جلدتهم

فية بمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ في بهِ بِيرِ اللَّهِ مِنْ اللَّ



جلدتهم

في بين الأم مولاماً من من الأمر المراد المراد



### Fatawa Mufti Mahmood Vol.9 Maulana Mufti Mahmood ISBN: 978-969-8793-661

فآوی مفتی محمود کی طباعت واشاعت کے جملہ حقوق زیرِ قانون کا بی رائٹ ایکٹ ۱۹۲۲ء عكومت ياكتان بذريعي نوثيفيكيشن NoF21-2365/2004LOPR رجسر يشن نمبر 17227-Copr to 17233-Copr بحق ناشر محدر ياض دراني محفوظ إلى -

تا نونی مشیر : سیدطارق جمدانی (ایدووکیٹ بائی کورٹ)

#### ضايطه

نام كتاب : فناوي مفتى محمود (جلدتهم)

اشاعت اوّل ا : جولا كي ٢٠٠٧ء

اشاعت دوم : اگست ۹ ۲۰۰۹ء

ناشر : محمد رياض دراتي

بهاجتمام : محد بلال دراني

سرورق : جميل حسين

كمپوزنگ : التش مبين

جمعية كميوزنك منشؤ أردوبازار لاجور

اشتیاق اے مشاق پر کیں کا ہور

: 300/-

### فهرست

|   | 44         | عرض ناشر                                                                                               | 公    |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | 20         | تقريظ                                                                                                  | 公    |
|   | 12         | بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا بیان                                                                       | T    |
|   |            | مندرجہ ذیل صورت میں زمین مالک کی ہوگی یا آباد کرنے دالے کی ، چوری کا اُونٹ اگر کسی نے خرید             | -1   |
|   | 12         | لیا تو واپس کر کے قیمت لے لیے                                                                          |      |
|   | 19         | مشتر کہ زمین سے جوحصہ آباد کیا گیا ہے وہ آباد کرنے والوں ہی کا ہے                                      | -1   |
|   | <b>m</b> 9 | جنگلات اور غير آبا دزمين كاكون ما لك ہوسكتا ہے                                                         | -+~  |
|   | 14         | جس شخص نے بثجرز مین آباد کی وہی مالک ہے دوسرے کواپنے نام منتقل کرانا جائز نہیں                         | -1~  |
|   | 81         | سرکاری زمین کوآ بادکاری کے لیے گورنمنٹ سے لے کردوسروں کوآ بادکرنے کے لیے دینا جائز نہیں                | -0   |
|   | ~~         | حاکم وفت اگر بعض لوگوں ہے بنجرز مین لے کرغریب لوگوں کودے دے تو وہ مالک بن جا کیں گے                    | -4   |
|   | ساما       | دو شخصوں کی مشتر کہ زمین تھی ایک مسلمان ہو کر یہیں رہاد وسراا نڈیا چلا گیااس زمین پرمسجد کا کیا تھم ہے | -4   |
|   | المالم     | پاکستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی ، تیکس اور آبیانہ دینے سے خرا تی ہوجا ئیں گی یانہیں                | -A   |
|   | 60         | تمسى رئيس كے زيراثر آباد مونے والول في اگر جنگل كائ كرز مين آبادكى تو كياوه رئيس بھى شريك موگا         | -9   |
|   | 4          | نصف نصف پرزمین کسی کوآ با دکرنے کے لیے دینا بیہ معاملہ فاسدہ ہے                                        | -(•  |
|   |            | حکومت نے جن لوگوں کوموروثی کاشت کارقرار دے کرز مین کا مالک بنایا ہے کیاوہ غاصب ہیں                     | -11  |
|   | 12         | حضرت مفتی صاحب رحمه الله کی گران قدرتج ریر                                                             |      |
|   | ۵٠.        | جن لوگوں نے بنجر زمین آباد کی کیا گورنمنٹ واپس لے سکتی ہے                                              | -11  |
|   | ١۵         | غیر آ با در مین جب آ با دکی گئی تو کسی کا بلا دلیل شرعی دعویٰ کرنا درست نبیس ہے                        | -11  |
|   | ۱۵         | مشترک زمین جو بھی زیر آ ب آ جاتی ہے بھی نکل جاتی ہے فائدہ کیسے اُٹھایا جائے                            | -114 |
|   | 01         | کنواں دوسر ہے خص کے کنواں ہے گئنے فاصلہ پر ہونا چاہیے                                                  | -10  |
|   | ۵۵         | شراب کا بیان                                                                                           | T    |
|   | ۵۵         | بهنگ ،افیون اور چرس کا استنعال کرنا                                                                    | -1   |
| - | ۵۵         | كياشراب بنانے والاءا عُريك والا، پيغ والاسب برابر ميں                                                  | -1   |

| 24  | شکار اور حلال حرام جانوروں کا بیان                                                        | ☆   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۷  | بندوق سے مارے ہوئے پرندے اگر ذرج سے پہلے مرجا کمیں تو کیا حکم ہے                          | -1  |
| 02  | فصلوں کونقصان ہے بچانے کے لیے سور کو شکار کرنا ،سور کی کھال ، بال اور گوشست فروخت کرنا    | -1  |
| ۵۸  | بندوق سے کیا ہوا شکارا گرذ نے سے مہلے مرجائے تو مردارہ                                    | -1  |
| 4   | خرگوش کوشکاری کتے ہے چیمڑا کر درائتی ہے ذیح کیا اُس نے حرکت کی نہ خون لکلا                | -14 |
| 4+  | طوطاحلال ہے یانہیں ،                                                                      | -0  |
| 4.  | جس بعینس سے بدفعلی کی گئی ہواس کے دودھاور گوشت کا کیا تھم ہے                              |     |
| AI. | کچھواا گرکنویں میں مرجائے تو کنواں نا پاک ہوجائے گا                                       | -4  |
| 71  | علال جا تور کے خصبے حلال میں یانہیں                                                       | -1  |
| 44  | سن کے درختوں پر سے شہد تکالنا جا تزہے یانہیں                                              | -9  |
| 41- | جومچهلی پانی اپنی موت مرجاتی ہیں حلال ہیں یاحرام                                          | -1• |
| 75  | سگوہ کھا نا جا تزہے یا نہیں                                                               |     |
| 40  | ہارے باب جو کوے ہیں بیطلال ہیں یاحرام                                                     | -11 |
| ar  | مجھلی شکار کرنے کے لیے زندہ کیٹروں کو کنڈوں میں لگا ناجا ترنہیں                           | -11 |
| YA  | بكرى كے جس بيچے كى پرورش عورت كے دود رہے ہوئى ہوصلال ہے ياحرام                            | -10 |
| 44  | بیار شخص کی وجہ ہے جانور کوؤن کرنا                                                        | -10 |
| 14  | چوراگر جانورکوذی کر کے بھاگ جائے تو حلال ہے، حلال جانوروں اور پرندوں کی کیاعلامت ہیں      | -14 |
| 42  | حلال جانور کے کپورے حرام ہیں                                                              | -14 |
| YA  | کراہت کی جوعلت مثاند میں ہے وہی اوجھڑی میں ہے فرق کیا ہے                                  | -1  |
| AF  | تحسی مزار پرمنت کا بکراؤ بح کرنا                                                          | - 9 |
| 44  | بدفعلی کی من مجیمزی مصفحات متعدد مسائل                                                    | -1+ |
| 4.  | کتے نے جن انتزایوں کوسونگھا ہواُن سے حاصل ہونے والی چربی کا کیا تھم ہے                    | -11 |
| 41  | طوطا، بگلا، مدمد، لا لی حلال ہیں یانہیں' ذبح نوق العقد ہ کا کیا تھم ہے' بغیروضوا ذان دینا | -11 |
| 4   | بہاری طرف سے خدا کے نام پر جانور ذ نے کرنا جائز ہے                                        | -11 |
| 44  | بندوق یا تیرکا شکارا گرؤ نے سے پہلے مرجائے تو کیا تھم ہے                                  | -10 |
| 40  | جوگائے سورے حاملہ ہوئی ہواس کے دودھ ، تھی کا کیا تھم ہے                                   | -10 |

ů.

| - A | w                                                                                                       |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 40  | محرم شریف کے شکار کا کیا تھم ہے، بندوق سے کیا ہوا شکارا گرذئے کے بعد ترزب نہ سکے تو کیا تھم ہے          | F1-  |
| 24  | پیرے نام منت کیے ہوئے بکرے کواللہ کے نام پر ذبح کرنا ، طعام پر فاتحہ اور میلا دکرنا                     | -14  |
| 44  | کھال کی خاطر بھیڑ کے چھوٹے بچوں کو ذیح اور فروخت کرنا                                                   | -IA  |
|     | جس مرغی کا سر بلی نے الگ کیا ہووہ ذنج کرنے سے حلال ہوگئی یانہیں ، پانی خٹک ہونے کی وجہ ہے               | -19  |
|     | جو چھلی مرجائے حلال ہے یانہیں ، کا فرنے مچھلی بکڑلی اور مرگئی مسلمان کے لیے حلال ہے یانہیں ،            |      |
| 44  | أونث كوم وّجه طريقه ہے ذبح كرنا جائز ہے يائيس                                                           |      |
| 41  | کیاخر گوش میں ایسی چیزیں ہیں جوحلت کے منافی ہیں                                                         | -14  |
| ΔI  | حدود اور جنایات کا بیان                                                                                 | ☆    |
| Δſ  | پچھڑی سے بدفعلی کرنے والے کی کیاسزاہے                                                                   | -1   |
| ΔI  | صرف ایک عورت کی گواہی ہے کسی پرجرم ثابت نہیں ہوسکتا                                                     | -1   |
|     | ناشز وعورت نے اگر جنین کا اسقاط کرایا ہوتو دیت کا کیا تھم ہے اور شوہر ناشز وعورت کا مہر روک سکتا        | -1"  |
|     | ہے یانہیں، ناشز ومورت کو کھرلے آنے کے لیے عدالت میں جوشو ہرنے فرچہ کیا، کیاوہ بیوی سے                   |      |
| Ar  | السكام والهيس                                                                                           |      |
| Ar  | مصالحت کی صورت میں ظالم سے تا وان لیما جائز ہے                                                          | -14  |
| ۸۳  | بكرى سے برافعل كرنے والے كى كياسز ا ہاور بكرى دينى مدرسدكودينا تھيك ہے يانبيس                           | -0   |
| ۸۵  | کسی ہے گناہ پرز نا کاالزام لگانے والے کو کیاسزادی چاہیے                                                 | -4   |
| M   | كسى طالب علم كالمبتم كى اجازت كے بغير دوسر بدرسه كے اسباق ميں شريك ہونا اورسابقه مدرسه سے كھا تا كھا نا | -4   |
| 14  | مسي صحف ہے جرمانہ ميں روپے اور نا يالغه لڑكى ليرنا                                                      | -A   |
| ٨٧  | بغیر ثبوت شرعی کے کسی پرالزام تراشی کرنا گناہ کبیرہ ہے                                                  | -4   |
| ۸۸  | قر آن کریم کوجلائے والے کی کیاسز اہو گی                                                                 | -1+  |
| 49  | آٹھ ماہ نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوااس کے نسب میں شک نہیں کرنا چاہیے                                     |      |
| 9+  | كسى كوابيها كارى زخم لكانا كدوه مرجائة قاتل سے كيابدلدلياجائے گا                                        | -14  |
| 91  | نابالغ کی گواہی ہے کسی پرجرم عائد نہیں کیا جاسکتا                                                       | -11" |
| 91  | جس مخف نے بکری ہے برافعل کیا ہوتو اس مخص اور بکری کا کیا تھم ہے                                         | -10  |
| 95  | مصرعلی الزناہے زجراً تعلقات کاٹ دینے چاہیے                                                              |      |
| 91  | برافعل کی گئی اُونٹنی اور مجرم کا کیا تھم ہے، کیا جبراً نکاح ہوسکتا ہے                                  | -14  |
|     |                                                                                                         |      |

| 2      |   |
|--------|---|
| - برست | 1 |

| 91   | مر دعورت کا تحض جھاڑی میں جانااور ٹکلنا تبوت جرم کے لیے کافی نہیں ہے                                | -14   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 900  | جس کئی ہے برافعل کیا گیا ہووہ بھینس کے تقنوں ہے دودھ پی سکتی ہے                                     | -11   |
| 90   | اگرزنا کے جارتینی شاہدموجود ہوں تو غیرشادی شدہ مرد کے لیے سوکوڑے ہیں                                | -19   |
| 97   | متبم مخض ہے اچھے تعلقات رکھنا                                                                       | -14   |
| 94   | مری ہوئی گائے ذیح کر کے لوگوں کو کھلانے والے کے لیے تعزیر ہے مالی جرمانہ ہیں ہے                     | -11   |
| 94   | ثبوت جرم کے لیے کامل شہادت شرط ہے                                                                   | -rr   |
| 91   | ورج ذيل صورت ميں جرم ثابت نہيں ہوتا                                                                 | -**   |
| 91   | اینے بھائی کوحرامی کہنے والے کے لیے صدفتذ ف ہے                                                      | -100  |
| 99   | عالم دین کو' مب بک کررہے ہو' کہنا                                                                   | -ra   |
| 100  | جس شخص نے اپنی شاوی شدہ لڑکی کو گھر بٹھا یا ہواس سے تعلقات تو ڑ دینا جا ہئیں                        | -14   |
| 1+1  | جس شخص نے اپنی سیجی سے زیادتی کی ہواس کی کیاسزاہے                                                   | -14   |
| 1+1" | گناه كى نىيت سے فركر نے والے كوا كرقل كياجائے تو قصاص بيانبيس مقتول شهيد بي يانبيس                  | -111  |
| 1+1  | گمان کی وجہ سے چور سمجھ کر جور قم اس ہے ملی واپس کرنی جا ہیے                                        | -19   |
| 1+1" | زانی ہے تعلقات توڑ دیے جائیں اور زناہے پیداشدہ بچوں کی نماز جنازہ میں شرکت درست ہے                  | -1-   |
| 1+1" | پنجایت نے مجرموں سے مختلف فتم کے جرمانے وصول کیے کیابیہ جائز ہے                                     | -1~1  |
| 1•۵  | شادی شدہ عورت اگر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو سزارجم ہے                                                 | -1"1  |
| 1+4  | حقیقی والدہ ہے زنا کرنے والے کو کیا سزاملے گی                                                       |       |
| 1.4  | فاحشة عورت كوقل كرنااوراس كے تل كے مشورہ ميں شامل ہونا                                              | - *** |
| (*A  | نابالغ بچاگر برافعل کرتے دیکھے جائیں توان پرحدہ یائبیں والدین پر بچوں کے متعلق کیاذ مدعا کد ہوتی ہے |       |
| 1+9  | بعض معمولی واقعات کو بھیس بنا کرکسی امام کے امامت کی عدم جواز کافتو کی لینا                         | -17   |
| +    | الجواب صحيح برتقذ برصدق سائل                                                                        | -12   |
| 11+  | خاوند کا بیوی پر بلا ثبوت شرعی الزام تر اشی کر نا                                                   | -174  |
|      | رجم کے متعلق مفصل شخفیق ،حضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جوسز ادی گئی کوڑوں ہے دی گئی اس       | -1"9  |
| III  | کی وضاحت کیاواقعی حضرت عمرضی الله عندنے قطع بد کا تھم کسی زمانه میں معطل کر دیا تھا                 |       |
| ue   | ا مام مجدے اگرز نا کا صدور ہوجائے تو امامت پر قائم رہے یا چھوڑ دے                                   | -(%   |
| HΔ   | جب ثبوت جرم کے لیے گواہ نہ ہواور بندہ خودا نکاری ہوتو وہ بری الذمہ ہے                               |       |

y.

| 110    | ا یک شخص کی گواہی ہے جرم ٹابت نہیں ہوتا                                                                                                                      | -14              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 114    | اگرسسر بہوے برافعل کرنے تو وہ شوہر کے زکاح میں رہ عتی ہے یانہیں اور خسر کے لیے کیاسزا ہے                                                                     |                  |
| 112    | مهتم شخص کواما منہیں رہنا جاہیے                                                                                                                              |                  |
| HΔ     | سسی ہے گناہ اُستاد پر الزام لگا نااورٹرانسفر کرانا                                                                                                           |                  |
| 119    | ا یک عورت کی شہادت ہے گناہ ثابت نہیں ہوتاللہذاد میرمعاملات میں احتیاط کرنی چاہیے                                                                             | -14              |
| 11'+   | سنگی بھا نجی کو بیوی کے طور پر گھر میں رکھے اس کے لیے کیا تھم ہے                                                                                             | -54              |
| IFF    | چوری کے ارا دہ کا اقر ارکر نا اور چور بھا گئے کی گواہی دینا                                                                                                  | $- \cap \Lambda$ |
| 171    | جس شخص نے اپنی سونتیلی ماں اور بہن سے بدکاری کی ہواُس کا کیا تھم ہے                                                                                          | -179             |
| IFF    | بیوی پرزنا کی تبهت نگانا چرفر وخت کرنا                                                                                                                       |                  |
| 12     | حچھوٹے بیچے کابدلہ لینے کے لیے عینک تو ڑ دی توضان لازم ہے یانہیں                                                                                             |                  |
| 144    | مسی پر جھوٹا الزام لگانے والا فائن ہے                                                                                                                        |                  |
| 144    | ز مین کے لیے الگ کھال بنانے پر جورقم پڑوی کی مخالفت کے باعث خرچ ہوئی اس کا ذ مددارکون ہے                                                                     |                  |
| Ira    | قاتل ہے یا قصاص لیا جائے یادیت یا معافی ہوگی عمر قید کوئی سز انہیں<br>آپ پر ہفتہ                                                                             |                  |
|        | اگر کو کی شخص کسی پر جھوٹا مقدمہ کر کے کورٹ میں روپے خرچ کرالیتا ہے تو لوٹا نا واجب ہے یانہیں ،                                                              | -00              |
| 124    | جھوٹی گواہی دیناشر عاکیسا ہے، ٹالٹی بورڈ کے سامنے کھی گئی تحریرا ثبات امانت کے لیے جحت ہے پانویس<br>میں ہے:                                                  |                  |
| IFA    | جب ایک شخص نے دوسرے کے بیل مارنے کا اعتراف کیا تو صان اس پرلازم ہے<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                  |                  |
| IPA    | نقصان کی تلافی کے لیے تاوان لیناورست ہے لیکن مالی جر مانہ جا ئزنہیں ہے                                                                                       |                  |
| 179    | محصول دینے ہے اٹکار پر جب کاشت کارز دوکوب کیا گیا تو مار نے والا ہی مجرم ہے                                                                                  |                  |
|        | جب مشتر کداُونمُنی دوشر کیوں نے تقسیم کر لی بعد میں معلوم ہوا کدا یک شریک کے بھینیج نے اس سے برا<br>وزار سے ا                                                | -09              |
| 16.    | فعل کیا ہے تو ذمہ دار کون ہے<br>سرانہ میں فعل اللہ میں                                                                   |                  |
| 111    | کیابالغ بچے کا برافعل نایالغ بچوں کی شہادت سے ثابت ہوسکتا ہے بانہیں<br>سرید شد سا در میں شخص سے دور کے میں اور سے ثابت ہوسکتا ہے بانہیں                      |                  |
| 1991   | کیارشوت لینے والے بخض کومعاف کرنا جائز ہے<br>ان سب فعاس میں ایس ایس ایس                                                                                      |                  |
| Int    | لڑکے سے بدفعلی کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے<br>سرور پر میں شریع میں نے جوجہ یک نے میار اور میں انداز میں میں ان کی ان اور ان |                  |
| lbab.  | د کا ندار کا آٹھ آنے کی چیز چوری کرنے والے چورے دویااڑھائی روپے دصول کرنا :<br>یہ شخصہ نسکی نجے میں چیک اربیہ سے ای اس                                       |                  |
| الماله | ایک شخص نے سگی بھانجی سے نکاح کرلیاس کے لیے کیاسزا ہے                                                                                                        | -46              |

| K     |                                                                                                      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | اگرایک شخص اصطبل کی دیوار میں گھاس وغیرہ اندر کرنے کے لیے چھوٹا دروازہ کھلا چھوڑا ہووہاں             | -74  |
| I POP | ہے کی کا گدھاا ندرداخل ہوکر بیل کے ہاتھوں مرجائے تو کون ذمہ دارہے                                    |      |
| 144   | حرمت زناحق الله ہے یاحق العبد                                                                        | -44  |
| 100   | اگرعورت ا قبال جرم کرے کیکن مر دا نکاری ہوتو کیا تھم ہے                                              | -14  |
| 100   | گندم کے کھلیان کوآ گ لگانے والا مجرم ہاس سے قیمت لی جائے                                             |      |
| 124   | ا گردس سال بہلے کوئی چیز چوری ہوئی تھی تواب کون سی قیمت اداکی جائے                                   | - 79 |
| 12    | جولڑ کی زیور بھائی کے گھر لاتی تھی لیکن بھائی کی تھویل میں نہیں دیااور کم ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے   |      |
| IFA   | جو شخص بلا نکاح عورت اپنے پاس رکھتا ہواس ہے مسلمانوں کو کیاسلوک کرنا جا ہیے                          |      |
| 177   | ز نا کا اقرار بالجبر معتبر ہے بانہیں                                                                 |      |
| 11-9  | چورنے جتنی چوری کی ہو کیااس قدراُ س کا مال جرانا جائز ہے                                             |      |
| 1179  | بچی کے رشتہ دینے ہے انکار کرتے ہوئے طعند دیتا اور پاک دامن عورت پر الزام لگانا                       |      |
| 194   | ا یا م حیض و نفاس میں بیوی سے مجامعت یاغیر فطری فعل کرنا                                             |      |
| 101   | مالی جر مانه کی رقم کومسجد پرخرچ کرنا                                                                |      |
| Irr   | ا گرز نا کرنے والوں کو آل کرویا جائے تو کیا حکم ہے                                                   | -44  |
| -     | جس شخص کے عورت سے ناجا تز تعلقات ہیں اس سے تعلقات کا ث دینے جا ہمیں                                  |      |
| الدام | والده كے قاتل كى مغفرت كى كوئى صورت ب، زندگى بحربراكام كرنے والے كے ليے مغفرت كى كياصورت ب           | -49  |
| 100   | جرمانه بالمال كيمتعلق مفصل شخقيق                                                                     | -A+  |
| LCA   | ندکورہ صورت حال کے پیش نظر بچوں کا اُستاد مجرم ہے یانہیں اس تھم کی اشیاء کی اعانت دنصرت کرنا کیسا ہے | -11  |
| 10+   | موطوهُ بھینس کے عوض جر مانہ کے متعلق ایک غلط فتویٰ کی تصبیح                                          | -11  |
| 101   | گدھےکوڈ صیلہ مارکرآ کھے ضاکع کرنا                                                                    | -1   |
| 101   | وصیت کا بیان                                                                                         | ☆    |
| 100   | مرتے وقت نواے کے لیے بیٹی کے جھے کی وصیت کرنا                                                        | -1   |
|       | ا گرکی شخص نے دوسرے کے پاس کھوقم امانت رکھتے ہوئے پیکہا ہوکہ میرے م نے کے بعد مجد برخر چنا           | -1   |
| IDM   | عدالتی تنیخ طلاق کے تکم میں ہے یانہیں                                                                |      |
| 100   | شو ہر کا بوقت و فات بیوی کے لیے مال کی وصیت کرنا                                                     | -r   |
| Pal   | اگر جچازاد بھائی اور بھا نجوں کے لیے دصیت کرے تو جائیداد کیسے تقسیم ہوگی                             | -1   |
|       |                                                                                                      |      |

| 104  | کیا تمام تر کدکو خیرات کرنے کی وصیت درست ہے                                                         | -0   |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 104  | بعجہ خدمت کے بھا نجے کے لیے ایک تہائی مال کی وصیت کرنا                                              | -4   |  |
| 100  | عورت کاحق مہراس کے اور اس کے شوہر کے رشتہ داروں میں کیسے تقسیم ہوگا                                 | -4   |  |
| 109  | ا گر کسی کے لیے نصف زمین کی وصیت کی ہولیکن زمین الگ ند کی ہوتو وصیت باطل ہے                         | -^   |  |
| 14+  | ا گریتیم بچوں کا مال ڈاکٹری آلات ہوں تو کیا چیا بچوں کی ضرورت کے پیش نظر بچے سکتا ہے                |      |  |
| 141  | جو شخص ما لک مکان نہ ہوا ورکر اید کو سجد پرخرج کرنے کی وصیت کی ہوتو باطل ہے                         | -1+  |  |
|      | ا گرکسی شخص نے ایک مکان تمام بیٹوں پر تقتیم کیا ہواور ایک سالم مکان کی جھوٹے بیٹے کے لیے            | -11  |  |
| 144  | وصیت کی ہوتو کیا تھم ہے                                                                             |      |  |
| יורו | اگر ور ثاءراضی ہوں تو وصیت کل مال میں ور ندایک تہائی میں نا فذ ہوگی                                 | -11  |  |
| 145  | مولا نامحم علی مرحوم امیر مجلس ختم نبوت کی وصیت ہے متعلق وضاحت                                      | -190 |  |
| 140  | عورت نے اگر بوفت مرگ مہر میں ملا ہوا مکان شو ہر کوسونپ دیا ہوتو کیا تھم ہے                          | -117 |  |
| FYY  | اگر کسی شخص نے مسجد کی ٹوٹیوں پر رقم خرچ کرنے کی وصیت کی تو اتنی مسجد میں کسی اور جگہ صرف ہو عتی ہے | -14  |  |
| 144  | میت کی وصیت بینے کے لیے جا رہیں ہے                                                                  | -14  |  |
| IYZ  | ا گرکوئی شکے بھائیوں کومحروم کر کے سوتیلے بیٹوں کے لیے وصیت کر بے تو کیا تھم ہے                     | -14  |  |
| Arı  | ا گر کسی نے زمین کی وصیت کسی کے لیے کی ہواور زمین تہائی مال سے کم ہوتو جا نز ہے                     |      |  |
| 14+  | تمام مال کی وصیت بیوی کے لیے جا تر نہیں بلکہ بھائی کو بھی حصہ ملے گا                                | -19  |  |
| 141  | وصیت "میرے مرنے کے بعد میری زمین پر مزاراورعرس کا اجتمام کیا جائے" کا کیا حکم ہے                    | -14  |  |
| 141  | بیوی اور بیٹیوں کے لیے وصیت کر کے بہنول کومروم کرنا جائز نہیں ہے                                    | -11  |  |
| 125  | مچھو پھی کے لیے سارے مال کی وصیت کرنا یاطل ہے                                                       | -11  |  |
| 125  | میت کی تجبیر وتکفین کے بعد دیون ادا کیے جا کمیں گے بھر مال ور ثاء میں تقسیم ہوگا                    | -17  |  |
| 148  | سنسی وارث کواگر فائدہ پہنچا ناہوتو زندگی میں پچھ دے دے وصیت درست نہیں ہے                            | -14  |  |
| 140  | والده کے لیے کل تر کدکی وصیت درست نہیں ہے شرعی حصہ ملے گا                                           | -10  |  |
| 120  | ورثاء کی رضامندی سے نصف مال میں وصیت جاری ہوسکتی ہے ور ندایک تہائی میں                              | -14  |  |
| 144  | کیا ایک بہن بذر ابعہ وصیت اپنی جا شدا د دوسری بہن کود ہے ستی ہے                                     | -12  |  |
| 144  | نا فرمان بیٹے کوزندہ ہوتے ہوئے محروم کیا جا سکتا ہے لیکن وصیت ہے ہیں                                | -11  |  |
|      |                                                                                                     |      |  |

|      | اً مرکوئی اوسد مخص کل مال ہے مسجد بنوانے کی وصیت کرے تو درست ہے یا نہیں اوراس کے درثا وکو       | -14  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱∠۸  | تناش کرنے کے لیے اشتہار وینا جائز ہے یانہیں                                                     |      |
| 149  | ایک بھتیج کے لیے کل مال کی وصیت ور ٹاء کی مرضی پر موقوف ہے                                      | -1"  |
| ΙΔ+  | وصیت کے مطابق ایک تہائی ماں موصیٰ لدکواور بقیددو حصے ور ٹاء میں تقتیم ہوں گے                    | - ** |
| fΑt  | ا گرئس شخص نے ورثاء کے لیے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض نا راض ہوں تو کیا تھم ہے            | -1-1 |
|      | جب یک شخص کی کل ج ئیداد جوایک دکان بھا نجے کے حوالے کر کے کراید کی وصیت بھیجوں کے لیے           |      |
| IAT  | كرية كياتكم ہے                                                                                  |      |
| ۱۸۳  | ا گرجمتع ال کی وصیت شرع شہادت ہے ثابت ند ہوتو مدعا علیہ ہے حلف لیا جائے گا                      | -150 |
| IΛ٣  | ہیوی کے لیے کل مال کی وصیت کرنا                                                                 | -50  |
| ۸۳   | ا گرکل مال کی وصیت شرعی شہر دت ہے تا بت ہوجائے تو ، فند ہوگی اگر چہوصیت کنندہ گن ہگا رہو        | -1"  |
| ۲AI  | جب اپناایک مکان تمام بچوں پر تقسیم کر کے قصد و ہے دیا تواب رجوع جائز نبیس ہے                    | -12  |
| IAA  | امانت اور گمشدہ چیز مل جانے کا بیان                                                             | ☆    |
|      | ا میک آمشدہ عورت ایک طویل عرصہ تک کسی کے ہال رہائش پذیر ہواور بعدوفات کے پچھالوگ اس             | -1   |
| IA9  | کے وارث ہوئے کا وعویٰ کریں                                                                      |      |
| 14+  | دوران جج ملنے والے ریالوں کا کیامصرف ہے                                                         | -1   |
| 191  | مسجد ہے منے والی رقم کے مالک کا اگر تین ماہ تک پیندند چلے تو کیا کیا جائے                       | -1"  |
| 191  | ا گرکس شخص نے اپنے ساتھی کی قم اس کے کہنے پر جینک سے نکلوائی اور نوٹ منسوخ ہو گئے تو کیا تھم ہے | - ~  |
| 191  | ا مام مسجد ہے اگر بطورا مانت رکھی کئی گھڑی چوری ہوگئی تو کوئی صال نہیں                          | -3   |
| 191" | جس شخص کورقم دین تھی اگر بسیار کوشش کے باوجود نہ ملے تورقم کامصرف کیا ہے                        | -4   |
| 1917 | د وشریکوں کی مشترک رقم ایک شریک ہے گم ہوگئی اب کیا تھم ہے                                       | -4   |
| 1917 | ایک شخص مدرسہ کے روپ بے کر مدرسہ کے لیے جانورخرید نے گیالیکن رقم کم ہوگئی اب کیا تھم ہے         | -1   |
| 192  | ا گرکوئی شخص امانت کی رقم لے کر جار ہاتھ اورتسائل کی وجہ ہے رقم کھوگئی ہے تو صان اا زم ہے       | - 9  |
|      | اگرگم شدہ رقم کے مالک نے ایک دفعہ لینے اور اپناحق ثابت کرنے سے اٹکار کیا ہوتو صدقہ کرنے کے      | -1•  |
| 190  | بعددو ہارہ وہ دعویٰ کرسکتاہے                                                                    |      |
| 197  | اگر مدرسہ کی امانت کی رقم کسی اُستاد ہے گم ہوجائے تو کیا ضمان لازم ہوگا                         |      |
| 192  | ا اً رگھ ملومان زم ہے سونا تم ہو جائے تو اس کوز کو ق کی ادائیگی میں شارنبین کیا جا سکتا ہے      | -11  |

|                | •                                                                                                                |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| فهرست          | 11                                                                                                               |      |
| 19.4           | کیااما ثت کی رقم میں آفیر و تبدل جائز ہے                                                                         | -11" |
| 19.5           | ا گر پانج سال پران سونا ، جیا ندی مرتبن ہے گم ہوجائے تو کون می قیمت یا زم ہوگ                                    | -114 |
| 199            | گورنمنٹ کی مقبوضہ زمین اگر کسی کے پاس امانت کردی جائے توامانت کے احکام اگوہوں کے پانہیں                          | -10  |
| ***            | ا ما نت رکم انگر املین کے قصد کے بغیر ضا کتا ہو جائے تو صان واجب نہیں ہے                                         | -14  |
| <b>[*+1</b>    | عورت نے اگرا پناز بورسسرال والول کے پاس مانت رکھا ہوتو بغیرعورت کی اجازت کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے              | -14  |
| ۲۰۲            | گائے اگر کسی کے پوس بطورا مانت رکھی ہوتو، مین پرواپس کرن واجب ہےاور خیانت گن ہے                                  | -1/4 |
|                | کیا بغیرتح رہے زبانی وقف کرنے ہے زمین معجد کے لیے وقف ہوج ئے گی ،غیر مسلم کسی مسلمان                             | -19  |
| ř• ř·          | کے پاس امانت رکھ کر بیرون ملک چلا گیا ہوا برابط بھی ممکن ندہوتو کیا تھم ہے                                       |      |
| #+ (**         | امانت رقم کاجیب سے چوری ہوجانا                                                                                   | -1.  |
| r. ~           | نیوب ویل کے قیمتی پرزے اگر چوری ہو گئے اور کسی نے حفاظت کی ذمہداری کی تقی تو اب کیا تھم ہے                       | -14  |
| r=3            | گورنمنٹ کی طرف ہے مشتر کہ راش جولوگول کودیا جاتا ہے متعلقہ افسر اس ہے ، م مسجد کونبیں دے سکتا                    |      |
| 7.4            | مبتم مدرسد کے پاس مدرسد کی جورقم ہوتی ہے اس کی مفصل شخفیق                                                        | - ۲۳ |
| <b>Ľ•</b> ∠    | تیموں کے مال کے نگران کا تیموں کے مال ہے خرچہ لیٹا                                                               |      |
| <b>*</b>       | دوران ملازمت سركارى اشياء كاناجائز استعمل كرنا                                                                   |      |
| r•A            | چرائی کے لیے کسی کو بھیٹر بکرے دیے تو گم ہونے کی صورت میں جروا ہاضامین ہو گایا نہیں                              |      |
| r+ 9           | کوئی امین کسی دھات کوزرگر کے پیس برکھوانے کی غرض ہے لے گیا اورزرگر ہے کیچھ حصہ ضائع ہو گیا                       |      |
| <b>*</b> **    | دورانِ سفر می ہوئی رقم کوٹھ کانے لگانے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جائے                                          |      |
|                | پاکستان بنتے وفت جو مدرس اپنے ساتھ کتابیں لے کر آیا تھا بدوں اجازت کسی اور کے لیے اُن کا                         |      |
| 711            | استعمال جائز تهين                                                                                                |      |
| דוד            | امین کااہا نت کسی اورشخص کے حوار کر کے ما لک کی طرف جمجوا ناجا ئز نہیں                                           |      |
| <b>1</b> 11 PM | امین کے بکسہ ہے امانت کپڑے کا عائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں                                          |      |
| YI6"           | بینک میں جورقم بلاسودر کھی جائے وہ قرض ہے یا امانت                                                               |      |
| FIC            | سیکرٹری بنک ہے اگر رقم کھوگئی تو ذمہ دار ہے یانہیں                                                               |      |
| ۲۱۵            | درج ذیل صورت میں امین اقال ذمه دار ہے امین تانی تہیں<br>میں درج دیل صورت میں امین اقال ذمہ دار ہے امین تانی تہیں |      |
| 444            | ز کو ة معلمین کوشخواه میں دینے ہے ادائبیں ہوئی                                                                   |      |
| MZ             | مسجد کے لیےخریدا گیر سامان مز دور لے کرغائب ہوگیں تو کون فرمہ دار ہے                                             | -154 |

| 7            |                                                                                                      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MA           | فوت شدہ مخص کی جوا مانت کس کے پاس پڑی ہووہ ور ٹاء کاحل ہے                                            | -12          |
| MA           | اگر کسی شخص نے او نت سامان فروخت کرے رقم صدقہ کردی اور فوت ہوگیا تو ور ثاءے لینے کاحق ہے             | -17          |
| <b>F19</b>   | ا بین کے پاس اگر جاندی ضائع ہوگئی تو منمان گزشتہ بھاؤیا موجودہ بھاؤ سے دیا جائے گا                   | -19          |
| 114          | امین کے پاس اگر کسی کا بیل ہلاک ہوگیا تو جس دن مراہےاً س دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا                   | <b>→</b>  Y+ |
| ***          | امانت واپس نه کرنے والاسخت گنا ہرگار ہے                                                              |              |
| **1          | جس فخص ہےامانت لوٹ لی گئی ہواب وہ ذمہ دار ہو گا یانہیں                                               |              |
| ***          | جبر واکراہ ہے کسی ہے امانت کا اقر ارکرانا                                                            |              |
| ****         | '' تیری مرضی تو کسی کودے یا شاد ہے کیکن اور نت میں خیانت شاکر نا'' بیالفاظ رضا مندی کے نہیں ہیں      | -(**)        |
| 770          | اگر کسی شخص کے پاس زمین امانت رکھی گئی تھی اور فوت ہو گیا ور ثا انہیں دیتے تو کیا تھم ہے             | -10          |
| 112          | هبه، عاریه اور قرض کا بیان                                                                           | ☆            |
|              | جائداد جاہے جدی ہو جاہے بعد میں خریدی گئی ہو جب باپ نے بیٹوں کے نام منتقل کر دی تو وہ                | -1           |
| <b>**</b> 2  | ما لک بن جائمیں سے                                                                                   |              |
| FTA          | مبدكى موتى جائىداد جب تك الگ ندى جائے تو مبدورست نيس ہے اورامل مالك بى أس كا مالك ہے                 | -1           |
| 779          | اگر کوئی مخص اپنی جائیداد زندگی ہی میں وارثوں پر ہانٹ لیتااور قبضہ دے دیتا ہے تو یہ بہہ ہے وصیت نہیں | -٣           |
| rrq          | بیوی کومحروم کرے بیٹول پر جو جا ئیدا دنتھیم کی گئی ہے بوجہ بہدمشاع کے ہبددرست نہیں                   | -1~          |
| 114.         | زندگی میں جوجا سُدِاد تقسیم کرنا چاہتا ہوخود بھی رکھ سکتا ہے ادراولا دیے حصوں میں کمی بیشی کرسکتا ہے | -۵           |
|              | جس مخص نے تمام ج سر اورو برویوں کے نام کر کے الگ الگ کردی تو اب اس کے مرنے کے بعد                    | -4           |
| rmi          | اس میں دوسرے در ٹاءشریک نہ ہول سے                                                                    |              |
| 1111         | غیرمسلم عورت کوخاوند نے جائیداد ہبہ کردی اوروہ مسلمان ہوگئی تو کیا تھم ہے                            | -∠           |
| rmr          | ہاپ جب زندگی میں جائیداداداد در تقلیم کرے تو لڑکوں اورلژ کیوں کے جھے برابر ہوں گے                    | -1           |
| rer          | اگر کسی شخص نے زندگی میں زمین بیوی، بیٹی اور بہن کے نام کردی تواب اور کوئی اس میں شریک نہیں ہوسکتا   | -4           |
| ****         | ا گرکسی کوعمر بھررہنے کے لیے گھر دیا جائے تواس کا آگے بیچنااور بہیہ یا تبادلہ کرنا جا تزنہیں         | -1+          |
| ۳۳۳          | ما پ بٹے سے مید کی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکتا                                                       | -11          |
| rra          | بیٹے کو جائز او ہے عاق کرنا                                                                          |              |
| <b>†</b> 1"4 | ا پی بیوی اور بھانچی کومکان بخشا                                                                     | -ir          |
|              |                                                                                                      |              |

|                    | اگر کوئی عورت شو ہر کے فوت ہونے کے بعد زمین اپنے نام رجٹری کرالے کہ شوہر نے مہر میں دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112                | تقى توكيا تقم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra                | عورت کواگر باپ کی طرف سے جائیداد ملی ہواوروہ زندگی میں شو ہروبچوں پرتقسیم کردیے تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TTA                | جب موہوب لہ نے درخت کٹوا کرھبہتیر بنوادیے تو اب واہب ہبدوالی نہیں لے سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rma                | مچھوپھی زادوں کا ماموں زادوں ہے ماں کے حق کا مطالبہ کرنا اور اُن کا ہبہ کرنے کا دعویٰ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/4               | جب قبضہ شو ہر کے پاس ہوتو محض کا غذوں میں بیوی کے نام جا سکداد کرنے ہے ہبتہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -fA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rri                | ہبہ کی تعریف اور حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۲                | لڑکوں کا والد کی زندگی میں جائیدا د کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TITT               | والدكى رضامندى كے بغير بيٹا اگرز مين كى كوبهدكرد ساور قبضه بھى د سےد سے نو بهة ام ہے يانبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***                | مشتر کہ زمین ہبہ کرنا درست نہیں ہے اگر چہ موہوب لہ اس پرمکان تغییر کرچکا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۵                | بارش کا پانی قبضہ میں لینے ہے قبل کسی کو ہبد کر نا جا زنہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rra                | باب نے اگر تمام جائدادایک بینے کے نام رجسٹر کرا کے رجسٹری چمپائی رکھی تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rmy                | موہو بہاڑ کی کا نکاح ہا ہے کی اجازت کے بغیر درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | دادا کاکسی ایک یوتے کوشرط فاسد کے ساتھوز مین ببدکرنا مقروض جیوں کا باپ چھےز مین بیٹول کودینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rez                | دادا کاسی ایک یو تے لوشرط فاسد کے ساتھ زمین ہبد ترنا ہمفروس جینوں کا باپ ہجھ زمین جینوں لودینا<br>اور پچھ وقف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ተኖሬ<br>ተኖላ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | اور کھروقف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 47_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TITA               | اور کچھوقف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے<br>بیوی کا دل رکھنے کے لیے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - r2<br>- r4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rma<br>ra•         | اور پچھود قف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے<br>بیوی کا دل رکھنے کے لیے ذرق زبین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا<br>لڑکی کوچھوڈ کر صرف لڑکے کو جائیدا دوینا<br>کیا بید درست ہے کہ زندگی بیس جائیدا تقسیم کرتے وقت حصوں کی کوئی پابندی نہیں ہے<br>کسی عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دوینا اور بعض کومحروم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1"4<br>- 1"4<br>- 1"4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rra<br>ra•         | اور کچھو قف کرتا جا ہتا ہے افضل کیا ہے<br>بیوی کا دل رکھنے کے لیے ذرق زبین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا<br>لڑکی کوچھوڑ کر صرف لڑکے کو جائیدا دوینا<br>کیا بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دہشیم کرتے وقت حصوں کی کوئی پابندی نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12<br>-13<br>-19<br>-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra<br>ra•         | اور کچھ وقف کرنا چاہتا ہے افضل کیا ہے<br>یوی کا دل رکھنے کے لیے ذرقی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا<br>لڑی کوچھوڑ کر صرف لڑکے کو جائیدا دوینا<br>کیا بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دقت ہے کرتے وقت حصوں کی کوئی پہندی نہیں ہے<br>کسی عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دوینا اور بعض کومحروم کرنا<br>اگر ایک شخص نے جائیدا دکے جھے کر کے ہرستی کو حصد دے دیا تو اب مال دوبارہ تقسیم خد ہوگا اگر<br>ظالمانہ تقسیم ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12<br>-13<br>-19<br>-14<br>-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr/A<br>ro-<br>ro- | اور کچھ وقف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے<br>یوی کا دل رکھنے کے لیے ذرق زبین اس کے نام کرنا اور تقرف خود کرنا<br>لاکی کوچھوڑ کر صرف لڑکے کو جائیدا دوینا<br>کیا بید درست ہے کہ زندگی بیس جائیدا دتقسیم کرتے وقت حصوں کی کوئی پابندی نہیں ہے<br>کسی عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دوینا اور بعض کومحروم کرنا<br>اگر ایک شخص نے جائیدا دکے جھے کرکے ہرستی کو حصہ دے دیا تو اب مال دویا رہ تقسیم جہ ہوگا اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - r2<br>- r4<br>- r9<br>- r4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr/A<br>ro-<br>ro- | اور کچھ وقف کرنا چاہتا ہے افضل کیا ہے<br>یوی کا دل رکھنے کے لیے ذرقی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا<br>لڑی کوچھوڑ کر صرف لڑکے کو جائیدا دوینا<br>کیا بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دقت ہے کرتے وقت حصوں کی کوئی پہندی نہیں ہے<br>کسی عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دوینا اور بعض کومحروم کرنا<br>اگر ایک شخص نے جائیدا دکے جھے کر کے ہرستی کو حصد دے دیا تو اب مال دوبارہ تقسیم خد ہوگا اگر<br>ظالمانہ تقسیم ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1"/ 1"   - 1"   - 1"   - 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ro.                | اور کھوقت کرتا جا ہتا ہے افضل کیا ہے  یوی کا دل رکھنے کے لیے ذر تی زمین اس کے نام کرنا اور تقرف خود کرنا  لاکی کوچھوڑ کرصرف لڑکے کو جائیدا دوینا  کیا بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دوینا  کی بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دوینا اور بعض کو محروم کرنا  می عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دوینا اور بعض کو محروم کرنا  اگر ایک شخص نے جائیدا دکے جھے کر کے ہرستی کو حصہ و سے دیا تو اب مال دوبار ہ تقسیم جہ ہوگا اگر فالم اندشیم ہو  فالم اندشیم ہو  اگر کو ہوں سے ثابت ہوجائے کہ فلاں شخص نے یکھ جائیدا د ذخر کے نام رجٹر کرکے قبصنہ و سے دیا                                                                                                                                                                    | - 12<br>- 12<br>- 14<br>- 14<br>- 14<br>- 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ro. ro. ror        | اور کچھودتف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے  یوی کا دل رکھنے کے لیے ذرئی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا  لاکی کوچھوڈ کر صرف لڑکے کو جائیدا دوینا  کیا بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دوینا وقت حصوں کی کوئی پہندی نہیں ہے  کسی عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دوینا اور بعض کو محود ہے دیا تو اب مال دوبار تقشیم خدہوگا اگر  اگر ایک شخص نے جائیدا دیے جھے کر کے برستی کو حصد دے دیا تو اب مال دوبار تقشیم خدہوگا اگر  فالمانہ تقسیم ہو  اگر کو ہوں سے ثابت ہوجائے کہ فلال شخص نے یکھ جائیدا دوختر کے نام رجٹر کر کے قبضہ و سے وہ بو دوبار تو تقسیم ندہوگی  ناجا تزاولا دکے نام بہد کی ہوئی زمین کا بہدورست ہے جانہیں  والد نے اگر زندگی میں دوبیٹوں کو مکان دیا ہوتو وہ مال میراث میں شامل نہیں البتہ والد ہے ںگئی | - 1"/ 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - |
| ro. ro. ror        | اور کجودقف کرنا چاہتا ہے افضل کیا ہے۔  یوی کا دل رکھنے کے لیے ذرگی زمین اس کے نام کرنا اور تقرف خود کرنا  لاکی کوچھوڑ کر صرف لڑکے کو جائیدا دو بینا  کیا بید درست ہے کہ زندگی میں جائیدا دو بینا  می عورت کی بعض اولا دکوکل جائیدا دو بینا اور بعض کو محروم کرنا  اگر ایک شخص نے جائیدا دکے جھے کر کے برستی کو حصد دے دیا تو اب مال دو ہار ہ تقسیم جد ہوگا اگر فالمانہ تقسیم ہو  اگر کو ہوں سے خابت ہو جائے کہ فلال شخص نے یکھ جائیدا د دختر کے نام رجٹر کرکے قبضہ و سے تو دو ہار ہ تقسیم نہوگی  اگر کو ہوں سے خابت ہو جائے کہ فلال شخص نے یکھ جائیدا دو دختر کے نام رجٹر کرکے قبضہ و سے تو دو ہار ہ تقسیم نہوگی  نا جائز اولا دکے نام بہ کی ہوئی زمین کا بہد درست ہے وانہیں                                          | - 1"/ 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - 1"   - |

| raa          | اً مردادانے تبیسرا حصہ مکان الگ مرکے بوتے کو قبضہ دیا ہوتو ہمبددرست ہے ور نیددرست نہیں ہے          | -153         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ran          | تیوی پالین اوالاونوا کر چیدز نمر کی میں بہت تیجھ دیا ہولیکن وہ سب میراث ہے حصہ یا نمیں گے          | -1"1         |
|              | د کان کو ما کا نہ طور پر حاصل کرنے کے لیے ٹر کی قسطیں دیتی رہی لیکن کا غذوں میں شوہر کے نام کر دیا | -1%          |
| táz          | تو ما مک کون ہوگا                                                                                  |              |
| toA          | جائیدا دائر کول کے نام کر کے لڑکیوں کومحروم کرتا                                                   | -m           |
|              | اً براا وبدعورت نے جانبداد محنوظ کرنے کی نیت سے بدون قبضہ دیے بھتیج کے نام کر دی تو اس کی          |              |
| ra 9         | و فات کے بعد قابل تقلیم ہے                                                                         |              |
| *4+          | َ رمان به بروياج ئے اور شمل مان بين ٹ بھي بهيروياليکن قبضد شاديا تو پايا ٺ کا بهيدورست نبيل        | - ~a         |
|              | حدومت یا ستان نے جور مینیں زمیند رول ہے لے کرلوگوں کودی ہیں ان کاخرید نا جا مزہم یا نہیں ،         |              |
| 141          | · ندااورمسلمانوں کی مشتر کدزین ہے مسلمان کومفت پیاٹ ویتانذر کی رقم اینے اہل وعیال پرخری کرن        |              |
| 777          | ا پی زندگی میں جائیداد کوبطر یقه مذکوره تقسیم کرنا درست ہے                                         | ~ (° [°      |
| 745          | عورت کاحق الممهر ہبدکر نے کا اً مرشر کی ثبوت نہ ہوتو عورت مطالبہ کر سکتی ہے                        | IV           |
| ٣٩٣          | ا گرکوئی بڑکا سوتیں والدہ کی خدمت کاحق ادا کرر ہاہوتو کیااس کے تام زمین منتقل کرائی جاسکتی ہے      | - [*(*       |
| د۲۲۵         | جب زندگی میں بیٹی کومکان دے کر قبضہ دے دیا تواب دہی ما لکہ بلاشر کت غیر ہے                         | - <i>™</i> ۵ |
| <b>۲</b> 44  | تقتيم جائيدا وسيه متعلق متعدد سوالات                                                               |              |
|              | سی استی وا بول کے پیاس مقبوضہ زمین تھی بعض لوگ جھوڑ کر چیے گئے ووسرے لوگ آ با دہو گئے کیا          | -62          |
| <b>۲</b> 4A  | <u>مهيد والله الو</u> كون كو أثفها <del>سكنة</del> مين                                             |              |
| 1/2 *        | زندگی میں وارثوں پر حصے یا شما ہبہ ہے وصیت نہیں ہے                                                 | - 64         |
| <b>1</b> 21  | صورت مسئول میں دوسری گائے کے نصف کا بہدورست ہے اور پہلی گائے کے نصف کا مطالبہ کرنا نعط ہے          | - 64         |
| <b>1</b> 21  | جب بيهجه زمين كسي كو چچ و ني اور به تهر مبيد دي اور قبضه بهوگي وا ههب رجو ځ كاحق نبيس رکه تا       | -2.          |
| <b>1</b> 21  | زندگی میں جائیداتقسیم کرنے کا طریقه                                                                | -31          |
| 24           | مشتر کہ زمین ہے اپنا حصہ کی کو ہبہ کرنا درست نہیں ہے۔                                              | -31          |
| 25           | ہندوؤں کے ساتھ مشتر کہ جھینس تھی انہول نے اپنا حصہ ہید کردیا کیا قربانی درست ہے                    | -35          |
|              | مشتر کہ جائیداد کے حصہ جب ایک الگ نہ ہوئے تو ہدورست بیں واہب کی موت کے بعد میراث                   | -۵r          |
| r <u>u</u> m | کے مطابق تقتیم ہوگ                                                                                 |              |
| 44           | کیب تہائی مکان کو ہبہ کرئے دوسری جگہ س رامکان فروخت کرنا درست ہے                                   | -۵۵          |
|              |                                                                                                    |              |

| <b>r</b> ∠A  | كرايه برلى كئي زمين كوہبه كرنے كامقصداس كے منافع كوہبه كرنا ہے                                         | -\$Y         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| t <u>/</u> 9 | جس نے زمین تاحین حیات اپنی بیوی کو ہبہ کر دی وہی ما مکہ ہے دوسرے دارے شریک نہیں                        | -04          |
| <b>7</b> 4.9 | جب باپ نے زمین بیڑل کودے دی اور ایک بیٹا فوت ہو گیا تو اُس کا حصہ واہب کے پوتے کو ملے گا               | -24          |
|              | جب یاپ نے تمام جائیداد ایک بیٹے کے نام کردی اور قبضہ دے دیا تو ووسرے وارثوں کا دعوی                    | -29          |
| tΛ+          | ورست نبیس ہے                                                                                           |              |
| PAT          | تم م دار وں کو محروم کر کے اگر کسی کو جا ئیدا دہبہ کر کے قبضہ دے دیا گیا ہے تو داہب کا رجوع درست نبیس  | +1/-         |
| rar          | مشتر کہ زمین ہے اپنا حصہ بیتیم بچوں کو بخشا                                                            | -41          |
| ME           | گشدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آگیاا ب کیا تھم ہے                                   | -45          |
| የሊሮ          | کیا مرض الو فات میں ہیہ کرناکسی کو درست ہے                                                             | -415         |
| ma           | اگرائی زمین کاکسی کومالک بن کرائے ہدکرویالیکن کسی عذر کی وجہ سے کا ننزی انتقال نہ ہو سکا تو کیا تھم ہے | -46          |
| MZ           | اگر کسی عورت نے اپنی جائیداد بھائی کے نام کرکے قبضہ دے دیاتو اُس کا شوہر میراث کا مطالب میں کرسکتا     | - T.S        |
| ťΔΛ          | حلال اورحرام مال كامل جاتا                                                                             |              |
|              | باپ بیٹوں میں نا چاتی کی صورت میں اگر کسی نے بیٹوں سے کرایہ پر مکان حاصل کیا ہواور باپ                 | -¥∠          |
| ľΔA          | ما تگ را بروتو كيا تحكم ب                                                                              |              |
| <b>FA</b> 9  | مبد کیے ہوئے زیور بیوی خاوند ہے واپس لے علی ہے یانہیں                                                  | Λ <b>٢</b> - |
| r9•          | عورت نے اگراپنی جا سکدادد بورادراس کے لڑکوں کے نام کردی توعورت کی وف ت کے بعدوہ واپس نہیں ہوسکتی       | -44          |
| r4+          | اگرشے موہوب تقسیم ہونے کے ہا وجو تقسیم نہ کا گئی تو ہبددرست نہیں ہے                                    | -4           |
| <b>1</b> 91  | اگر ہبدفاسد کی صورت میں واہب فوت ہوجائے اور دارث بھی شے موہوب ہموہوب لیکو ہبد کردیں تو کیا تھم ہے      | -41          |
| 797          | کھل دار درخت کا ہبہ صرف کھل وصول کرنے کی صورت میں تام نہیں ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |              |
| 795          | والده اپنے میشم بیٹے کے نام کیجھ زمین کرانا جا ہتی ہے لیکن شوہر ٹانی طلاق کی دھمکی دیتا ہے             | -41          |
| <b>19</b> 17 | ہدیشرط العوض میں رجوع شرعاً نافذ نہیں ہے                                                               | -44          |
| ۳۹۳          | ہبة قرائن ہے بھی ثابت ہوتا ہے ، قاعدہ ایجاب وقبول کی ضرورت نبیں                                        | -43          |
| <b>19</b> 4  | ایک شداوراس کا جواب                                                                                    | -44          |
| <b>19</b> 4  | حات مرض میں وارث کے لیے وصیت جا ئزنہیں ہے غیر وارث کے بیے ایک تہائی میں جا ئز ہے                       | -44          |
| r94          | اگر کسی نے قرض قم وصول کرنے کے لیے پولیس کو بھیجااوراس نے قم وصول کر کے خود بھٹم کرلی تو سی حکم ہے     | <b>-∠</b> ∧  |
| <b>19</b> 2  | قرض دہندہ نوت ہو گیا اور قرض رقم پر بیوی ذاتی مال کا ورتز کے وراثت کا دعوی کرر ہے ہیں                  | -49          |

| 199            | مکیلات اورموز و نات کا قر ضه دینا جا ترنبیں ہے، گندم قرض لے کرفصل کٹائی کے بعد واپس کرنا                                                                    | <b>-∧•</b>   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 199            | سنسي رشته دار کوبطورا مداد جورقم دے دی و وبظا ہر قرض ہے لہٰدااس پر نفع جا سُر نہیں                                                                          | -11          |
| ***            | ا گرمقروض ٹالٹ کے روبر وحلف أٹھا کرقرض ہے اٹکار کرے تو کیا تھم ہے                                                                                           | -Ar          |
| <b> **</b>     | اگر باپ بینے کا قرضہ اُ تارکر فوت ہوجائے تو وہ تمام ورثاء میں تقسیم کی جائے گی یانہیں                                                                       | -At-         |
|                | اگرکس شخص نے کسی کے واسلہ سے کسی کوقر ضد دیا ہواور مقروض دیوالیہ ہو گیا ہوتو قرض کی ادائیگی ک                                                               | <b>-∧</b> 1″ |
| <b>"</b> •"    | جائز صورت كياب                                                                                                                                              |              |
|                | سے کوئی چیز خریدی، قیت کی ادائیگی میں ایک سال کی مدی تھی قرضہ بروفت اوا نہ کرنے کی وجہ                                                                      | -80          |
| <b>5</b> "• 1" | ے مالک رقم زیادہ ما تگ رہے                                                                                                                                  |              |
| ۳۰۳            | سعودي ريال قرضه ميں ديتو يا كستان ميں ادائيكى كى كيا صورت ہوگى                                                                                              | -A4          |
| <b> "</b> •  " | اگر قرض دہندہ ہندوستان جا کر لاپتہ ہوگیہ ہوتو اُس کاحق کیسے ادا کیا جائے                                                                                    | -∧∠          |
| 1"•1"          | قرض دہندہ کے پاس اگر گواہ نہ ہوں تو مقروض کے لیے تتم ہے                                                                                                     | -۸۸          |
| ۳۰۵            | سمی کوقرض رقم دے کراس کی دکان کراہیہ پر لیٹا                                                                                                                | -A 9         |
|                | قرض خواہ نے گرمقروض سے قرض وصول کرنے کی نیت سے ایسی چیز خرید لی جس کی قیمت قرض                                                                              | -9+          |
| ۳ <b>-</b> ۵   | ے زیادہ ہوتو کیا تھم ہے                                                                                                                                     |              |
| r+4            | ا پنٹیں قرض لیتے وفت کرا میہ مقرض نے دیا تھا واپسی پر کرا ہے س کے ذمہ ہو گا                                                                                 | - 91         |
| <b>174</b> 4   | ا گرمقروض کوقرض دیتے وقت کوئی تیسراضامن بناہوتواس ہےمطالبہ درست ہے بھش موجود ہونا کافی نہیں                                                                 | -91          |
| ۳•۸            | قرض قم کی ادائیگی مقروض پر وا جب ہے نہ کہ اس کے سی اور رشتہ دار پر                                                                                          | -92          |
|                | جس کسی کواپنی زمین پر د کان بنانے کی اجازت دے دی اور بوقت ضرورت واپسی کی بھی بات ہوگئی                                                                      | -91          |
| <b>**•</b> 9   | لیکن کراپید کی بات نه ہوشکی                                                                                                                                 |              |
| <b>*</b> (*    | جورقم کاروبار کے لیے نصف منافع پر دی گئی ہو کاروبار میں نہ تکنے کی صورت میں وہ قرض ہوگی                                                                     | -95          |
| mil            | غیر مسلم کی قرض رقم کیسے اوا کی جائے جب کہ اس سے رابط ممکن نہ ہو                                                                                            | -94          |
| ٣٢             | سمی رشتہ دارکواس نبیت ہے زمین ہبہ کرنا کہ وہ نمبر دار بن جائے پھر دالیس کردے گا                                                                             | -94          |
| Mile           | مزر وعه زمین کو بهبه کرنے ہے متعلق متعد دسوال جواب                                                                                                          | -94          |
| mir            | 810 2 6 3 3 196 1 3                                                                                                                                         |              |
|                | ا گرعار ہے محوڑی دے دی اور آفت آسانی ہے ہلاک ہوگئی تو کوئی صان نہیں اگر چیشر ط لگائی گئی ہو                                                                 | -44          |
| <b>1</b> "  "  | ا کرعار پیھوڑی دے دی اور آفت آسائی ہے ہلاک ہوگئو کوئی ضان ہیں اگر چیشر ط لکائی می ہو<br>اگر کوئی شخص دکان کاتھڑ اعاریۂ لے کراب خالی نہ کرتا ہوتو کیا تھم ہے |              |

| لبرست        | ·                                                                                              |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| דוייו        | غیرمعینه مدت کے لیے بطور عاربیالی گرمی اگر ہلاک ہوگی تو کیا تھم ہے                             | -1+1"  |
|              | اگرایک بھائی نے دوسرے کے ساتھ عارضی طور پر مکان کا تبادلہ کیا ہے تو دونوں برستورا پنے اپنے     | -1+1"  |
| MZ           | مكاتوں كے مالك بيں                                                                             | *      |
| 1"14         | أدهاررةم كومقرره وقت ي فيل اواكر الريف كي وجرب كم كرك دينا                                     | -(+(** |
| 1"1"         | عاریت لی گئی گھڑی آگرمستھیر نے گھڑی ساز کودے دی اور غائب ہوگئی تومستھیر مشامن ہے               | -1+4   |
| <b>1""</b> * | قرض رقم کالوٹا نا ضروری ہے ثبوت شرعی کے بغیر ہبہ نہیں ہوسکتا                                   | -1+4   |
|              | اگر چند ماہ بعد قیمت کی اوا نیکی کے وعدہ پر اٹاج قرض لیا ہولیکن بوقت اوا نیکی غلہ کے ریٹ گر مے | -1+4   |
| mil          | ہول تو کیا تھم ہے                                                                              |        |
| mri          | کسان کوکیاس کی فصل تیار ہونے ہے بل روپے دے کرد بن ملے کیالیکن بوقت ادار بٹ چڑھ کیا             | -I+A   |
| rrr          | كرابيددار _ بيقى قم لي كركم كرابيه بردكان دينا                                                 | -1+9   |
| TTT          | ا كم مخص لا ولداور متعدداوكول كامقروض ب جي بحى كرنا ما بهاب كياده سارى جائيدا دفر وخت كرسكاب   | -110   |
| rrr          | میت کے مال سے حقوق اللہ اور حقوق العبادی ادائیگی کا تھم                                        | -(11   |
| TTT          | مور نمنث سے تعوب ویل لگانے کے لیے قر مندلینا                                                   | -01*   |
| rra          | مال زكوة المعامة وض كا قرضه اواكرنا                                                            | -110   |
| rra          | عاریت ما تکی ہوئی گاڑی اگرمستھے کے پاس بالکل ناکارہ ہوگئ تو کیا تھم ہے                         | -110   |
| 1712         | اجاره کا بیان                                                                                  | ☆      |
| mrz          | وعظ ، گانے اور موسیقی کے لیے لاؤ ڈسیکر کرایہ پر دینا                                           | -1     |
|              | محتم قرآن کے موقع پراستاد کو تھنے میں کپڑے وفیرہ دینا ، أجرت پر لی کی زمین کاعشر مالک پر ہے یا | -r     |
|              | مزارع پر، آبیانددین کی صورت میں عشر ہے یا نصف عشر، مجسٹریٹ کا عورت کے ضاوندے روپے              |        |
| P72          | لے کر جدائی کرانا                                                                              |        |
| rrq          | خسرون وغيره كااجرت پرتاچ تااورگانا                                                             | -1"    |
|              | ا كرفشى ساس كى مقرره دوي فى كما وكونى كام ليا جائة اس كوفشيانددينا درست ب، الركوني فشي         | -1"    |
| 1"74         | اس شرط پر ملازمت کے لیے تیار ہوکہ بخواہ کے علاوہ فی سینکو ہ ایک آندلوں کا تو کیا تھم ہے        |        |
| rrq          | سمى دفتر سے دستاويز كي نقل حاصل كرنے پرأجرت ليمايا دينا                                        | -0     |
| rri          | مدرسين كى تعفيلات ومشاہر و مے متعلق مسائل                                                      | -4     |
| mmr          | سنسی مخفس کوئسی ادارہ جس کوئی اور مجد وسونی کر پھراس ہے! مامت کے فرائف ادا کروانا              | -4     |

| - K           |                                                                                                     |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rrr           | د لال اور آ رهی کے لیے فیصد کے حساب ہے متعین کر کے اُجرت لینا حرام ہے                               | -4   |
|               | ج ایجنٹ نے لوگوں سے اس شرط پر رقم لی کہ تھی کے راستے جج کراؤں گالیکن لوگ راستہ سے ناکام             | -4   |
| ساس           | لوٹے اب کیا تھم ہے                                                                                  |      |
| rra           | ریڈ نوکی خرید وفروخت اور مرمت کا کیا تھم ہے                                                         | -je  |
|               | جینک والوں کو بلڈنگ کرایہ پر دینا، طوائفوں کو مکان کرایہ پر دینا، گورنمنٹ جو آبیانہ وصول کرتی ہے وہ | -11  |
| ٢٣٦           | عشر میں ہے منہا کیا جاسکتا ہے پانہیں                                                                |      |
| rr2           | تحمی کو پیفتگی قرض رقم دے کراس کی زین اُجرت پر لینا                                                 | -11  |
| MLV           | مسمی کواس شرط پرملازم رکھنا کہ بیس اتنی زمین تمہارے نام کردوں <b>گا</b>                             | -11" |
| 1779          | نع عقدا جاره سے مشروط کرنا عقد فاسد ہے                                                              | -10" |
| 1"1"          | ِ زبین ہے ایک خاص کمیت مشکیٰ کرکے اجارہ پر دینا اور محنت حرارع کے ذمہ لگا نا                        | -10  |
| <b> </b> " "• | ا جارہ پر دی ہوئی زمین ،خو درو کھاس اور درختوں کا کیا تھم ہے                                        | -14  |
| 1-1-1         | تین آ دمیوں نے ایک زمین اجارہ پر لی چراُن میں ہے ایک نے خرید لی اب کیا تھم ہے                       | -14  |
| 1777          | کیاباغ اور در ختوں کے درمیان خالی زمین خاص مدت کے لیے اُجرت پر دی جاستی ہے                          | -IA  |
| *""           | سر کاری ملازم کی مجکسی معاہدہ کے تحت اور مخص سر کاری خرچہ پرنہیں جاسکیا                             | -19  |
| ****          | مرکزی لیمایا دکان خالی کرنے کی اُجرت طلب کرنا                                                       | -14  |
| ٣٣            | ۲۵سال قبل جس کی أجرت نددی کئی مواب دیے میں کون سے سکے کا اعتبار موگا                                | -11  |
| -             | بدكروارعورت كابعدازتوبه جائبدا دكومدرسه كيلي وقف كرنا                                               | -11  |
| TTO           | ما لک کوکراید برد هانے کاحل ہے کرایدواررامنی شہوتو چھوڑ دے                                          | -11  |
| 270           | نماز جعداور و مجرنمازوں کے پڑھانے پر آجرت طلب کرنا                                                  | -14  |
| MALA          | منڈی والوں کافی بوری کے حساب سے مال لے آنے والوں سے مدرسہ کے لیے ایک دو پر چندہ و مول کرنا          | -10  |
| 1772          | کسی مکان کوکرایه پر لینے وقت درج ذیل شرا نظ مطے کرنا                                                | -14  |
| 772           | تدریس امامت اور رمضان میں قرآن کریم سانے پراُجرت اور شری تقسیم کرنے کے متعلق                        | -14  |
|               | درجه كتب كا مدرس اكر بوقت ضرورت حفظ قر آن كرانا شروع كرے اور رمضان ميں جمعنی كرے تو                 | -1/4 |
| <b>r</b> 6•   | تنخواه کا کیا تھم ہے                                                                                |      |
| 131           | عقد نکاح پراُجرت اور گوا ہوں کالڑ کی ہے بوجینے کے متعلق سوال وجواب                                  | -14  |
| rar           | دین مدرے کے مدرس کا پانچ دن غیر حاضری کے باوجود بوری اُجرت طلب کرنا                                 | -5"0 |
|               |                                                                                                     |      |

| rar                             | وقت مقرر کے لیے بیل اُجرت پر دے کر اُجرت میں گندم طلب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1"                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ror                             | مت اجارہ ختم ہونے کے بعد مالک کے لیے دکان واپس لیٹااور یا جمی رضامندی سے عقد جدید کرناورست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1"                                          |
| ror                             | ورمیان سال میں مدرس کو مدرسہ سے الگ کرنے کی مفصل شخفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1"1"                                        |
| רמיז                            | ماہ کے درمیان نکالا جائے واما مدرس بوری تخواہ کا حقدار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -146                                         |
| ran                             | مدرس اگرامام بن کرمدرسه میں مفت پڑھانے کا وعدہ کرے تو پھر تنخواہ کا مطالبہ ہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3                                           |
| <b>70</b> 2                     | نصف پر جانور کسی کو پالنے کے لیے دینا جائز نہیں ہے ہرورش کنندہ کو اُجرت مثل دی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -144                                         |
| ۸۵۳                             | كرابير كے مكان ميں چكى لگانے والا مكان كيسے خالى كرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -12                                          |
| ran                             | قر آن کریم پڑھانے والے اُستاد کو جوئے کی رقم سے تنخواہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -17                                          |
| <b>1</b> 209                    | اگراُجرت پرکسی کے گھر تک سامان پہنچانے کا ذمہ لبیااور سامان راستہ میں ضائع ہو گیا تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1~9                                         |
| 109                             | مدرسد کے لیے چندہ کرنے والے کا چندہ کی رقم ہے ایک تہائی یا چوتھ کی لین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -14                                          |
| +1"                             | تحریک نظام مصطفیٰ میں قید ہونے والے اساتذ ہ کی تعنو ابوں کا کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -171                                         |
| ۳4۰                             | اگر کسی مدرسددا لےمدرس کومجبور کر کے دوسر سے مدرسے آئے کی آؤ کیار مضان کی تنخواہ مدرس کودے سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1"1"                                        |
|                                 | اگر کمپوڈ رکوکوئی مریض خوشی سے کوئی تحفہ یا بخشش دے دے جبکہاس کی خدمت سب کے لیے مکساں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -~~                                          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| <b>1</b> "11                    | ہوتو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| <b>271</b><br><b>277</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|                                 | ہوتو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -#"("                                        |
| ۳۲۲                             | ہوتو کیا تھم ہے<br>آمام مجد کوایا م سیری کی تنخواہ لیٹا جائز ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -#r<br>-ra                                   |
| ۳۲۲                             | ہوتو کیا تھم ہے<br>امام مسجد کوایا م سیری کی تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں<br>جس مدرس کورمضان میں تنخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ میں وہ مدرسہ چھوڑ دیتو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -#r<br>-ra                                   |
| m4h<br>m4m                      | ہوتو کیا تھم ہے<br>امام مجد کوا یام سیری کی تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں<br>جس مدرس کورمضان میں تنخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ میں وہ مدرسہ چھوڑ دی تو کیا تھم ہے<br>اگر شعبان میں مدرسین کو متایا جائے کہ چھٹی کی تخواہ نہیں ملے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ، آ دھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -#M<br>-Ma<br>-M4                            |
| m4h<br>m4m                      | ہوتو کیا تھے ہے<br>انام مجد کوایام سیری کی تخواہ لینا جائزہ یا نہیں<br>جس مدرس کورمضان میں تخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ میں دہ مدرسہ چھوڑ دی تو کیا تھم ہے<br>اگر شعبان میں مدرسین کو متایا جائے کہ چھٹی کی تخواہ نہیں طے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ، آ دھے<br>ماہ میں تکالے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایام کی تخواہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -#"<br>-"3<br>-"4                            |
| 242<br>242<br>242               | ہوتو کیا تھم ہے<br>انام مجد کوایا م سیری کی تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں<br>جس مدرس کورمضان میں تنخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ میں وہ مدرسہ چھوڑ دی تو کیا تھم ہے<br>اگر شعبان میں مدرسین کو بتایا جائے کہ چھٹی کی تنخواہ نہیں ملے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ، آ دھے<br>ماہ میں نکالے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایا م کی تنخواہ کا تھم<br>اگر کوئی مدرسہ مالا نہ تعطیلات میں آئندہ سال کے لیے دوسر سے مدرسہ والوں سے معاہدہ کر ہے کین                                                                                                                                                                                                                | -#r<br>-ra<br>-r4                            |
| 777<br>777<br>778               | ہوتو کیا تھم ہے<br>انام مجد کوایام سیری کی تنخواہ لینا جائزہے یا نہیں<br>جس مدرس کورمضان جس تنخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ جس وہ مدرسہ چھوڑ و نے تو کیا تھم ہے<br>اگر شعبان جس مدرسین کو بتایا جائے کہ چھٹی کی تنخواہ نہیں طے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ، آ دھے<br>ماہ جس نکالے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایام کی تنخواہ کا تھم<br>اگر کوئی مدرسہ سالا ٹر تعطیلات جس آئندہ سمال کے لیے دوسرے مدرسہ والوں سے معاہدہ کر ہے کین<br>پرانے مدرسہ سے چھٹیول کی تنخواہ وصول کر ہے کی تھم ہے                                                                                                                                                               | - 60<br>- 64<br>- 64<br>- 64                 |
| 777<br>776<br>776               | ہوتو کیا تھم ہے  انام مجد کوایام سری کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں جس مدرس کورمضان جس شخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ جس دہ مدرسہ چھوڑ دی تو کیا تھم ہے اگر شعبان جس مدرسین کو بتایا جائے کہ چھٹی کی تنخواہ نہیں ملے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ، آ دھے ماہ جس نکا لے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایام کی تخواہ کا تھم اگر کوئی مدرسہ سالا نہ تعطیلات جس آئندہ سال کے لیے دوسرے مدرسہ والوں سے معاہدہ کر سے کین پرانے مدرسہ سے چھٹیوں کی تخواہ وصول کر سے کیں تھم ہے درمیان سال جس نکالے جانے والے مدرس کا سال بھرکی تخواہوں کا مطالبہ کرتا                                                                                                            | -#"<br>-"3<br>-"4<br>-"4                     |
| PYP PY0 PY10 PY12               | ہوتو کیاتھم ہے  انام مجدکوایام سری کی شخواہ لینا جائز ہے یا نہیں  جس مدرس کورمضان جس شخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ جس وہ مدرسہ چیوڑ و نے تو کیاتھم ہے  اگر شعبان جس مدرس کو بتایا جائے کہ چیمٹی کی شخواہ نہیں سلے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے جیں ، آ دھے  ہاہ جس نکا لے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایام کی شخواہ کا تھم  اگر کوئی مدرسہ سالا نہ تعطیلات جس آئندہ سال کے لیے دوسر سے مدرسہ والوں سے معاہدہ کر ہے گئی ورمیان سال جس نکا لے جانے والے مدرس کا سال بھرکی شخواہ وں کا مطالبہ کرتا  ورمیان سال جس نکا لے جانے والے مدرس کا سال بھرکی شخواہ وں کا مطالبہ کرتا  یہ قصور مدرس کو جب اشائے والے مدرس کا سال بھرکی شخواہ ول کا مطالبہ کرتا          | - 60<br>- 67<br>- 67<br>- 67<br>- 69<br>- 60 |
| 777<br>770<br>770<br>771<br>772 | ہوتو کیاتھم ہے  انام مجد کوایام سیری کی تنخواہ لیٹا جائز ہے یائیس جس مدرس کورمضان ہیں تنخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ میں وہ مدرسہ چوڑ و سے تو کیاتھم ہے اگر شعبان ہیں مدرسین کو بتایا جائے کہ چھٹی کی تنخواہ نیس طے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں ، آ دھے ماہ ہیں تکالے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایام کی تنخواہ کا تھم اگر کوئی مدرسہ سے چھٹیوں کی تنخواہ وصول کر سے کیاتھم ہے  رانے مدرسہ سے چھٹیوں کی تنخواہ وصول کر سے کیاتھم ہے درمیان سال ہیں تکالے جانے والے مدرس کا سال بھر کی تنخواہوں کا مطالبہ کرتا ہوتھسور مدرس کو جب اثنائے ماہ ہیں تکالا کمیاتو پورے ماہ کی تنخواہ لازم ہے مدرس اگر مسجد ہیں امام وخطیب بن جائے کیا اُس کا اخراج جائز ہے | - 64<br>- 64<br>- 64<br>- 64<br>- 61         |

| The second      |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ۵۳- کسی طالب علم کا کوئی عزیز کسی مدرس کی مالی امداد کرتا ہے تو جائز ہے جس مدرس کو مدرسہ کے اصول |
|                 | سے ہٹ کرچھٹی کی ضرورت ہواورنصف دن کے لیے قائم مقام مقرر کرے تو تنخواہ کا کیا تھم ہے، کیا         |
| 725             | مدرس کی بیاری کی وجہ سے تنخواہ کا ٹنا جا تز ہے                                                   |
| <b>12</b> 11    | ۵۵- کیاامامت پراُجرت لیناجائز ہے                                                                 |
| <b>1</b> 24     | ۵۱ – مرقبه شبینهٔ کرانا اوراس پراُجرت لیمادینا                                                   |
| <b>1724</b>     | ع۵- تراوت اور نمازی پر مانے پر أجرت لینا                                                         |
| <b>1</b> 24     | ۵۸- موقوفد بین کوافرت پردینے کی ایچی صورت مرف قم کا اضاف بیس بهکد میرمصالح کی رعایت بھی ہے       |
| <b>17</b> 22    | a 9 - کرایددار کا مکان خالی کرنے کے لیے مالک سے رقم لینے کوشر طقر اردیناظلم ہے                   |
| <b>7</b> 2A     | ۲۰ - ختم قرآن کے دفت بچوں کے والدین کا امام مسجد کی <b>خد کم</b> ت کرنا                          |
| MA              | ۲۱ – زمین کوأجرت پردیئے کی صورت میں أجرت میں کسی خاص مبنس کومقرر کرنا                            |
| 729             | ۲۲ ~ زمین کو پیدادارسمیت اُجرت پرویتااجاره فاسده ہے <sup>چ</sup>                                 |
| <b>PA</b> +     | ۱۳- أجرت برسرسول كالتيل تكالنے والے كے بال اگرتيل ميں چو باكر كر تركير كيا تو كون ذهه وارہے      |
| MAI             | ۱۳۳ - مسجد کی دکان بنک یاشراب خانه کوکرایه پرویتا                                                |
| MAY             | 10- اس شرط برکسی کامقدمدار نا کداگریس جیت گیا تواتی زمین جمه کودو کے                             |
| MAM             | ۲۷- جب اجاره مو حميا توبير مقدلازم باس كوة جريامة اجر هي متاجر هي نهيل كرسكتا                    |
|                 | ١٧- جوفض مار ماه سے بار مواور كام نه كرسكا موتوكيا دارے كامبتم أسے تخواه دسينے كا مجازے، جوفس    |
| ra <sub>f</sub> | سن اداره بيس ملازم موساتند شميكه داري بهي كرتا مولو كياوه ادارے سے تخواه لينے كا حقدار ہے        |
|                 | ١٨- اگركرايددارك كيني يرمالك مكان نه مكان يركافي مين خرج كرويداورتاريخ كرايد مى طع موكى          |
| 770             | تو كياخ چركرايددار علياجاسكتاب                                                                   |
| <b>PXY</b>      | ۲۹- اگرباب نے بیٹے سے أجرت غیر معینه برآ تحد سال كام كرايا موتواب أجرت كا كياتكم ب               |
| ۳۸A             | ٠٥- كميشن يريدرسدك ليے چنده كرنااماره فاسده ب                                                    |
| 178.4           | ا معلمين فج كاأجرت ليما                                                                          |
| <b>1789</b>     | 27- اگرمافظ کے لیے اُجرت لیما جائز نہیں ہے تو مدرس کے لیے کوں جائز ہے                            |
|                 | 24- تقریراورنعت خوانی کو پیشہ بنانا، مقرر کے کمائے ہوئے روپے صرف اس کے ہوں کے یا بھائی بھی       |
| PA4             | شریک ہوں کے                                                                                      |
| 1791            | ۷۷- اگرمقرره ایجنث وقت برگنا فروخت نه کرے اور خنگ موجائے تو کون ذمه دارہے                        |
|                 |                                                                                                  |

| rar                    | سى كاكليم منظور كران پر محنت كننده نصف كليم كانبيس بلكه اجرش كاستحق ب                                 | -40          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rgr                    | "میری فیرا باوز مین کاشت کے قابل بناؤ تہمیں آ دمی زمین دول گا" کیا بیمعا مدہ شرعاً درست ہے            | <b>-4</b>    |
| i.du.                  | جب تک دوسری ملازمت ند ملے شراب خاندوغیرہ کی ملازمت ترک ندکر نی جاہیے                                  | -44          |
| <b>1"91"</b>           | ا مت وتعلیم القرآن پراُجرت کے سلسلہ جس متقد جن ومتاخرین کی رائے                                       | - <u>4</u> A |
| 290                    | مدر اگر مدرسہ کے لیے چندہ کرتا ہوتو کیا تنخواہ کے علاوہ معاوضہ طلب کرسکتا ہے                          | -49          |
| 1791                   | وكيل بالشراءاكر مال ريل كا ژي كے ذريع بينج اور راسته ميں منائع ہوجائے تو ذمہ داركون ہوگا              | -4+          |
| <b>14</b> 44           | جس کام کے لیے کسی کو ملازم رکھا جائے اگروہ کام پورانہیں کرتا تو اس کے لیے تنخواہ لیٹا حلال نہیں       | -41          |
| MAV                    | معزول مهتمم كتنخواه اورالا ؤنسز كيمتعلق ايك مفصل فتؤي                                                 | -Ar          |
| <b>[**</b> **          | مدرسہ کے چندہ کی رقم سے خود مز دوری لیٹا یا مہتم کا مز دوری دیتا                                      | -At*         |
| l*• l                  | مقرره اجرت ہے ہٹ کرنی من بیائی پرایک کلواناج وصول کرنا                                                | -A(*         |
| P+Y                    | سسی مزارع سے زمین میں ایک تہائی پر آم لکوانا جا تزنبیں ہے                                             | -40          |
| f*+f*                  | منگائی کی وجہ سے مالک مکان وغیر و کرایہ بڑھانے کامجاز ہے یانہیں                                       | rA-          |
| 144                    | اكركرابيددار فلالم موتومسلمان حاكم كواس ماكان يادكان خالى كرانا حاسي                                  | -14          |
| [** ]**                | ملازم نے اگر مالکوں سے جیرا پھیری کی ہوتواب اُس کی تلافی کی کیاصورت ہے                                | -44          |
| <b>/*+</b> / <b>*</b>  | اگرکسی ملازم کی الیمی جگه تقرری ہو کہ وہاں کام نہ ہوتو تنخواہ جائز ہے یانہیں جھلی سند پرتو کر گ کہ تا | -49          |
| <b>!</b> ~• <b>!</b> ~ | ملازم اگرغیر حاضری کو حاضری ایشو کر کے تنو اولیتا ہے تو گنبگار ہے                                     | -9+          |
| ۳+۵                    | كرابيددارا كرمكان خالى كرنے سے كريزال موتو كيا تھم ہے                                                 | -91          |
| <b>/*+</b> Y           | وحوبی کے ہاں سے اگر کیڑے مم ہوجا کیں تو کیا تھم ہ                                                     | -9r          |
| <b>/″∙</b> ∀           | وعظ اورتقرير برأجرت مقرركرنا                                                                          | - 9 <i>1</i> |
| r*- <u>/</u>           | برابر فی کا ما لک کرایددارکونکال سکتا ہے اور کرایہ بھی بردھا سکتا ہے                                  | -90          |
| f*•Z                   | كرابيد داركو ذاتى وشنى كى وجه سے بے دخل كرنا                                                          | -95          |
| <b>Γ*Λ</b>             | غيرآ باوز هين كوآ بادكرنے كے حوض أجرت ميں زمين دينے سے متعلق مفصل فتوى                                | -41          |
|                        | زمین زراعت پر لیتے وفت آ فات ساویہ و ارضیہ کے موض دینے کا وعدہ کرنا اگر ایک پچیڑی پر دو               | -44          |
| (°+4                   | آ دميول كادعوى بوتو كياتكم ہے                                                                         |              |

| اا۳         | رهن کا بیان                                                                                       | ☆   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | مرہونہ زمین سے فائدہ اُٹھا تا جائز نہیں ہے اُٹھالیا تو اصل قم سے منہا کیا جائے علانے زنا کے مرتکب | -1  |
| ľH          | ہونے والوں ہے مسلمانوں کو تعلقات قطع کرنا جاہیے                                                   |     |
| MIT         | مرہونہ زمین کوٹھیکہ پر لینااوراُسکی آمدن ہے دریاں خرید کرمسجد میں بچھانا                          | -1  |
| سراب        | ا گرایک زمین عرصه ساٹھ سال ہے کئی کے پاس رہن ہوتو کی مرتبن اُس کا مالک بن سکتا ہے                 | -1" |
|             |                                                                                                   | -1~ |
| W M         | كاكون د مددار ب                                                                                   |     |
| MM          | ا گرمر ہون چیز مرتبن کے پاس سے چوری ہوگئی تو کیا تھم ہے                                           | -5  |
| ന്ദര        | ر بن کی وجہ ہے مکان کا کراہیکم نہیں ہوسکتا کراہے پوراوینا چ ہیے                                   | Ч   |
| ١٢١٣        | ا پناذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراُس ہے کرایہ پر لینا                                      | -4  |
|             | را ہن اگر مر ہونے زمین فروخت کردے اور مرتبن کا قرض بھی ادا ہوجائے تو را ہن کی اولا در مین واپس    | -1  |
| حام         | نہیں لے عتی .                                                                                     |     |
| ďΙΔ         | ا گرمر ہوندز مین مرتبن کے پاس صالع ہوجائے کھنڈر بن جائے تو کون ذیمہ دار ہوگا                      | -9  |
| (" "+       | دا دانے زمین رئن رکھوائی ہوتو ہوتے واپس لے سکتے ہیں پانہیں                                        | -!+ |
| (**)**      | را بن نے جب پیسے واپس کر کے زمین قبضہ کرلی تو موجودہ فصل را بن کی ہے                              |     |
| ויןיי       | ا گرکسی کی زمین ساٹھ سال تک رہن رہی ہواور مرتبن من فع وصول کرتار ہا ہوتو اب واپسی کا کیا تھم ہے   | -11 |
| ۳۲۲         | مرہوندز مین کے ساتھ اگر کسی کی زمین ہواس پر قبضہ کرنا                                             | -11 |
|             | ہندوکوز مین رہن کے طور پر دے دی نیکن وہ قبضہ کیے بغیرانڈ یا چلا گیا اور اب اس ز مین کومسجد میں    | -16 |
| ۳۲۳         | شامل کرتا جائز ہے یانہیں                                                                          |     |
| <u>የ</u> ተሞ | مرہوندمکان کامرتہن نہ خوداستعمال کرسکتا ہے نہ کرید پردے سکتا ہے                                   | -14 |
| ۵۲۵         | مرتبن نے مرہونہ زمین سے جومنا فع حاصل کیے ہیں وہ قرض سے منہا ہو سکتے ہیں یانہیں                   |     |
|             | سوسال سے مرہونہ زمین کا کوئی اجنبی ، لک نہیں بن سکتا البت را بن کے ورثاء قرض اوا کر کے چھڑ واسکتے | -14 |
| ሮተዣ         | ہیں ، زیادہ عرصہ رہن والی زمین کا مرتبن حکومت کے قانون کے مطابق ما لک ہوجا تا ہے کیا یہ درست ہے   |     |
| ٢٢٧         | مر ہونہ زمین سے مرتبن کے لیے فائدہ اُٹھا ناحرام ہے                                                |     |
| ďťΛ         | مرتبن نے اگر مر ہوندز مین سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کیے تولوٹا ناوا جب ہے                |     |
| orta.       | قرض کے عوض زمین رہن رکھوا نا جہ ئزنتو ہے کیکن زمین سے نفع اُٹھا نا جا ئزنہیں ہے                   | -14 |
| 779         | ہتے بالوفاءاوررہن میں فرق کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب کی نہایت مفصل وگر انما ہتھیق                 | -11 |

| ساساما    | غصب کا بیان                                                                                                                                   | *   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سوساس     |                                                                                                                                               | -1  |
| ٦         | ینی ہوئی زمین کوا جارہ پر دے کرمشتری کا نقصان اوراُس کو پریشان کرنا                                                                           | -1  |
| المالمالم | پٹواری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے کچھز بین دینے کا وعدہ کرئے حرجانا                                                                                |     |
|           | مشتری اگر خریدے ہوئے درختوں کے اُٹھوانے کے لیے مقررہ تاریخ سے دو دن لیٹ ہوا تو بالع                                                           |     |
| ه۳۲       | کے لیے روکنا جا تزمیں ہے                                                                                                                      |     |
| و۳۳       | جس مخص نے نومسلم عورت کی جا ئیدا دا ہے تا م کرائی ہے وہ ظالم وغاصب ہے                                                                         | -۵  |
|           | اگر کسی مدرسہ میں کھانے کی سہولت کے لیے ہمہوفت حاضری شرط ہوتو خلاف ورزی کرنے والا                                                             |     |
| ۲۳۲       | طالبعلم متسامن بهوكا                                                                                                                          |     |
| ٢٢٧       | غاصب کا عالم وین کوڈ انٹنا نفاق کی علامت ہے                                                                                                   | -∠  |
| ٣٣٧       | جس مخص نے لوگوں سے جبرا بھیٹر بھرے وغیرہ لے کر کھائے ہوں تو واپسی کی کیاصورت ہے                                                               |     |
| ሮሮለ       | جب زمین کااصل ما لک موجود ہے اور زمین فروخت نہیں کی تو قبضہ کرنے والا ظالم ہے                                                                 | - 4 |
| rrq       | جس مخص کے باس ہندوستان میں مرہونے دین تھی پاکستان آ کراس کے وض زمین حاصل کی پیغصب ہے                                                          | -1+ |
|           | جب با تع ومشتری کے درمیان بیج تام ہوگئ تھی تو غاصب سے زمین اگر چہ بائع کے ور شدنے چھڑائی ہو                                                   | -11 |
| ["["-     | لیکن ہوگی مشتری کی                                                                                                                            |     |
| المايما   | بہن کے جھے کی زمین اس کو نہ دینا خود قبضہ کرنا سخت گناہ اور غصب ہے                                                                            | -11 |
| 17/71     | مسی کی د ہوئی ہوئی زمین کوفورا واپس کرنا جا ہے اگر ما لک کیس کر ہے تو حق بجانب ہے                                                             |     |
|           | جس دن پنتیم کا مال غصب کیا ہے اُس دن کا اعتبار ہے اگر ایک شخص مسجد ہے ایک میل دور ہوتو                                                        | -11 |
| سلماس     | جماعت کا کیاتھم ہے                                                                                                                            |     |
| المايات   | کیاکسی مجبور شخص کورشوت و ہے کر ملازم کرانا درست ہے                                                                                           |     |
| ۵۳۳       | امام معجد کالوگوں کے کام رشوت وے کر کرانا                                                                                                     |     |
| ۵۳۳       | هم کورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کوفر وخت کرنااوراُس کی رقم فقراء پرخرج کرنا<br>میں سے مصرفی ایس کا میں کوفر وخت کرنااوراُس کی رقم فقراء پرخرج کرنا |     |
|           | مالی جر ماندکا کیاتھم ہے، کاروبار کے لیے لی ہوئی قرض رقم پرمن فع رکھنا، گمشدہ رقم ملنے کی صورت میں                                            |     |
| L.L.A.A   | صاحب رقم ہے مشمانی کھانا                                                                                                                      |     |
| MMZ       | جب زمین دو مخصوں کے درمیان مشتر کہ ہوتو قرعدا ندازی جا ئزنہیں                                                                                 |     |
| ٢٣٧       | درج ذیل صورت میں رشوت کی رقم اُس کودی جائے جس کا نقصان ہوا ہے                                                                                 | -14 |

| 15                      |                                                                                                |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MYA                     | بلدىيكايك پلاث بېيس سال سے مدرسة قائم تفامحكمه اوقاف اسے گرا كرمىجد كى توسيع كرنا چ ہتا ہے     | -11         |
| <b>(*</b> (* <b>*</b> 9 | ہندونے مسلمان کی زمین غصب کی ہو پھر دوسرامسلمان قابض ہوجائے تو کیا تھم ہے                      | -rr         |
| mmq                     | مذكوره صورت من قبضه عاصباند ہے فور آز مین اصل مالكول كودى جائے                                 | -111"       |
| ra+                     | ا کر بچلی کاکنکشن بغیر رشوت نه ملتا ہوتو کیا تھم ہے                                            | -10         |
| rai                     | امانت داپس ندکرنااورا بی طرف ہے قیمت مقرر کرنا                                                 | -ra         |
| rar                     | سرکاری ملازم کاکسی ہے زیادہ فیکس وصول کرنا                                                     | -14         |
| rom                     | مسجد کے مال کو تجارت میں لگا کرمسجد برمسرف نہ کرنا                                             | -t <u>~</u> |
| rar                     | رشوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل تحقیق                                                     |             |
| 102                     | شفعه کا بیان                                                                                   |             |
| 10Z                     | بہن محض خونی رشند کی وجہ ہے شفعہ نہیں کر سکتی<br>مہن محض خونی رشند کی وجہ ہے شفعہ نہیں کر سکتی |             |
| ۲۵۸                     | کیا چیازاد بهمائی شفعه کا حقدار ہے                                                             |             |
| roa                     | شفیج اگر تین با توں میں ہے کی ہات میں شریک تہیں ہے تو اُسے شفعہ کا کوئی حق نہیں ہے             |             |
| <b>የ</b> ልዓ             | کیا چیا بھین کی زمین پر شفعه کرسکتا ہے                                                         |             |
| r59                     | اگر با نَع كى بيوى اور حقيق بهانى دونوں نے شفعہ كرليا تو زياد وحق كس كو ہے                     |             |
| 14.4 +                  | شفعے نے جب سال بھرتک شفعہ نہ کیا تو اب کوئی حق نہیں ہے                                         |             |
| الإنا                   | شفيع كازمين كوبل القبض فروخت كرثا                                                              |             |
| יזציח                   | اگر جارشریکوں میں ایک نے اپنی زمین ایک ساتھی کوفروخت کر دی کیا تیسر کے دی شفعہ حاصل ہے         | <b>-</b> A  |
| ٣٩٣                     | حق شفعہ سے دست بر دارہونے کے بعد دو بارہ شفعہ کا دعویٰ کرنا                                    | -9          |
| ייוצייו                 | برونت شفعه کا دعویٰ نه کرنے کی وجہ ہے حق شفعہ ساقط ہے                                          | -1+         |
| <del>የ</del> ሃየ         | شیعه باپ کی زمین برسنی <i>لڑ کے کا شفعہ کر</i> تا                                              |             |
| ۵۲۳                     | ا گرشفیج اورمشتری میں قیمت میں اختلاف ہوجائے تو کیا تھم ہے                                     |             |
| ۲۲۳                     | ا گرشری شفعہ نہ بنیآ ہو بلکہ موجودہ قانون کے مطابق شفعہ کمیا ہوتو کیا تھم ہے                   |             |
|                         | كيازمينوں كے باہمی تباد لے میں بھی حق شفعہ ہے، اگر مالك كاملازم شفعہ كرے تو تبول ہے يانبيس،    |             |
| ∠۲۳                     | وعویٰ شفعہ دائر کرنے کے بعد کب تک حل شفعہ رہتا ہے                                              |             |
| ďYA                     | شفیع کے لیے تین قتم کے مطالبات ضروری ہیں                                                       | +14         |
| 749                     | شفیع جب مشتری کے ساتھ زمین کے سی بھی حق میں شریک نہیں تو شفعہ غلط ہے                           |             |
| 614                     | کیا مزارع شفعه کرسکتا ہے                                                                       |             |
|                         |                                                                                                |             |

| _ /            |                                                                                                          |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> 1/2 • | فروخت شدہ زمین کا پڑوی اگرشرا نطاشغعہ کی پاس داری کرتے ہوئے شغعہ کرے تو جائز ہے                          | -1A         |
| <b>141</b>     | شفد کاحل کن کن لوگول کو صامل ہے                                                                          | -19         |
| <b>1</b> 21    | كيا موضع ايك بوسن كى وجدت شفعه حاصل بوسكتاب                                                              | -14         |
| 121            | شفع کے کیے طلب مواثبت طلب اشہاد ،طلب خصومت ضروری ہیں در ندشفعہ درست نہیں                                 | -11-        |
| ۳2 m           | اگر ہائع کے عزیز نے بھی شفعہ کیا ہواور پڑوی نے بھی تو زیادہ حقدارکون ہے                                  | -11         |
| <b>1741</b>    | اگرایک ماہ گزرنے کے باوجود شفیع نے شفعہ نہ کیا ہوتو حق شفعہ ساقط ہوجا تا ہے                              | -11"        |
| <u>ش</u> اه    | شفعہ کورو کئے کے لیے بائع نے مقدمہ بازی پر جورقم خرجی وہ مشتری کے ذمہ لازم ہے یانہیں                     | -111        |
| 127            | بالع كارك جب زمين بيجني كمجلس مي اور جسرى كوفت موجود يقي توبعد مين ان كونت شفعه حاصل نبيس                | -10         |
|                | ایک شخص شریک فی الطریق ہے دوسرا شریک فی المسیل ہے تو حق شفعہ س کو حاصل ہے اگر اعلان                      | -14         |
|                | شفعہ قریب گاؤں کی بجائے بعید گاؤں میں کرے توحق شفعہ ساقط ہوتا ہے اگر شفعہ کے دود تونے                    |             |
| ۳۷             | داروں میں سے ایک کوز مین کا سی محد حصہ بخش دیا تو کیا تھم ہے                                             |             |
| rΔA            | شفعه کی شرا تطاکیا ہیں                                                                                   | -12         |
| 1729           | رقم کے کرحی شفعہ سے دست بردار ہونا                                                                       | -14         |
| rz 9           | غیراً با در مین اگرآ با دکرنے والے نے خرید لی تو اُس پر شفعہ نبیس موسکتا                                 | -14         |
| f%•            | جب شفیع نے برونت طلب مواشبت وغیر وہیں کیا تواب شفعہ کاحق نہیں ہے                                         | -14         |
| ľAI            | باکع کالز کاباب کے شریکوں پرشفعہ نبیں کرسکتا                                                             | -1"1        |
| የልተ            | مشتر کہ زمین جومع دکودی تی ہے پرشفعہ کرنا اور معاملہ کی شرعی حیثیت                                       | -1"1"       |
| <b>የ</b> ሽ የ   | اگر کوئی شخص دوشفعہ کرنے والے افراد میں سے ایک کا ضائن بناہ وقو جو بھی جن پرہے اس سے دسول کیا جا سکتا ہے | -1"1"       |
| <b>M</b> M M   | شفع نے تین سال تک زمین اپنے نام نہیں کروائی تو ہا کع دو ہارہ ما لک بنے گایانہیں                          | -     "   " |
| ۵۸۳            | اگرز مین زمین سے تبدیل کی جائے تو اس میں شفعہ ہے بانہیں                                                  | -54         |
| ľΑΥ            | · پیمانی اور بیوی اگرز مین میں شریک نه بهوتو تحض رشته داری کی وجه ہے۔ شفعهٔ بیس کرسکتا                   | -1"4        |
| M/4            | حق شفعہ ندہونے کی وجہ ہے مشتری اُس مکان کوخود بھی رکھ سکتا ہے اور منافع پر چ بھی سکتا ہے                 | -1"/_       |
| ľΛΛ            | جب ایک شریک دوسرے سے مشتر کرزمین خریدے تواس پرحق شفعہ بیں ہے                                             |             |
|                | قبل از بیج شفیع کا بیرکہنا کہ''شفعہ کروں گا'' طلب شفعہ کے لیے کافی نہیں ہے، اگرمسجد اور مدرسہ            | -t-q        |
|                | و دنوں میں رقم خرچ کرنے کی منت مانی گئی ہوتو اب کیا تھم ہے،اگر کوئی مخص آبائی وطن کو بالکلیہ جھوڑ        |             |
| የአለ            | کر د دسرے موضع کو وطن بنالیتا ہے تو وطن اصلی میں نماز کا کیا تھم ہے                                      |             |

| r9+                   | شفیع ہے اگر حقیقی رقم سے زیادہ رقم نی گئی ہے تو اگر شفعہ شرعی ہے تو شفیع کووا پس کرے در نہیں | -  *+               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 141                   | حق شفعہ نہ ہونے کے باوجودا گرشفیج ہے رقم لی گئی تو وہذیمن کا مالک بن جائے گا                 | -(*)                |
| rar                   | اگر شفعہ سے بیخے کے لیے زمین کسی سے زبانی تبدیل کر لی تو چھوڑنے پر رقم کا مطالبہ کرناحرام ہے | -1"                 |
| <b>(*9</b>   <b>*</b> | مال نے جوز مین حق شفعہ سے حاصل کی اس میں جٹے بھی شریک ہوں سے اگر چہ مال کے نام ہو            | -1~5-               |
| <b>6</b> 97           | شفعہ سے بیخے کے لیے مناسب حیلہ کیا ہے                                                        | إ <sup>س</sup> امًا |
| ۵۹۳                   | شفعہ کے لیے جن تین طلبول کی ضرورت ہے آگرا یک میں زیادہ تا خیر ہوجائے تو کیا تھم ہے           | -00                 |
| <b>/</b> የዋዝ          | كيابمساريكون شفعه حامل ٢                                                                     | -44                 |
| M44                   | تقسيم كابيان                                                                                 | ☆                   |
| m99                   | د و بھائیوں نے ایک ایک باغ تقسیم میں لے لیالیکن سال کے بعد ایک بھائی ناخوش ہے کیا تھم ہے     | -1                  |
| <b>64</b>             | حدود متعین کیے بغیرا کر پلاٹ کونسیم کیا گیا ہے تواس تقسیم سے رجوع جائز ہے                    | -1                  |
| ۵+۱                   | زاراعت اور مساقات کا بیان                                                                    | ☆                   |
| ۵۰۱                   | ایک کھیت ہے مزارع کو جیسواں اور باقی تمام کھیتوں ہے نصف الخارج دینا                          | -1                  |
| 0 · r                 | مزارع کوز مین • • امن گندم پر ویتا جا ئز ہے یاتبیں                                           | -1                  |
| 0+r                   | بائع كا قلعه بندى والول ہے ساز بازكر كے مبيعہ زمين ہے درخت واپس لينا                         |                     |
| ۵+۳                   | جب بیج ،بتل اورمحنت ایک فخص کی اورز مین دوسرے کی ہوتو کیا پیہ جائز ہے                        | -(~                 |
| ۵۰۳                   | کیامزارعت کی مندرجه ذیل صور هیں جائز ہیں                                                     | -۵                  |
| ۵۰۳                   | کیا محنت کے ساتھ ساتھ ٹیوب ویل کاخر چے مزارع پر ڈالنا جائز ہے                                | -4                  |
| ۵۰۵                   | کیاافیون کی زراعت بخرید وفر وخت جا ئز ہے                                                     | -4                  |
| ۵۰۵                   | مزارع ہے سیکورٹی کے طور پررقم لیٹا                                                           |                     |
| ۲+۵                   | زمیندارکامزارع پربیشرط لگانا که زکو قاعشروغیره فلال خاص جماعت کودو کے                        |                     |
| ۵٠۷                   | جس شخص کوقر ضه دیا ہواُس کی زمین مزارعت پرلیتا                                               |                     |
| ۵٠∠                   | مزارع کاز مین آئے کی اورکومزارعت پروینا                                                      |                     |
| ۵۰۸                   | مزارع کاما مک زمین کواس شرط پرقر ضه دینا که قرض کی واپسی تک زمین ہے کوئی تعلق نه ہوگا        |                     |
| ۵٠٩                   | ما لک زمین کے لیے بل از وقت مزارع ہے زمین خالی کرا نا جا ترنہیں ہے                           |                     |
| ۵۱۰                   | ا گرمزارے کے ہاتھوں کوئی چوٹمنطی سے آل ہوا تو مقدمہ کا خرج کس کے ذمہ ہوگا                    |                     |
| ΔΙΙ                   | ما لک زمین کا مزارع ہے فیکس کا ثنا                                                           | -10                 |

-

| - /         |                                                                                                    |      |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ΔН          | مزارع اگرمشتری کی زمین کا قبضهٔ بس مچھوڑ تا توبیظلم ہے،مشتری بطورمصالحت دوسری زمین لےسکتا ہے       | -14  |  |
| ٥١٢         | مزارع خرج کی ہوئی رقم مالک زمین ہے لے سکتا ہے یانہیں                                               | -14  |  |
| ٥١٣         | تھاوں کے باغ کوخاص رقم پرمزارع کو دینا                                                             | -FA  |  |
| ۵۱۳         | جس زمین میں نشانات قبر ہوں اُس کوفر وخت کرنا، ندکورہ زمین کوشتری آباد کرسکتاہے یانہیں              | -19  |  |
| ۵۱۵         | ا گرکسی دوسرے کی زمین میں درخت لگائے اور فوت ہو گیا تواب بیدورخت کس کے ہوں گے                      | -14  |  |
|             | مرتبن کے لیے مرہونے بین سے تفع اُٹھا تا، مزارع کا مالک زمین کورو ہے دے کرزمین اپنے قبضہ میں رکھنا، | -14  |  |
| DIY         | اُونی کپژوں کی جائے نماز میں نماز کا تھم                                                           |      |  |
| 214         | جس کی زمین میں بندیا حوض ہے وہ پانی کا زیاوہ حقدار ہے                                              | -rr  |  |
| ۵۱۷         | كمزى فصل كومعين مقدار كيعوض فمروخت كرنا                                                            | -11  |  |
| <b>۵19</b>  | عشرکی ادائیگی ما لک زمین کے ذمہ ہے یامزارع کے                                                      | -170 |  |
| ۵19         | اگر ما لک زمین نے بھوسہاور گندم کے مخصوص وزن کی شرط لگائی ہوتو اب شری فیصلہ کیا ہے                 | -12  |  |
| ۵۲۰         | زرى زين اگرزين سے تبديل كي تو نيج تام ہے كسى فريق كوا تكاركى تنجائش نبيس                           | -14  |  |
| ori         | بہاڑی ندیوں کا پانی کس طرح تقتیم کیا جائے                                                          | -12  |  |
| ۵۲۲         | ا یک شخص کے کھیت ہے پانی تجاوز کر کے دوسر مے فض کے کھیت کوخراب کرتا ہے کیا تھم ہے                  | -17  |  |
| ۵۲۵         | ذبح، قربانی اور عقیقه کا بان                                                                       | ☆    |  |
| ۵۲۵         | ا گرجا نورذ بح کرے تو نماز قضا ہوتی ہے اوراگرنماز پڑھے تو جا نورمر دار ہوج تا ہے کیا تھم ہے        | -1   |  |
| ۵۲۵         | ذ سن فوق العقد و كاكيا تحكم ہے                                                                     | -1   |  |
| ۲۲۵         | سودی رقم ہے خریدے گئے گوشت کی خرید وفر وخت کا کیا تھم ہے                                           | - t~ |  |
| ۵۲ <u>۷</u> | دریا کے تمام جانورحلال جانے والی قوم مسلمان ہے یائہیں                                              | -1~  |  |
| @FA         | کن چیز وں سے ذکے جائز ہے                                                                           | -۵   |  |
| OTA         | خر گوش حلال ہے یا حرام                                                                             | - Y  |  |
| arg         | كيا طوطاو مينا واقعى حلال مين                                                                      | -∠   |  |
| <b>6</b> 19 | جس جا نورکی جا روگیس کٹ گئی ہوں لیکن ذرج گھنڈی ہے او پر ہوتو کیا تھم ہے                            | · A  |  |
| ۵۳۰         | مرزائی کے ذبیجہ کا کیا تھم ہے                                                                      | -4   |  |
| ۵۳۰         | رات کے وقت ذیج کرتے وقت اگرا کیے رگ رہ جائے تو کیا حکم ہے                                          | -1+  |  |
| 311         | طوط حلال ہے یانہیں ،مرغی کوا گر گھنڈی کے او بر ذبح کیا گیا تو کیا تھم ہے                           | -18  |  |

| فهرست |  | ۲۸ |
|-------|--|----|
|-------|--|----|

| /*   |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| str  | ۱۲- مجرے کوجلد بازی میں فوق العقد ہ ذیج کیا حمیا کیا تھم ہے                                      |
| orr  | ۱۳۰ - چوراگر چوری کردہ بمری کوذیح کرے تو حلال ہے یانہیں                                          |
| ٥٣٣  | ۱۴- مشینی ذبح کے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمه الله کی بے مثال تحقیق                                 |
| ۵۳۲  | ۱۵- زنج کے وقت جانور کا منہ قبلہ کی طرف کرنا شرط ہے                                              |
| ۵۳۷  | ١٧- لمي نے مرغا پکڑليامرنے سے پہلے ذرج كرليا كميا تو كيا تھم ہے                                  |
| ۵۳۷  | ے اس مرغی کاسر ملی نے الگ کرلیا ہو کیا اس کا ذرئے جائز ہے                                        |
| ۵۳۸  | ۱۸ – جان کرنگبیرنه پڑھنے والے کا ذبیجہ حلال ہے یانہیں                                            |
| 554  | 19- اگرمری اور صلقوم (رکیس) نه کشیس تو کیا تھم ہے                                                |
| 614  | <ul> <li>۲۰ اگرتین رئیس کٹ جا ئیس تو جا نو رحلال ہے در نہیں</li> </ul>                           |
| ۵۳۰  | <ul> <li>۲۱ – بونت ذیخ سرکا دهر سے الگ ہوجا نا اور پہیٹ جاک کرنا</li> </ul>                      |
|      | ٣٢- اگر بندوق ہے جانور کا سرالگ ہوجائے لیکن گردن تکمل باقی ہوتو کیا تھم ہے زمین سے عشر نکا لیتے  |
| ۵۴٠  | وفتت آبیانداور فیکس مشعلی ہوں کے بانہیں                                                          |
| ۵۳۱  | ۳۳- اگرجلدی بین ' بهم القدالله اکبر بین و پر زیزبین پرچمی گنی تو کیا تھم ہے                      |
| איזמ | ۲۴۰ - اگر جانور ذرج کے بعد حرکت نہ کر ہے کین خون بہہ پڑے تو حلال ہے یانہیں                       |
| ۵۳۳  | ۲۵- زنده جانورکی کھال وگوشت فروخت کرنا                                                           |
| ۵۳۳  | ٣٦ - بسم النَّدالرحمٰن الرحيم لا الدالا التدمجد رسول النَّدية هاكرة مح كرنا                      |
| ልኖኖ  | ۲۷- کسی مزار پرڈنگ کرنے کی منت ماننا                                                             |
| ۵۳۵  | · ۲۸ - اگرکوئی جانورمرر ہاہے توشیعہ کا ذیح کرنا جائز ہے                                          |
| ary  | ۲۹- ذبح فوق المعقد واورعورت کے ذبح کے متعلق کیا تھم ہے                                           |
| ۲۳۵  | ۳۰ - اگرقصاب شیعه بهون تو گوشت کا کیانتم ہے                                                      |
| ۵۳۷  | اسو- عورت کا ذیجہ کن صورتوں میں حلال ہے                                                          |
| ۵۳۸  | ۳۲- اگر جانور ذرج کرنے کے بعد حرکت نہ کرے لیکن خون نکلے اور خرخرا ہٹ کی آ واز ہوتو کیا تھم ہے    |
| ۵۳۸  | ۳۳- اگر بیار بھینس ہے ذ <sup>ہم ک</sup> ے بعد مرغی جتنا خون <u>لکا ت</u> و کیا تھم ہے            |
| ۵۳۹  | ۱۳۷۷ کیا جس جا تو حچری ہے جانو رکو ذبح کیا جا تا ہے اس کا دستہ لکڑی کا ہو نا ضروری ہے            |
| ۵۳۹  | <ul> <li>۳۵ میا تورون کرتے وفت ''بهم امتدالله اکبر، لا الدالا الله والله اکبر'' پڑھنا</li> </ul> |
| ۵۵۰  | ۳۷ – جانورکوذیج کرنے کے بعد عقدہ کودوہارہ کا ٹنا                                                 |
|      |                                                                                                  |

| <del>-</del> // |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۵             | سے شیعہ کے ذبحہ کا کیا تھم ہے۔<br>سے اسلام کے ذبحہ کا کیا تھم ہے                           |
| ۱۵۵             | ۳۸- اگر مااہل بیغیر اللہ کواللہ کے نام پر ذرح کیاجائے تو حلال ہے یانہیں                    |
| ۵۵۲             | ۳۹− اگررات کوروشی کا انتظام ندہوتو بیدذی اضطراری ہے                                        |
| ٥٥٣             | مه -                                                                                       |
| ۵۵۳             | اس- طوطاطلال ہے                                                                            |
| ۵۵۳             | ۲۷ - الرے بال جوکواعام معلین کال "بيطال بياحرام ب                                          |
| ۵۵۵             | ۳۳ - ذائح فوق العقد و کی صورت میں بعض علما وحلت اور بعض حرمت کے قائل ہیں سیجے کیا ہے       |
| raa             | ۱۳۳ ایسال واب کے لیے مزار پرمینڈ حاذع کرنا                                                 |
| ۵۵۲             | ۳۵- کیا ذائے اور ند بوح دونوں کا منه قبلہ کی طرف ہونا شرط ہے                               |
| ۵۵۸             | ۳۶ - عالی شیعه کا ذبیحه ملال ہے یائیس                                                      |
| ۵۵۸             | ۲۷- الل كتاب كي ذبيجه متعلق منعل محمين                                                     |
| ΔY+             | <ul> <li>۲۸ - کیااگرگائے کمزور ہوتواں میں پانچ ہے زیادہ آ دمی شریک نہیں ہو سکتے</li> </ul> |
| DYI             | ۲۹ - قربانی کی کمان لائبریری پرسرف کرنا                                                    |
| IFG             | ۵۰ - قربانی کی کھالوں کی رقم کوقبرستان مرخرج کرنا                                          |
| IFG             | ۵- جس گائے کے جسم میں کوئی چیز رکھ دی گئی مواس کی قربانی کا کیا تھم ہے                     |
| ٦٢۵             | ۵۲- جس گائے کا ایک کان دوانگل اور دومراایک اُنگل کٹا ہوا ہواس کی قربانی جائز ہے یانہیں     |
| ۳۲۵             | ۵۳- جس مخص کے پاس بچاس روپ مغرورت اسلیہ سے زائد موں اس برقر بانی واجب ہے انہیں             |
| ۵۲۳             | ۵۳- میدی نمازے پہلے جانورکو ذریج کرنا                                                      |
| אור             | ٥٥- قرباني كى كھالوں ہے مجد كے ليے قرآن كريم ،امام كے ليے كتب خريدنا                       |
| ۵۲۵             | ٥٦- مسى حيله كي دربعية قرباني كي محالول كي رقم كوساجد يرخرج كرنا                           |
| PYG             | عد- کیاحق مرسے مورت مالدار بن عتی ہے                                                       |
| rra             | ۵۸ - قربانی کی کھالیں مسجد پرکس طرح مسرف ہوستی ہیں مقصل لتوی                               |
| AFA             | ٥٩- قرباني كي كمالول كي رقم مول وينس برخرج كرنا                                            |
| AYA             | ۱۰- اگرسات شریکوں میں سے ایک نے بادا تکاح مورت کھر میں رکمی ہوتو کیا تھم ہے                |
| 274             | ١١- كيا كهالوں كى رقم كاوى مصرف بے جوز كؤة كاب                                             |
| 644             | ۱۲- حصر پر یا لئے والے سے کا ئے قربانی کے لیے خرید کرنا                                    |

| فهرست |  | ۴. |
|-------|--|----|
|-------|--|----|

| /            |                                                                                                        |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۷۰          | - شیعوں اور سنیوں کا ایک قر <sub>ی</sub> انی میں شریک ہوتا                                             | ٦٢.      |
| ۵ <b>∠</b> 1 | - مرزائیوں کوقر ہانی میں شریک کرنااوراُن سے جمدردی کرنا                                                | 46       |
| ۵۷۲          | <ul> <li>جوفض چےصدروپے کامقروض ہو گمیا وہ قربانی دے سکتا ہے</li> </ul>                                 | QF.      |
| 02r          | - مدرسه کی عمارت یا طلباء پر کھالوں کی رقم کوخرج کرنا                                                  | -44      |
| 027          | - کی غریب آ دی کارقم زکو قاور چرم قربانی دصول کرے مجد پرخرج کرنا کیاس کو تیار ہونے سے قبل فروخت کرنا   | 44       |
| 025          | - کیا قربانی کے دینے اور دنبی کے لیے چکی والا ہو ناضر وری ہے                                           | AF.      |
| ۵۲۳          | - جس گائے کے تقن کے نشان ہی نہ موں تو کیا قربانی ج تزہے                                                | -49      |
| ۵۷۵          | - شریکوں کا قربانی کے گوشت کوا نداز ہ سے تقسیم کرنا                                                    | ۷.       |
| ۲۵۵          | - اگر دنبہ کی ساری چکی قربانی والے نے رکھ لی تو کیا تھم ہے                                             | -21      |
| ¢)           | - قربانی کی کھال اپنی ضرورت کے لیے استعال ہو علی ہے، قصاب وغیرہ کو قربانی کے کوشت بوست سے              | -27      |
| <b>∆∠</b> ₹  | أجرت دیناجا رئبیں ہے قربانی کی کھال ہے اپنا حصرصد قد کرنا بھن گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنا         |          |
| 044          | ۔ سات سال سے تضاشدہ قربانی کی نیت ہے گائے کو ذریح کرنا                                                 | ۷۳       |
| ۵∠9          | - مجری کاسینگ اگر ٹو ٹاہوا ہوتو قربانی جا تزہے                                                         | 45       |
| <u>۵</u> 49  | - ساذی الحجه کو پیدا ہونے والے بکرے کی آئندہ سال قربانی کرنا                                           | ۷۵       |
| ۵۸۰          | <ul> <li>۸۰ فراد والے گاؤں میں صبح صادق کے بعد قربانی کے جانور کوؤن کرنا</li> </ul>                    | <b>4</b> |
| 444          | - جرم ہائے قربانی کی رقم ہے کواٹر بنوا کر مدرسہ کے مفاد کے لیے کراید پروینا                            | 44       |
| ۱۸۵          | - مولا ناعبدالی رحمها بنند کے مطابق حیوماہ کے بھیٹر ، دنبہ کی قربانی درست نہیں                         | ۷۸       |
| ΔΛΙ          | <ul> <li>سرئے جا توریس سات ہے کم لوگوں کا شریک ہوتا</li> </ul>                                         | <u>4</u> |
| DAY          | - جماعت اسلامی والول کوقر بانی میں شریک کرنا<br>- بیماعت اسلامی والول کوقر بانی میں شریک کرنا          |          |
| ۵۸۳          | - اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اصول وفر وع ندر کھتا ہوا ور جا رصدرو ہے کا ما یک ہو کیا اس پر قربانی واجب ہے | -A1      |
| ۸۵۳          | - درج ذیل عیوب میں مبتلا جا نور کی قربانی کا کیا تھم ہے                                                |          |
| ۵۸۳          | - چم ہائے قربانی کو سجد پرخرج کرنا ، گائے بھینس میں عقیقہ کے جھے رکھنا                                 |          |
| ۵۸۵          | ہ۔      گائے میں ساڑھے تین تین جھے رکھنا<br>۔                                                          |          |
| PAG          | - جس گائے کے سینگ ایک تہا گی ٹوٹے ہوئے ہوئے جو ان کا کیا تھم ہے                                        |          |
| ۲۸۵          | -      کیا حصی جانور کی قربانی جائز ہے ۔                                                               |          |
| ۵۸۷          | جس ذ <u>نبے کے سینگ</u> کٹوادیے مختے ہو <b>ں قربانی جائز ہ</b> ے                                       | ۸4       |

| فهرست | m |
|-------|---|
| R     |   |

| 7.          |                                                                                                 |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۸۷         | خصی جا نور کی قربانی جائز ہے                                                                    | -۸۸         |
| ۵۸۷         | گالیمن گائے کی قربانی کرنا                                                                      | -49         |
| ۵۸۸         | حاجی کوئتنی قربانیاں کرنی چاہئیں                                                                | -9•         |
| 019         | جس بھینس کی عمر دوسال ہولیکن کے دانت نہ نکلے کیا تھم ہے                                         | <b>-9</b> i |
| PAG         | ویہات میں عید کی نماز ہے بل ذیح جائز اور شہر میں تا جائز ہے                                     | -91         |
| ۰۹۵         | اگر پیدائش طور پرکسی جانور کے خصیتین خراب ہوں قربانی کا کیا تھم ہے                              | -91"        |
| 69+         | جانور کے ذرج کے بعد ایک شریک کا حصہ ہے اٹکار کرنا اور دوسرے کوا بی جگہ شریک کرنا                | -90         |
| <b>△</b> 91 | بالغینایالغ اولا دک طرف ہے والدین پر قربانی واجب ہے یانہیں                                      | -90         |
| 59r         | سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کا کیا تھم ہے                                                    | -44         |
| ۵۹۳         | اگر کسی گھر میں میاں ہوی اور بیٹی کمانے والے ہوں اور ہرسال ایک ہی فر دقر بانی کرے تو کیا تھم ہے |             |
| 490         | عید کے دن پیدا ہونے والے بحری کے بچے کی آئندہ سال قربانی کرنا                                   | -44         |
| ۳۹۵         | کیا فربہ گھر کے بلے ہوئے ااماہ کے بکرے کی قربانی درست ہے                                        | -99         |
| 696         | جس گائے بھینس کے پیدائش طور پر دو ہی تھن ہوں کیا قربانی جائز ہے                                 | -100        |
| ۵۹۵         | ہر ملو یوں کوشر کیک کرنے سے قربانی ضائع نہیں ہوتی                                               | -1+1        |
| ۵۹۵         | اُ دھارے قربانی کا جانورخرید نا ،قربانی کا گوشت کیے تعتبیم کیا جائے                             | -1+1        |
| 494         | اگر بھیڑکو کم عمر ہونے کی وجہ ہے فروخت کر دیااور گائے میں حصہ ڈال دیا تو زا کدرقم صدقہ کرے      | -[+]"       |
| 494         | فوت شده والدين ،اولا داورحضور صلى التُدعليه وسلم كى طرف سے قریبانی كرنا                         | -1+1"       |
|             | جس جانور کی ایک آ کومنا کع ہوگئی ہواس کی قربانی درست نہیں ،جس مخص نے بغیر نکاح کے عورت پاس      | -1+4        |
| 294         | ر کمی ہواس کو قربانی میں شریک کرنا اگر جالور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوئے ہول تو قربانی کب تک درست ہے |             |
| 49          | كيامال لقط كى قرب فى جائز ہے                                                                    | -1+4        |
| 699         | غن فض كا قرباني كى كھالوں كى رقم سے اپنا قرضہ اواكر نا                                          | -1+4        |
| 7**         | برسال قربانی کرنااور بهمائی کو مال زکو قادینا                                                   | -1+A        |
| 4++         | ا گرکسی مخفس نے بھری کے بچے کی قربانی دینے کی نبیت کی ہولیکن وہ بچہمر جائے تو کیا تھم ہے        | -[+4        |
| ¥+1         | بغیر چکی دا لے و بے کا قربانی کے لیے گتنی عمروالا ہونا ضروری ہے                                 | -11+        |
| Y+1         | آ تھے او کی بھیٹر کی قربانی درست ہے                                                             |             |
| 4+1         | جس شخص پرزنا کا ازام ہواس کوقر ہائی میں شریک کرنا                                               | -111        |
|             |                                                                                                 |             |

| فهرست       |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4+1         | ۳ ا – امام مسجد کی اگر تنخواه مقرر ہے تو کھالیس دی جاسکتی ہیں                                |
| 4+1"        | ۱۱۴- مخنث جانور کی قریانی درست نہیں                                                          |
| 4+1"        | 110- چرم قربانی کا سیح معرف کیاہے                                                            |
| 4+1"        | ۱۱۷- خصی برے نے اگر فوطوں پر سے کھال ہٹا دی پھر بھی قربانی درست ہے                           |
| 4+14        | ے اا۔ قربانی کے لیے خربدی گئی گائے کا دور ہے چھڑے کو پلانا                                   |
| 4+4         | ۱۱۸- قربانی کے لیے نامز د جانوراگرایام قربانی میں ذرج ند موسکا تو کیا تھم ہے                 |
| 4+4         | ۱۱۹ - ندکورہ ٹی السوال مختص پر قربانی واجب ہے اورز کو ۃ لیتا درست نہیں ہے                    |
| Y•Y         | ۱۲۰ کائے میں سات آ دمیوں کی شرکت کا ذکر صدیث میں ہے                                          |
| Y+Y         | ا۱۲- کیامرحوم والد کی طرف ہے قربانی کرنے والے پر قربانی واجب ہے                              |
| ٧•٧         | ۱۲۲ - برگ کا کان اگر تین اُنگل کٹا ہوا ہوتو کیا تھم ہے                                       |
| <b>Y-</b> ∠ | ۱۲۳ کمال کی قیمت بھائی کودیتا درست ہے                                                        |
| A+F         | ۱۲۴- کنگر این کی کتنی مقدار مانع قربانی ہے، جانورخرید نے کے بعد جانور میں عیب کا پیدا ہونا   |
|             | 110- بوی نے اگر قربانی کی نیت سے بحرا یالا ہواس کی وفات کے بعد شوہر چ سکتا ہے، مقروض امام    |
| 4+4         | مسجد کے لیے قربانی کی کھالیس جائز ہیں یانہیں                                                 |
| 41+         | ۱۲۷- مال ذكو ة يا چرم قربانی اگرطلباء وصول كرك مدرسديس جمع كرائيس تو كام بمي حيله كي ضرورت ب |
| HF          | ۱۲۷- دہریکو قربانی میں شریک کرنے سے سب کی قربانی خراب ہوجائے گ                               |
|             | ۱۲۸- قربانی کا گوشت بغیرتقیم کے گھر میں استعال کرنا، جس پرصد الفطرواجب ہے کیا اس پرقربانی    |
| HI          | واجب ہے،جس بچے کاعقیقہ تین سال بعد کیا جائے تو بالوں کے برابروزن جا عمری کا کیا تھم ہے       |
| YIP.        | ۱۲۹- عقیقه کس میا نور کا درست ہے اور کب کرنا جا ہیے                                          |
| 411         | ۱۳۰- عنیقه کرناسنت ہے یامستحب عقیقہ کے دو بکروں میں سے ایک کوئیج دوسرے کوشام ذرج کرنا        |
| 411         | ااا- ایک بڑے جانور میں متعدد بچوں کا عقیقہ کرنا                                              |
| MIG.        | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                      |

MID

AIF

اسا۔ کا بھن گائے کوتبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری کوقر بال کرنا

١١٣٧ عقيقة كب تك كيا جاسكا إدر القيقة كن اوكول كي ليسنت يامتحمير

## عرضِ ناشر

ہورے وہم وگل ن اور دل و د ماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھ کہ ہم فقیہ ملت ، مفکر اسمام حضرت اقد س مولا نامفتی محمود قدس سرہ کی فقہی خدمات ، فقہ وقت وئی پر شختس ان کی تحقیقات علم وطرف ن کا بیلا زوال فزاندا مت تک پہنچ سکیس گے۔

بل شبہ میحض القد تعلی کے فضل و احسان ، فقیہ اسمنت واللہ بن ، قائد اسل می انقدا ب حضرت مولا نامفتی محمود آ کے خدوص و افعاص کی برکت اور ہمارے مخدوم ومحبوب دوست حضرت مولا نامفتی محمد جمیل خان شہید کی افقک محنت و کوشش ،

ان کی حضرت فقیہ المملت ہے عشق و محبت کا ثمرہ ہے کہ تنا بڑا خزانہ کہ بیصورت میں مدون ہوکر آ گیا ، ہمر حال اس علمی سر مایہ کو منصد شہود پر لانے کے لیے بہت زیادہ محنت و جدو جہد فر مائی ۔ چنا نچہ جب انہول نے نہایت کشمن اور مشکل کا م کو انجام دینے کا بیڑہ اُ ٹھانے کا تحیہ کر لیا تو مجمد جیسے کو تاہ ہمت اور طباعت و اشاعت کی لائن سے چندال ن آ شنا کو بھی اس پر آمادہ کر دیا۔

با، مبالغہ مجھے خوب اندازہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اس خزاندہ مرہ کے مسودہ کے حصول کے لیے جتن کیے؟ اس کی منتیں کیں؟ کہاں کہاں کا سفر کیا؟ اور کتن عرصہ تک اس کی فکر میں تقلتے رہے؟ بالآ خرقاسم العموم ملتان کے ریکارڈ سے حضرت مفتی صاحبؒ کے قروی کی نقول حاصل کی گئیں۔ س پر کام کرنے والے افرادکو تلاش کیا گیا۔ ان کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کی ترتیب و تبویب کرائی گئی اور مسودہ تیار ہونے کے بعد کمپوزنگ شروع کرائی گئی۔ اکا بر عمائے امت سے اس سسلہ میں دعا کیس کرائی گئی اور اصحاب علم و تحقیق سے اس پر تقریفات کھوائی گئیں اور سب سے مائے امت سے اس سسلہ میں دعا کیس کرائی گئیں اور اصحاب علم و تحقیق سے اس پر تقریفات کھوائی گئیں اور سب سے آخر میں مفتی مجرجیل خان شہید ہے اس پر نبی بیت تحقیقی اور چو تدار مقدمہ کھھا جوا پئی جگدا یک مستقل علمی سرہ ایہ ہے۔

چنانچ جن حضرات نے اس مقدمہ کا مطالعہ کیا ہوگاان کواندازہ ہوگا کہ اس میں بعث نبوت کے مقاصدار بعد سے شروع کر کے فقہ وفتو کی تاریخ ،سحابہ کرام کا ذوق حزب ابتداور حزب الشینس کے درمیان فرق وامتیاز ، خیر کثیر کا مصداق ،خطبہ ججة ابوداع کی روشی میں فقہ وفقہا ، کی اہمیت ، انسان کی فطری خصوصیات اور تفقہ ،اجتہادو فقہ کا دائرہ ،صی بہ کرام اور فقہ، فقہیہ وغیر فقہ یہ کے فہم وادراک میں فرق ، وحی الہی کی چھتری ہے محروم فقہ کے نقصانات ، اولی الامر کا مصداق ،عم اور اہل علم کی اہمیت ، فقہ اسل می کے پہلے معلم ، تدوین فقہ کی ضرورت ، تدوین فقہ اور حضرت الم البو حنیف مصداق ،عم اور اہل علم کی اہمیت ، فقہ اسل می کے پہلے معلم ، تدوین فقہ کی ضرورت ، تدوین فقہ اور حضرت الم البو حنیف مصداق ،عم الم ابو حنیف کا مقال کا محت ، تدوین فقہ میں میں میں میں الم الم کا طرز استنہ طاور استدلال کا انداز ، کتاب وسنت کا مرتبہ ومقام ، مکذا ان فی احت الم کا طرز استنہ طاور استدلال کا انداز ، کتاب وسنت کا مرتبہ ومقام ، مکذا ان فی

نسطی کا تدارک، حضرت او ماعظم کے ہاں فقد کے مقابلہ میں کتاب وسنت کا مقام، فقد کی بنیاد و راکل پر، ختلاف میں احتیاد، تعصب وضد ہے اجتناب کی مشین اور اس کی مثالیس، کتاب وسنت کے مقابلہ میں رائے کی ندمت، اصحب اسرے کا حصل، ندوین فقد میں اذبیت کاشرف و اعزاز، او ماعظم محدث وفقد، فقہ ہے کے بارے میں ندھ پروپیکنڈ اکی اصلیت، فقد کی برکت، فقو کی اور اس کی اجہیت، فقر ہی و اور ان کے مقد مین پر شک نظری کے الزام کی حقیقت، فقد وقتی کے اسلیت، فقد کی برکت، فقو کی اور اس کی اجہیت، فقر ہی ہے مشقی، نبی امی صلی القد عدید وسم اور مسکل کی تعلیم، مجلت لیے خصوص جماعت کی ضرورت کیوں، ملت اسلامیہ کے پہلے مفقی، نبی امی صلی القد عدید وسم اور مسکل کی تعلیم، مجلت سیندی سے اجتناب، آختی ہے برکرام کی تعلیم، مجلت صحی ہے بہرکرام کی تعلیم، میں اس کے بعد کے فقو کی، فقد حقی ، وار العقوم دین کا اور الا فقیء، افتاء کی اجبیت، افتاء کے لیے علم وفہم کی ضرورت، مفتی کا فریضہ، مفتی اور خوف خدا، اوم ابو حقیقہ اور تحریف بیشری، دار العقوم اور اس کے تیام کا پس منظر، دار العقوم کی آن فی قریم، دار العقوم اور تروید، برائعوم کی اس کی خدمت کو چار چاندارہ قبیع اور یا لماند مقد مرک کے راس کی خدمت کو چار چاند کا وار العقوم کی اس کی خدمت کو چار چاند کی و جمعیت بین نجیاس کی برات تھی کہ داس فتو کی جمداؤل آتے ہی ہاتھوں ہاتھ نے کی گئی۔ اس کی دوسری اشاعت سے ابھی حفول ہو جو گیا۔ می مطاب شروع جو گیا۔

غرض اس کتاب کوالند تعی کی جانب ہے ایسا قبول عام نصیب ہوا کہ تھوڑے بی عرصہ میں اس کی آٹھ جلدیں منظرعام پرآ گئیں۔اب اس سلسلہ کی نویں جدرآ پ کے ہاتھوں میں ہے۔ بھر مقد!اس کی دسویں اور گیار ہویں جددوں پر بھی کام پھیل کے مراحل میں ہے۔

بلاشبه آج مول نامفتی محرجمیل خان شهید به رسے درمیان نبیل گران کا ضوص وا خلاص اوران کا دیا ہوا عزم وحوصد ہمارے ساتھ ہے جس کی بدولت روز بروز ن کی حسنت میں اضافہ ہور ہاہے۔اعلی القدور جاتہ۔
خدا کرے کہ ہم فتاوی مفتی محمود کی ہ قی ماندہ و سرکوبھی منظر عام پرلانے کی سعادت ہے بہرہ ور ہوسکیس۔
خدا کرے کہ ہم فتاوی مفتی محمود کی ہ قی ماندہ و جلدوں کوبھی منظر عام پرلانے کی سعادت ہے بہرہ ور ہوسکیس۔
اے ابتد! ہماری اس اونی سی سعی و کوشش کو شرف قبول عطافر ما وراپنے ان ہ خدا مخلصین کی برکت ہے اس خدمت کو جماری شحات آخرت اوراً میٹ کی بدایت ورا ہنمائی کا فرر ایجہ بنا۔ آبین۔

فقط محمد رياش درانی چامع مسجد پا نکمٺ بائی سنکول وحدت روڈ' لا ہور

# تقريظ

قرآن كريم ميں ہے:

فاسئلوا اهل الدكو ان كنتم لا تعلمون (الانبياء)

ترجمه: " سوا گرتم كومعلوم شهوتو ابل علم عنه يو جيلو"

ای طرح دوسری جگہ ہے:

' فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ' (التربيات)

ترجمه. ''سوئيول نه کاا برفرقه مين ہے ان کا ايک حصه تا که مجھ پيدا کريں دين مين ہے''

ایسے بی صدیث شریف میں ہے:

"من يرد الله به حيرًا يفقه في الدين " ( صحح بخاري م ١٦٠١٠ ق)

ترجمہ: ''اہند تعالیٰ جس سے خیر اور بھل کی کا ارادہ فریاتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ یو جھ اور

فقامت عطافر مادية بين ''

دوسری جگدہے:

"انما شفاء العي السوّال" (ايوداؤد، ١٣٩٠، ١٤)

ترجمه: " بے شک عاجز کی شفاسوال کرنے اور او چھنے میں ہی ہے۔"

کارخانہ کا نیات کا بیفطری دستوراورابدی تو نون ہے کہضرورت مند غنی و ماں دار کے پیاس اور لاعلم ونا خوا ندہ باخبر و عالم کے پیاس ہی جاتا ہے اوراس میں ہی اس کی عافیت ہے۔

چنانچا گردیکھ جائے تو حضرات انبیاء کرام عیہم السلام کا وقی الہی سے راہنمائی حاصل کرنا، صی بہ کرام کا مشکو تا نبوت سے فیضیا ب ہون، تا بعین وائمہ مجتمدین کا پنے اکابرومٹ کے سے اخذ واستفادہ وغیہ واک تسلسل کی کڑیاں ہیں۔
اس سے ذرا نیچ آ ہے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر میں علم وآگا ہی کی تمام شکلیں، قرآن وسنت اوراس کے متعلقہ علوم کے چر خوں کی روشنی، عصری اور دینی تعلیم گاہوں کی روفقیں انشروا شاعت اور تصنیف وتا یف کی اہمیت، وعظ و تعقین اور بحث و شخصی کی وجود ، غرض دنیا میں تعلیم و تعلیم کی جتنی اور جوہمی صورتیں ہیں، وہ سب کی سب اس صول و دستور کے گردگھوتی نظر آتی ہیں۔
آتی ہیں۔

اس ہے کہ اگر اس کر دُارض ہے اخذ واستف دہ اور سیمٹ سکھانی ہی معدوم ومفقو دہو جائے تو ہٹلا یہ جائے کہ ان

عالیش ن اسکولوں ، کو ہُ قامت جامعات ور یو نیورسٹیوں ضخیم وقیم کتب ، د نیا جہاں کے موسو سے اور انسائیکلوپیڈ بے کیونکر وجوز میں آتے ؟ اگر تعلیم وتعلم ، سیجھے سکھا نے ، سوال وجواب اور فقہ وفتو ٹی کا د نیا میں وجود نہ ہوتا تو حضرات انہیا ، کرام کی بعثت کیونکر ہوتی ؟ آسانی مدایات افراد اُمت تک کیونکر پہنچتیں؟ انس نہت ضلالت وگمرای کی دیدل سے نکل کرائیمان و مدایت کی شہراہ پر کیسے گامزن ہوتی ؟ اور جہالت والعلمی کے بادل کیونکر چھٹتے ؟

ہندا فقہ وفتو می تعلیم وتعلم اور سکھنے سکھانے کاعمل ،ای کا رنبوت کانسلسل ہے جس کے لیےامقد تعالی نے کم وہیش ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیا ءکرام علیہم السلام کومبعوث فرمایا۔

بلاشبدا یک نبی کے بعددوسرا نبی آخر میں حضرت محمصلی ابتدعانیہ وسلم ، آپ کے صی بہکرام ہم البعین تبی تابعین اور آج تک علائے اُمت ای فریضہ کو نبھاتے چے آتے ہیں جوان کوالقد تعالی ،ان کے نم ئندوں اوران کے جاں ٹارصی بہکرام م اوراسل ف اکابرے وراثت میں ملہ تھا۔

موجوده دورئے عربی، 'ردوفقاوی اوران کے مرتبین اکابروا ساطین اُمت دراصل اس سلسدگی سنبری کریاں ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو انداز ہ ہوگا کہ بیکوئی معمولی کام نہیں جکہ بیا اُمت مسلمہ اور انسانیت کی دینی، ایمانی حیات اور روصانی بقا کا ذریعہ ہے۔

باله شبه فر وی مفتی محمور کی بھی اسی سلسے کی اہم کڑی ہے جو دراصل حضرت مفتی محمود قدس سرہ کی علمی تحقیقی زندگی ک تجربات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔

امتدت کی جزائے خبر دیے قائد جمعیت حضرت مولان فضل الرحمن مدظلہ، مولانا مفتی محرجمیل خان شہید اور جمعیت بہلی کیشنز لا ہور کے روح روال مولانا محمد ریاض درانی موجنہوں نے اس خوانِ یغما کو اُمت کے سامنے چیش کر کے ایک بے مثال کارنا مدانبی م دیا ہے۔

بدا شبہ فتا وی مفتی محمود گرجہاں طلبہ، ملاء ارباب شحقیق کے لیے بہترین دستادیز ہے، وہاں عوام الناس کی ہدایت و راہنم کی کابھی بہترین ذریعہ ہے۔

ہمارے خیال میں اس علمی اور تحقیقی فتاوی کا ہر کتب خانداور لا بھر بری میں ہونا از حدضروری ہےاور کسی عالم دین اور مفتی کواس سے مشتی تہیں ہونا جا ہے۔

و صلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا محمد و آله و اصحابه اجمعين (مولانا)سعيداحم جلالپوري

غلیفه مجاز حضرت مولانامحد بوسف لدهیانوی شهید" مدیم ماهنامه بینات ٔ کراچی محرم الحرام ۴۲۸ اه

# بنجرزمينول كوآبادكرنے كابيان

مندرجہ ذیل صورت میں زمین مالک کی ہوگی یا آباد کرنے والے کی چوری کا اونٹ اگر کسی نے خرید لیا تو واپس کرے قبمت لے لے

**€**U**}** 

(۱) فیصا قو لیکیم در حمکم الله دایک بنجراور پھر می غیرا ہون بین ہے جو کہ بغیر مشقت وگوں کشرہ کے تا بل انتفاع ورزر عت نہیں ہے۔ اس میں اور پہرٹر اور جنگل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکدایک تو وہ شکرین ہے اور داؤد خان کا شنگاری کی اُمیونیس کی جاسکتی ، اس کے ساتھ میز بین شور بھی ہے۔ اب بیز بین شیر در خان کی ہے اور داؤد خان اس کوالٹ بندی کے مروبہ طریقہ کے مطابق اس کی آباد کاری کا ذمہ اُٹھ تا ہے کہ میں اس میں لٹھہ بناؤں گا۔ ایک بندگی وجہ سے زمین میں پائی آب تا ہے تو پائی کے ذریعہ ہے اس میں من سال بسال جمع ہوتی ربتی ہے۔ پھر وہ کا شنگاری کے دریعہ بنایہ اور قابل وجہ ہوتی ربتی ہے۔ پھر وہ کا شنگاری کے کا شنگاری ہوئی تو وہ زمین تیرے اور میر سے شیر دل کے درمیا ین نصف ہوگی۔ نصف اب داؤد خان کی ہوگی اور نصف کا شنگاری ہوئی تو وہ زمین تیرے اور میر سے شیر دل کے درمیا ین نصف ہوگی۔ نصف اب داؤد خان کی ہوگی اور نصف ما سک لیعنی شیر دل کی ہوگی۔ وہوں نہ کورہ زمین کو تقسیم نہ کریں تو جی زراعت اور آبداری وغیرہ واؤد خان کے مرمیا ین نصف ہوگی۔ نصف اب داؤد خان کی ہوگی اور نصف باتھ میں ہوگی۔ شیر دل کی ہوگی۔ جب تک یہ دونوں نہ کورہ زمین کو تقسیم نہ کریں تو جی زراعت اور آبداری وغیرہ واؤد خان کے مدودہ باتھ میں ہوگی۔ شیر دل کی ہوگی۔ جب تک یہ دونوں نہ کورہ ذمین کو تقسیم نہ کریں تو جی زراعت اور آبداری وغیرہ داؤد خان کے جب عاد ہوگی۔ جب تک یہ دونوں نہ کورہ دریا کا کا مالک ہے۔ لیمنی نصف سے اخرائ مزارعت کے بعداس کا حصودہ صبح یا فی سدیا سے جو تا ہے۔ اس طریقتہ کی تھو داخل ہوگی یا تھے ہوگی۔ آگر صورت تانی ہے (عدم صورت) تو اس کا تھم کی ہے۔ اجر مشف سمی ۔

بو چتان خصوصاریاتی حصد کی بعض اراضیات میں اورانوتو ع کوئی ندکوئی ایس جگدال جائے کداس عقد پر کاربند نہ ہوں۔ اکثر اراضی نٹھ بندی پر دی گئی ہیں۔ بعضے ہے ہوتے ہیں بعض قدیم سے ہیں۔ حتی کہ میں سات آٹھ پشت تک کا نندات ملتے ہیں۔ میت میں سات آٹھ پشت تک کا نندات ملتے ہیں۔ میسلسلے چلے آر ہے ہیں۔ ان میں وراثت تقسیم اور بنتی وفر وخت متعدد واقع ہان پر قضا ہ کے مہر بھی شبت ہیں اور بعض پر نہیں۔ دو تین سال سے پہلے سارے قض ہ اور اہل عرف صحیح جائے تھے۔ عوام اب تک بھی کرتے میں اور بعض پر نہیں۔ دو تین سال سے پہلے سارے قض ہ اور اہل عرف صحیح جائے تھے۔ عوام اب تک بھی کرتے رہے ہیں اور بعض پر نہیں ۔ دو تین سال سے معلوم ہوا ہے کہ بید چ کر نہیں ہے۔ اب عماء کی حیر انی اور غرباء کی ویر انی سے۔ اس

(۲) رسوں خان ایک مشہورڈ اکو ہے۔ ہروفت ڈ کرزنی کا کام کرتا ہے۔ بھی کہیں ہے اونٹ چوری کرک ادتا ہے اور بھی کہیں ہے اونٹ چوری کرک ادتا ہے اور بھی روپیدوغیر وسرقہ ہے لاتا ہے۔ اب اس نے مدوخان ہے ایک اونٹ جو اس نے حرام کمائی ہے خریدا تھ رسول خان سارق کے مسروقہ معلومہ اونٹ (جو کہ اس نے کہیں ہے جوری کیا تھا) ہے مبادلہ کرتا ہے۔ اور وہ مسروقہ اونٹ مدوخان کے حوالہ کرتا ہے اور اس کامملوکہ اونٹ خود بدلہ میں لیت ہے۔ پھرائی اونٹ کو جومسروقہ بدلہ میں لایا تھا مل عبد اسراز اق کے باتھ فروخت کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ عبد الرزق کے لیے اونٹ خرید شدہ حلال ہیں ینہیں۔

رسول خان جس کا ہال مشتبہ ہے اس نے اپنے نقد روپیدے ایک بیل خرید رہا اور ملاعبدالرزاق کے ہتھ بی دیا۔
اب ملاعبدالرزاق کے لیے بیپیل حوال ہے یانہیں؟ س مسئلہ اور ماقبل میں فرق بیہ ہے کہ پہلی صورت میں معلوم تھ کہ اونٹ مسروقہ کے بدلہ جواونٹ ہے وہ اگر چولال تھا۔ گر چونکہ بدلہ میں اس مسروقہ سے مشروط تھ ملاعبدالرزاق نے اس کواپنی رقم سے خرید رہائی صرف میں صرف شبہ ہے شاید کہ اس کا مال حرام کا ہو۔ لہذا دونوں کا تھم بتایا جائے ۔
استفی عبدالرزاق محمد فضل ازمستونگ بلوچشان

#### 40%

(۱) یہ ایک مسلم اصل اور قاعدہ ہے کہ غیر آ باد زیان جے شرعا اراض موات کتے ہیں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی جب سک اس کا احیاء نہ کی جائے اور احیاء فقط تجیر ہے یا شان بنانے ہے نہیں ہوتا۔ اب ختط لدگوا گرچھومت نے وے دک ہے ہے لیکن چوکد اس کا اس نے احیاء نہیں کیا اس کے مصابلہ تو کہ جائے ہے۔ اس کا من فع اس عملوک ہیں۔ اب اس کی مشقت ، محنت ، آ بادکاری اس کی آ بادی شار ہوگی اور یہ مختط ہے اس کا من فع اس عملوک ہیں۔ اب کی مشقت ، محنت ، آ بادکاری اس کی آ بادی شار ہوگی اور یہ مختط لے اس کا میک ہوگا اور اس کو مزارعت ہے بوخل کرسکت ہے لیکن صورت مسئولہ میں اس خفی ہے من فع اس نے مملوک ہیں۔ اب کا نوگز نہیں ہے اور بہوجب تا نوین شرقی مین احیا اوصا مین تا بھی لیے اس کا نوگز نہیں ہے ورز مین مملوکہ خفید کہ شرع نہیں ہے اور بہوجب تا نوین شرقی مین احیا اوصا مین قاسے نہیں ہے۔ بیز جب امام کی اجازت میں محتبط لے کو حاصل تھی اور اس نے اپنی مرضی ہے میں صدحت کی تو یہ کی ایک تھو رہے ان میں شرعا کو کی خواجب نو ور بھو ایک موجودہ ایک موجودہ ایک موجودہ ایک می جو کی اور اس نے اپنی مرضی ہے میں صدحت کے لیے اگر چواذن ام م حصن کا جب نین میں شرعا کو کی حسم طلط کھو ور بخود ہی جاتی موجودہ آئی ہو گی اور احیاء کے بعد ملک خود بخود آ ہی جاتی مرضی ہے دور سے کو اجازت دی ہو ہے گئی اور احیاء کے بعد ملک خود بخود آ ہی جاتی ہی ہوگی اور احیاء کے بعد ملک خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے ایک زمینوں کے میں کہ آبی دکر نے والے ہیں۔ خط لدکا اس میں شرعا کو کی خود نہیں ہے۔

(۲) اونٹ اگر معلوم ہے کہ چوری کا ہال ہے اور بعینہ اس کو چوری کیا گیا ہے تو اس کالین ملاعبدارزاق کے لیے

ج تُرْنبيں ۔اس کوواپس کر کےاین تمن مدوغان ہے لے لےاور مدوخان رسول خان سے پنااونٹ یااس کی قیمت اگروہ ہدک ہو گیا ہوواپس لے لےاور بیل چونکہ روپیہ ہے فریدا گیا تھا اور روپیہ بین قبول نبیس کرتا اس لیے بیل بہر حال رسول ف ن کی ملک ہے۔اس لیے ملاعبدالرزاق کاخرید ہ سیج ہے۔اس کو سنتعال کرہ صل ہے۔وائنداعلم محمو دعفاالقدعنة مفتي مدرسه قاسم معلوم ملتان ٢٤ر جب ١٣٧٥ ا

# مشتر كدز مين سے جوحصه آبادكيا كيا ہے وہ آبادكرنے والول ہى كا ہے

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئنہ کہ مدت قدیم ہے کھے زمین پڑی رہی جس کو کاغذات سرکاری ہیں بنجر قدیم شار کیا گیا ہے۔اگر پچھ حصد داروں نے جوزیا وہ حصد داری رکھتے تھے آبا دکر کے اپنے قبضہ میں لے کراس میں ورخت اور تھیتی وغیرہ کا شت کرن شروع کرویا ہے کم حصہ کے مامکوں نے مطالبہ شروع کردیا ہے کہ ہمیں بھی حصد یا جائے۔ کیونک ما لک ہم بھی تو ہیں۔ حالا نکہ بنجر قدیم اور بھی بڑی ہے جوان کے حصہ سے زائد غیر آ یا وزمین بڑی ہے ہم نے جوآ باد کی ہے اپنے حصہ سے کم آباد کی ہے۔ دریا فت طلب میدامر ہے کہ جوز مین ہم نے آباد کی ہے اس میں سے دوسرے حصہ دار لے سکتے ہیں؟ شرع تھم کیا ہے۔ جبکہ انہوں نے آ ہو نہیں کیا۔ مطالبہ آ باد کا کرتے ہیں۔ آ باد شدہ زمین ہے حصہ ویا جائے حالانکہ ہم نے بری محنت ہے آبادی کی ہے۔ بینواتو جروا

فاضل محر يخصيل شجاع آبا رضلع ملتان

### \$2\$

قبال عليمه المسلام من احيا ارصا ميتة فهي له وليس لعرق طالم حق فيها رواه ابوداؤرا المج٢ (جس نے بھی ہے آ یا در مین کوآ یا دکیا وہ زمین اس کے لیے ہاور چابر طالم کا س میں کوئی حت نہیں ہے ) پس پیٹمبرعلیہ السلام کے فرمان کے مطابق آیا دکرنے والے ہی اس کے مالک جس سی اور کا حصہ اس میں نہیں۔فقط و لقد تع لی اعلم حرره محمدانورشاه غفرلدنا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ٣٠ر يج الأول ١٣٩٠ ه

### جنگلات اورغیرآ بادز مین کا کون ما لک ہوسکتا ہے

4U\$

کیا فر ماتے ہیں علم ء دین اس مسلد کی وضاحت میں کہ ایک وطن یا علاقہ میں جیسے کو بستان ہو گیا تین قشم کے گروہ

تقریباً تین چارسوساں ہے مستقل سکونت پذیر ہوں۔ایک قوم ایسی ہوجنہوں نے غیر آباد علاقہ کوآباد کیا ہو۔ (۲) دوسری قوم ایسے ہول جنہول نے غیر آباد علاقہ پہلے قوم سے قیمتاً خرید کر کے پھر آباد کیا ہو۔

(۳) تیسراگروہ ایساہوجن کا جائیدا داور زمینوں ہے کوئی تعلق نہ ہوگر شدند ماند میں گائے بکریوں یا تجارت وغیر دپر زندگی بسر کی ہو۔اس وطن میں آ بوشدہ عدائے کے عداوہ غیر آباد پہاڑ جنگلت چراگاہ ہوتقر بہ تمیں چالیس میں کے فاصعے پرواقع ہو۔ پہلے ان جنگلت کی کوئی وقعت قیمت نہ ہی۔ ہرایک فو کدہ ہے سکتا تھا۔ اب وہ قیمتی ہوگئے۔ جنگلت پر حکومت نے تبضہ کر لیے جاور باشندگان وطن کو جنگلت میں حصد ویتی ہے اس وجہ سے ایک گروہ وہ تی ملکیت کا وعوی کرتا ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے کیا غیر آباد پہاڑ، جنگلات، چرگاہ کی کو ذاتی ملکیت ہوسکتی ہے بائیس۔ کیا مینوں گروہ شخفین نے ہوں تو پھر سب کی ذاتی ملکیت ہیں یا بعض۔ اگر ملکیتا مستحقین نے ہوں تو پھر سب گروہ شریک فی الملکیت ہیں یا بعض۔ اگر ملکیتا مستحقین نے ہوں تو پھر سب گروہ شریک فی المن فع ہیں یا بعض اور پہرٹوں کے قدرتی جنگلات مباح الاصل اشیاء میں داخل ہیں یا خارج الوس میں میاخوا تو جروا۔ اجر کم علی التہ تعالی مصداتی عوام الناس ہیں یا خواص۔ بینوا تو جروا۔ اجر کم علی التہ تعالی

### €0\$

قال علیه السلام من احیا ارصا میتة فهی له ولیس لعوق طالم حق فیها (ادریث رواه ابوداؤدس ۱۸٪۳) حضور صلی الته علیه وسلم نے قر می (جس نے بھی ہے آباد زبین کو آباد کی وہ زبین اس کے بے ہاور جابر ظالم کا اس بیس کوئی حق نبیس ہے ۔ پس پنج ببر عبیہ الصبوق والسل م کے فر مان کے مطابق صورت مسئولہ میں جس نے افقادہ زبین کو آباد کیاوہ بی اس کا مالک قر اردیا جائے گا۔ فقط والقد تعالی اعلم

حرره محمد الورشاه نحفرسة البمفتى مدرسة قاسم العلوم ماتان عرم محمد الورشاه نحفري ١٣٩٠ ه

> جس شخص نے بنجرز مین آبو کی وہی مالک ہے دوسرے کواپنے نام منتقل کرانا جائز نہیں س

کیا فر ، تے ہیں علاء دین وریں مسئلہ کہ میر املکیتی رقبہ صرف ۲۱ کنال ہے اور حکومت کی طرف ہے 7 . کیڑر رقبہ عارضی کا شت کے لیے دس سال کرے اور اتھا۔ جس کو میں نے گورنمنٹ بلڈوزر کرایہ پر حاصل کر کے اور اپنی گرہ سے زرکشیر خرج کر کے آباد کیا اور قابل کا شت بنایا لیکن اس کے بعد جان محمد ولدوری م اور اس کا پسر مشتاق احمد وغیرہ اس

میں ہے ایکز پر غلط طریقہ یعنی پڑوار ہول ہے ساز ہازکر کے گرداوری اپنے نام کروا کرمزار گابن گئے اب ان کواس ا ہے مزارع تصور کرتے ہوئے از روئے شریعت فیصلہ دیں کہ کیا مشتق یاجان محمد وغیرہ ہم رے اس رقبہ کے حقوق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ حکومت مذکورہ رقبہ کومزید ہاس کے سے عارضی کا شت کے لیے الاٹ کرنا چاہتی ہے یا حقوق مکیت دینا جاہتی ہے۔ دوس ل ہے مزار باکی کیا حیثیت ہے۔ جبکہ جان محمد اور مشتاق خود بھی ساڑھے تیرہ ایکڑ راضی کے مالک ہیں۔ جیڑوا تو جروا

بشيراحم يخصيل غانيوال ضنع مآنان

40%

بشرط صحت واقعدا گریدز مین بالکل غیر آباد (بنجر) تھی اوراس شخص نے محنت مزدوری وغیرہ سے اس کو آباد کی اور تا بال کا شخص نے محنت مزدوری وغیرہ سے اس کو آباد کی اور تا بال کا شخص نے محنت مزدوری وغیرہ سے اس کا کو گرا ہے۔ بحد یہ من احیا ارضا میشة فیھی لمدہ ۔احیاء الموات کا پورا حضداس پردال ہے۔ ہے۔ حکومت کے لیے اس کا کوئی حصد کسی اور کے نام الاٹ کرنا اور ختال کرنا جا تزنبیں۔ شرعاً آباد کار بی ما لک ہے۔ دوسرے مزارع کو ملکیت ماصل نہیں۔ فقط واللہ اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرسة ائب مفتى مدرسة قاسم العلوم مثنان ساذى قعده ۹۹ سواھ

# سرکاری زمین کوآباد کاری کے لیے گورنمنٹ سے لے کر دوسروں کوآباد کرنے کے لیے دینا جائز نہیں ہے

 $\{U\}$ 

کیا فرماتے ہیں علوء وین اس مسئد میں کہ زید نے سرکاری رقبہ بشرا اُطا آباد کاری پر لے کر قبضہ اراضی حاصل کیا ہے۔ ہے۔شرا نظاحسب ذیل ہیں۔

(۱) موضع یا چک جس میں اراضی حاصل کی ہے رہائش ومکان رہائش تیار کرےگا۔

(۲) حاتم د بی کانمشنر یا تخصیلدارگ حاضری کا پابند ہوگا۔ حاضری ہرشش ماہ ہوتی رہے گی۔

(۳) راضی ہموارو آبو دکرنی ہوگی۔اقساط مقرر ہرشش ماہی کے فصل پر مطالبہ سرکاری کے ستھ اوا کرے گا۔ فیس و اقساط انقال زید کے نام درج ہوکر منظور ہوگا۔اگر اقساط اوا نیگی میں تا خیر ہوگئی تو بھی رقبہ ضری موجودگی نہ ہوئی تو کسی عذر معقول کے بغیر تو پھر بھی رقبہ زید سے صبط کر لیا جائے گا۔ ربائش بھی وہاں رقبہ میں نہ ہوئی تو پھر رقبہ ضری موجودگی نہ ہوئی تو کسی عذر معقول کے بغیر تو پھر بھی رقبہ زید سے صبط کر لیا جائے گا۔ ربائش بھی وہاں رقبہ میں نہ ہوئی تو پھر رقبہ ضری او بھر کر ریا جائے گا۔ جنا ٹیجاس کے بعد زید نے بیر قبہ حسب وال شراکط

پر لے کر غذملغ چارصدرو پیدمن فع کے ساتھ بمرکور قبہ نصف دے دیا ہے۔کوئی تح سرورسیدر قم بھی نہ لی۔اب بھر نے بغیر موجودگی زید کے اپنے دونصف کا نصف حصہ عمر وکو ہر شرا نطاخود یعنی قم مبلغ دوصدرو پیدیصیغهٔ آباد کاری شمولیت خود یعنی بمروعمرو دونول شامل ہوکر کام کریں گے اوراس میں موجو در ہیں گے۔شرا کا بال کے دونول کا یا بندر ہے کے وعد ہ پر بکر نے عمر وکوزمیندے دی۔زیدکوجس دفت بکر کے عمر وکواراصی دینے کاعلم ہوا تو اُس نے پہلے دن بکر کو بتلایا کہ میر اعمروے کوئی معاہدہ نبیس ہے نہ ہوگا تو اس کا ذ مہ دار ہوگا اور میں اس کی کوئی تحریر پر رسیدیا انتقال نبیس درج کروں گا ان یا تو ساکا عمرو کوکوئی علم نہ ہوا جوزید نے بکر ہے کی تھی۔عرصہ دوسال کے گز رنے کے بعد بکر اور عمر و کے اتفاق میں گڑ برد ہوگئی۔تو عجرنے آ کرعمر دکوکہا کہاراضی اگرتم رکھوتو رقم مبلغ دوصدرو پہیے جھے کودے دواورا گراراضی چھوڑ دوتو مبلغ دوصد مجھے ہے لے لو عمرونے جواب دیا کہا ب زیدنے کوئی رسیدیاتح ریر قبضہ کی نہیں کر دی ۔ پہلے چل کراس سے تحریر کرالیں بعد میں حصہ کا چناؤ کرلیں۔ بعد میں بمراس کو کہتا ہے اگر تہ رے حصہ میں اراضی آگئی تو مجھے پیسے یعنی رقم تحریر کے بعد دے دینا میں ج کرتح پر قبصندرسیدرقم لے آؤل گا۔اگرخودمیر ۔حصہ بین تم نے اراضی چھوڑ دی توصر ف آپ مجھ سے رقم لے لین پھر میں تحریر کرواؤں۔ یا نہ کرواؤں اس کے بعد عمر وحصہ اراضی لے لیتا ہے اور دوصد رویبیہ کا وعدہ کرتا ہے کہ تحریر کرا دیں تو رقم لے لیں ۔عمر دکواراضی پر بدستورخو د قابض رہتے ہوئے جھ ماہ گز رجاتے ہیں فصل کی پختگی کے وقت زیداس کوفصل دینے ہے انکاری ہوج تا ہے لیکن وہ اپنی زبروئ ہے فصل اٹھ لیتے ہیں۔زیداس کے پاس آ کرنصف حصہ وصول کر جاتا ہے۔ اندریں عرصہ بکریک یا دویا تنین ہارآ کرعمرو کو کہتا ہے کہ میں زید کے ساتھ وعدہ مقرر کرتا ہوں اب چل کراس ہے تحریر کرا دیت ہوں اور رقم مبلغ ووصدرو پہیے لے لوں گا۔ یہاں ہے چل کرو ہاں زید کے بیس دونوں بکروعمرو سینجے تو اُس نے کہا میں نے بکر کوزمین دی تھی نہ کہ عمروکو دی ہے بکر اراضی پر مقیم رہے تو تحریر کر دیتا ہوں ور نہ میں تحریز ہیں کرتا۔اب بکر اراضی پر قبضنیں کرتا نہ جاتا ہے۔عمر وکوزید قابض ہونے نہیں دیتا۔عمر و بکر کو کہتا ہے کہ مجھے تم رقم واپس دواور بکر بھی عمر وکو کہتا ہے کہ رقبہتم کو ملے یانہ ملے مجھےتم رقم اوا کرو۔اب میہ ہتلا یاج نے کہ شرعا بیچ سیجے ہے یاباطل یا فاسد۔ نیز رقم کے لیے بھی شرعی تھکم صا درفر مایا جائے کہ رقم بکر کے ذیبہ ہوگ یاعمر و کے ذیبہ۔ بینوا تو جروا

\$ 50

سے تمام عقود باطل ہیں۔ بکر عمروے کے لینے کا حقد ارتبیں ہے اور نہ عمروز بین کی آباد کاری کا شرعاً مجاز ہے۔ اس طرح بکر بھی زید کو بچھ نہ دے۔ اگر دے چکا تو شرع لے سکتا ہے۔ زمین کی آباد کاری وہ بھی نہیں کرسکت صرف زید خود اگر جائے تو آباد کرے ورنہ جچھوڑ دے۔ والقد اعلم

مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان شهر

### حاکم وفت اگر بعض لوگوں ہے بنجرز مین لے کر غریب لوگوں کودیے دیے تو وہ مالک بن جا کیں گے

\$ J 30

کی فرہ نے ہیں علاء وین وریں مسلکہ کے حکومت یا کتان کے سابق صدر فیلڈ ، رشل محمد ایوب فان نے جب
زمینداروں سے پچھ زمینیں چین کرمسا کین میں تقسیم کی تغییں اور حکومت نے ان غرباء سے زمینوں کی قیمت بھی وصول کی
تھی گر زمین کے اصل ، مک زمینداروں کو وہ جسے نہیں ویے تھے۔ وہ زمینیں آئ بھی ان مسا کین کے قبضہ میں ہیں۔ تو
کیا زروئے شریعت ان زمینوں سے وہ مس کین کھا سکتے ہیں اور اس کی آمدنی سے جم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مسجد یا مدرسہ
تغییر کر اسکتے ہیں مانہیں۔

عبداغاه رمدر سدم بيدانوارالعلوم و موكلوسة تصيل تفل فضل بيكب آباد ( سنده )

\$ 5 p

ندکورہ زمینوں کے بیلوگ ما مک بن گئے ہیں۔البذا ان کے لیے ان زمینوں کی پیداوار حلال ہے اور دیگر تمام ضرور بیات میں ان زمینوں کواستعمال کرنا درست ہے۔فقط والقد تعالی اسم

بنده محمدات ق تحفرانتدله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم مانات اجوب صحیح محمد عبد بندین به دسته ۱۳۹۳ ه

> دو شخصوں کی مشتر کے زمین تھی ایک مسلمان ہوکر پہیں رہا دوسراانڈیا چلا گیااس زمین پرمسجد کا کیا تھکم ہے

\* 5

کیا فر ہتے ہیں مدہ دین دریں مسئد کہ آتا ہودی کے بعد جب مہاجرین ہوئے میں آ ہو دہوئے تو کیک فارغ زمین پرانہوں نے ایک مسجد تغییر کرائی بعد ہیں وہ زمین دو شخصول کی معلوم ہوئی۔ ایک تو سیس مسمون ہوکر بینے ہیں۔ دوسرا ہندوستان چاہ گیا۔ اب مسموان اس مسجد کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ زمین کا ہ لک جو سیس مسلمان ہو کر ہیفا ہو و اجازت دے سکتا ہے۔ دوسر شخص ہے اجازت مشکل ہے اور اس زمین کا کوئی ہ سک نہیں۔ اب کس طریقہ پر مسجد کو بڑھایا جائے جو شخص ہندوستان چاہ گیا وہ یہاں کے ، شندہ مسلمان کا رشتہ دارتھ۔ بینوا تو جروا

### €5¢

پاکستان کی زمینیںعشری میں یاخراجی ہٹیکس اور آبیانہ دینے سے خراجی ہوجا کیں گی یانہیں۔

### **€**∪**>**

كيافر مات بيس علماء دين ومفتيان شرع متين مسائل ويل بيس كه:

(۱) پاکتان کی زمینی عشری ہیں یا خراجی؟ اگر عشری ہیں تو عشر مہہ جرین واف ردونوں پر واجب ہیں یا کدان کا آپس میں فرق ہے، اورا گر عشری ہیں تو آبیانہ کیس وغیرہ ہے وہ زمینیں خراجی ہوج کیس گی یا نہ اگر نہیں تو عشر نیکس وغیرہ سے اداہوج تاہے یا نہ اگر نہیں تو تحسل حصل حصل حصل الحسو حصل الار حص ففیلہ العشو پر عمل کرن ضروری ہے یا کہ مستحب، گر و جب ہے تو نداداکرنے کا جرم گن ہ کبیرہ ہے اور سنیں ماضیہ کا اداکرنا بھی ضروری ہے جبکہ عمداً با وجود فرض ہوئے کے ادا نہیں کیا۔

(۲) آیک آ دمی سے کہ مسجد کا ف دم ہاور مگمل خدمتگار ہاور فل ہری شکل بصورة کیے بھی درست ہے لیکن بغیر شراب کے تن مسکر دے استعمال کرتا ہاور ہزرگان دین اہل اسنة والجمیء خصوصاً علاء دیو بند کو ہرا بھا کہتا ہاور محمد رسوں ابتد علیہ وسلم کے قت میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آ ہے سلی ابتد علیہ وسلم کی ذات گرائی قدیم اور خداتی لئے نور کا جز ہے۔ بایر معنی کہ جیسے آئے کے بڑے پیڑے ہے تھوڑا س آٹالیاج تا ہے۔ اور فی الوقع فد ہب کا بھی مکمس وضیح پیتہ نہیں گئت کہ اس کا فد ہب کا بھی مکمس وضیح بیتہ نہیں گئت کہ اس کا فد ہب کیا ہے۔ بھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتمام صحابہ پر نصیلت و بتا ہے اور بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوافسی کہتا ہے نہ اس کا فد ہب کیا ہے۔ اور فی الوقع معنہ رسی کو خدمتگارو میں بنانا درست ہے بینہیں گرنہیں تو دوسرا آ دمی ایس خدمتگار مشکل سے گا بھے عادة معند ربھی ہے۔

(۳) بعض قوموں کا رواج ہے کہ جب ان کی کوئی عورت زن کرے یا کدان کوشہ زن ہوج ئے ق یک عورت کو گھر میں بھٹے ہیں اور اینے منہ سے طن ق نہیں دیتے ۔ بعضے عماء میں نہیں رکھتے اور دوسرے کو دے دیتے ہیں اور اس سے پہنے سے بیتے ہیں اور اپنے منہ سے طن ق نہیں دیتے ۔ بعضے عماء ئے اسے عرف طل ق کب ہے ق س کا تھکم کیں ہے۔ بینوا عما فی گنب المحنفیة تو جو و ایوم المقیمة المقیمة میں ہے۔ بینوا عما فی گنب المحنفیة تو جو و ایوم المقیمة المقیمین خوضع جیک ہا و

€5¢

(۱) جوز مین اس زہ نہ کی آباد زمین ہے۔ جس زمانہ میں مسمان پہلی مرتبہ یہاں حمد آور ہوئے تھے اور وہ آباد زمین ہندو کی ملکت تھی اور جب دکر کے قبر بندوؤں کو مغلوب کر دیا گیا تھا اور پھر وہ زمین بندوؤں کے پاس ان کی ملکت میں چھوڑ کران پر اسلامی حکومت نے خراج مقرر کیا تھا یاس کے بعد آباد شدہ ہیں لیکن اس نہر کے پائی ہے آباد کی گئی جو ہندوؤل کی نہر تھی اور حسب سابق مسلمانوں نے قبراً اسے لے لیا تھا۔ بیز مین خراجی ہاوراس کے بعد مسلمانوں کی آباد شدہ زمین خراجی ہاوراس کے بعد مسلمانوں کی آباد شدہ زمین جو سابق ہندو نہروں سے آباد نہ کی گئی ہو بلکہ در یو دُن یو اسلامی زہ نہ کی نہروں یا کنوؤں یو کا رنزوں یا بارانی پائی شدہ زمین جو سابق ہندو نہروں وہ سب عشری ہیں ۔ غراجی ابتداء میں صرف کفار کی زمین پر لگ سکتا ہے تو اگر مسمہ ن حکومت نے ہندو کی اراضی پر خراج مقرر کر دیا ہو نواہ بعد میں وہ مسلمانوں کی طرف ختص بھی ہوجے وہ خراجی تیں اور اب تک خراجی رہیں گئی رہیں گی ۔ اس کے علاوہ اراضی عشری ہیں جن کی تاریخ معلوم نہ ہو۔ وہ احتیا طابع عشری ہوں گی ۔ اس کے علاوہ اراضی عشری ہیں جن کی تاریخ معلوم نہ ہو۔ وہ احتیا طابع عشری ہوں گئی ہوں گؤشری ہوسکتا۔ اس لیے زمانہ گزشتہ کا عشر بھی عشری اراضی میں ضروری ہو۔ کہ وہ تھی مقردی ہونے کا افل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے زمانہ گزشتہ کاعثر بھی عشری اراضی میں ضروری ہوں کے العقدہ ہونے کی کوشش ک

(۲) میخف موذن بننے کا اہل نہیں ہوسکتا ہے عقیہ ہ گفر ہے۔ دالعیاذ ہ لقدا سے سمجھ کرھیج العقیدہ بنانے کی کوشش کی پ

(۳) طلاق کے لیےالفاظ ضروری ہیں۔اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔البتدا گر بیٹے کے فظ سے طلاق مرادلی جائے توضیح ہے۔واللّٰداعلم

محمودعفا ابتدعنه مفتى مدرسة وسم العلوم ملتان شهر

### کسی رئیس کے زیراثر آباد ہونے والوں نے اگر جنگل کاٹ کرز مین آباد کی تو کیاوہ رئیس بھی شریک ہوگا



کی فرماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ مہر خان ، مصری خان وغیرہ کے آ ، وَاجداد نے ١٨٢٨ء ۔ قبل ایک عماقہ ہیں جنگل کا حد کر زمین ہموار کر کے خود قابل کا شت بن کر آباد کی اور اس کی بیداوارا تھائے گے۔ اس طائف الملوک کے زمانہ میں ایک غریب خاندان کسی رئیس اعظم کے سہر رہے کے بغیر یہاں پر اقامت پذیر نبیس ہو سکتے تھے۔ ان کے آباو اور ان کے بوٹر ھاخان رئیس اعظم کی پناہ لے کر رہائش اختیار کی اور اس کی پناہ داری کے عوض رئیس اعظم کی پناہ لے کر رہائش اختیار کی اور اس کی پناہ داری کے عوض رئیس اعظم کو اس زمین کی بیداوار کا آج صد دینے گئے اور بقید آپ خود آٹھ نے گئے۔ مہر خان کے آباؤ اجداد نے وہاں اپنا شہر، مکانات ، متجداور

تا باب و فیر و بنائے اور سرسری بندو بست ۱۸۹۹ عیلی سے اس بوڑھا خان نے اس زیٹن میں اپنی ملیت کی بنیا در کھنے کی خطر خفیہ طور پر خود کو ، لک زیٹن اور اُن کے آباؤ اجداد کوموروثی مزارعان درج کروایا۔ پھر بندو بست اول میں فیر موروث اور بندو بست موس میں مزید بر بڑ کو طاکر پیداوار میں سے اپنا سے اور ان کا سے تحریر کروایا۔ پیدروبد ، بیب بر پھیراور جعلمازی اس لیے گئی تا کہ وہ بعد میں مہر خان و فیرہ کہ آبا و اجداد کو بدت و پاکر کے نکار دے۔ میران تمام واقعات حالات میں اہ رئیس بوڑھا خان بدستورہ بی آبادہ اور ابطور محاوف لیت رہا اور مہر خان و فیرہ کے آباو اور اور محاوف لیت رہا اور مہر خان و فیرہ کے آباو اور اور کی کروری اور س دگی سے بین مطالد ان کے فوئد کندے نو تا تا ہو ۔ ایھی موالی حکومت کے اقتدار کے وقت میں اس کی اواد میں سے ظفر اقبال و غیرہ نے نے دُفلی و غیرہ مقد مات دائر کرک ڈیٹریاں حاص کرنے کی کوشش میں میں اور ایک میں حصال کر کے ذریع تا میں اور ایک میں میں میں میں سے سے در میں تا ہے کہ وہ کہ تا میں حال میں حصال کر سے نیز اقبال و فیرہ ۔ شرعا میں اور ایک میں حصال میں میں سے سے در میں تا ہوں ہوں کے دورت حال میں حل صد بار میں اور ایک میں اور میں اور کین میں میں میں میں بین اور میں اور میں اور میں میں میں میں بین اور میں اور میں میں میں بین مورت حال میں حل صد بار میں کے دورت کی بات کی برداشت کر تے آب میں بین اور جومقد میں میں جو بین کی اور جومقد میں میں جو اور میں کی اور جومقد میں میں میں میں کردائے وہ کیسے ہوں گے ۔ بینواتو جروا میں میں کردائے وہ کیسے ہوں گے ۔ بینواتو جروا میں میں کردائے وہ کیسے ہوں گے ۔ بینواتو جروات میں بین سے دورت کی ایک کو کھر میں میں میں کہ دیں تا میں کردائے وہ کیسے ہوں گے ۔ بینواتو جروات میں میں کردائے وہ کیسے ہوں گے ۔ بینواتو جروات میں میں کردائے وہ کیسے میں ان ان ایک کو کھر میں میں میں کردائے وہ کیسے ہوں گے ۔ بینواتو جروات کے دیشیت کیا ہوگی کو میں میں میں کردائے وہ کیسے میں کردائے کو کھر کو کھر میں کردائے کو کھر کردائے کو کو کھر کردائے کو کھر کردائے کو کیسے کردی کے اب کی کردائے کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کردی کے دی کو کھر کی کو کھر کو کھر

€C}

برتقد برصحت واقعہ جن وگوں نے جنگل کاٹ کرز مین کوآ یاد کیا ہے مالک بھی وہی ہوں گے اور اُن کے مرنے کے بعد ملکیت اُن کی اوالا وکی ہوگ ہوگ جس رئیس کی بندہ میں بیلوگ آ با وہو گئے تھے پیدا وار میں سے اُ حصدا داکر نا اُن کے جبر واستبدا و سے بیخ کے لیے ہے اس سے وہ ، لک نہیں بن سکتا۔ فظ والقد تع لی اعلم بندہ محمد اسحاق غفر ساتا نا مرسد قاسم العلوم ماتان بندہ محمد اسحاق غفر ساتا نب مفتی مدرسد قاسم العلوم ماتان

نصف نصف برز مین سی کوآ با دکرنے کے لیے دینا بیمعاملہ فاسدہ ہے

\$ J &

چے میفر و بند معا وشریعت اندریں مسئلہ کے مسمی اور م بخش ولد خدا بخش تو م کھجو سکنے موضع دیہ شرقی مخصیل کوٹ دوسلا مظفر شرحہ نے اراضی برقبہ پچاس بیاحہ آ ہو کرنے کے لیے مسمی گانمن ولد محمد بخش قوم بھٹ معروف و رکھا بموضع دیہ شق کو و اس شرط پر کہ گانمن مذکوراس بین سربیحہ میں کئوں لگائے گااوراس کا خریق پنی طرف سے کرے گا اور جب آ ہو دہو ج ئے گا تو کل زمین کا نصف حصہ یعنی پہیں میں ہے پہیں بیگھ کا حقد ار ہوگا۔ جب گائمن ندکور نے زمین آباد کر لی تو اس نے پہیں بیگھ کا مطالبہ کیا تو امام بخش ندکور نے کہا کہ میں بیک ویت ہوں باتی پانچ بیگھ ہے انکار کر دیا۔ گائمن ندکور نے کہا کہ جب تک وہ بانچ بیگھ ندد ہے گا تنے تک میں بیکھ نبیس لیت توکسی نے کہا کہا کہ اب بیدیں بیگھ کا انقال کرائے جب اشتمال ہوگی تو سالم زمین تجھے مل جائے گی۔ مسکد دریا فت طلب یہ ہے کہ گائمن فدکوران بقایا پانچ بیگھ کا حقد رشریا ہے یانیس اور اس کا مطالبہ جیجے ہے یانیس۔ بینوا تو جروا

نوٹ. مسمی گائمن کے پیس امام بخش کا لکھ ہوا اون م بھی موجود ہے۔ مخصیل کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ پناہ غلام حسین او ہار

### €5€

شرعاً ابتداءً بیمعاطد بی فاسد ہے اور ما مک وآباد کنندہ کا آپس میں طے کرنا (کہ بچیس بیگھہ زمین آباد کرنے بروہ زمین نصف ونصف ہوگی) غلط و ناجا ئزتھا۔ ابشرعاً اس مسئلہ میں آباد کنندہ کے لیے ما لک پراتی اجرت ومزدوری لازم ہے جتنی کدا یک آباد کرنے والے کولوگ عرف میں بچیس بیگھے کے آباد کرنے پر دیتے ہیں۔ لہذا شرعاً اس صورت میں ملک پرزمین و بینا لازم بی نہیں ہے۔ اب بہتر بیہوگا کہ اس معاملہ میں فریقین کسی و بندار اور معاملات میں مجھد ارشخص کو خالت مقرر کر کے اس کے ذریعے ہے آپس میں مصالحت و فیصلہ کرلیں۔ چاہے وہ خالث اس محنت کی مزدوری میں ہیں بیگھ ذرمین و بینا من سب سمجھے یا بچیس دینا یار قم پر مصالحت کرادے۔ فقط والقد الله

بنده احمرصا حب عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّا ن شهر الجواب صحیح عبدالله عفاالله عنه

حکومت نے جن لوگوں کوموروثی کا شت کا رقر اردے کرز مین کا مالک بنایا ہے کیاوہ غاصب ہیں محضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی گراں قدر تحریر

### **€U**

کی فرمات میں مدہ میں مدہ میں دریں مسئد کہ عمر ما مک زمین نے زید کا شکار کوئی کا شت مکھ کر دیا اور وہ بعض محنوں و عوض کے بدر میں موروثی کا شکار قرار پایا۔ بعد میں حکومت نے موروثی کا شکاروں کوزمین کے ایک حصد کا مستقل ما مک قرار ویا۔ چنا نچاب وہ کئی ساوں سے املی ،اونی ما لک ہونے کی حیثیت سے زمین پر قابض ہیں۔ اس کے متصل زمین کا ایک کڑا فروخت ہوا۔ زیداس پر شفعہ کاحق رکھتا ہے یا نہیں۔ حصرت تھا نوکی رحمہ امند کے قروی الدادیداور قروی وی معلوم و یو بند میں موروثی کے قبضہ کو غی صبانہ قبضہ مکھا گیا ہے۔ کیا حکومت کے مامک قرار دینے کے بعد بھی ملک کے باروں مسلمان می طرح غاصب ہیں اوراس زمین سے ناجا کر نفع 'تھار ہے ہیں یا استیل وکی وجہ سے حکومت مامک ہوگئی اور ایس زمین سے ناجا کر نفع 'تھار ہے ہیں یا استیل وکی وجہ سے حکومت مامک ہوگئی ہیں۔ بیٹوالوجروا

عبدالرحمن بستى مرادوالي ڈاک خانیز من مخصیل تو نسط مع ڈیرہ غازی خان

### €5€

(۱) تنبيه. ما قدا في حق الفراع عن الوظيفة يقال مثله في الفراغ عن حق التصرف في مشد مسكة الاراضي ص (۵۲۰)

(۲) سميت مسكة لان صاحبها صارله مسكة بها بحيث لا تنزع من يده بسبها ولها احكام مبنية على او امر سلطانية مبها انها لا تورث و اسم توجه للابن القادر عليها ص٥٢٣ (٣) و اذا ررع احسى فيها بلا اذن صاحب المسكة يومر بقلع الزرع ويسقط حق صاحبها مها بتركها ثلاث سنوات اختيار . يعبى ان المسكة لما لم تكن مالاً متقوماً لا يمكن بيعها فادا اراد صاحبها الرول عبها لغيره بعوص جعلوا دلك بطريق العراع كالنزول عن الوظائف وقد ما

عن المفتى ابي السعود انه افتى بجوازه ص٣٣٥

(٣)واستبدل ببعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن بن على رضى الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضى الله عنه على عوض وهو ظاهر ايضاً ص٥٢٠\_

اور ص ۵۲۰ میں حق شفعہ اور حق الخدمة بالوحیة وغیرہ کا فرق مکھ کر پہلے پر عوض لے سکنا اور دوسری پر عوض لے سکنے کواسی طرح بین فر مایا ہے۔ ھندا حق جعلہ الشرع لدفع المضور و ذلک حق فیہ المصلة المی آخرہ ۔ غالبً سن ۱۹ ، میں جمعیة عماء اسلام کے زیرا ہتما م شرقی ومغربی پاکستان کے علیہ کا جواجتہ ع تر تیب منشور کے لیے ہوا تھا احقر نے ش می اور تنقیح الفتاوی حامد بیری ان عبر رات کو علاء کے سامنے پیش کیا تھ اور کا فی بحث و تحمیص کے بعد اس قتم کے کاشتکار کے لیے جس کو نبر میں میں ورج کیا گیا ہے۔ ورش میں کو معرب میں ورج کیا گیا ہے۔ اور مشرقی و مغربی پاکستان کے علاء کے دستخط اس پر موجود ہیں۔ منشور کی اشاعت اور تشہیر کے بعد بھی میر ہے میں میں آیا کہ سی نے ازروئے فقہ حنی اس پر نکیر کی ہو۔

تیسری بات میہ ہے کہ اس حق مسکہ کاعوض لے کر اس حق کو جھوڑ دینا شامی نے مقد م مذکورہ بالا میں اعتبیا ض عن الحقوق کے عنوان میں جائز قرار دیا ہے۔ سیدی حضرت مورا نائمس الحق صدحب افغانی وامت برکاتہم نے بھی اس کی تو ثیق فر مائی ہے کہ مسئدا گرچہ مختلف فیہ ہے کیکن اوا مرسلطانیہ کے باعث اس شق پڑمل کرایا جا سکتا ہے۔

اس میں اس کا بیٹر اکست میں اس میں اس کے بعد اب گزارش میں ہے کہ زید کا شکار کو مالک زمین نے خاص محنت وغیرہ کے باعث اگر موروثی کا شکارتسلیم کر میا ہے اور حکومت نے بھی ان ترقیاتی اٹھال اور محنوں کے ذریعہ اس کا حق مسکہ مان لیا ہے تو اس کا حق کا شت شرعاً بھی حسب تصریح شامی اور شقیح فتی وی صدید تابت ہوگی ہے اور بھی مقد مہ ثالث انتیاج میں اس زمین کا ایک حصہ وہ س کو جا ہے ترقیا ہے تو کو میں اس زمین کا ایک حصہ دلادیا ہے اور اس نے اس حصہ کے حق کا شت کو چھوڑ ویا جو زمیندار کو دیا گیا ہے تو از روئے کتب فقد اس کی کافی شخیائش ہے۔ بناء عدید زید حکومت کے مالک بن گیا ہے اور اب اس کے متصل جو زمین فروخت ہوگ اس میں اس کا بٹر اکو گئی شاہ کی اس کے متصل جو زمین فروخت ہوگ اس میں اس کا بٹر اکٹر تھی شفعہ ٹابت ہوسکتا ہے۔ والمتداعلم

قاضى عبدالكريم مهتم مدرسة عربي نجم المدارس كلاجي ڈيرہ اساعيل خان

### ﴿ هوالمصوب ﴾

قتم اول ہے متعبق تھم واضح ہے کہ کاشت کار غاصب ہے۔وہ شفعہ کاحق نبیس رکھتا۔ تتم دوم میں دوشقیں بیں۔ شق اول سے کہ زمین "بادکر لی گئے تھی اور عمرو آباد کاری کی وجہ ہے ما لک بن گیا تھ کیکن پھرزید کومزارعت پردی اوراس نے تن محنت کی کہ اس کی محنت کے آثار و برکات عرصہ تک قائم ہیں۔ اس ہیں جن مسکہ کا حصول کا شکار کے لیے اور پھر احدیا ض عن الحقوق کی بنیا و پر اس جن کے عوض ہیں زمین کا پچھ حصہ اس کو دیا جائز ہے۔ جبیبا کہ جمیب نے تحریفر ہویے شق دوم ہیہ ہے کہ زمین یا مکل غیر آباد ہے اور بھی آباد نہیں ہوئی۔ عمر وصرف کا غذات سرکار میں اس کے نام مندرجہ ہونے کی وجہ سے اپنے کو مالک سمجھتا ہے لیکن اس صورت میں وہ مالک نہیں ہے۔ شرعا آباد کرنے سے ہی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث من احیا ارضا میت فلھی لمہ شاہد عدل ہے احدیاء الموات کا پورا حصہ اس پر دال ہے۔ سرکاری کا غذات میں اندرائ زیادہ سے زیادہ تجیر کہ لائی جاسکتی ہے۔ جوسب ملک ہولا تفاق نہیں ہے۔ ابنداز مین غیر مملوک شرع کو موارعت پر دینا عقد فاسد ہے محل غیر مملوک پر وہ عقد کا انٹ منہیں کرسکتا۔ لبنداز مین مبرح ہے۔ جب کا شتکار نے اس کو آبد کیا تو آباد کرنے کی وجہ سے دہش عا اس زمین کا واحد ما لک ہے۔ اس صورت میں بھی وہ شفعہ کرسکتا ہے۔ والقدام ما

# جن لوگوں نے بنجرز مین آباد کی کیا گور نمنٹ واپس لے سکتی ہے

**€U** 

کیافر اتے ہیں علماء وین دریں مسئد کہ حکومت کی قدیم بنجر اراضی فو جی سکیم کے تحت نے کر غیر آباد کو آباد کی ور حکومت کا کل مطالبہ بابت اراضی متذکرہ بالا بھی ادا کر دیا ہے۔ اس اراضی پرشرعا کس شخص کا حق ہے اور ملکیت کس کی تصور ہوگی۔

غلام مصطفیٰ ولد غلام غوث ذات راجیوت محصیل میلسی شلع و ما ژی

### €C}

واضح رہے کہ جولوگ غیر آباد (بنجر) زمین کوآباد کریں وہی ما بک ہوج نے ہیں۔ پیٹیبرعلیہ اسلام کاارشاد ہے۔ من احیا ارصاً میتة فھی لله ہجس نے افقاد و (بنجر) زمین کوآباد کیا وہی اس کامالک قرار دیاجائے گا۔ پس صورت مسئولہ میں جن لوگوں نے حکومت کی اجازت سے بنجر زمین کوخود آباد کیا تو بھی آباد کار ہی شرعا مالک ہیں۔ قال فسی الهدالله، ص ۲۷۳ ح س شم مین احیاہ باذی الامام ملکه و ان احیاہ بغیر ادبه لم یملکه عند ابی حنیفة و قالا یملکہ الح فی الله کار تھا کا اللہ مام

حرره محمد انورشاه نحفر بدنائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۸ جمادی الاول ۱۳۹۸ ه

### غیر آبادز مین جب آبد کی گئی تو کسی کا بلادلیل شرعی دعویٰ کرنا درست نبیس ہے

#### €U\$

کیافر ، تے ہیں علو و بن دریں مسلد کہ ایک زمین ہے آبادی کو دوسوسال ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ بہتی تھی اور لوگ اس میں سکونت پذیر ہے۔ پھر دوبارہ دریا برد ہوگئی۔ اب یہ طررہ عدبن چکی ہے۔ عرصہ میں سال ہو گئے ہیں۔ غلام حیدر قریش میں سکونت پذیر ہے۔ پھر دوبارہ دریا آر ہاہے۔ متمول لوگ سیدان مسمی گلجن شاہ وغیرہ کہتے ہیں بیز مین ہمارے آبا و احداد کی ہے وہ میں شرعاً چھوڑ دول گاتم شوت کا غذات لے آؤ۔ پھر اجداد کی ہے۔ مسمی غلام حیور نے کہا اگر تبہارے آبا واجداد کی ہے وہ میں شرعاً چھوڑ دول گاتم شوت کا غذات لے آؤ۔ پھر نقول اس زمین کے تاش کیے گئے۔ بندوبست اول یعن ۲۵ ماء دالی میں بیتھا کہ بیز مین مقبوضہ باشندگان کی ہے کسی کی مملوکے نہیں۔ اس ندکورہ سوال سے موافق بیز مین شرعاً کس کی ہے۔ بینواتو جردا ملاحق میں ناریخے میا نقر فرق میڈ ان کی شرعاً میں منازی کا ایک کا عردا

### €0\$

حسب صحت سوال بیز مین بند و بست ۱۸۷۱ و میں مقبوضہ باشندگان تحریر ہے تو متمول لوگوں کا دعویٰ بغیر قبوت ( کہ ہمارے آ باءا جداد کی ہے) ندط ہاور ن متمول لوگوں کی کوئی حق شرعاً نہیں ہے کہ ایک کاشتکار پرظلم کریں اور اُس سے محصول مطالبہ کریں ۔ بیز مین موات قشم کی ہے۔ جوشخص حکومت کی اجازت سے آ باد کر ہے اور حکومت کوئیکس وغیرہ اوا کر ہے اور شرع عشر بھی اداکرتا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ فقط والقداعلم

محرعبدالله عفاالله عنه الصفر ۱۳۹۳ ه

# مشترک زمین جوبھی زیر آب آجاتی ہے بھی نکل جاتی ہے ہے فائدہ کیسے اُٹھایا جائے ﴿س﴾

کیافر ہاتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کے زہین مشتر کے زمینداران علاقہ بیٹ والی جو کہ کسی وقت وریابر دہوجاتی ہے اور بھی نکل پڑتی ہے قریگہ تانی مکڑ ہے ہوتے ہیں جس میں کا شت نہیں ہو گئی اور کئی مرتبہ لائق کا شت بھی ہوتے ہیں اور مالک جس کا تھوڑ احصہ ملکیت ہوا ور بہت علاقہ پر قبضہ کا شت وغیرہ کر لیے قو حکومت اس ہے آبادر قبہ کا مالیہ وصول کر میتی ہے اور تمام حاصل و بی شخص اٹھ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص حقوق کا مطالبہ کرے قو کہتے ہیں کہ تقسیم کر سے ملیحدہ کر لولیکن تقسیم کر الے ملیک نظر ہے کرانا بذر اید حکومت بھی بہت مشکل ہے۔ اب اگر کوئی مالک جس کا حصہ کافی ہولائق زہین قبضہ کرے یاریکٹ تانی کھڑ ہے کرانا بذر اید حکومت بھی بہت مشکل ہے۔ اب اگر کوئی مالک جس کا حصہ کافی ہولائق زہین قبضہ کرے یاریکٹ تانی کھڑ ہے

پراوراس کی صفائی (بیعنی جنگل کاٹ کر) کرائے کاشت کرلے اور قبضہ کاشت شدہ اس کی ملکیت سے کم ہمودہ رقبہ زیادہ ہو تو شرعاً اس ما لک مشتر کہ زمین کی آمد نی کو اُٹھ لین جائز ہے یا شداور بعض ما نکان میں سے بیٹیم اور بیوگان بھی ہیں۔ بینوا تو جروا مقدم خاص ما بڑاں ڈائی نہ ایضا مختص ما بڑاں ڈائی نہ ایضا مختصیل وضلع ڈیرہ اس عیل خان معرفت مفتی حافظ القدو و

#### €5¢

واضح رب کہ مشر کرز بین نے نفتے لینے کا طریقہ یہ ب کہ بذر بعہ حکومت تقیم کرانی جائے اور تب اس نفع حاصل کرلیے جائے اور یا حصد داران آپس بیس ال کرخود حصص کے مطابق تقیم کرلیں اور ہرا یک حصد دار کو جوقطع اراضی آ جائیں اس نفع حاصل کر لے اور یا حصد داران اس زبین کوکر اید پردے دیں یک کوم زارعت پردے دیں اور حاصل آ جا کس اس کو اپنے حقوق کے مطابق تقیم کرلیں یا اس مشتر کہ زبین کے من فع کو باری باری کے ساتھ ہرا یک حصد دار حصل کرتا رہ اور اگر ان سب صور تول بیس ہے کوئی صورت نہ بن سکے تب اگر ان حصد داروں بیس ہے کوئی حصد دار اپنی مکیت سے زائد رقبہ اپنی مکیت کے برابر یا اس سے کم رقبہ کو کا شت کرد ہے تواس کے حاصل اس کے لیے ناچا کر ہیں۔ بال اگر بالغ شرکاء اس کی اجاز سے دیو تی تب ان کے حصد کو کا شت کر کے اس کے حاصل اس کے لیے ناچا کر ہیں۔ بال اگر بالغ شرکاء اس کی اجاز سے دیو تو سف کے برابران کی جو زیت سے مزید محاصل اٹس نے بھی اس کے لیے جو کر ہیں۔ کہ ما قال فی العالم گیریة ص ۲۰ سے من ابنی ابنی مالک عن ابنی یوسف ج ۵ الباب التاسع و العشرون فی الاسفاع بالا شیاء المشتر کہ وروی ابن ابنی مالک عن ابنی یوسف عن ابنی حیفہ رحمہ ماللہ فی الارض انہ لیس للحاضر ان بردع بقدر حصته و فی الدار له ان یسکن و فی نو ادر هشام ان له ذلک فی الوجھین. گذا فی المحیط۔

وفی البزازیة علی هامش العالمگیریة ص ۲۳۳ ج ۲ (نوع فی الانتفاع بالمشترک) کرم اوارض بین حاضو و غانب او بالغ و یتیم یوفع الحاضو او البالغ الامر الی الحاکم فان لم یوفع ففی الارض لو ررع طاب له حصته وفی الکرم یقوم علیه فاذا ادر کت الثمرة باعها واخذه حصته ویوقف حصة البغائب ویسع له ذلک ان شاء الله تعلی فاذا قدم الغائب ان شاء ضمنه القیمة او احازه وان ادی الخواج فهو مقطوع بها اگردوس شرکاتشیم کرنے کامطالبہ کریں یاری برک ساستمال کرنے کامطالبہ کریں اور محق نہ کوراس پرآ ، ده نه بو بلکہ یوں کہرکر ٹال رے کہ بذرید کومت تشیم کرالو۔ بطور براور ک ان کے ساتھ تھیم کرالو۔ بطور براور ک ساتھ تھیم کرالو۔ بطور براور ک ساتھ تھیم کرنے جان کو پریٹان کرتا ہے تب اس کے لیے اپنے حصد کے برابراتف علیا بھی زین مشتر کہ سے نامائز ہے۔ و هکذا کسما قال فی العالم گیریة ص ۲۵۲ ح ۵ اراضی مشاعة بیں قوم عمد سعضه م الی شئ میھ فزرعه حدره و ساں العض الماء المشترک بینهم و شترک الارص علے سعضه م الی شئ میھ فزرعه حدره و ساں العض الماء المشترک بینهم و شترک الارص علے

هذه الصفة سنين و ذلك كله بغير امر شركائه ان كان الذى اشتغل من الارض هو مقدار حصته لو جمل على المهاياة وكانوا قبل ذلك يتهيّا ولم يكن شركاء طلبوا القسم فلا ضمان عليه فيما اشتغل و لا يشركه شركاؤه فيما اشترك من ذلك كذا في خزانة المفتين فقط والدّت لى اعلم المتعل و لا يشركه شركاؤه فيما اشترك من ذلك كذا في خزانة المفتين فقط والدّت لى اعلم العموم ملكان

ے ربیج ال<sub>ہ و</sub>ل ۱۳۸۶ھ الجواب صحیح محمود عقد اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ما<sup>©</sup> ان

# کنواں دوسر ہے تھی کے کنواں سے کتنے فاصلہ پر ہونا جا ہے ﴿ س ﴾

عماء کرام وفقہاء اسدم دریں مسئد شرعیہ چیمیز ، بند کہ دربعض می لک برائے آب دادن زمین قنات است مطابق علم القدح می کاریز چداندازہ است و دیگر آ یا شخص میتو اند در پہلول قنات سابق قنات جدید میکشد یو نیست۔ واگر قنات جدید در پہلول آن ت جدید در پہلول آن کشید مالکین قنات سابق اورامیتو اندممانعت نم بندی نیست کے مائندرا بیان فر ، بندمع حوالہ جات منقولہ ودلائل عقل ۔

### €5€

وفي الدرالمحتار ص ٢٨٩ ج ٥ وللقناة هي محرى الماء تحت الارض (حريم بقدر مايصلحه لا لقاء الطين و نحوه وعن محمد كالبئر الى قوله فوصه لرأى الامام اى لوداذنه والا فلا شئ ذكره البر جندى ـ

از روایت مذکوره معنوم شد که در حریم برائے کاریز مقدار معین ثابت نیست بی اولی اینست که درین ملک قانون برائے حریم درعرف تمام است مطابق و برحریم دادن وقنات جدید کشادن عمل کردن جائز باشد فقط دالله اعلم برائے حریم درعرف تمام است مطابق و برحریم دادن وقنات جدید کشادن عبد الدو تراسی قاسم العلوم ملتان بنده محدات و شفر الله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب تیج محمدانور شاه غفر له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان برمفن ن ۱۳۹۱ ه

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# شراب كابيان

### بھنگ،افیون اور چرس کااستعال کرنا

### **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء کرام دریں مسئلہ کہ آیا بھنگ، چرس، افیون وغیرہ اتنی مقدار میں استعمال کریں کہ جس سے نشہ پہیدا نہ ہوتو وہ جائز ہے یا حرام ہے۔ جواب ہے مطبع فریا کمیں۔ محصلیم قریشی اکبریازار فانیوال ضلع ملیان

### €5€

### كياشراب بنانے والا ،أنٹريلنے والا ، پينے والاسب برابر ہيں

### **€**U**>**

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں سئد کہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب خرید نے والے ، انڈیل کر دینے والے اور دیکھنے والے اور دیکھنے والے اور دیکھنے والے اور دیکھنے والے اور کی ایس کو ہرا ہر گناہ ہوتا ہے۔ کیا بید درست ہے۔ وضاحت فرمادیں۔. مجرا کم جان نز وعبد افرشید خان ہجنگو اس محصیل تو ہے کیک سنگو شاتھ لاکل بو

#### €0€

شراب کے خرید نے دال ، انڈیل کر دینے وا ااور پینے والا تنیوں بخت مجرم اور گناہ کہیرہ کے مرتکب ہیں۔ البعۃ ان کو دیکھنے والا ان کے برابر گن ہگارنہیں ہوگا۔ اگر چدان ہوگوں کونفرت کی نگاہ سے ندو کھنا بھی گناہ ہے۔ فقط والند تعی اعم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لیٹائب شقی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سے محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ عاربیج اللہ عفا اللہ عنہ

# شکاراورحلال وحرام جانوروں کا بیان بندوق سے مارے ہوئے پرندے اگر ذبح سے پہلے مرجائیں تو کیا تھم ہے شکار سے کارے ہوئے پرندے اگر ذبح سے پہلے مرجائیں تو کیا تھم ہے

کیافرہاتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ درخت پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔اس وقت ایک آ دمی بند وق سے شکار کرتا ہے والے بین علاء دین دریں مسئلہ کہ درخت پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہوئے ہوئے میں۔اس وقت ایک آ دمی بند وق سے شکار کرتا ہے جانے سے جانے سے پہلے وہ مرجا تا ہے۔ کیاس وقت اس کے قریب جانے سے پہلے وہ مرجا تا ہے۔ کیاس وقت اس کا کھانا جائز ہے۔ ا

### €0\$

بندوق بي كيابوا شكار بغير ذريح كي حوال نبيس بوت اوراس كاكوانا بو تزنيس ب كما قبال في الدر المختار مع شرحه ردالمحتار ص ا ٢٠ ح ٢ (او بندقة ثقيلة ذات حدة) لقتلها بالتقل لا بالحدولو كانت حميمة بها حدة حل لقتلها بالجرح ولو لم يحرحه لا يوكل اتفاقاً

وقال الشامى تحته. ولا يبخفى ان الحرح بالرصاص انما هو بالاحراق والتقل بواسطة الدفاعه العنيف اذ ليس له حدفلايحل وبه افتى ابن نحيم. فقط والمترش لي اللم حروعبدالطيف فقرار معين مفتى مرسقام العلوم التان حروعبدالطيف فقرار معين مفتى مرسقام العلوم التان المسلم المسلم محمود عنا التدعيد مفتى مرسقام العلوم التان الجواب محمود عنا التدعيد مفتى مرسمة اسم العلوم التان المسلم حمود عنا التدعيد مفتى مدرسة اسم العلوم التان المسلم حمود عنا التدعيد مفتى مدرسة اسم العلوم التان المسلم المس

### فصلوں کونقصان ہے بچانے کے لیے سور کوشکار کرنا سور کی کھال ، ہال اور گوشت فروخت کرنا

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں عہاء دین دریں مسئد کہ سور کے فصلول کو ضائع کرنے سے رو کنے کے لیے ان کو شکار کرنے پر محکمہ جنگا ہات ۵ روپے ویتا ہے لیٹا جائز ہے یا نہیں۔ بید معاوضہ نہیں انعام ہے۔ شکاری کے کارتوس کا فرچہ ہے اور حوصلہ افزائی ہے۔ (۲) سورکو مارکراس کی کھال ، بال کی فروخت کی رقم کیسی ہے۔ (۳) اس کا گوشت بند کر کے دوسر مے ملکوں کو بھیجنا کیسا ہے۔

اخترعلى

### 45%

(۱) فسلول كوسني سے بچائے كے ليے سوركا شكار جائز ہا اور انعام ليما بھى جائز ہے۔ فسى الهداية ويسجوز اصطياد مايؤكل لحمه من الحيوان و ما لا يؤكل (الى قوله) لان صيده سبب للانقطاع بجلده او شعره او ريشه او لاستدفاع شره و كل ذلك مشروع (هداية ص ١٢ ٢ ٢ ج٣)

(٢) سوركتمام اجزاء نجس بيل كمال في الشامية ص ٢٠٣ ج ا تحت قوله (فلا يطهر) اي لانه نجس العين بمعنى ان ذاته بجميع اجزائه نحسة حياً وميتاً الخ ـ

خزر كيال، كوشت وغيره فروخت كرناجا كزنبين ـ و لا يحوز بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له (مِراية ص ٥٨ ٣٠)

( m ) جِهِ رَنْبِينِ \_ فقط والندتي لي اعم

حرره مجمدانورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۲ ارتبط الثانی ۱۳۹۳ هد الجواب سیح مجمد عبدانند عفد الند عند ۲ رتبط الثانی ۱۳۹۳ ه

### بندوق ہے کیا ہواشکارا گرذنے سے پہلے مرجائے تو مردار ہے ﴿س﴾

کیا فر ہاتے ہیں علیء دین دریں مسئلہ کہ اگر کسی شکار کورا تقل یا بندوق کے ساتھ شکار کیا جس سے وہ شکار مرگیا ہے کیاوہ شکار حلال ہے یا حرام۔اس کا استعمال کرنا کیسا ہے۔اس کا جواب جمع حوالہ تحریر فرمادیں۔

### 45%

بندوق كا شكارا كرف كرنے سے بہلے مرجائة و وحرام بوجاتا ہے۔ كھانا اس كا طال بيس ہے۔ ورمخ رئيل ہے او بندقة ثقلية ذات حدة لقتلها بالثقل لا بالحد الح اور ثامي سے رقال قاضى خان لا يحل صيد السندقة و الحد و السمعراض و العصا و ما اشبه ذلك و ان حرح لانه لا ينحرق. الى ان قال فاما

الحرح الذي يدق في الساطن و لا يخرق في الطاهر لا يحل لانه لا يحصل به انهار الدم الخ. والاصل ان السموت ادا حصل بالحرح بيقين حل وان بالتقل اوشك فيه فلا يحل حتما واحتياطاً اه و لا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هو بالاحراق والتقل بواسطة اندفاعه العنيف اذ ليس له حد فلا يحل وبه افتى ابن نجيم (ص ا ٢٦ع ج ١)

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم متیان ۲ ربیج الاقول ۱۳۸۸ ه الجواب سیح محمود عفاالشدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم مکتان ۱۲۸۷ ه

# خرگوش کوشکاری کتے ہے جھڑا کر درانتی ہے ذبح کیا اُس نے حرکت کی نہ خون نکلا

**€U** 

کیافر ہتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ چند آ وی خرگوش کو شکار کر کے پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب خرگوش تھک جاتا ہے تواس کو کتا غیر معلم پکڑلیتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شکاری اس کے منہ نے زبروی چھڑا لیتے ہیں اور ذرج کرنے گئے ہیں۔ درانتی کے کند ہونے کی وجہ سے درانتی نہیں چلتی اور تیز زور سے ذرج کر و سے ہیں۔ درمیان ذرج کے خرگوش کوئی حرکت نہیں کرتا اور نہ بعد انذرج کرتا ہے اور نہ خون نگلتا اور تیز زور سے ذرج کروسے ہیں۔ درمیان ذرج کے خرگوش کوئی حرکت نہیں کرتا اور نہ بعد انذرج کرتا ہے اور نہ خون نگلتا ہے۔ کیا بیصل ہے یا حرام ہے تو جو اس کو کھاتا ہے اس پر کیا حد ہموگی اور جو صاحب یہ کے کہمیر پڑھتے وقت زندہ ہو بعد ہیں اگر چرم بھی جائے طال ہے۔ بیٹو کی دینا درست ہے بیانہیں۔ اگر نہیں تو اس کا کیا کھارہ دینا ہوگا۔ جینوا تو جروا حد میں مظفر گڑھی

### 40%

اگر رئیں کا ثنے وقت اس میں حیات موجود ہوتو حدال ہے۔ در نہ حرام۔ اگر ذرخ کے وقت حیات کے آثار نہیں پائے جاتے اور بعد میں نہ کوئی حرکت کی اور نہ خون دھار کے ساتھ نکلا تو حرام سمجھ جائے گا۔ اگر کسی نے کھالیا ہے تو اس پر استغفارا ور تو بہ کرنا لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه نفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملاکن الجواب سیح محمد عبدالقدعفه الله عنه ۱۳۹۸ مها جهادی الثانی ۱۳۹۵ ه

### طوطا حلال ہے یانہیں ﴿ س ﴾

جناب مفتی صاحب السلام عیم ! مهر بانی فر ما کرطوطے کے متعنق تحریر کریں کہ وہ حلال ہے یا حرام کتاب کے حواے وے کرمظکور فر مائیں۔اگر حدال ہے تو کس ا م مے نز دیک اوراگر حرام ہے تو کس کے۔ جناب اعراب دین تحصیل خانوال شلع ملکان

### \$ 5 p

براس پرندے کا کھ تا ترام ہوتا ہے جو کہ پنجہ کے ساتھ شکار کرتا ہواور درندہ پرندہ ہو۔ طوطا چونکہ اس شم کا پرندہ نیس ہے انبذا اس کا کھا تا حلال ہے۔ جیسا کہ کتساب الفقہ علے الممذاهب الاربعه م ۲ ج ۲ پر ہے ویسحل من ابطر اکل العصافير با والسمان والقنيز والزر زور والقطا والکروان والبلبل والببغاء والعامه والطاؤوس وقال فعی حاشية نمبو ا ا الشافيعة. قالوا لا يحل اکل اسغاء بال مام شافعی کنزد کيل طوط کا کھ ناجائز نہيں ہے اور فآوی دارالعلوم ابداد المفتين م ۵ کا ج اس ہے۔ طوط براشبر صال ہے اور زيد جو حرمت پر استدلال کرت ہے جے نہیں ۔ کونکہ ذکی مخلب جس کو حدیث میں حرام فر مایا گیا ہے اس سے مراد بینیس کہ پنجہ سے پر کرکسی چیز کو کھائے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ جانور دول کا شکار کرتا ہے اور فاج رائے۔ فقط والشرتعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفر لمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفد القدعني مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۲ في القعد ١٣٨٤ ه

# جس بھینس سے برنعلی کی گئی ہواس کے دود صاور گوشت کا کیا تھم ہے

#### €U\$

کی فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک لڑکا جس کی عمر دس سال تین ماہ ہے۔ اس نے متعدد بارایک بھینس کے ساتھ بدفعلی کے بیاتھ بدفعلی کے ساتھ بدفعلی کے بیاتھ بدفعلی کے بیاتھ بدفعلی کے بیاتھ برگز لیا ہے اور اس لڑکے نے اپ فعل کا اقرار بھی کیا ہے۔ کیا اس بھینس کا دودھ بینا یا گوشت کھا نابنی نوع انسان کے لیے حلال ہے یہ حرام اگر حرام ہے تو اس کو کیا ہے کے اور اس کی تعزیر کیا ہے۔ واپسی جواب دے کرعند ابتد ماجور ہوں۔

مقام جوک اعظم مخصیل کے شاخ مظفر گڑھ داک خاندہ ص محم صدیق انڈافروشة

\$5\$

اس قتم کے ایک سوال کے جواب میں مولا نارشید احمد صاحب احسن الفتادی ص۳۰۵ج۵ برفر ماتے ہیں اس شخص پرتعزیر ہے جس کی مقدار جا کم کی رائے پر ہے اور بھینس کو ذریح کر کے ضاکع کر دینا یا جدا دینا مندوب ہے اور بدنعلی کرنے والافتخص بھینس کی قیمت کا ، لک کے لیے ضامن ہوگا۔ ذبح کر کے دفن کرنا ضروری اور واجب نہیں۔صرف اس لیے مندوب ہے کہ گناہ کی یاد گارکوضا نع کر کے بدفعلی کرنے والے ہے عارزائل کردیا جائے۔پس اگر ذیج نہجی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔اس کا گوشت اور دود ہ وغیرہ بھی بلہ شبہ حلال ہے۔زیانہ موجودہ میں عوام ذیح کو واجب مجھتے ہیں اور ا ہے جانور کے گوشت اور دودھ کوحرام تصور کرتے ہیں۔لہذا اس زمانہ میں ذیج کرنا مناسب نہیں اس لیے کہ مندوب کو ضروری سمجھنا یا حلال کوحرام قرار دینا سخت گن ہ ہے۔ایسے موقع پر مندوب برعمل کرنا بھی نا جائز ہوجا تا ہے۔ نیزیہ بھی جائز ے کہ کہیں دور دراز علاقہ میں فروخت کرے اور چونکہ اس کا گوشت اور دود ھ حلال ہے اس لیے اگر مالک بدستورا پنے استعال میں لائے یا دور دراز جا کرفر وخت کرے تو بدی کرنے والاشخص ما لک کے لیے قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔و قسال في الشامية (قوله تذبح ثم تحرق) أي لقطع امتداد التحدث به كلما رويت وليس بواجب كما في الهبداية وغيىرها وهذا اذا كانت مما لا يوكل فان كانت توكل حاز اكلها عنده وقالا تحرق ايضاً فان كانت الدابة لغير الواطي يطالب صاحبها ان يدفعها اليه بالقيمة ثم تذبح هكذا قالوا ولا يعرف ذلك الا سماعا فيحمل عليه زيلعي ونهر وفي احسن الفتاراي ايضاً نقلا عن جواهر الفتاوي للمخدوم محمد هاشم التتوي. وما ذكر في بعض المواضع انها اذا كانت للفاعل ذبحت فالوحه فيه ان البهيسمة لمه وقمد جمني فحاز اتلاف ماله بجنايته انكارا عليه وتقبيحا لفعله وان كانت بغيره لايجوز اتلاف ملك انسان بجناية غيره اه فقط والتدتع ألى اعم

حرره مجمدانورش ه غفرلدنا ئب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۲۸۸ ها کاربیج الاقول ۱۳۸۸ ه الجواب سیح محمود عفاالله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۹ربیج اله قرل ۱۳۹۹ ه

کچھواا گر کنویں میں مرجائے تو کنواں نایاک ہوجائے گا

**€∪**}

کیا فرماتے بیں علی و دین ومفتیان شرع اس صورت مسئولہ بیں اگر کنویں میں پھوا مرجائے اور اس کو نکال کر پھینک دیا جائے تو کنویں کا پانی پاک ہے یا ٹاپاک۔ بیزوا توجروا €5¢

کچھوااگر بری ہوتو کنواں پاکٹیس ہوگا۔والنّداعلم

عبدالرحمٰن نائب مفتى بدرسة قاسم العلوم مكتان

### حلال جانور کےخصبے حلال ہیں یانہیں

€U\$

ذیج کیے ہوئے جانور کے نصبے کھانا جائز اور حدل ہے یہ حرام اور کن کن صورتوں میں حدال اور حرام ہوسکتا ہے۔

€0\$

حلال باتورك قصير كما تا كروة تح كى ب بدائع منائع بين ب فصل و اما بيان ما يحرم اكله من اجزاء الحيوان المماكول فالذي يحرم اكله منه سبعة الده المسفوح و الذكر و الانثيان و القبل و الغده و المسمادة و المرارة لقوله عزشانه و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و هذه الاشياء المسعة مما تستخشه الطبائع السليم فكانت محرمة وروى عن مجاهد رضى الله عنه انه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر و الانثيين و القبل و الغدة و المرارة و المثانة و الدم فالمسمورة منه كراهة التحريم سدليل انه جمع بين الاشياء السنة و بين الدم في الكراهة و الدم المسفوح محرم النح بدائع صائع ص ١٢ ح ٢ كن الدقائق ص ٢٩ مسائل شتى. فقط و استراكان المملورة المسفوح محرم النح بدائع صائع المسلم الدقائق ص ٢٩ مسائل شتى و العلوم الكراك المسفوح محرم النح بدائع صائع المسلم الدقائق ص ٢٩ مسائل شتى و العلوم الكراك المسفوح محرم النح بدائع العلوم الكراك المسفوح محرم النح بدائع صائع المسلم ال

۲۹شوال۱۳۹۵ه الجواب صحیح بند و محمد اسحاق غفرانگذله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۳۰شوال ۱۳۹۵ه

### کسی کے درختوں پرے شہد نکالنا جائز ہے یانہیں

**€**U**)** 

کیافرہاتے ہیں علاء دین اس مسئد کے حق میں کہ پوکستان میں کسی کے درختوں نے بہد تارہ جائز ہے یہ نہیں۔ جو درخت اس کی زمین مملوکہ مزروعہ یا غیر مزور عدمیں ہیں اور وہ ورخت شہد کے بیے نبیس ہوئے گئے بلکہ اتفا قاشبد کی کھیاں وبال بیٹھ جاتی ہیں۔ نیز بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہ اکارنے سے منع نبیس کرتا کیاوہ اتارہ جائز ہے یا نبیس اور بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہ کہ اتار نے سے منع نبیس کرتا کیاوہ اتارہ جائز ہے یا نبیس اور بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہ کہ کہ اتار نے سے منع نبیس کرتا کیاوہ اتارہ جائز ہے یا نبیس ایسے مقامات ہیں کہ وہ کہ کہ تارہ اور بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہ کہ منع کرتا ہے تارہ ہوں جائز ہے یا نبیس اللہ کے مرکز میں کہ وہ کہ اور بیال تھی مرکز میں۔

### €5€

### جو مجھلی پانی میں اپنی موت مرجاتی ہیں حلال ہیں یاحرام

### **€**U**}**

کیافر ، تے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ جو مچھلی ختف انف اپنی موت مرجاتی ہے۔ حل ل ہے یا حرام یو کسی بیماری یا سردی وغیرہ کی وجہ سے مرجاتی ہے اس کا کیا تھم ہے اور مچھلی طافی کے کہتے ہیں اور اس کا کیا تھم ہے اور اگر صورت مسئوں میں حرام ہے تو کھانے والے کا کیا تھم ہے۔ بالنفصیل بحوالہ کتب آگاہ فرمادیں۔

(5)

جوم ال المحال ا

محمود عمقاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتا ل شهر ۱۲ جما دی الا ولی ۱۳۷۷ ه

> گوہ کھا نا جا تزہے یانہیں ﴿س﴾

کی فرماتے میں علماء وین دریں مسئلہ کہ گوہ کا کھا ناشر عاصلال ہے یاحرام بینواتو جروا

#### 45%

گوہ (ضب) کا کھانا کروہ تح کی ہے۔ کروہ تح کی فقہاء حقیہ کا اصطال ح بیل حرام کے قریب بوتا ہے جس کی تعریف فقہاء نے ہی ہے ما ثبت بدلیل فیہ شبھہ جس کا تھم ہیہ کہ اس کا متر کا فرنہیں بوتا اور حرام وہ بوتا ہے ما شبت بدلیل قبطعی لا شبھہ فیہ جوایک دلیل سے ثابت ہوجس بیل شب ندہو۔ لین قطعی اللہ و ساور قطعی الدلات ہو جینے زنا، چوری قبل مومن وغیرہ ہے جس کا متر کا فر ہوتا ہے۔ لہذا گوہ اس معنی بیل حرام نہیں ہے کہ اس کو صلال سجھنے وا، معاذ اللہ کا این اور اگر اس پر حرام کا اطلاق بمعنی کروہ تح کی ایک اور اگر اس پر حرام کا اطلاق بمعنی کروہ تح کی کیا جائے تو درست ہے۔ کے ما قبال فی الهدایة ص ۹ ساس ح می قبال وید کر ہ اکل المضمع المنے و فی المحدیث عن عبدالر حمس بن شبل ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن اکل لحم المضب (ابو داؤ د ص ۲ کا اے ۲ کتاب الاطعمة) فقط والتہ تی لی اسم صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن اکل لحم المضب (ابو داؤ د ص ۲ کا اے ۲ کتاب الاطعمة) فقط والتہ تی لی اسم المان

ورجب ٢٨٩ ج

### جارے ہاں جو کوے ہیں بیرطلال بین یاحرام

#### €0%

کیا فرماتے میں علماء دین اس مسئد میں کہ یہ جو کوا جمارے گھر دن میں آ ج تا ہے اور بچول سے روٹی چھین کرلے جاتا ہے حلال ہے یا حرام یا مکروہ ہے۔ جاتا ہے حلال ہے یا حرام یا مکروہ ہے۔

صوفي محرصاوق

#### 454

وانتح رہے کہ فقہ عکرام نے فراب (کوا) کی تین قسمیں ذکر کی بیں اور تینوں کے احکام علیحہ ہیں۔ ایک وہ فراب ہے جوصرف نجاست اور مردار چیزیں کھا تا ہے اس کا کھا تا نا جائز ہے اور ایک وہ ہے جومحف نلہ جات دانے اور پاک چیزیں کھا تا ہے اس کا کھا تا نا جائز ہے اور ایک وہ ہے جومردار چیزیں اور دانے دونوں قسمیں کھا تا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اسے صال اور ام م ابو بوسف رحمہ اللہ اُسے کروہ کہتے ہیں اور امام اعظم کے قول کو اصح کہا ہے۔ کہما قال فی المحرص اے اس م تحت قول الکنو (وحل غواب الزرع) لانه یا کیل المحب ولیس میں سیاع المطیس و لا من المحیانث (لا الابقع المدی یہ ایک المجیف و الصب و الرضور و المسلم حماة و المحسرات و المحمر الاهلیة و المغل) یعنی ہدہ الاشیاء لا تو کل اما الغراب الابقع

فلات يأكل الحيف فصار كسباع الطير والغراب ثلاثة انواع نوع يأكل الحيف فحسب فانه لا يوكل ونوع يأكل الحيف فحسب فانه لا يوكل ونوع يخلط بيهما وهو ايضًا يوكل عند الامام وهو العقمق لانه يأكل الدحاج وغن ابى يوسف انه يكره اكله لانه غالب اكله الحيف والاول اصع. وهكذا في الفتاوى العالمگيرية ص ٩٠٣ ح ٥ والشامية ص ٢٠٠٨ ح٢

آ پاپنے کوے کا تھم اس تفصیل ہے معموم فر اسکتے ہیں۔ فقط والتد تعالی اعلم

حرره مجمدا تورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ماتان ااصفر ۱۳۹۵ه

مجھلی شکار کرنے کے لیے زندہ کیڑوں کو کنڈوں میں لگانا جائز نہیں

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مجھلی کا شکار کھیلتا ہے۔ مجھلی کیٹرے کے مار نے سے حاصل ہوتی ہے۔ جس کیٹرے کونوگ س نپ کہتے ہیں اُس کیٹرے کو مار کریا زندہ کنڈی کے منہ پرلگا ویا جاتا ہے۔ جس سے مجھلی جلدک شکار ہوتی ہے۔ کی شریعت میں کیٹرے کو مارنے کا گن ہ ہوگا یا نہیں۔ یہ بھی بتنا کیس کہ س نپ مجھلی شرعاً حرام ہے یا حلا ب ۔ محمد یارڈیرہ غازی خان

€C}

شکار کے لیے زندہ کیڑوں کوکٹری پرسگانا درست نہیں۔ البت مار نے کے بعد درست ہے بیمک یعنی مجھی انواء طال ہے اور مار مائی بھی مکمک الدر المختار کتاب الذمانح (۲۰۳۰ ج۳) الا الحریث اسود و المار ماھی مسمک فی صورة الح۔

، حرره محمدا تورشاه نمغرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم مآلان ۱۳۹۳ ه میلانده الجواب میچ محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۲ شوال ۱۳۹۳ ه

بکری کے جس بچے کی پرورش عورت کے دودھ سے ، کی ہوحلال ہے یا حرام

**€U** 

کیا فرماتے میں ملاء وین دریں مسئلہ کہ ایک بحری نے بچہ ویا۔ تفاتا بحری مرسی اس بحری کے بچہ کو ایک عورت

نے اپنے بہت نوں سے دودھ پلایا اور تقریباً دورہ و تک دودھ پراتی رہی۔اس بچہ کا کیا تھم ہے جس نے بنی نوع انسان کے دودھ سے پرورش پائی اس کوذئے کرنا اور کھانا جائز ہے یانا جائز۔اس وفت بھری کا بچہ اور مورت دونوں زندہ ہیں۔ ضلع ملتان تخصیل کیروالہ موضع چراغ بیلہ محیم مولوی محمد فاضل

### €5¢

اس بحرى ك پچكود ت كرك كها تا به تزب كونكد بيكرى كا يجه تى توبود و دوانسان كا في چكا بوده قا بوكر فتم بو چكا ب داند الله تا بالا الله بيكا كها تا بعداز ذرع شرعاً جا تزب كسما قال في فت اوى قاضيد خان علم هامش المعالم مكيرية ص ٣٥٩ ج ٣ روى ان جدياً غذى بلبن الخوير لا بأس باكله لان لحمه لا يتغير و ما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له اثر وفى الفتاوى العالم كيرية ص ٢٩٠ ج ٥ الجدى اذا كان يربى بهلبن الاتان و المحنزير ان اعتلف اياماً فلا بأس لانه بمنزلة المجلالة و المجلالة اذا جست اياماً فعلفت لا بأس لها فكذا هذا كذا في الفتاوى الكبرى فتا والله الله المحالم المحالة اذا جست اياماً فعلفت لا بأس لها فكذا هذا كذا في الفتاوى الكبرى فتا والله الله المحالة المحالة المحالة المحالة و المحالة المحالة المحالة في الفتاوى الكبرى في المدون المحالة المحالة المحالة الله المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة و المحالة المحالة المحالة و المحالة المحالة و المحالة المحالة المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة المحالة و المحالة المحالة و المحا

حرربيعبداللطيف فمغرله عين مفتى مددسة قاسم العلوم مكتان ۱۳۸۸ شوال ۲۸ شوال ۱۳۸۱ مد لجواب ميم محمود عفا الله عند مفتى مدرسه قاسم العلوم مكتال

عذى القعد ١٣٨٧ ١٥

### بار شخص کی وجہے جانور کوؤن کرنا

### **(U)**

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک مختص بیار ہے۔ کیا اس مرجا نورخدا کے واسطے ذیح کیا جا سکتا ہے اور نیت خاص فی سبیل اللہ کی ہے اور ہاقی کوئی رسوم نہیں کی گئیں۔ بینوا تو جروا

#### 434

جانور فدا کے نام ہے ذرج کر کے اس کے گوشت کو صدقہ کرلیا جائے میہ جائز ہے۔ کسی طرح کی اس میں قباحت نہیں ہے۔ البت ثواب صدقہ کا معے گا۔ ذرج کرنے اور خون بہانے کا کوئی ثواب علیحد ونہیں۔ ذرج کرنے کا اور خون بہانے کا کوئی ثواب علیحد ونہیں۔ ذرج کرنے کا اور خون بہانا کوئی زائد ثواب نہیں رکھتا۔

بہ نے کا ثواب یا تو زمین حرم میں ہوتا ہے یا بقر عمید کے موقع پرقر بانی کا۔ عام طور پرخون بہانا کوئی زائد ثواب نہیں رکھتا۔

محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# چورا گر جانورکوؤن کر کے بھاگ جائے تو حلال ہے حلال جانوروں اور پرندوں کی کیاعلامات ہیں

**€**U**)** 

کیافرہاتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ اگر کسی کا حلال جانور کم ہوجائے اور پھروہ جانور مالک کواس ملرح لے کہ چور ذیح کر کے بھاگ جائے اور جانور مالک کے ہاتھ آ جائے تو کیا مالک اپنا چور کا ذیح کیا ہوا جانور کھا سکتا ہے یانہیں۔ مال تحریر فریادیں۔

(۲) حلال چو پائے جانوروں اور پر تدوں وغیرہ کی کیاعلامت ہوتی ہے کہ بیملال ہیں پینہیں۔ بینواتو جروا محرکل زبان معرفت محمرسلطان کریا شاسٹور

### €5€

چورنے اگرشرعی ملریقہ ہے جانورکو ذیح کیا ہے تواس کا ذبیحہ ملال ہے۔

(۲) جو پرندے پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ حرم ہیں۔اس طرح جو جانور مردار کھاتے ہیں اور کمزور جانوروں کو شکار کر کے کھا جاتے ہیں جیسے شیر، چیتا ،لوم 'مگیرڑ وغیرہ بیحرام ہیں۔فقط والقد تعیالی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى يدرسه قاسم العلوم ملتان

۸زی تعدو۱۳۹۲امه

الجواب سيح بنده محمداسحاق غفرالله لمهائب مفتى مدرسةاتهم العلوم مآلان

### حلال جانور کے کیورے حرام ہیں

### €U\$

جناب مفتی صاحب مزاج گرامی! پیچلے دنوں تو نسوی صاحب نے یہاں تقریر کی جس میں مسلمہ بیان قرمایا کہ کرے کے یا کسی حلال جانور کے ( کپورے ) کھانا حرام ہے چونکہ بیرویہات ہے یہاں بیر مسئلہ نئے کہا عالم نے پہلے بیان کیا نہ بی مہلا گوئی کوئی مشقوں ہے کرتا ہے۔ بید مسئلہ سفنے کے بعد یہاں بوگوں میں ہے جونگ اور بحث مباحث شروع رہتے ہیں۔ لہذا یہاں کے ایک اسلامیات کے پروفیسر صاحب ہے بوچھا گیا تو انہوں نے فروی رصورہ بردی نظر ہے ہیں۔ لہذا یہاں کے ایک اسلامیات کے پروفیسر صاحب ہے بوچھا گیا تو انہوں نے فروی رصورہ بردی نظر ہے ہیں گزرا۔ لہذا ہم اُسے حرام نہیں کہتے جس سے اختلافات اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ لہذا آ ہے اس کے سے المحلے فرماویں۔

جاديداحمه خان دكاندارستي دورمشه

\$ 5 p

بيورست بكرطال ما تورك كورك كانا حرام بـ كما في العالم كيرية ص ٢٩٠ ج ٥ واما بيان ما يحرم اكله من اجزاء الحيوان سعة. الدم المسفوح والذكر والانثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة كذا في البد أنْع - فقط والتداعم

بنده محمد اسحاق غفر الله له ما تب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن ۱۶ شوال ۹۲ سواه

### كراجت كى جوعلت مثن ندميس ہے وہى اوجھڑى ميس ہے فرق كيا ہے

**€**U\$

کیافر ماتے ہیں مہاء دین دریں مسئلہ کہ جانور کی اوجھڑی جب کی گو برکھبرتی ہے۔اس کی کراہت کے متعلق حضرت امام صاحب ہے کوئی روایت آئی ہے یا نہیں اور یہ مکر وہ ہے یا نہیں۔ جبکہ الجو ہر قالنیر قوالے نے کتاب الذی ہیں نقل کیا ہے کہ ذبیحہ ہے سات چیزیں مکر وہ ہیں۔ان میں مثانہ بھی شار کیا ہے اور دلیل پیش کی ہے کہ نفس ان اشیاء کو ضبیث ہجھتا ہے کہ ذبیحہ سے سات چیزیں مراب ہی نجاست حقیق ہے اور جو عست مثانہ میں ہے۔ کیونکہ وہاں بھی نجاست حقیق میں ہے۔ اور جو عست مثانہ میں اس اعتبار ہے اس کو مکر وہ کہن جاست حقیق میں ہے۔ کیونکہ وہاں بھی نجاست حقیق میں ہے۔ کیونکہ وہاں بھی نجاست حقیق میں ہے۔ کیونکہ وہاں بھی نجاست حقیق میں ہے۔ لبندااس اعتبار ہے اس کو مکر وہ کہن جا ہے۔ بینوائو جروا

غلام محى الدين فاروقي

€C}

اوجهری کی طلت اس لیے ہے کہ اس میں کوئی وجهرمت کی تبیل فقاء نے من اعضاء کورام شارکیا ہے۔ بیان کے ملاوہ ہے۔ بیت اردرمی رکھ مسائل شی فہ کور ہے۔ المحیاء و المحیصیة و المعدة و الممثانة و المرادة و الدم المسفوح و الذکر احدر منحتار علی هامش و دالمحتار ص ۹ ۲۷ ح ۲ اوجمری سے طبائع سلیم فرت نبیل کرتی بخلاف مثانہ کے ۔ فقط واللہ تن الی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۳۷ فی قعده ۱۳۹۱ه الجواب صحیح بنده محمد اسحاق غفر القدله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

### كسى مزار برمنت كالبكراذ كح كرنا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخصکسی پیریا ولی کے مزار پرمنت مان کرمویٹی یا نر بکرا ذیج کرسکتا ہے قرآن وحدیث کی روشنی ہیں شھوس دل کل ہے جواب دے کرمشکور فرمائیں۔ بیین نوازش ہوگی۔ 40%

اس میں تفصیل ہے ایک میصورت ہے کہ کی شخص نے غیرائلد کے نامزدکوئی جانور کردیا اور اس نیت ہے اس کوذئ کی گووقت ذئے ہم اللہ بھی کے۔ میصورۃ بالہ تفاق و بالا جماع حرام ہے اور میج نے اس کے کسی جز سے انفاع عائز نہیں اور آیے کر بیمہ و مسا اھل فیعیر اللہ بیس س کا داخل ہونا متفق عدیداور جمع عدیدہ اور کتب فقد در محتار و غیرہ میں غریبی اور آیے کہ غیراللہ کا نام محف تعییر عنوان ہے نیت بیس ان کا تقرب و ترضی مقصود نہیں جیسے غریبی قدیدے وقت میہ کہنا وار و ہے۔ ھذا عقیقة فلان میہ بلا شبحرال ہے۔ فقط وابتداعلم مدیث میں مانفلوم مانان کے حروم محمد کے مقرب کے مناز میں مانفلوم مانان

روه بد، ووق ه سرنده حب کامدوسده ۱۳۸۹ه کیم ربیع الدوس۹ ۱۳۸۹ه الجواب سیح محمود عفا لندعنه مفتل مدرسه قاسم العلوم ملتان هم ربیع الاقل ۱۳۸۹ه

### بدفعلی کی گئی بچھڑی ہے متعلق متعدد مسائل

**(U)** 

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ زید نے ایک پچڑی ہے بدفعلی کے جس کا وہ خودا قر ارکرتا ہے۔ بکراس کے بھائی نے وہ پچڑی فروخت کر دی۔ بخبری میں پچھالوگوں نے اس پچٹری کا گوشت کھا یہ۔ اب اس ہارے میں ندرجہ ڈیل امور دریافت طلب ہیں۔

(۱) زید پرشرگی صدیے یا تعزیر۔

(٢) موطوً ة بچيرى كا گوشت حدال ب ياحرام - اگرحرام بيتواس ميس كستم كى حرمت ب-

(٣) بخبری میں جن لوگول نے وہ گوشت کھایا ہے ان پر کوئی مواخذہ ہے یا ند۔

(س) الركوني جان بوجه كراس بچيري كا كوشت كها بيتا ہے واس كے ليے كيا تھم ہے۔

(۵) بکرجس نے وہ مچھڑی فروخت کی وہ اپنی اس ندموم ترکت پر واجب تعزیر ہے یا محض اس پرتو بدلازم ہے۔

(١) امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله کاایسے جاتور کے بارے میں کیاتھم ہے۔ بینواتو جروا۔

\$5¢

(۱)زید پر حدثبیں ہے۔تغزیر ہے۔

(۲) اس کا گوشت حلال ہے۔ امام ابولیسف وامام محمد رحمبی ابتداس کو مکروہ کہتے ہیں۔

(۳)ان پر کوئی مواخذ البیں ہے۔

(۳)اس پہلی شرعاً کوئی مواخذہ نبیں ہے۔

(۵) بمر پر کوئی تعزیز میں ہے۔

(۲) امام اعظم رحمة الله عليه كنزو يك ايس جانور كاحكم بيه بكه أسه ذي كر كے جلا ديا جائے۔ استى باتا كه اس بفعلى كى يودگار ختم جوج ئے اور اگر ايسا جانور حل ب گوشت والا ہے توا، م اعظم رحمة القد عديد كے نز ديك اس كا گوشت كھانا مجى جائز ہے اور صاحبين بہر حال اس كے جلائے كاحكم ديتے ہيں۔

والدليل علے ذلک كله ما قال في الدرالمحتار مع شرحه ردالمحتار ص ٢٦ ح٣

(و) لا يسحد بوط (مهيمة) بل يعزر و تذبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة محتبى وقال الشامى تسحته (قوله وتنذبح ثم تحرق) اى لقطع امتداد التحدث به كلما رؤيت وليس بواحب كما في الهداية وغيرها وهذا اذا كانت مما لا يؤكل قان كانت توكل حازا كلها عده وقالا تحرق ايضاً الخ. فظوالله تراكل

حرره عبدالنطيف عُفراله هين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان ۲۰ ذي الحبير ۱۳۸۷ ه

# کتے نے جن انتزو بول کوسونگھا ہواُن سے حاصل ہونے والی چربی کا کیا تھم ہے سسے کا کیا تھا ہواُن سے حاصل ہونے والی چربی کا کیا تھم ہے

کیا فرہتے ہیں علوء دین دریں مسئلہ کہ ایک جانور ذرج کیا گیا ہے۔ اس کی انتز یوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ استزیوں کو کتے نے سونگھ لیا ہے۔ جو آ دمی گوشت بنار ہے تضان کومعلوم ہیں ایک آ دمی دیکھ رہا تھ ۔ پھر وہ آ دمی کام چلا گیا جو آ دمی گوشت بنار ہے تضانہوں نے ان انتزیوں سے تین چارسیر چر بی اتاری تو بعد ہیں وہ آ دمی آ یا ادراس نے کہ ان انتزیوں کو کتا سونگھ گیا ہے۔ اب اس چر بی کا کیا کیا جائے۔

#### €5\$

واضح رہے کداگراس آ دمی کا بیان یہ ہے کہ کتے نے چر نی کومنس سونگھا ہے منداور زبان نہیں لگا تب چر نی پاک بی ہے ہے۔ ہے محض سو تکھنے سے نبی ست نہیں آتی اور گراس کا بیان اور مطلب یہ ہو کہ کتے نے مندلگا یا ہے اوراس کا لعاب چر نی کو لگ گیا ہے تب چر نی کومندلگانے کی جگدا گرمعلوم ہوتو اس کو کاٹ کر جدا کر دیا جائے اورا گرنا معلوم ہے تو ساری چر نی نجس ہوگئ۔اباس کو کھانے کے لیے استعال نہ کیا جائے۔ ہاں س کواگر پاک وصاف کرنا چاہیں تواس کا طریقہ یہ ہے کہ
اس چر بی پھطائی ہوئی ہیں اس کے برابریاس سے زیاد پائی ڈال کرگرم کریں اس پانی کے بعد چر بی کواو پر سے نتی رلیں۔
دوہارہ اتنا پائی اس چر بی میں ڈال ویں اور پھرگر ماکر چر بی آتارلیں ای طرح تیسری دفعہ کرلیں تب چر بی پاک ہے اور
کھانے وغیرہ کے لیے استعال کر سکتے ہیں۔ کہ ما قبال فسی البدر المنحتار مع شوحه ردالمحتار ص ۲۲۲
ج او یعتبر صؤربمسٹر اسم فاعل من اسار ای ابقی لا ختلاطه بلعابه۔

وفى العالم كيرية ص ٣٨ ج الو استنحى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى فساعامتهم على انه لا يتنجس ماحوله فظ والله توالي اللم

حرره عبدالعطيف عنى عندمدرسة قاسم العلوم يحرم ١٣٨٧ه

> طوطا، بگلا، ہدم ہو، لا لی حلال ہیں یانہیں ذرج فوق العقدہ کا کیا تھم ہے، بغیر وضواذ ان دینا شس کھ

> > (۱) كيا قرمات بي علماء دين دري مسئله كه طوطا حدال ب ياحرام \_

(۲) بگلا ہر دورنگ کا سرخ دسفید آبی جانورہے۔مجھل کے شکار میں معروف کا ررہتا ہے حلال ہے یاحرام۔ (۳) مدہد حلال ہے یاحرام ہے۔

(س) شارك ملكاني زبان مين لاني كوبولت بين ياجانورعام پرتا بصالب ياحرام

(۵) ذیج فوق العقد وطلال ہے باحرام ہے۔ باحوالیقل فر مادیں۔

(۱) اذ ان بغیر و ضو درست ہے یانہیں ۔ بینوا تو جروا

مولوي محيرحيات وبازي ملتان

454

(۱) جو جانوراور جو پرند ، شکار کر کے کھتے ہیں یاان کی غذا فظ گندگ ہان کا کھانا ناجا مزہے۔ جسے شیر، بھیر یا، کہ باز، گدھ وغیرہ اور جوا سے نہ ہوں جسے طوط ، بگلا ، مینا ، فاخند ، جڑیا ، مرغالی ، مرمرہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کے معافی الله الله علی الله الله علی مصلح و لا یہ جوزا کیل ذی ماب من السباع و لا دی مخلب من الطیور . لان النہی علیہ السلام نھی عن اکل کل ذی مخلب من الطیور و کل ذی ماب من السباع النے .

اب یہ بات نقات ہے تھق ہے کہ ذبح فوق العقد ہ ہے بھی عروق منقطع ہوج تی ہے۔ لبذا ذبید فوق العقد وطال ہوگا۔ پن نچاس ہے متعلق مورا ناعزیز الرحمن مفتی دار العلوم ویو بند کے فتوی (اقسول و سائسہ النو فیق حل المدوو ہ فوق العقدة هو المراجع دو اینة و در اینة عریو الفتاوی ص ۱۷۳ ح ۱) اور حضرت مواا باضیل احمد صاحب کی تحقیق اس مسکلہ میں جھے کو سالہا سال ہے تحقیق کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اس کی تحقیق کے لیے خودگا کے اس امنکا سر میں المعامل ہے تحقیق کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اس کی تحقیق کے لیے خودگا کے اس امنکا سر وید کہتے میں کہ اگر ذبحہ فوق العقد ہ ہوگا تو طقوم اور قطع نہیں ہوں کے سیجے نہیں ہے۔ منشابہ ہ منشاء اس کا عدم تج بہ ہے (محولہ بالا) ہے اور اس طرح حصرت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب کے فتوی (پوک کہ مشاہدہ قطع کا روایت ثقات ہے محقق ہو چکا۔ اس سے صت کا حکم دیا جائے گا۔ کہ ادا الفتا وی ص ۲۹۹ ت سال سے سائلہ ہوجائے۔ کو قرق العقد ہ شرکیا جائے۔ بمکہ تحت العقد و ہوتا کہ باتھ ق ق تقید ، طال ہوجائے۔

حرر المجرد انورش، قاسم العلوم ماتان اجوب صحیم محمود عفدا مدر عند فنتی مدر سدقه سم العلوم ماتان ۲۶ صفر ۱۳۸۸ ه

### یماری طرف سے خدا کے نام پر جانور ذیح کرنا جائز ہے

### **€U**

کی فر : تے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص ہار ہے۔ کیا اس پر جانور خدا کے واسطے ذیح کیا جا سکتا ہے اور نبیت خاص فی سبیل ابتدی ہے اور باقی کوئی رسوم نہیں کی گئی۔ بنوا تو جروا

### \$ 5 p

جانورخدا کے نام ہے ذائے کر کے اس کے گوشت کوصدقہ کرنیا جائے ہے جانز ہے۔ کسی طرح کی اس میں قباحت نہیں ہے۔ البنۃ نواب صدقہ کا معے گا۔ ذائے کرنے اورخون بہانے کا کوئی نواب عیبحدہ نہیں۔ ذائے کرنے کا اورخون بہانے کا نواب عیبحدہ نہیں۔ ذائے کرنے کا اورخون بہانے کا نواب یو تو زمین حرم میں ہوتا ہے یا بقرعید کے موقع پرقربانی کا عام طور پرخون بہانا کوئی زائد نواب نہیں رکھتا۔ واللہ اعلم

محنودعفاالندعشة فتى مدرسة قاسم العلوم ملتان 9 امحرم ٣٨٨ ھ

### بندوق یا تیرکا شکارا گرذ نے سے پہلے مرجائے تو کیا تھم ہے

### **€U**

کی فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان شرع متین اس مسئد کے بارے میں کدشکار کردہ وحثی جانو رخواہ پرندہ بھی ہواگر بندہ ق وغیرہ بندہ ق وغیرہ کی گولی یا ہاتھ کے پھر پھینکنے یا کسی اور آلہ ہے ، راجائے اوراس جانور کاس نس اگر پکڑ کرچ قویا چھری وغیرہ کے ذریعہ ذریح کرنے سے پہلے نکل جائے تو کیا اس کا کھا نا شرع قذ بہب حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں ۔ نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ق میں گولی رکھنے کے وقت اگر تسمیہ و تکبیر پڑھی جائے تو اس کا کھا نا جائز ہے۔ بہرہ س یہ مسئد کچھ البحض پیدا کہ بندہ تی میں گولی رکھنے کے وقت اگر تسمیہ و تکبیر پڑھی جائے تو اس کا کھا نا جائز ہے۔ بہرہ س یہ مسئد کچھ البحض پیدا کنندہ ہے۔ نہذا برائے کرم اس مسئد کود ل کل قطعیہ ہے مبر بمن فر ما کرعندا بقد ماجور بھول ۔

السائل مجموعہ دائلہ بلوچت نی متعلم مدر سیم بی العلوم ملتان

#### 65%

جانور مذکور کا کھانا دریں صورت درست نہیں ہے ۔ ونکہ بید بدوں ذرئے کے جائز نہیں ہے۔ البیتہ اگر آلہ تیز دھار ہو اوراس پر سم ابتدالتدا کبر پڑھ کر ماراج ہے اور جانوراس سے ذکی ہوکر مرجا سے تقووہ درست ہوتا ہے۔ عل آلہ سے مراہوا شکار سم اللہ پڑھ کر بھی حال نہیں ہوتا اور تیز دھار کا مراہوا شکار بھی بدون سم اللہ کے حوال نہیں ہوتا اور جو شکار ذخی تیز دھار کا ایک حاست میں پکڑا گیا کہ اس کے اندر نہ ہوتے ہے زیادہ زندگی موجودے ورڈ نے نہیں کیا آب وہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ بندوق کا مراہوا شکار بھی حمال نہیں ہے۔ اگر چہ گولی رکھنے اور چلانے کے وقت تشمیدا ور تکبیر پڑھی جائے کیونکہ یہ از قبیل مثقل کے ہے اور مثقل میں بدون ذیح کے درست نہیں ہے اور بیٹر طبعی ہے کہ تیز دھارے مارکراس کی طلب میں تا خیر نہ کرے۔ اگر تا خیر کرے گا تو چر بھی اس کا کھانا درست نہ ہوگا۔ بدا حکام کتب نقد تنی میں مفصل فہ کور بیں بوجہ تطویل سے عبارات کوفل کرنا ترک کیا گیا ہے۔ وائقد تق کی اعلم بالصواب

عبدالرشیدمفتی مدرسددارالعلوم تعلیم انقر آن راجه با زار راولپنژی ۲۲ جمادی الثانیه ۱۳۸ ه

﴿ بوالمصوب ﴾

بدون ذراح كم الرشكار بندوق كي كولى من ما عام عن المسامى ص المساح كا في كتاب المسيد ولا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هو بالاحراق والنقل بواسطة اند فاعه العيف اذ ليس لم حد فلا يحل وبه افتى ابن نحيم قال قاضى خان لا يحل صيد البندقة والحجر المعروض والعصا وما اشبه ذلك النح فتظ والله تعالى المم

حرره محمدانورش وغفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان اار جب ۱۶۳۸۹ ه

جوگائے سورے حاملہ ہوئی ہواس کے دودھ، کھی کا کیا تھم ہے

40€

ر سے کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ اگر کسی گائے کوخٹز سر سے حاملہ کرایا گیا ہوتو اس کا دودھ تھی استعمال کرنا حرام ہوگایائیس ۔۔

قارى محميلى مدرسداشرف المدارس محلّه كورونا كك بوره

454

حزره محمد انورشاه غفرلدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العنوم ملتان ۱۲ جهادی الثانی ۱۳۹۵ هد الجواب صحیح محمد عبد مقد عنه القدعنه

### محرم شریف کے شکار کا کیا تھم ہے بندوق سے کیا ہوا شکارا گرذئے کے بعد تڑپ نہ سکے تو کیا تھم ہے ﴿ س﴾

کیانر استے ہیں علاء دین در میں مسئلہ کہ

(۱) کیامحرم شریف کے ماہ جس شکار کھیلا جاسکتا ہے۔

(۲) بندوق سے شکار ہونے والے پرندہ کے گلے ہے ذائع کے وفت خون صرف اس قدر نکلے کہ اس کا گلہ سرخ ہو جائے اور وہ تڑپ نہ سکے تو کیاوہ حلال ہے یا حرام؟

اليم سيدمرزا آگابي روژ مآن شهر

€5¢

(۱) محرم شریف کے مہید میں شکار کھیانا جائز ہے محرم اور دیگر مہینوں میں شکار کے امتیار ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ امتد تی لی کارم پاک میں ارشاد فر ، تے میں۔ وافدا حسلت مفاصطاد وا الآیة یعنی جب احرام حج سے حلال ہوجاؤتب شکار کھیاد سوائے حرم کے اور سوئے حاست احرام کے شکار کھیانا کسی وقت بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے۔

(۲) اگر ذیج کرتے واقت شکار زندہ ہولیعتی جس وقت اس کے گلے پر چھری رکھے اس وقت شکار زندہ ہوجب ذیج کرنے کے بعد تڑپ جائے یا نہ جائے بیار حال ملال ہے اور ذیح کرتے وقت اس کی حیات معلوم نہ ہوتب اگر حرکت کرے اس متم کی جوشکار کی حیات کی علامت ہومشل منہ بند کرلے یا آئے ہند کرلے یا ٹا نگ سمیٹ ب تب حال ہے اور اگر اس متم کی حرکت کرے جوموت کی علامت ہومشلا منہ کھول دے یا آئکھ کھول لے یا ٹانگ بھیلا دے تو ایس صورت میں حال شار نہیں ہوگا یا حرکت نہ کرے لیکن اس سے خون نکل جائے اس متم کا جو کہ زندہ سے نکا تا

كما قال في التنوير ذبح شاة فتحركت او خرج الدم حلت و الا لا ان لم تدرحياته و ان علم حلت و ان لم تتحرك ولم يخرج الدم ذبح شاة لم تدرحياتها وقت الذبح ان فتحت فاها لاتوكل و ان صمته اكلت و ان مدت رجلها لاتوكل و ان قسمته اكلت و ان مدت رجلها لاتوكل و ان قبصتها اكلت و ان مدت رجلها لاتوكل و ان قبصتها اكلت و ان نام شعرها لاتوكل و ان قام اكلت و ان علمت حياتها وقت الذبح اكلت مطلقاً فقط و الترتي لي المم (ص ٣٠٨ ج١)

حرره عبد النطيف غفر له هين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيم محمود عفد المتدعن مفتى مدرسة قسم العلوسماتان هم ١٣٨٧ ه پیر کے نام منت کیے ہوئے بکرے کواللہ کے نام پر ذبح کرنا ، طعام پر فاتحہ اور میرا دکرنا سسکی

کیا فرماتے ہیں علم ءوین مسائل ذیل میں کہ

(۱) ایک مخص نے پیرے نام بکرامقرر کیا۔ یعنی منت ، نی کہ بیہ بکرافلاں پیر کا ہے۔ کسی دوسرے کام کے لیے خرچ نہیں کرنا جیا ہتا ہے اور ذنج کے وفتت تکبیر پڑھی کیا ہی بکراحلال ہے یا حرام؟

(٢)طعام آ كے رككر بر هناكيمانيد

(٣) ميلا دشريف كے وقت يا بعد نماز انسلام عديك يارسول القلار وهذا كيسا ہے۔

(۳) قبر براذان دینا کیساہے۔

(۵) گیارہویں کرنا کیسا ہے۔ان جملہ امور کا جواب قرآن وحدیث اور قرن اولی کے طرزعمل سے عنایت فرما

رير.

سائل فتح محمدلو بارئ كيث ملتان

### €5¢

(۱) ما اہل تغیر اللہ کے تحت داخل ہے۔ اس نیے حرام ہے۔ اگر چد ذکا کے وقت تکبیر بھی کہی جے ۔ البتہ اگر ذکا ہے ہیں اس عقیدہ فاسدہ ہے رجوع کر لیا تو حیوان حال طیب ہے۔ پھر خدا کے نام ہے ذبح کر کے کھی ناجا کز ہے۔

(۲) ہیر سم بدعت ہے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسما ہو صحابہ کر م و تا بعین سے عام حالات میں منقول نہیں اور نہ صدقہ مالیہ کے لیے پڑھن ضروری ہے۔ بیعقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر تو اب میت کونبیل پہنچے گا سے جہنیں۔ میت کو بغیر بجھ پڑھے پڑھنے کے بھی چہنچے جو تا ہے۔

(۳) پارسول اللد کہنا اگر اس عقیدہ کے تحت ہو کہ حضور صلی ابتدعدیہ وسم ہروقت دور سے سنتے ہیں تو ناج نز ہے در نہ حائز۔

( م ) قبر پراذ ان دینا بدعت سیبہ ہے۔ سلف اصالحین سے بالکل منقول نہیں ہے۔

(۵) اگرغوث اعظم رحمہ اللہ کے نام منت مانی ہے قوحرام ہے۔ ورند کھ نااس کا جائز ہے۔ البتہ اس خاص دن کا تغیین بدعت سیریر ہے۔ اس سے بچٹالازم ہے۔ واللہ اعلم

محمودعف القدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم مثمان ۲۵ جر دی الثانی ۱۳۷۵ه

### کھال کی خاطر بھیٹر کے چھوٹے بچوں کوذیج اور فروخت کرنا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ ہمارے علاقے میں بھیڑ کے چھوٹے بچے تازہ بتازہ کھال کی قبت گراں کے واسطے بیچے جاتے ہیں۔ گوشت وغیرہ تو کسی خاص کام میں نہیں آ تا تھن کھال کا من فع پیش تظر ہوتا ہے۔

ما لک محض حصول زر کے لیے دے دیے ہیں اور تاجر پیٹے لوگ ایک چالو چیز کو حاصل کرتے ہیں بھیٹر بیچاری پر بیٹان رہ جاتی ہے۔ دودھ کم دیتی ہے۔ ولائل ہے واضح فرمادیں کہاس قشم کی خربیدوفر وخت جائز ہے یا نہ۔ پوری وضاحت سے تحریفر مائیں۔ بیز گوشت کا کھا تا جائز ہے یا نہیں۔ بیٹوا توجروا

#### €5€

ذ نج کرنااس کا جائز ہےاور کھال فروخت کرنا بھی جائز ہےاور گوشت کھا تااس کا جائز ہےاور کھال ہے۔ محمود عقد امتد عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الارجب ۱۳۸۱ھ

جس مرغی کا سربلی نے الگ کیا ہووہ ذرج کرنے سے حلال ہوگئی یا نہیں، پانی خشک ہونے کی وجہ سے جو چھلی مرجائے حلال ہے یا نہیں، کا فرنے چھلی بکڑلی اور مرگئی مسلمان کے لیے حلال ہے یا نہیں، اونٹ کومر ذجہ طریقہ سے ذرئے کرنا جائز ہے یا نہیں

### €U\$

کیا قر ماتے ہیں علماء وین در بیں مسئلہ کہ

(۱) مرغی کا سرتک بلی نے جدا کر لیاا در مرغی تڑپ رہی ہے۔ اگر مرغی کے سائس نگلنے ہے پہلے جب قاعدہ شرعیہ تنہیں کہدکر گردن کا پچھ حصة قطع کر دیا جائے تو مرغی ندکورہ حل ل ہے یا اب مکروہ ہے یا قطعاً حرام ہے۔

(۲) مجھلی پانی کے گڑھا میں زندہ موجود ہے پانی خشک ہوجا تا ہے۔ مجھلی مرجاتی ہے لیکن ابھی ہو بالکل نہیں بڑی یا یو پڑٹنی ہے۔ جاری ندی یا دریا میں مرکزا ہے ہی جارہی ہے او بالکل نہیں بڑی یا اس صورت میں بو پڑٹئی۔

کا فرنے مجھلی بچڑی اس کے ہاتھ میں مرگئی وہ مسمان کو دیتا ہے پانچوں صورت میں مجھلی کی حلت وحرمت کا کیا تھم

(٣) أون ك ف ف ك طريقة تحريركري موجوده وقت بين ندنيز عين اورندى تيركارواج بهكه بخلاف اور جافر وال الله بخلاف اور جافر والله بخلاف اور والله بخلاف المورول كاونث كا گلا دوجگه ذرى ك وقت كا تا جا تا ہے۔ ايك صقوم كے موقع پر دوسرا گردن اور دھڑ ك اتصال كے قريب بيصورث جا زُنہ بينوا توجروا

صدر مدرسرع ببينجرة اكانة نجربراسته بغدا دالجد يتخصيل وشلع بهاوليور

### €5€

(۱) مرغی کا سراگراید ہے کدگردن کی رکیس بعنی دوشدرگ اورا یک طفتوم یا مری باتی تھیں تو حلال ہے اورا کر بالکل تیوب کوکاٹ ڈالا ہے تو حرام ہے۔ شامی ۱۳۰۸ ج۱ شاۃ قسطیع الذئب او داجها و هی حیة لاتذکی لفوات محل الذمع و لو انترع رأسها و هی حیة تحل بالذمع بین اللبة و اللحیین انتهای

(۲) مجیلی پانی میں اگر خود بخو دمر جائے تو حرام ہاور اگر کی آفت کی دجہ سے مرج ئے تو طال ہاوراس کی بہان یہ کہا گر پیٹے او پر کوتی تو خود بخو دمر گئے ہاور بیر حرام ہاور اگر پیٹے او پر تھی تو آفت کی دجہ سے ہاور بیر طال بہاور بیر حال ہے۔ در الحقارص ۲۰۹ تر ۲ و لا یسحل حیوان مائی الاالسمک الذی مائٹ بآفة و لو طافیة محروحة و هبانیة (غیر الطافی) علیے و جه الماء الذی مائٹ حتف انفه و هو ما یطنه من فوق فلو ظهره من فوق فلیس بطاف فیو کل انتہا۔ مجھلی بر بودار حرام ہاور کا فر کے ہاتھ اگر زندہ مجھلی مرجائے تو طال ہے۔

(۳) اونٹ کے ذکے کا طریقہ مسنونہ کریے۔ البتہ ذکے بھی جائز ہے۔ (در مختار و حب نحو الابل و کو ہ دبحها) وینبغی ان تکون الکر اهیة تنریها انتهای اوراونٹ کا گادووجگہ ہے کا ٹاظلم ہے۔ شامی سام ۱۳۰۳ می اوراونٹ کا گادووجگہ ہے کا ٹاظلم ہے۔ شامی سام العلوم ملائن شہر عبدالرطن المبارطن المبارطن

عاذى العقد ١٢٤٨م

ناقل فتوى محمدا مين ضلع وْبره الساعيل خان متعلم مدرسة قاسم العلوم مليان

## کیاخر گوش میں ایسی چیزیں ہیں جوحلت کے منافی ہیں

### **€**U**>**

خرگوش (سیرہ) کے متعلق بعض اٹل سنت سمجتے ہیں کہ اس کے اندر چنداوصاف ایسے ہیں کہ ان کے حلت کے من فی ہیں۔ مثلاً او پراور نیچے کے دانت ہونا اور کتے بلی کی طرح اس کا پنجہ ہونا۔ نیز پچھلی طرف سے خون آٹا اور مونجھوں کا ہونا ان علامات کے ہوتے ہوئے یہ کمیسے حلال ہے۔ بینواتو جروا

#### €0€

خراکش کے متعلق بعض لوگول کی تدکورہ یا تیں ہے اصل ہیں۔ کیونکہ فتہائے جوذی انیب جانوروں اورذی کلب بونے پرندوں کو حرام لکھا ہے بھی ہواور پرندوذی کا نیاب ہونے کے ساتھ میارتا بھی ہواور پرندوذی کلب ہونے کے ساتھ اس سے شکار بھی کرتا ہو۔ نیز خون آٹا بھی کوئی حرمت کی وجہ نہیں بن سکتی اورخر گوش کے حلال ہونے کا جوت احادیث سے ہے۔ تر ندی شریف ساج عین هشام بن زید قال سے معت انسٹ یقول انفجنا ارنبا ہمر الظہران فسعے اصحاب رصول الله صلی الله علیه وسلم خلفها فادر کتھا فائدر کتھا فائد کے معلی الله علیه وسلم خلفها فادر کتھا فائد کا معلیہ وسلم میں بفحدها او ور کھا الی المبی صلی الله علیه وسلم فاکله فقلت اکله قال قبله الحدیث اس صدیث سے دائے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے خرگوش کے ران کو تبول کی اور کرام ہوتا تو آپ تیول بھی نیفر ماتے اور اس کی حرمہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد علیہ وسلم کا خرگوش کے گوشت کو قبول فر ، نااس کے گوشت کی صلت کا واضح شوت وولیل سے اور نیز کسی جانور کی صلت کے لیے حضورصلی اہتد علیہ وسلم کا خود طعام فرمانا بھی ضروری نہیں۔ لہذا خرگوش کی صلت میں وفیل کے گوشت کی خود طعام فرمانا بھی ضروری نہیں۔ لہذا خرگوش کی صلت میں۔ وفیل کوئی شرنیس فتنا واللہ اعلم

بنده احمد عفاالندعنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم مکتان الجواب سیح عبدالله عفاالله عند مفتی مدرسه مذا



### صدوداور جنايات كابيان

### بچیزی ہے بدفعلی کرنے والے کی کیا سزاہے

### **€**U**}**

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص جو عاقل و بالغ مسلمان ہے نے ایک گائے کی چھڑی کے ساتھ زنا کیا ہے جس کی صرف دوعورتیں گواہ ہیں۔ ان دوعورتوں کے سواکسی بہ لغ مرد نے نہیں دیکھا اور وہ مزم بھی انکارکرتا ہے لبذا عرض ہے کہ اس ملزم پر کمیا سزا عائد ہوتی ہے۔ مسممانوں کوابسے خص ہے کیاسلوک کرنا جا ہے جبکہ صرف دوعورتیں گواہ ہیں۔ ہینواتو جروا

#### €0€

### صرف ایک عورت کی گواہی ہے کسی پر جرم ٹابت نبیں ہوسکتا ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں عاء دین دریں مسلکہ کے تندرست ہوجاتی تھی لیکن جو ماہواری بند ہوئی اور دائی کو دکھایا گیا تو اسلی بعد ہوجاتا تھا لیکن بغیر علاج کیے تندرست ہوجاتی تھی لیکن جو ماہواری بند ہوئی اور دائی کو دکھایا گیا تو دائی نے جواب دیا کہ حمل نہیں ہے یہ بعجہ بیاری ہے لیکن مسماۃ جنت کی بی اپنے خاوند لا و خان پر الزام نگاتی ہے کہ میرے خاوند فذکورہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ حرام کاری کی ہے کینی خاوند حلفا انکار کرتا ہے اور مدی جنت لی بی کے پاس کوئی میرے خاوند فذکورہ نے اپنی ہے کہ عمیرے والد نے حرام کاری نہیں کی اور لڑکی نامینی اور بیار ہے۔ از روئے شریعت کیا تحریم عابت ہوتا ہے یا نہیں اور عورت جواس افواہ کو پھیلا نے وائی ہے مسماۃ جنت کی بی اس کے لیے از روئے شرع کیا تحریم عابت ہوتا ہے یا نہیں بصورت عدم شبوت یہ بینواتو جروا عافظ محمد بینواتو جروا

### \$ 5 p

مسئولہ صورت میں بشرط صحت سوال والد کوشر عا مجرم نبیس قرار دیا جا سکتا۔ مس قرجنت بی بی کے پاس جب ثبوت نہیں تو اس تہمت رگانے کی وجہ ہے وہ گنہگار بن گئی ہے اس پر ازم ہے کہ تو بہتا ئب ہوجائے۔ فقط والقدت کی اعلم حررہ مجرا تو رشاہ غفرلہ تا مب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ماتان

ناشز ہ عورت نے اگر جنین کا اسقاط کرایا ہوتو دیت کا کیا تھم ہے اور شوہر ناشز ہ عورت کا مہر روک سکتا ہے یا نہیں ، ناشز ہ عورت کو گھر لے آئے کے لیے عدالت میں جوشو ہر نے خرچہ کیا ، کیا وہ بیان ہے یا نہیں ، ناشز ہ عورت کو گھر لے آئے کے لیے عدالت میں جوشو ہر نے خرچہ کیا ، کیا وہ بیوی ہے لے سکتا ہے یا نہیں

### €U\$

کی فرہ تے ہیں علیء دین دریں مسند کے زید کی بیوی کو زید کا حمل تھ زید کی بیوی نے بوجہ بغض و عداوت اپنے بھا ئیول کے جوان کو زید کے می تھ تھ بھا ئیول کے ایما پر وہداسقاط دامیدو غیر ہلوگول سے حاصل کر سے حمل کو ضائع کر دیا اور خود میسے چھی گئی۔ زید نے تقریباً دو سال سے زائد عرصہ تک مختلف علیء و شرفاء کے وفو د لے کر بیوی کو داپس گھر آ بد کرنے کی سعی کی مگر انبول نے ایک نہ مانی بلکہ بیوی نے زید پر جھوٹا وعوی طلاق کا کر دیا وربصورت متباد س تنتیخ کا وعوی عدالت جا تھی مرزائی ویل رکھ کر دائر کر دیا۔ زید کو کائی خرج کر کے ایک سال بعد نجات می اور بیوی کو گھر الانے عیں کا میاب بوامگر زید کی بیوی اس وقت تک اپنے بھائیول کے کہنے پر زید کو ہر با دکرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ان علی کا میاب بوامگر زید کی بیوی سے حمل کے اسقاط کی دیت وصول کرسکتا ہے بینبیں؟ اگر کرسکتا ہے تو تفصیل فرمائی جائے کہ یا کت فی وزن کتناوزن جائدی ہوگ۔

(۴) زید نے جتنارہ پیا ہے حقوق کے بچاؤ پرخرج کیا ہے جونکہ اس کے اتلاف کا باعث زید کی بیو کی ہوئی ہے کیا اس رہ بیرگوزیدا بی بیوی سے وصول کرسکتا ہے یا نہیں۔

ا یک مولوی صاحب بیفر مائے ہیں کہ زیدا گر دیت جنین معاف نہ کرے جائز ہے۔اگر معاف کر دے تو اولیٰ نے

اور مہر کوروک رکھنا تا کہ زوجہ نشوز اور نافر مانی زوج و تعدی علی انزوج کے اٹم (سے) نیج جائے شرعاحتی المقدور ضروری ہے۔ ارش دے کہ انسصو احساک طالب آ او مسطلوماً و من رای منکم منکوً ا النج کیا مولوی صاحب کے بیہ جوابات اسل می روشنی میں سیجھے میں یانہیں۔ بینوا توجروا فقط والسلام

### €5¢

جنین جب چرماه کا بوجائے اوراس کے بعداس کی ماں قصد بغیر اذان زون کے دوائی وغیرہ سے اسقاط کرلے ابساً سراس کے فارج بورٹ کے بعداس پر علامات حیات پائی گئی اور پھر مر گیا تو دیت کا مدعورت عاقلہ پر واجب ہوگا اور اگر مرا بواسا قط بواتو غره واجب بوگا۔ جس کو فسف عشر یعنی مرده کی ویت کے بیسواں حصر (پائی سودرہم) کے برابر فقیرہ نے تحریر کیا ہے۔ موجوده وقت بیس اس شا الاقولہ چاندی ہوتا ہے۔ یو کورت کے عاقلہ پر واجب ہوگا۔ اگر اس کا عاقد نہیں تو خوداس پر واجب ہوگا۔ اگر اس کا عاقد نہیں تو خوداس پر واجب ہودر مقدر مسلم کے اس سوست دواء لتسقیط عسمداً فان المقته حیا فی المقت میں المدید و الکھارة و ان مینا فالعرق اس ہے قبل تحریر ہوتا ہے۔ استفطته مینا مدواء او فعل بالا ادن و حمالت فعلیها اللہ الرجل و قال الشامی و حمالت فی دید المول دید الرجل و قال الشامی تحت هذا المقول دید الرحل و نصف عشرها هو حمالت در هم و دلک هو عرة المجنین.

(۲) زوج مرع عدیہ پر جب عورت نے دعوی طاب تکر دیا تو زوج پراس کا جواب ارزم ہے۔ ہردعوی پر مدعاعلیہ پر جواب کا وجوب مصرح ہے۔ اگر جواب مخاصمہ کے لیے وکیل کو کھڑا کر دیا ہے تو اوجھی اس کے ذرمہ واجب ہے وجوب جواب کے لیے دعوی صادقہ و کا ذبہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ دعوی صححہ ہو باتی موجود و حکومت کے اخراجات اگر اس پر جواب کے لیے دعوی صادقہ و کا ذبہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ دعوی صححہ ہو باتی موجود و حکومت کے اخراجات اگر اس پر جہد عیہ المازم آئے ہیں جوظلم آئے ہے جی ہیں یا کسی کواگر رشوت دی ہے وہ بھی مدعہ طیب سے دصول کرن جائز نہیں ہے۔ اگر چہد عیہ مسببہ اس رشوت یا ظلم کی بن چکی ہے۔ ایسا تا وان مب شر پر ہوتا ہے مسبب پر نہیں۔ مب شر ( طالم دراشی ) عاقل بالغ ملکف ہے و جوب صان خود اس پر موگامسبب پر نہیں کہما ہو حسین فی اصول الفقہ۔

(۳) ضوت صیحہ کے بعد مہر کال واجب ہوجاتا ہے۔ متجل کا اواکرنا زوج کے ذمہ ارزم ہے۔ اگر عند المطالبہ ، وجود قادر مصار واء ہونے کے اوائہ کرے گاتو زوج سی ارمطل العمی ظلم المحدیث) زوج کو زوجہ کے مال پر نہ والا بیت شرعاً خابت ہے شداس کوعورت میجور قاعن المال اختیار کرنے کی تو کوئی وجہ بیس کہ اس کے جا کر حق کوروک وے۔ اگر چہورت بوجہ نشوز کے غایت ورجہ کی گہرگار ہے۔ واللہ اعلم

محمو وعقاا الأدعنه فقتي مدرسه قاسم العلوم ملتأن

### مصالحت کی صورت میں ظالم سے تاوان لینا جائز ہے ﴿س﴾

واقعدایہ ہوا کہ موجودہ وقت میں دین کے مین دین پردوآ دمیوں کا تناز عہوا۔ آخر کارایک مخص نے دوسر مے مخص کو مارا بعد میں مظولم نے دوسرے وقت فلا کم کو مارا۔ بعد نم کندگان ملت نے فریقین کا فیصلہ کر دیا اور چارسورو ہے بھی ہے۔ یعنی اپنابدلہ لے لیا۔ اس کے بعدو بی شخص جس نے چارسورو ہے بدلہ لیا پھر کسی وقت آگیاوہ بی بدلہ لینے کے لیے اس کے وقت اس کے راہتے میں آگے ان پر جملہ کی پہلے سر پر ہ را بعد میں اپنی جان بچ نے کے لیے چاقو مارا اور زخمی کیا۔ آخر کا روہ ہیتال میں لے گیا اور برچہ کرای پر چیس دوآ دی تکھائے ایک تو وہ مخص جس نے چاقو مارا تھا اور ایک کو بے گناہ گرفتار کرادیا اور اس وقت تک جیل میں ہے۔

اب جوناحق گرفتار کیا گیاہے اس کا دعوی ہے کہ ہم کو ہے گن ہ کیوں گرفتار کیا اور کہتے ہیں کہ میں حق چاہتا ہوں ریے میر نے کتنے روپے کا نقصان ہے اور میں جیل میں بند ہوں۔

اور جو کہ چاتو مارا گیااور ہیںتال میں داخل کر دیا گیا وہ بھی اپنے روپے جوخرج ہوئے ہیں ما نگتا ہے اور وہ مختص جو ابھی جیل میں ہے کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری کوئی رقم نہیں دینی اس وجہ سے کرتم بغیر حق کے بدلہ لیتے تھے۔ ہم نے اپنی جان بچائے کے لیے مارا۔

مخل محمد خان منلع مظفر گرُه سخنصيل كوث ادو

### €5€

اگرمصالحت ہوجائے اور زخموں کے بدیے وہ تا وان دینا جا ہے تو لیمنا جا کڑے۔ فقط والقداعلم حررہ محمدانورشاہ غفرلہ تا ئب مفتی مدرسہ قاسم البعلوم ملتان سہر بھے الدول ۱۳۹۰ھ ﷺ

بمری ہے برافعل کرنے والے کی کیا سز اہاور بکری دینی مدرسہ کودینا ٹھیک ہے یانہیں

### **€U**

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام دریں مسئد کہ ایک آ دمی نے بھری ہے بدفعلی کی اب بھری کو کیا جائے کیا بھری والا فاعل ہری کو اساکین فاعل ہے مان کے ساتھ ہے ایک کے استراہ کے باتھ کی اب بھری کو مساکین فاعل ہری کو مساکین اور طلبہ مدارس کے حوالے کر دیا جائے تو صحیح ہے تا کہ دو سرول کو بھی تہذیب ہو۔ بینواتو جروا المستقتی عبدالرؤ ف

€5€

اس قتم کے ایک سوال کے جواب میں مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتادی ص ۹۰ م ۵۰ میں لکھتے ہیں کہ اس مختف پر تعزیر ہے جس کی مقد ارحاکم کی رائے پر ہے اور بکری کو ذری کر کے دفن کر دینا یہ جلا دینا مندوب ہے اور بد فعلی کرنے والا مختص بحری کی قیمت کا مالک کے لیے ضامی ہوگا۔ ذری کر کے دفن کرنا ضرور کی اور واجب نہیں صرف اس لیے مندوب ہے کہ گناہ کی یادگار کوختم کرنے ہے بدفعلی کرنے والے ہے عابرزائل ہوجائے بس اگر ذری نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں اس کا گوشت اور دودہ وغیرہ بھی بلاشبہ حلال ہے۔ زمانہ موجودہ میں عوام ذری کو ضروری اور واجب بھیتے ہیں اور ایسے جانور کے گوشت اور دودہ کو حرام تصور کرتے ہیں۔ لہذا اس زمانہ میں ذریح کرتا مناسب نہیں اس لیے کہ مندوب کو ضروری سجھتا یا حال کو حرام قر اردینا سخت گناہ ہے۔ ایسے موقعہ پر مندوب پڑس کرتا بھی ناج کر ہوجا تا ہے۔ باتی ضائی کہری کس کو دی جائے گی اس کے متعنق احتر کو خوالہ کی تصریح نہیں اس کی اور علاء سے تحقیق کی جائے۔

مردہ میں کو دی جائے گی اس کے متعنق احتر کو خوالہ کی تصریح نہیں اس کی اور علاء سے تحقیق کی جائے۔

مردہ میں کودی جائے گی اس کے متعنق احتر کو خوالہ کی تصریح نہیں اس کی اور علاء سے تحقیق کی جائے۔

مردہ میں اور شاہ غفر لہذا بی متعنق احتر کو خوالہ کی تصریح نہیں اس کی اور علاء سے تحقیق کی جائے۔

مردہ میں اور شاہ غفر لہذا بی متعنق احتر کو خوالہ کی تصریح نہیں اس کی اور علاء سے تحقیق کی جائے۔

مردہ میں اور شاہ غفر لہذا بی متعنق احتر کو خوالہ کی تصریح نہیں اس کی اور علاء سے تحقیق کے درستا سم العلوم ملتان کا دی الحم کے اس کے دی احترام کی الحم کے اس کو دی الحم کے اس کا دی الحم کو دور میں کی اس کے دی الحم کے اس کی الحم کو دیں کو دی کو دور کی الحم کو دی بھو کے دیں کو دی جائے کی اس کے دی احم کے دور کو دی جائے کی اس کے دی اس کی دور کی کو دی کو دور کی کو دیں کی کو دی جائے کے دی خوالم کی کو دی جائے کی اس کے دی کو دی کو دی جائے کی اس کے دی کو دور کی کو دی جائے کی کو دی جائے کی دور کی خوالم کی کو دی جائے کی کو دی جائے کی دور کر کو دور کی کو دی کو دی کو دی کو دی جائے کے دی کو دی جائے کی کو دی جائے کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دور کے دی کو دی کر کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو کو دی کو د

# کسی بے گناہ پرز نا کا الزام لگانے والے کو کیاسزادین جاہیے

کی فرماتے ہیں علماء دین وشرع شین اس سئد کے متعلق که ایک شخص نے امام سجد و خطیب جامع مسجد پر ناجائز زنا
کا الزام لگایا ہے اور جب روبروہ پنچایت کے دریافت کیا گیا تو امام سجد اس الزام سے بالکل ہے گناہ ٹابت ہوا اور گواہوں
نے حلفیہ بیان وے کر مید کہا کہ یہ الزام با کل جھوٹا ہے۔ امام سجد اس الزام سے پاک ہے۔ اب جھوٹا الزام لگانے والے
پر پنچایت کی طرف سے کوئی سز الگائی جائے پنچایت جملہ کی طرف سے بیآ واز آئی کہ جو سز اشریعت کی طرف سے ہوگ
وہی درست ہے۔ اس پر ہمارا ایم ان ہے۔ اب قرآن وصدیث کی روشنی میں جھوٹا الزام لگانے والے پر کیاسز ا ہے۔ جبکہ
پنچایت میں الزام لگانے والا جھوٹا ٹابت ہو چکا ہے۔ برائے مہر بائی اس چیز سے آگاہ فر مایا جائے بنچایت میں فیصلہ
کرنے والوں کے نام یہ ہیں ۔ عبدالغفور کی ڈی ممبر کونسل نمبر ۲۲۸۸ ، چو مہری محمد اساعیل ، چو مہری امام الدین ، غلام نبی ،
فرعلی ،عبدالت رمجہ یوسف ، محمد شریف ، شباب الدین اور جملہ بنچایت عامہ۔

سأئل حافظ محداصغريدرسه كوث مخصيل ضلع ملتان

### €5€

مجون انزام لگان تخت گن ہ ہے۔ اس وجہ سے بیخص بخت گنہگار بن گیا ہے اس پرل زم ہے کہ وہ تا نب ہوج نے اور معافی ، نگ ہے۔ اس کے ملاوہ ماں جر مانہ بگانا شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے پنچ یت کو مالی جر مانہ لگانے کا حق حاصل نہیں۔ فقط وائند تعالی اہم

حرره محمدا تورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسد قاسم العلوم ملتان ۲۴۴ ی الجیه ۱۳۸۹ ه

### سی طالب علم کامہتم کی اجازت کے بغیر دوسرے مدرسہ کے اسباق میں شریک ہونا اور سابقہ مدرسہ سے کھانا کھانا

4U>

کیافر ماتے میں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کداگر ایک مدرسہ میں ایک طابعلم نے فارم دا فلہ نے

ر بڑھنے کے بعد دا فلہ لیہ بعد میں جبدا سبق شروع ہوجاتے ہیں تو اطمینان فی الا سبق ندہونے کے باعث دوسر سے
مدرسہ میں اپنے اسباق و یکھنے کی خاطر بفت یا دو دن زیادہ جاتا رہا اور ساتھ ہی اپنے مدرسہ میں ضرور کی اسباق میں شال

بھی ہوتہ رہا بیکن مدرسہ کی شرائط میں ہے (جو فی رم میں دری ہے ) ایک شرط میا تھی ہے کہ یباں کا طابعتم اوسر سے مدرسہ
میں بغیرا جازت مہتم کے نہیں بڑھ سے گا۔ مدرسہ ثانیہ کے اسباق تین دن د کھنے کے بعد مدرسہ ساساق سے چرک تھی

ہوئی اور داخلہ یو لیکن انتقال اور کھمل طور پر س مدرسہ میں آن ایک خط پر موتوف ہے۔ اگر اُس میں اجازت میں قو کھمل

طور پر انتقال ہوگا ور نہیں تو کیا اس ہفتہ یا زیادہ دن کی روثی جو سابقہ مدرسہ میں طالب علم نے قانون کی خواف ورزی

سرتے ہوئے کھائی ہے جرام ہوگی یا نہیں۔ اگر حرام کھایا ہے تو بھر طالب علم کواس کے قدارک کے لیے کیا کرنہ چا ہے۔

سرتے ہوئے کا مام دین کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ مام اوھر جاتا ہے گئی مہتم صاحب کو بتایا نہیں تو اس پر کوئی شرعا اخذ ہوگا

### €5€

صورت مسئولہ میں جا ابتدام کو جا ہے کہ استنے دنوں کے کھانے کے بیسے مدرسہ میں داخل کر دیں تو انشاء ابتد تل فی ہو جائے گی۔ فقط واللہ اعلم

حرره محمد نورش وغفراندنا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ماثان الجواب محيم محمود عفا الله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم ماثان

### کسی شخص ہے جرہ نہ میں رویے اور نا با بغار کی لیٹا

### **€**U**}**

کیا فرہ تے ہیں ساء وین دریں مسکد کدایک شخص ہے کوئی خصا سرز دہوگئ تھے۔ بعد میں اہل ہر دری کے ہوئے لوگوں نے فیصد کیا کہ شخص مجرم پرایک ہزار نقد اور ایک سالہ لڑکی کا نکاح جرہ نہ ویتا ہے۔ بعد میں مجرم کی بیوی کوز بردی سے کر میکے بٹھ ویا اور کہ کہ جب یہ فیصلہ کیا ہوا جرمانہ دے گا تب بیوی واپس ویں گے۔ پھر مجرم مجبور ہوکر ایک ہزار نقتر اور اپنی نابہ خدلا کی کا نکاح دے کر اپنی بیوی کو لے آیا۔ اب وہ لڑکی یہ مغہ ہوکر فور آنا نکار کرر، ہی ہے کہ میر اوالہ میرے نکاح ویے میں سی الدختیار ہے اور ظاماً وقیر آنسی جرم میں ویا ہے۔ میں اس نکاح کو باتی نہیں رکھتی۔ کی اس لڑکی کو نکاح فنخ کرنے کا شرع حق حاصل ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

حافظ محمرنوا زمرك بوسث ضلع جبيبآ بإدسنده

### \$5\$

برادری کا بید فیصد شرعاً ناج نز اور حرام ہے۔ مالی جرم ندشریعت میں ناج نز ہے اور شریعت کے خل ف فیصلہ کر شریعت سے بناوت ہے۔ بیہ براررو ہے اس شخص کو واپس کر نا ضروری ہیں۔ درمخارص ۲۱ جسم میں تعزیر کے متعلق ہے۔ لایا حید مال فی السملام شم نسمنے و فی الشامی الایا حید مال فی السملام شم نسمنے و فی الشامی والحاصل ان المدھب عدم التعزیر باخذ الاموال و کدا فی عالمگیریة ص ۱۲ اح۲۔ والحاصل ان المدھب عدم التعزیر باخذ الاموال و کدا فی عالم گیریة ص ۱۲ اح۲۔ حرم محروف بسوء الاختی رنہ ہوتو نکاح سے محمد والتدتع لی اعمم حردہ محراثور شاہ غفر لدنائی مدرسة قاسم العلوم ملتان حردہ محراثور شاہ غفر لدنائی مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان

9انحرم۳۹۳اه الجواب سیح محمدعبدالله عمفاالندعنه 19مم۳۹۳۱ه

### بغیر ثبوت شرعی کے سی پرالزام تراشی کرنا گن ہ کبیر ہ ہے ﴿ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ا

(۱) کیا تھم ہے شریعت حقد کا ان مسلمانوں کے ہارے میں جوزن کا ایک ایسے مسلمان و مزم کو کھم کھلا مجرم قرار دیتے ہیں جوزن کا ایک ایسے مسلمان و مزم کو کھم کھلا مجرم قرار دیتے ہیں جسے شریعت شریعت کے اس فیصد دیتے ہیں جسے شریعت شریعت کے اس فیصد کے ہار صف کہ ملزم ندکور پر صد جاری نہیں کی جاسکتی۔ مزم ندکور کوائ بیس ہیں مجرم گردانے والے اس کے نام نہا د جرم پر

اصرار کرنے والے اور اس کا چرچ کرنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے۔

(۲) کیا مندرجہ بالا کیس میں بری شدہ ملزم ندکور کا نکاح توٹ گیا ہے۔

(۳) اگر تکاح فٹنج نہیں ہوا تو ان مسلمانوں کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے جو کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اللہ بخش کلیار صدر بازار

€5€

حرزه محمدا تورشاه غفرله نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان کاشوال ۱۳۹۳ ه الجواب می محمد عبدالند عندالند عند ۱۳ شوال ۱۳۹۳ ه

### قر آن کریم کوجلانے والے کی کیاسزا ہو گی

**€**∪**>** 

کیافر ماتے ہیں علاء وین اس مسئد ہیں کہ ایک شخص اپنی زوجہ ہے کہ ہیں قر آن شریف آپ کے پڑھنے

کے لیے خرید لا یا ہوں اور تم وظیفہ کل م پاک کیول نہیں کرتی ۔ زوجہ کہتی ہے کہ ہیں بیار ہوں جب تندرست ہو جاؤں تب
پڑھوں گی اور اس وقت ایک قر ہی عورت ان کے گھر آئی ۔ زوج کینے لگا زوجہ کو کہ جب آپ نہیں پڑھتی تو اس عورت کو
دے وینا دریں اثنا زوج اور زوجہ کا تناز نے ہوا زوجہ کہتی ہے کہ قر آن شریف ہیں نہیں ویتی خود پڑھوں گی۔ تو زوج آئی کر
قر آن شریف کو آگ گی ویتا ہے کہ نہ آپ پڑھتی ہوا ور نہ ان کو ویتی ہو ضرور جلاؤں گا۔ تو شہر ہے مووی ان کو پکڑ کر بے
آئے اور گدھے پر منہ سیا و کر کے باز اریس اور چھچے ڑے پھر مار رہے تھے۔ سزا دے کرتجہ ید کاح بھی کر دیا اور تو بھی
کرائی تو بعض مولوی صرحبان کہنے گئے کہ یہ پچھیٹوں جھر سال کی اور ہے اور یہ ہے کہ جم کو زمین میں ضف حصد ہا کر
پھرے مارا جائے ۔ یعنی قبل کیا جائے۔ بیٹوا تو جروا

محير سعيد شهر كھوئى بہار ہ ۋمر ہ اساعيل خان

#### 454

### آتھ ماہ نکاح کے بعد جو بچہ بیدا ہوااس کے نسب میں شک نہیں کرنا جا ہے

### **€**U**}**

کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسلمین کے ہماری مسجد ہیں اما مصاحب کے پاس پہنے شادی شدہ ایک عورت تھی۔ جس کے شکم سے صرف ایک لڑک تھی۔ پھر ال کو دوسری شادی کی خواہش ہوئی تو اہام صاحب نے ایک مشکوحہ عورت کے ف وند کو دو ہزار روپید نقذ دے کراس کے فاوند سے طلاق ہے کرای روزعورت کو اپنے گھر ہیں لے آیا۔ یہ پچھلے رمضان السبارک کے پندر ہویں روز کے وطلاق حاصل ہوئی تھی۔ پھرعید سے اعظے ماہ کے اخیر ہیں عقد کیا گیا۔ جس سے تین جیش گرز رجانے کی مشہوری تھی۔ ہوسکتا ہے کہ اس دو ماہ پندرہ دن میں تین جیش غالباً آھے ہوں گے۔ اب نکاح کے بعد سخویں ماہ کے دوران ان کے گھر لڑکی بیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگول کے دلول میں شک ہے کہ پچیو ماہ سے پہنے جو پیدا ہوا ہے ہوسکتا ہے کہ بازی اس وقت کا صل ہوا ہو۔ لہذا اس پیدا ہوا ہے ہوسکتا ہے کہ جب بغیر نکاح کے عدت کے دوران عورت کو گھر رکھا ہوا تھ اس وقت کا صل ہوا ہو۔ لہذا اس پیدا ہوا ہے رفع کرنے کے لیے فتو کی صاور فر ماہ یں تا کہ ہم ان کو پیش اہ مرکھیں یا ندر کھیں۔ شاہ کور مائی تخصیل وضلع مظفر گرد سے شاہ تو از فان مقام گلاب گور مائی تخصیل وضلع مظفر گرد سے شاہ تو از فان مقام گلاب گور مائی تخصیل وضلع مظفر گرد سے شاہ تو از فان مقام گلاب گور مائی تخصیل وضلع مظفر گرد سے شاہ تو از فان مقام گلاب گور مائی تخصیل وضلع مظفر گرد سے شاہ تو از فان مقام گلاب گور مائی تخصیل وضلع مظفر گرد سے ساند کھیں۔

#### €C}

مطلقة عورت کے ذمہ ان زم ہے کہ جس منزل میں اسے طل ق ملی ہوایا معدت وہاں گزار ہے۔ او مصاحب کا حالت عدت میں اس کوا سپنے گھر ، نا ناجائز اور گناہ ہے۔ تو بہ کرنی ضروری ہے۔ بہ تی وقت کا ح ہے آتھ میں مہینہ کے دوران بی کے پیدا ہونے میں شک وشید کرن شرعاً با کل ناجائز ہے کہ از کم مدت ممل جس سے نسب ثابت شار ہوتا ہے وہ شرعاً جھ ماہ ہے اور یہاں تو وقت نکاح سے ولا وت تک چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزرا ہے لہذا محض اس وجہ سے امام صاحب کو

مَهُمْ مَرَيْهِ مَرْبَا رَنْبِينَ ہے۔قال فی شرح الوقایة ص ۲۲۱ ح اواکثر مدت الحمل سنتان واقلها سنة اشهو۔فظوالدتو لی اعلم

حرره عبد الطيف غفرله معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ما ما ن ۸ر جب ۱۳۸۵ ه الجواب صحيح محمود عفا ملاعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ما ما ن

### کسی کوابیا کاری زخم لگانا کہ وہ مرجائے تو قاتل سے کیا بدلہ لیا جائے گا ﴿ س ﴾

کی فرماتے میں ملاء دین اس مسئلہ میں کہ دو بڑے آئیں میں لڑ پڑے مسمی فدا خان اور دین محمد۔ دین محمد نے فدا خان کوسوٹیوں کے ساتھ مارا کوئی زخم نہیں ہوا تھا۔اس کے بعددین محمد کے گھر واے فیدا خان کے ساتھ صبح کرنے کے لیے اس کے گھر میں گئے تو گھر میں صرف فدا خان اور اس کی والدہ موجودتھی تو وین محمہ کے گھر والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے س تھ کرنے کے لیے اوراس لیے آئے ہیں کہ آپ دین محمد کومعانی کرو گے تو فدا خان نے کہا کہ میں نے معاف کی ے کیکن فی الحقیقت معاف کرنامقصودنہیں تھا۔صرف اس وجہ ہے بیاکہا کہ وہ اپنی والدہ کے سامنے دین محمد کو مارنانہیں ے ہتا ہے۔ بعد میں بچھ عرصہ کے بعد فیدا خان نے دین محمد کو دو پھروں ہے گردن پر مارا اور وہ وہاں گر پڑالیکن کوئی زخم یا نثان و نیبرہ اس پرنہیں تھا اور وہال ہے جاریو کی پرگھر لایا گیا۔ پھراس کا عل ج کیا گیا علاج ہونے کے بعد با کل درست ہو گیا۔اس کے بعد فعدا خان اوراس کا والدصاحب اور دیگرمعززین سلح کرنے کے لیے دین محمرے گھر ہے گئے تو دین محمر ئے کہا کہ میں صلح کرتا ہوں لیکن فعدا خان پر نشانی کروں گا۔ تو فعدا خان کے والدصاحب بیشر طقبول کرتے ہوئے فعدا خان کا باز و پکڑااور دین محمد کو کہا کہاس برنش نی کروتو دین محمد نے تیز استر ہ ہےقصداٰ اس کوز ورسے ماراحتی کیاُ ستراباز و کی مڈی تَک پہنچ گیا۔اس کے بعداس برعلاج کی گیااورزخم تندرست ہو گیالیکن ہاتھ معذور ہو گیالیعنی منڈ ا ہو گیااوراس کے بعد تقریبا دس مہینے کے بعد فدا خان بقضا ءاہی فوت ہوا۔اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ دین محمد نے جو ظلم کر کے حق ہے زیدہ بدله لیا ہے از روئے شریعت اس کا کیا تھم ہے اور کیا فداخان کا والدصاحب اس سے بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر لے سکتا ہے تو ہدلہ کیا ہوگا۔ بینوا تو جروا

المستفتى فيروز غان بلوچستان

65%

اس صورت میں فداخان اور اس کے والد نے چونکہ وین محمد کوصرف زخم کرنے کی اجازت دی تھی ہاتھ کے کاشنے یا

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

تاصفر ۱۳۸۵ اند

منفعت باتھ کے فوت کرنے کی اج زت نہیں دی تھی اور اس کو پھر مارنے کی اجدے اسے حق تطع باتھ شرع حص نہیں تھ۔
لہذا وین محمد پرشرعاً ہاتھ کی دیت واجب ہوگ۔ جوکل عُس کی دیت کا نصف ہوتا ہے۔ کل نفس کی دیت دراہم میں سے دس برار درہم شرکی ہوتا ہے جس کا نصف پائے برار درہم شرکی ہے۔ قبال فی العالم گیریة ص ۳۰ ح ۲ و لو قال اقتل احمد العد و الآمر و ارثه قال ابو حنیفة رحمه الله تعالی استحسس ان اخد اللدیة من القاتل و لو امره ان یشت حه فشہ جمه فیلا شی علیه فان مات کان علیه الدیة کدا فی الطهیریه، و فی الهدایة ص ان یشت حه فشہ جمه فیله دیة کاملة کالید اذا شلت و العین ادا ذهب ضوء ها لان المتعلق تفویت جنس المفعة لافوات الصورة، و فیها ایصاً ص ۱۸۵ ح مقال و من العین الف دینار و من الورق عشرة آلاف در هم، فقط والترتی لی اسلم

نا بالغ کی گواہی ہے کسی پر جرم عا ئذہبیں کیا جا سکتا

(U)

كيافر مات بي علماء دين وري مستلدك:

### مدعی کا بیان:

(۱) ندم حسن، مجھے معلوم نہیں۔ (۲) گواہ ر بنواز ومد قادر بخش رہے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس نے پانی میں دو بہر کے وقت بھینس کی بچی ہے ساتھ برافعل کیا ہے۔ بھینس کا مند جنوب کی طرف تھا ور فالی کا مند بھی جنوب کی طرف تھا۔ (۳) مجمد نواز ولد حسین بخش کا میلا کا نا بالغ ہے ہی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیآ دمی بھینس کی بچی کے ساتھ برافعال کر رہا تھا۔ بھینس کا منہ جنوب کی طرف تھا اور وقت دو بہر سے پچھ بل تھا اور تھا بھی پانی میں۔

(۳) ابقدد تدوید غدام رسول پیرگانا بالغ ہے بیر بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جینس کی بچک کے ساتھ برافعل کرر باتھ یانی میں یجھینس کی بچک کا مند جنو ہے کہ طرف تھ دو پہر سے قبل کا وقت تھا۔

بیان مدعی ملید۔ نی وم حسین مدعا مدیہ حلفیہ بیان کرتا ہے کہ میں نے بھینس کی بڑی کے ساتھ برانعل نہیں کیائیکن جا در وحور ہاتھ نزگا کھڑا تھ میرا کیپ قدم بھسلااور چا در کیچڑ ہے لیٹ گٹی اس سے صاف کر رہاتھ۔ جینوا قو جروا بتاریخ ۲۲۴ جولائی ۔ بیانات ہوئے ہیں۔

به قد م یوسف شاه عربی مدرسه ها نیه یوسف شاه عربیب برسته بهای تصیل بنفرضلع میانوان ارسل محمد امیر صدر مدرس مدرسه بندا

#### 45%

صورت مسبکولہ میں محمد نواز اور اللہ دندگی گواہی بوجہ نابالغی کے مقبول نہیں اور صرف ایک گواہ رب نواز کی گواہی سے اس واقعہ کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

### جس شخص نے بمری سے برافعل کیا ہوتو اس شخص اور بکری کا کیا تھم ہے س

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کدا بیک آ دمی نے نا ہالغ بمری کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ شریعت ہیں آ دمی اور بمری کے متعلق کیا تھم ہے؟

454

### مصرعلی الزناہے زجراً تعلقات کاٹ دینے حیاہیے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئد ذیل میں کہ زید مدت ۱۳۹س ل سے زائد عرصہ ہوا کہ اُس نے ایک عورت اغوا کر کے اپنے پاس رکھی۔اس عرصہ میں بلاخوف وخطرہ وہ اس عورت کے ساتھ فعل زنا کرتا رہا۔اب بھی وہ مصر ہے اور اس عورت سے اس کے بال بیچ بھی موجود ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں زنا سے اس کے پاس موجود ہیں۔ کیااس شخص کے بارے ہیں شریعت اس کومصرعلی الزنا کا تکلم دے کر کافر کہ یکتی ہے یانہ؟ اورا پیے شخص کو نکاح خوانی اورا مامت کی۔ شریعت اس کو اجازت دے سکتی ہے یانہ؟ بخرض تقدیر کسی کا نکاح وہ پڑھے تو وہ نکاح شرعاً منعقدونا فند ہوتا ہے۔

€5€

ایسا مختص جواس طرح ہے مصرعلی الزنا ہے ہرگز ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اُسے علاقہ کا نکاح خوال بنایا جائے۔
مسلمانوں پرلازم ہے کرز جراُوتو بیخا ایسے فاسق ہے بالکلیہ بائیکاٹ کردیں۔ جب تک تو بہ نہ کر جے۔واللہ اعلم
بندہ عبداللہ غفرلہ مفتی مدرسہ خیرالمدارس مثان
الجواب سے محمود عفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم مثان
الجواب سے محمود عفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم مثان

### برافعل کی گئی او مجرم کا کیا تھم ہے، کیا جبرا نکاح ہوسکتا ہے سسکتا ہے

كيا قرياح بين علماء دين اس مسئله بين كه

(أ) أيك شخص في اوفن سے زنا كيا ہے۔اب بتائيں كەاوفنى كے ساتھ كيا كيا جائے۔ركمی جائے يانہيں اوراس شخص كى كياسزاہے۔

(۲) ایک عورت کے ساتھ جمرا نکاح ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے لڑی بھی کنواری ہے۔ اب شریعت کیا بٹاتی ہے۔ (۳) ایک شخص نے ایک عورت نکاحی ہے اور بعد میں اس کی رضامندی کے ساتھ اس کے مال باپ کی عدم موجودگی میں بینکاح جائزہے یانہیں۔

454

(۱) او نئی پرمستحب بیہ ہے کہ اسے ذکے کر کے اُس کا گوشت جلا و یا جائے اس کو ذکح نہ کرنا اور رکھنا بھی جا کز ہے مگر خلاف مستحب ہے۔اس شخص کومناسب سز اوی جاسکتی ہے۔

(۲) اگرلڑ کی بالغہ ہواور نکاح کسی رذیل پیشہ والے کے ساتھ نہ ہوا ہو تو نکاح سیحے ہے۔ اگر چہ جرسے ہونکاح ہوا ہو۔ (۳) نکاح اگر رذیل پیشہ والے کے ساتھ نہیں ہوا تو نکاح سیح ہے۔ بپ یا دیگر ولی کی اجاندت بالغہ کے لیے ضروری نہیں۔

محمودعفا اللهعند مفتى مرسدقاسم العلوم التان محمودعفا الله عنده فتي مرسدقات العلوم التان

### مردعورت كالمحض جھاڑى ميں جانا ورنكلنا ثبوت جرم كے ليے كافی نہيں ہے

**€**U**}** 

الله بخش حيدر ببله نگ مؤخی روڈی ہور

€0}

شرعاً زنا کا ثبوت اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ چارگواہ جوشرع معتبر ہوں عین حالت بھاع میں دیکھنے کی شہادت دریاں سے صورت مسئور میں چونکہ عینی شہادت موجو دنہیں سے کیے صرف گواہوں کو یقین ہونے سے زنا کا ثبوت نہیں ہوسکتا اور نداس پر زنا کی حدلگائی جاسکتی ہے۔ فقط وائد تعالی اعلم

حرره محمدانورش ه غفرله نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۸رزیج الا و ۱۳۹۳ ه لجواب سیح محمد عبدالمتدعمة الله عنه ۲ارزیج الا ول ۱۳۹۳ ه

جب کئی ہے برافعل کیا گیا ہووہ تجینس کے تقنوں ہے دووھ پی سکتی ہے

(J)

آئی رات کو ۲ بجے کے قریب ایک شخص کو کئی کے ساتھ برافعل کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کئی کے لیے کیا کرنا د ہے کئی کو بھینس کے بیچے چھوڑ کر دودھ کالیں یانہ کالیں کیا تھم ہے۔

#### 650

اس شخص پرتعزیر ہے۔ جس کی مقدارہ کم کی رائے پر ہے۔ کئی کا گوشت شرع حدال ہے۔ کئی کو بھینس کا دودھ پلانا اور اس کے سرتھ بھینس کا دودھ نکالن شرعاً حدال اور جائز ہے۔ کذافی لشامی۔ فقط وابقد تعالی اعلم محدانورشاہ تمفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محدانورشاہ تمفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محدانورشاہ تحفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### اگرز ناکے جارمینی شاہدموجو د ہوں تو غیر شادی شدہ مرد کے لیے سوکوڑے ہیں ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں معاءدین وشرع ہتین اس مسئلہ میں کہ زانی مرداور زانیہ عورت آپس میں رشتہ کے لحاظ سے ماموں اور بھانجی ہیں اوران کے زنا کرنے پرشرع محمدی کا کیا جرم وسزاہے۔

وضاحت کریں کہ طرفین شادی شدہ میں یاغیر شادی شدہ نیز ثبوت زنا کے لیے جارمردوں کی مینی شہادت ضروری ہے۔ کیااس فتم ہے۔ کیااس فتم کی شہادت موجود ہےان امور کی وضاحت کر کے جواب حاصل کریں۔ (از دارالا نآ ، مدرسة اسمالعلوم ملتان) جواب تنقیح · مردغیر شادی شدہ ہے اور عورت شدی شدہ ہے اور اس واقعہ کے قریبا کیے ماہ بعد عورت فوت ہو چکی ہے۔ نیز مردز شدہ ہے۔

چارآ دی بلکہ اُس سے بھی زیادہ آ دمی تقدیق صفیہ کرتے ہیں جو کہ رشتہ کے لحاظ ہے قریبی اور سکونت کے لحاظ سے پڑوی ہیں اور واقعہ دن کا ہے (تقریباً ہارہ ہیج)۔ مرد کی عمر تقریباً چالیس سال اورعورت کی عمر تقریباً ہیں سال ہے۔ گواہان میں سے ایک زائی کا جھوٹ بھائی تقریباً جس کی عمر تمیں سال ہے۔ حلفیہ تقد بی کرتا ہے اور صحت کے کاظ سے تندرست ہے اور باتی بھی صحت مند ہے اور زائی کے ساتھ کوئی رنج یا غصر نہیں ہے۔

#### €5€

الجواب سيح محمدا تورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۸صفر ۱۳۹۳ ه

# متہم شخص ہے اجھے تعلقات رکھنا

#### 40€

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں سئلہ کہ ایک آدی تقریباً رات کے گیارہ بجے ایک گائے کے مسکن ہیں جاتا ہے

اس کے جانے ہے آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کی وجہ سے تین آدی ہیدار ہوکر اندر جاتے ہیں اور جاکر جب دیکھتے ہیں توگھ نے اپنی جگہ کے اپنی جگہ کے اردگر دیکر لگا دی ہے اور اس آدی کی پڑے بھی ساتھ پائے جاتے ہیں اور آدی غائب ہے۔ پھر

تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعدوہ آدی لل جاتا ہے۔ اس آدی کے اس وقت کپڑے بدن پر موجو دہیں لیعنی باسکل نگا

ہے۔ اس آدی ہے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ادھرکیوں آئے توہ ہوا ب دیتا ہے کہ ہیں ایک عورت کے لیے یہاں

آیا تھا۔ پھر ان آدی ہوں نے عورت کو تلاش کیا توہ ہال پر کوئی عورت وغیرہ موجود نہیں۔ اس وقت اس آدی کو چھوڑ دیا گیا۔

پر تھوڑی دیر بعد جب سمی غلام محمد نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہیں گیا تو عورت کے پیچھے تھا کین عورت

گھر دالے اس وقت جاگ رہے تھے۔ تو پھر میر اارادہ اس گائے پر ہوگیا لیکن وہ گائے میرے قابو ہیں شا سکی۔ اس کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے گائے کے ساتھ برافعل نہیں کیا۔ اب اس آدی کے نکاح وغیرہ ہیں ۔ اس کے بیان سے بیم علوم ہوتا ہے کہ اس نے گائے کے ساتھ برافعل نہیں کیا۔ اب اس آدی کے نکاح وغیرہ ہیں ، اس کے بیان سے بیم علوم ہوتا ہے کہ اس کے بیان سے دشتہ داروں کو ساتھ برافعل نہیں۔

غلام محمر ہر ج

### €5¢

بشرط صحت سوال صورت مسئولہ میں شرعاً اس شخص کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا اس کے نکاح میں شرکت کرنا اس کے ساتھ برا دری کے تعلقات قائم کرنا تمام امور شرعاً جائز ہیں۔گائے کا گوشت دود دو وغیرہ بلا شبہ حلال ہے اور استعمال کرنا جائز ہیں۔گائے کا گوشت دود دو وغیرہ بلا شبہ حلال ہے اور استعمال کرنا ہوت نہیں تو محض سوال میں جائز ہے جب شرعی طریقہ سے دو عدل گوا ہول سے اس کے برافعل کرتے وقت دیکھنے کا شہوت نہیں تو محض سوال میں مندرجہ یہ تول کی وجہ سے اس شخص کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔فقط دانقہ تعالی اعلم

حرره محمدانُورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۱ ذی قعده ۱۳۹۰ مص

مری ہوئی گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانے والے کے لیے تعزیر ہے مالی جرمانہ ہیں ہے

€U\$

كي فرياتے ہيں معاودين وريں مسئله كيا كيك كائے جو يو رقعي محمد عمريليين نے دوسواى روب ميں خريدى تھى۔ كھر آ

کر عمر دین کو جا رصد پچپیں رو پیدمیں فروخت کر دی۔ عمر دین خرید کر گھر چلا گیا۔ بعد میں گائے حرام ہوگئی۔ قبضہ کرنے کے بعدو ہیں چھوز دی مجموعرنے گائے دیکھی قو کہا کہ گائے حرام ہو چکی ہے۔ دوسرے ساتھی محمد لیسین نے گائے کے گلے پر حھری پھیردی اورعمردین کوجا کر کہا کہ گائے ہم نے ذیح کردی ہے۔لہذااس کوا ٹھالو۔عمردین خربید نے والے نے جھگڑا کیا کہ جھے کیول نہیں بلایا۔ محمد عمر جس نے قیمت مذکورہ میں بچپیل رویے معان کرائے اور عمر دین نے خرید نے والے کو یہیں بتایا کہ گائے حرام ہوچکی ہے۔

ازروئے شریعت ایسے آ دمیوں کے لیے جنہوں نے مری ہوئی گائے کوفروخت کیا ازروئے شریعت کا کیا تھم ہے۔ نو ث: پنجایت فیصد میں اُن برایک صدروییه جرمانه کیا که پنجایت کوبیت تھ کہوہ ان برجرہ نه کر سکتے تھے۔اگر کیا تووہ رقم کوکہا ں خرچ کر سکتے ہیں ۔ کسی مفلوج الحال ، ٹی لی کے م<sub>عر</sub>یض کودے سکتے ہیں یانہیں۔

محدا كرم شاه قاسم بيليهلتان

#### \$ C \$

جس شخص نے جان بو جھ کرمیتہ بعنی مردہ گائے کا گوشت لوگول کو کھلا یا ہے بیٹخص بخت گنہگار بن گیا ہے۔اس ہر لا زم ہے کہ تو یہ تائب ہو جائے اور استغفار کرے اور ایسے مخص پر حاکم تعزیر بھی کرسکتا ہے۔ ولی جر مانہ شرعاً جائز نہیں۔ یک صدرو پہیے جوان دونوں کوجر مانہ کیا ہے اس رقم کوکسی دوسرے مصرف میں لہ نہ جائز نہیں واپس کرنا ضروری ہے۔ فقط والثدتغالي أعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسية فاسم العلوم مليان ٢٠ريج الثاني ١٠٩سا الجواب سيح محرع بداللدعف اللدعنه ۴۰رئیج الثانی ۱۳۹۳ه

### شبوت جرم کے لیے کامل شہادت شرط ہے

کیا فرماتے ہیں علاء دین کہ ایک شخص پر لوگ اند م لگاتے ہیں کہ اپنی جینتی کے ساتھ برافعل کرتا ہے۔ نہ وہ آ تکھول ہے دیکھتے نہوہ گواہ وغیرہ موقعہ پر گواہی دیتا ہے۔صرف علایات پرلوگ بہتان یا ندھتے ہیں۔وہ آ دمی در در بھیک ما نگنے والا ہے ایک دفعہ اس سے شم اٹھائی گئی ہے۔

### €5€

شبوت فعل کے لیے جب تک کامل شہ دت موجود نہ ہو کسی پرتہمت اور الزام لگا نا گناہ کبیرہ ہے اس ہے اجتناب لازم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انوز مثناه تا ئب مفتی مدر سدقاسم العلوم ما آن ۱۳۹۵ میرم ۱۳۹۵ ه

### ورج ذيل صورت ميس جرم ثابت نبيس موتا

### **€**U**}**

کی فرماتے ہیں عماء دین دریں مسئد کہ یہ بین افراد جن ہیں ہے دوعور تیں ایک مردگواہ ام مسجد پر تہمت زنالگاتے ہیں۔ ایک عورت کہتی دیکھ گیا اور پچھنیں دیکھا۔
ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ زنا ہوا مسجد ہیں جھاڑ و دے رہی تھی دیکھ گیا اور پچھنیں دیکھا۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ وہ عورت بس کے ساتھ زنا ہوا مسجد کے اندر ججرہ کا دروازہ کھنگھٹانے پر امام مسجد وعورت نہ کھی ہ ججرہ ہیں دروازہ بندیو ہے گئے اور پچھنیں دیکھا۔ (حالانکہ فدکورہ گواہ عورت خود بھی فاحشہ اور زانیہ ہے)۔ مردگواہ کہتا ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول کراس مسجد میں داخل ہو کر فدکورہ عورت مسجد ہیں جھاڑ و دے رہی تھی مسجد دالے کمرہ سے وہ ججرہ کی کھڑکی ہے گئے در کرا آئی اور پچھنیں دکھا۔ بیان ہر سے بھی ہے۔

المطلوب شرع كنزويك ال مردك ساته كياسلوك كيا جائه وه مجرم بيانبيس \_

محمدسين

### \$5\$

بشرط صحت موال صورت مسئولہ میں ن شہر دتوں سے جرم ثابت نہیں ہوتا۔ للبذا امام کی امامت جائز ہے اور بغیر ثبوت کے کسی پرالزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اس سے احتر از ضروری ہے اور امام صاحب کے لیے موضع تہمت سے بچنا لازم ہے۔ اتقوا عواضع المتھمة۔ فقظ واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتأن

### اینے بھائی کوترامی کہنے والے کے لیے حدقتذ ف ہے

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علوء دین وشرع متین اندریں مسئلہ کہ ایک شخص اپنے حقیقی بھ کی سے کہہ سکتا ہے کہتم اپنے ہاپ

کے جیے نہیں جرامی ہو۔ کیونکہ ہماری ماں نے زنا کیا تھا اورتم اس کے زنا ہے ہو۔ کیا بیٹخص فدکوراس آیۃ و اللاین یومون
السمحصنات ثمہ لم یاتو ا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین حلدة و لا تقلو الهم شهادة ابدأ (سورونور) یہ
السمحصنات ثمہ لم یاتو ا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین حلدة و لا تقلو الهم شهادة ابدأ (سورونور) یہ
السمزاک ماتحت آسکتا ہے نہیں ویگراس کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں اور اگرتا نہ بھی نہوتو اس سے عدم برتاؤ کیا
جائے یا ند۔ بینوا توجروا

صلع ميا نوالي سجاده نشين عبدالله شاه

#### 42)

موجودہ وفت میں پاکتان کے اندر چونکہ محاکم شرعیہ قائم نہیں ہیں اور حدقذف یا دیگر حدود کا نفاذ حاکم شرعی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ بغیر کوئی نہیں کرسکتا اس لیے حد نقذف جاری نہ ہوگ ۔ حدکے علاوہ تعزیر کی سز ابھی حاکم شرعی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ البتۃ اگر دونوں بھائی اپنی مرضی ہے کی کوٹا ہٹ شرعی بنالیں تو وہ ٹالٹ بعد ثبوت کے فقط سز ادے سکتا ہے حد جاری نہیں کرسکتا۔

وسخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف و نحوه فانه لتوقعه على الدعوى لا يقيمه الاالحاكم الاان يحكما فيه النح شامى جهم ١٥ ايساكرنا كروة تحريك بالكوال كناه بيان اورتوب الاالحاكم الاان يحكما فيه النح شامي جهم ١٥ ايساكرنا كروة تحريك بيال كوال كناه بيان الاالحام كران كران كي إلى مقابع المرامة الم

### عالم دين كو و تب بك كرر ہے ہو " كہنا

#### **€**U**}**

کیافر ماتے جی عماء کرام اس مسئلہ کے ہورے جی کدزید زیمن خصب کردہ کا غلہ کھ رہا ہے اور خضب ہیکہ مالک کو بری طرح مار بیٹ کر خصب کیا جید عالم جو کہ زید کا ام م و خطیب بھی ہے نے کہا کہ تم حرام کھ رہے ہوزید کے جہد جہد لائی ہوئی آئے اس کا اردو جس ترجمہ کیوں بک بک کررہ ہوتو بہر عالم وامام کوست کیے زید نے اس کے بدلہ سب بھی دی ال فی ہوئی آئے اس کا اردو جس ترجمہ کی نہیں چھوڑی اب زید کا کیا تھم ہے۔ جیزوا تو جروا مرس مسجد باوال شلع میں کی نہیں جھوڑی اب زید کا کیا تھم ہے۔ جیزوا تو جروا مدرس عبدالقدوس جامع مسجد باوال شلع میں کی بور

\$C\$

صديث مين علامات من فقين على اليال وين كوفرها يا بواذا خساصه فحر نيز فرها يسباب السمسلم

فسسوق نیزگالی کے بدلےگالی دین بھی جائز نہیں۔ یس صورۃ مسئولہ میں دونوں شخص گنہگار ہوں گے ، لم دین کوگالی دینے اور تو جین کرنے سے صورۃ مسئولہ میں کفر کا تھم نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ بفرتب ہوتا ہے کہ عالم دین کی اہانت اور ملاء جن کواس لیے گالیا ہے دین کی اہانت اور ملاء جن کواس لیے گالیا ہے دوہ حاملین علم دین ہیں گفر ہے اور مسئولہ صورت میں ذاتی فتیم کا جھٹڑ اہموا ہے۔ فقظ وابقد املم ملاان حررہ محمدانور شاہ غفرلہ ڈئیب مفتی مدر مدتا ہم العلوم ملاان

•اشعبال ٩ ١٣٨٩ه

### جس شخص نے اپنی شاوی شدہ لڑکی کو گھر بٹھا یا ہواس سے تعلقات توڑو بنا جا ہئیں

€U\$

400

اً راس بات کا ثبوت بوتو دوست محمد نور بھری اور نور بھری کے والدین کے ساتھ تعلق رکھنا جا کر نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان سب سے تعلقات نتم کرلیں اور دوست محمد کو مجبور کر دیں کہ اس گاؤں سے نکل جائے۔ قبق وی رشید سیس ملاسم میں ہے کہ فساق سے ربط ضبط مودت کا قرام ہے اور دوست محمد بھی فی سل ہے۔ والقد اعلم عبد الحاص العلوم مان ن

### جس مخص نے اپنی سیجی سے زیادتی کی ہواس کی کیاسزاہے

#### **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علم ء دین دریں مسئلہ کہ زید اپنی سی تھیجتی غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس کے بعد فریقین اقر ارکرتے ہیں کہ لڑکی کی رضا مندی ثابت نہیں ہے۔ زانی مرد کے لیے کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا رسامندی ثابت نہیں ہے۔ زانی مرد کے لیے کیا تھم ہے۔ بینواز فال ولدا کرم فال مخصیل بحکر

#### €5€

شرعی حدوداس وقت یہاں نافذنہیں۔زید پرلازم ہے کہ توبہ تائب ہوجائے۔استغفار کرے اور ہروقت ابتد تعالیٰ سے معافی مائے کہاس وقت یہی ممکن ہے۔فقط وابتد تعالی اعلم

حرره مجمدانورشاه نففرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح بنده محمد اسحات غفرانندله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵ جمادی الا و لی ۱۳۹۲ ه

گناہ کی نیت سے سفر کرنے والے کواگر قتل کیا جائے تو قصاص ہے یانہیں مقتول شہیدہے یانہیں

### 金しず

کیا فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) زید باارادہ زنایا چوری سفر کرتا ہےا دراجھی تک فعل نہیں کرنے پاتا کہ راستہ میں قتل ہوجاتا ہے۔ (۲) یا بموقعہ زناو چوری عین حالت ارتکاب فعل میں پکڑا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے ان دونوں صور نوں میں کیا قاتلین پر قصاص واقع ہوگا یا نہیں اور اس مقتول کی موت شہادت ہے یا حرام موت مراہے اور ابدی جہنمی ہے۔ مع دلاک بیان قرمادیں۔ جینوا تو جروا

### €0}

(۱) زیداگرارتکاب نعل سے پہلے تل ہوجائے تو وہ شہید ہے ورق تل پر قصاص یاویت آئے گ۔

(۲) اگر میں ارتکاب زنا کے وقت تنل کیا گیا اور قاتل نے اس کے زنایا دوائی زنایا چوری کو گواہوں سے ٹابت بھی کی تو اس صورت میں قاتل پر قصاص یاویت لازم نیس آتی اور نہ مقتول شہید شار کیا جائے گا۔ البتہ مقتول ابدی جہنی نہیں ہے مسلمان ہے۔ اللہ کے سپر و ہے۔ مغفرت فرمائے یا عذاب و لیکن اس کا آخری مشتقر جنت ہے۔ فی ددالمختار باب التعزیر ص ۱۲۳ جس رجل رای رجلا مع امر أنه برنی بھا او یقبلها او یضمها الی نفسه و هی

مطاوعة فقتله او قتلهما لاصمان عليه ولا يحوم من ميراثها ان اثبته بالبينة او بالاقرار ولو راى رحلا مع امرأته في مفازة خالية او راه مع محارمه هكذا ولم ير منه الرني و دواعيه قال بعض المشائخ حل قتلهما وقال بعضهم لا يحل حتى يرى منه العمل اى الزنا و داواعيه اه. الكريم ير تقريح ثاى بابالحر يركم ٢٦ ح ميل كريم على وحد رجلا مع امرة تقري ثاى بابالحر يركم ٢١ ح ميل كريم على المواد الحلوة بها وان لم يرى منه فعلا قبيحاً كما يدل عليه ماياتي عن منية المفتى انهتى (وايضا فيه) وعلى هذا القياس المكابر بالطلم وقطاع الطريق ماياتي عن منية المفتى انهتى انهتى شئ له قيمة وجميع الكبائر (قوله وحميع الكبائر) اى اهلها والنظاهر ان المواد بها المتعدى ضورها الى الغير. الى ان قال فيشمل كل من كان من اهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطى والخناق ونحوهم ممن عم صوره و لا ينزجر بغير القتل الخ (ددالمختار ص ٣٣ ج ٣) وفي الدرالمختار ص ٣٥ ج ٣ ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية رقيه) واما بعده فليس ذلك لغير الحاكم والزوح والمولى اهـواندا مما المولى الماله مالكرائرا الماله المنائرة المعصية رقيه الماله عده فليس ذلك لغير الحاكم والزوح والمولى الهولى الهـواندا الماله الما

حرره محمدانورشاه نحفرله خادم اله فتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاه مقدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان 4 رمض ك ۱۳۸۸ ه

### گمان کی وجہ ہے چور بھے کر جورقم اس سے لی، واپس کرنی جا ہے س

کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع دریں مسئلہ کہ ایک مخص جس کا پیشہ جو تیاں چرانا ہے اور وہ بمیشہ نمازیوں کی جو تیاں چرا کرلے جو تا ہے۔ اچا تک ایک رات وہ پکڑا گیا ایک میں فرمنجہ ہیں سویا ہوا تھ اور وہ بدمعاش آیا اور اس نے اس کی جو تی افراک چھپاوی اور کوشش کرر ہا تھا کہ جسے لوٹے اچا تک اس کی آ نکھ کس گئی اور اس نے ہم کواٹھا یا اور وہ چوشتم اُٹھ نے لگا کہ ہیں نے نہیں اٹھا گی۔ جب ہم نے اس کو چھڑک دی تو اس نے کہا کہ میرے ہے پہنچ کر و پ لے لو اور چلا اور چلا اور جل اور جلا کے ایک کا دوں گا اور پانچ روپے بے جاؤں گا۔ ہم نے اس کو چھڑک دی تو اس نے کہا کہ میرے میں جو تی لا دوں گا اور پانچ روپے بے جاؤں گا۔ ہم نے ایسا کیا تو اس نے جو تی لا کر مسجد کی صف کے بینچ رکھی اور چلا گیا اور اچا تک وہ جو تی لا دوں گا اور پانچ ہم نے ایسا کروہ ہے۔ اس کو دے دیے جا کیس تو وہ الٹا ہمیں چورینا نے۔ بینوا تو جروا

#### €C>

سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو جوتے اٹھاتے ہوئے نہیں پکڑا گیا بلکہ محض اس قیاس پر کہ یہ جو تیاں چرایا کرتا ہے لہٰڈااس نے چرائی ہول گی۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے نہ چرائی ہوجیب کہ بعد کو جو تیوں کے ملنے ہے معلوم ہوتا ہے۔ لینداال شخص کوان جو تیوں کا چور نہیں کہا جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ مس فرخود صف کے بیچے رکھ کر بھول گیا ہو۔ خلاصہ بید کہ کوئی دعوی بغیر گواہ ہونے کے ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ نے دھم کی دے کر جواس ہے روپے لیے ہیں وہ کسی طرح واپس کردیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب ميح محمود عفاالله عندمفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان

زانی سے تعلقات توڑو ہے جائیں اورزناہے پیداشدہ بچول کی نماز جنازہ میں شرکت درست ہے

#### ◆ひ争・

کیا فرہاتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ زیر مشلا کسی غیری منکوحہ عورت کو انحوا کر کے اسپنے پاس علی الاطلاق از دواجی برتاؤ تو تم رکھتا ہے۔ جس پرسالہا سال گزرجاتے ہیں اور کئی مقدار میں اولا و پیدا ہوجاتی ہے لیکن مسمانوں کی روک ٹوک ہے بھی فدکورہ فتیج فعل ہے بازنہیں آتا۔ ایسے آدمی ہے دیگر مسلمانوں کو برتاؤ کرنایا اس کی اس زناوالی اولا و کے مرنے پر جنازہ میں شمولیت کرنا وغیرہ میں کیا تھم ہے۔ اگر دیگر صحیح الاعمال غیر مجاہر و معا تم اللہ بین والے برتاؤ کے جا تھی تو اللہ بیان ہے افادہ بخشیں تاکہ لوگ مستنفید ہو کر عمل پیرا جا تھی تو اللہ بیان سے افادہ بخشیں تاکہ لوگ مستنفید ہو کر عمل بیرا ہوں اور لوگوں کو ہے آواز پہنچادی جائے خواہ تھی تعزیر آخروری ہے۔ جلداز جدتح برفر ماکر مشکور فرما کیں۔

### 45)

ایسے انقد تعالیٰ کے نافر مانی پر اصرار کرنے والے خص ہے جو کہ باوجود مسلمانوں کی طرف ہے روک ٹوک کے مذکورہ فتیج فعل ہے ہو زنہیں آتا تعلقات تو ژویے جائیں۔ دوسرے مسلمانوں جیسے برتاؤایے آوی ہے نہیں زنا والی اولا و کے مرنے پر جنازہ بیں شمولیت کرنا جائز ہے۔ قطع تعلقات کے منافی نہیں اس لیے کہ اولا دکا تو کوئی جرم نہیں اور جنازہ جن میت ہے اس لیے اولا و کے جنازہ بیں شرکت کرنی جا ہے۔

احمدنا ئب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محیح محمود عفاا مقدعنه مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲ شوال ۱۳۸۸ ه

### پنچایت نے مجرموں سے مختلف قتم کے جرمانے وصول کیے کیا رہ جائز ہے۔ اس کا میں کا

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام وفقہاء عظام اس مسئلہ میں کہ زیداور بکر دونوں بھائی ہیں ایک زمیندار کے ہال کام کرتے ہیں جس میں سے چھوٹا بھائی بکراس زمیندار کا دنار تھااور بڑا بھائی زمیندار کے ہاری تھاتقریبا تمیں سال ہے ہے سلسدہ ری تھا۔حسب طرف کے بھی دنارے مویثی بھاگ کرفصلوں میں جا کرکھاتے تھے۔زمین کے مایک نے آ کر زمیندار ہے فریاد کی تو زمیندار نے مالک زمین کوکہا جا کر دنار کو مارو۔ جس کی بنایر مالک زمین نے دنار کوتین دفعہ خو در دو کوب کیا۔ تیسری دفعہ مار لینے کے بعد جب زید نے اپنے بھائی کے بدن پر دیکھا کہ ضرب لگانے کے نشانات ہیں جو کہ مار بینے سے جگہ جگہ سوجی ہوئی ہے تو زید نے بھائی کے بدن کےنش نات و کیچیکر غائر نہ طور پر کہا کہ اگر ہ لک زمین کے ہ ر لینے کے وقت میں وہاں حاضر ہوتا تو ، لک زمین کے دہر میں لکڑی دیتا کہ اس کو مار نے کاحق نہیں تھے۔ بلکہ وہ مویثی کو ڈ ھک کرسر کارمیں لے جاتا کے موقع پر جب زید کسی شادی پر جا کروا پس گھر آ رہا تھاا بھی گھرنہیں پہنچا تھا کہ اچا تک کسی د دسرے کے گھر کے سامنے آ کرزید کو ما لک زمین نے اور اس کے ماموں اور تقریباً پانچ چچاز ادبھائیوں نے خوب مارا۔ یہاں تک کہذید کے سرمیں چوٹ لگنے سے خون جاری ہوا۔ جب زید کی بہن نے دیکھا کہ میرے بھائی کو ہ ررہے ہیں تو اس نے جا کرکہا کہ میرے بھائی کوخدارا ندمارونو ما لک زمین کے چیا زاد بھائی عبدالرحمن نے زبیری بہن کو ہاز و ہے پکڑ کر قریب ہی ایک ٹیلہ خار کے اندر بھینک دیا اوراس کی گود میں ایک بجی تھی اس کے اچھلنے مردونوں خاروں کے اندر گر گئیں اور بدن کے اندر خاروں کی وجہ ہے ورو ہوگیا۔ انجھی آ ب صاحبان سے عرض ہیے کہ ما لک زمین کا کہاں تک قصور ہے اور شرع شریف اور شارع کی طرف ہے ، لک زمین کو کتن جر ما نہ اوا کرنا ہو گا اور شرع شریف نے انسان کا خون بہ کیا رکھا ہے اور مالک زمین وغیر وقصور کے معترف میں جس کی بنا پریہاں ایک شخص جوسب کا زمیندار ہے ٹالٹ یعنی عاکم ین کر فیصلہ کیا کہ مالک زمین کو دوسورو ہے جر ہانہ اور جارح زبید کوا بیک سورو ہے جر ہانہ جوضر ب خطا پرمجمول کیا گیا اور جو بانی فسادتھا اس پر دوسورو ہے جر مانداور چونتھ پرڈیڑھ سورو ہے جر ماندرکھا گیا۔ پچھلوگ اس جر ماندکوزیا دہ بتاتے ہیں۔ بنا ہریں عرض ہے کہ آپ حضرات قر آن شریف اورا جادیث نبویہ اور فقہ حنفیہ کے حوالہ سے فیصلہ کر کے جواب عنایت فرما کیں۔

المستقتى حسين بخش ولد بيرمجمد خاراني

### €5¢

ان جرائم پرشر عاکوئی حدواجب نہیں ہے۔ ان میں ہرجرم کی سزااس کے انداز کے موافق ہے۔ جس کی کوئی کیفیت یا تعداد شرعا مقرز نہیں بلہ حاکم شرع کی رائے پر ہے کہ جس جرم کی سزاہ رنایہ قیدیاز بانی تنبیدوغیرہ من سب وکافی سمجھاس کا استعمال کر ہے۔ البتدا گر ہ رنے کی سزا تجویز کر ہے واس میں بیشرط ہے کہ انتالیس کوڑوں سے زیادہ تجویز ندکریں اور اس سزامیں اس شخص کی رعایت کی جائے۔ جس پر سزاجاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شریف آدی ہے جس کے لیے زبانی تعبید مارنے اور پیٹنے کے برابر ہے یا زیادہ تجھی جاتی ہے واس کے لیے زبانی تعبید پراکتف کیا جائے اور اگر رؤیل اور شریر ہو اس کوخوب زور ہے کوڑے رگائے جائیں۔ باتی شریعت میں جرمانہ مالی کی کوئی اصل نہیں جائم شرع بھی کسی پر مائ

بنده احمد عفد الله عندنا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صبح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلومملتان

### شادی شدہ عورت اگر کسی کے ساتھ بھا گ گئی تو سزار جم ہے

#### **€**∪}

بخدمت جنب حضرت علامہ مفتی صاحب مدرسہ قاسم العنوم ملتان سمہ تعالی السلام وہیکم! عرض خدمت علیہ میں اللہ بیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کواغوا کیا۔ جس کے ساتھ ایک معصوم بڑی بھی تھی اورغورت کواغوا ہوئے عرصہ ۱۹ سال گرر بھی جی سے اس کے وارث نے فیصلہ کے لیے بڑی کوشش کی ۔ گرغورت کا والد فیصلہ برند آئے تے تھے۔ پھرا ہے موضع کے تمام معززین کواکھی کر کے اور انہیں بلاکر اڑھائی ہزار رو پیاورٹر کی واپس دینے کا فیصلہ کیا تو وہ عورت والے پھر بھی از کاری ہو گئے۔ پھر دوسری دفعہ چند معززین نے دو ہزار روپ پر فیصلہ کیا۔ گر پھر بھی فیصلہ تسلیم نہ کیا۔ پھر اس شخص نے جس نے عورت کواغوا کیا تھا اس نے اس عورت سے نکاح تنسیخ کا دعویٰ بعد الت جناب سول نج ملتان کی خدمت بھی دائر کردیا جس کے نقل لف ہے۔ اب پھر جناب حضرت سیدنو رائحین شوہ صاحب بنوری اس علاقہ بیس تشریف لائے تو تم م سر سر شرشت بنوری صاحب کی خدمت میں پیش کی کہ جوشر بعت فیصد کرے جھے منظور ہے تو بخاری صاحب نے عورت والوں کو باہیا جس میں موضع کے معززین بھی متھے۔ گر پھر بھی وہ ند آئے بڑی کوشش کی ٹنی کے عورت والے آجا کیں تو جس والوں کو باہیا جس میں موضع کے معززین بھی منے۔ گر پھر بھی وہ ند آئے بڑی کوشش کی ٹنی کہ عورت والے آجا کیں تو جس

طرح وہ فیصلہ پر رضامند ہوں فیصلہ کریں۔گمرنہ وہ اپنی عورت واپس لیتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں صرف وہ یہ جا ہتے ہیں کہ علائے کرام ان پر کفر کا فتوی دیں اور کوئی فیصلہ ہیں کرتے ور نہ وہ علائے کرام کے پاس آتے ہیں اس معاملہ کی پوری تحقیق جناب بخاری صاحب کومعلوم ہو چکی ہے۔ آنحضور بخاری صاحب سے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔اس لیے اب آنحضور کی خدمت اقدی میں عرض ہے کہ براہ نوازش اس کیس کا شریعت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ کیاوہ مخض اس عورت کا نکاح اینے ساتھ کرسکتا ہے براہ کرام نوازی شرعی فیصلہ صا در فر ما کرمشکور فر ما دیں۔ نیزلژ کی جواس عورت کے ساتھ ہے جس کی تاریخ پیدائش ۲۲ – ۲۷ ہے کیا بیاڑ کی اپنا نکاح اپنی حسب منشا کر اسکتی ہے۔

يلك جيول نمبر دارة گراولكن فحصيل كع

جوعورت اپنے خاوند کے گھرے دوسرے مخص کے ساتھ بغرض زنااغوا ہو جائے وہ ناشز ہ ہے، بے فریان ، خدائی غضب کی ستحق ظاممہ زانیہ اور بد کا رہے۔ شرعاً اس کے لیے رجم اور سنگساری کی سز امقرر ہے۔اس دور میں چونکہ حکومت شرعیہ قائم نہیں ہے اور حدوداللہ نا فذنہیں ہیں اس لیے وہ شرعی سزاہے بچی ہوئی ہے۔ کیا ایسی عورت کو عاجز ہ اورمظلومہ قرار دیناشر بعت کے ساتھ ستہزا نہیں ۔ والعیا ذباللہ بتو معاشرہ اسلام اوراسلامی اقد ارکے احساس ہے بھی غافل ہو گیا اورا چھے بھلے لوگ میہ جا ہے ہیں کہ اس کومظلومہ قر اردے کر اس کے زوج کو ظالم اور سرکش ضدی ، معنت کہا جائے اور مول نا تھا نوی قدس سروک كتاب الحيلة الناجزة سے مالكي غدجب كے مطابق زوجه معصت كے نكاح كى طرح ايسے قابل فنع سمجھا جائے یا در کھومولا ناتھا نوی کی کتاب کا نام ہی واضح بتلار ہاہےاور بید حیلہ صرف عاجز وعورت کے لیے ہے۔ ناشزہ ، ظالمہاورمستقدر جم کے لیے ایسے حیانیں ہوتے ۔ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہا گراہیے ایمان کو بچ ناہے تو اس عورت کے ساتھ تعادن کرنے ہے باز آ جا کمیں اور ان ہے بائیکاٹ کریں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ گزشتہ بدكار يوں سے تائب ہوجائے اور علی الاعلین توبہ کر کے اغوا كنندہ ہے فوراً عليحدہ ہوجائے اورا پینے خاوند کے قدموں میں كركراس معافى ما كلفي واللهاعلم

٣١ريح اء وّل ١٣٨١ ه محمودعفاالتدعند مغتى مدرسه قاسم العلوم ملتال شهر

# حقیقی والدہ سے زیا کرنے والے کوکیاسز اللے گی

کیا فر ماتے ہیں علوء دین دریں مسئد کہا یک غیرش دمی شدہ مرد نے اپنی حقیقی والدہ سے زنا کیا ہےا وروہ خود اقرار كرنے والا ہے۔اس كى شرى حدكيا ہوكى۔

سعيداحمه جاون ژاڭانە گورنمنٹ مائىسكول ناڭلوث

### €0}

شرگی حدود قدئم کرنا قاضی شرگی کا کام ہے۔شرگی حدوداس وقت یہاں نا فذنہیں۔اس سے شرگی حدق نم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں۔اس وقت میمکن ہے کہ جب تک وہ تو بہ تائب نہ ہو جائے اس کے ساتھ مسلمان برادری کے تعلقات نہ رکھیں۔فقط واہڈ متعالی اعلم

حرره محمد انورشاه نحفرله خفرله نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۸ فی تععد ۱۳۹۷ه ها الجواب محیح محمد اسی ق غفرا متدله نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان

### فاحشہ عورت کول کرنا اور اس کے تل کے مشورہ میں شامل ہونا

### €0€

کیافر ماتے ہیں علیاء دین دریں مسئلہ کہ ایک عورت زنا کاری کو اپنے لیے ذریعہ آبہ نی بنائے مال باپ کے دو کئے ہے۔ اس کار بدے ندر کی نیز اقرباء کے روکئے ہے بھی ندر کی اوراس عورت کا اپنا خاوند بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی طرف سے شماتھ کی اذبیتی اس کے اقرباء کو پنچیں ۔ آخر ہیں رپروگ یعنی اقرباء تنگ آکراس عورت کو تل کر ڈال کیا ابھی اس عورت کے ساتھ شہید کا سلوک کیا جائے گا اور قاتلین عورت کا کیا تھم ہوگا مواخذہ افروی دیوں ان سے ہوگا یا نہیں۔ نیز جولوگ مشورہ ہیں شریک ہیں اور قال میں نہیں ہیں ان کا کیا تھم ہے عنداللہ بالنفصیل معہ حوالہ جات جواب ارسال فرما کیں۔

نوٹ. ایسیعورت کافنل اقر یا ءاورغیرا قر ہا ء کے لیے مہاح ہوسکتا ہے یانہیں۔ عبدالرحمن مدرسدریاض العلوم انقسیبہ کورٹ سنڈیمن ضلع ژوپ

#### €0€

واضح رہے کہ حاست ارتکات معصیت یعنی حالت مباشرت زنا میں اگر ان کود کھے لے اور ای وقت آل کر ڈ الے تو بنا بر تول علامہ ش کی بی تل درست ہوگا۔ خواہ اقر باء کی طرف سے ہو یاغیروں کی طرف سے ہواور خواہ وہ بدون آل کرنے کے زنا ہے ممنوع ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ بہر حال حالت مب شرت میں آل کرنا مر دکا اور بصورت رضا مندی عورت ہر دونوں کا قل درست ہے اور بیامر بالمعر وف اور نہی عن المئر کے قبیل سے ہے۔ بیرحد کی قبیل سے نہیں ہے۔ مراث می ص ۱۲ ج می باب التعزیر) اور بنابر شحقیق مولانا رشید احمد صاحب مدھیا نوی مؤلف احسن الفتاوی۔ اگر

ہے ور نہ نا درست ہے۔ (احسن اختہ ویُ ص۵۳۴ ج۵) ان کا استدلاب عالمگیری ص ۱۶۷ ج۲ کی درج ذیل عبارت ہے انبه يترجر عن الزنا بالصباح والصرب بمادون السلاح لايحل وان علم انه لا يترجرالا بالقتل حل له المقتل و ان طاوعته المرأة حل له قتلها ايصا كذا في النهاية. اوراگرز ناكرنے كي عالت ميں تُقلَّ كرے و پہے کسی وفت قبل کرڈ الے تو اگراس نے حالت زنامیں اس کو بھی دیکھا تھااور بدیورت محصنہ تھی اورا حصان کے تمام شرا کط اس میں موجود تنے تو گناہ تل نہ ہوگا۔اگر چہ گناہ اتھ مت حدیدون اذن امام ضرور ہوگا اور حیارگو ہچشم دید کےعدالت کے رو بروپیش کرنے سے قصاص و دیت ہے نیج جائے گا اور اگر اس کونہیں دیکھ چکا تھ اور نداس برزیا کی شرعی شہ وت پیش ہوتی تھی اور یاغیرمحصنتھی تو ایس صورت میں قتل کا گناہ ہوگا۔قصاص بصورت عمداور دیت بصورت غیرعد واجب ہوگی۔ نیزعورت مفتولها ندریں صورت شہیدہ شارہوگی اورشہیدوں والے معامداس کے ساتھ کیاجائے گا۔ کے سے افسال فسی العالگيرية ص ١٨٧ ج٢ قالوا لكل مسلم اقامة التعرير حال مباشرة المعصية واما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم. (والتفصيل في احسن الفتاوي) فقط والتدتى لي اعم

حرره عبدالبطيف غفرله يحين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

الجواب سيح محمودعف الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

نا بالغ بجے اگر برانعل کرتے دیکھے جائیں توان پرحد ہے یانہیں والدین پربچوں کے متعلق کیا ذ مہداری عائد ہوتی ہے

کی فر ماتے ہیں علمء دین دریں مسئند کہ دو بیچے ( ٹر کا گیا رہ سال جیار ماہ کا انڑ کی جیا رسال گیارہ ماہ مشی تقریباً) شنیع حرکت دن میں مبتدا دیکھے گئے جوسوئی دھا گے کی صورت ہر گزندتھی۔

(۱) ان کے متعبق شرعی احکام کیا ہیں۔ بالخصوص تادیبی کارروائی کی حد کیا ہونی جا ہے۔

(۲) بچوں کے بارے میں (والدین سر پرست وغیرہ) پر کیاذ مہ داری عائد ہوتی ہے بالخصوص مشتعل جذبات کو حدود وقیو دشری کے اندر قابومیں رکھنے کے لیے۔

براہ کرم افشاء نہ ہونہ سرکل کے متعمق بدا اشد ضرورت کسی غیر کواطلاع ملے۔

سائل عبداالخائق ريثائز ہيڈ ماسٹر

#### €5€

صورت مسئولہ میں چونکہ لڑکا اور لڑکی یقینا نابالغ اور صغیر ہیں۔ لڑ کے کے بدوغ کے لیے کم از کم عمر ہارہ سال قمری شرع مقرر ہے اور لڑکی کے لیے نوسال قمری۔ یہاں لڑ کے کی عمر بحساب سال قمری بھی ہارہ سال نہیں بنتی۔ اس لیے اوز ما دونوں نابالغ ہیں اور حسب بیان نابالغ کا یہ فعل سوئی دھاگے کی طرح بھی نہیں۔

اس کیے اس بعل کوزنانہیں کہا جائےگا و لیے اگر زنا کا تحقق بھی ہو جائے تب بھی شرعی صدیہ تعزیر جو قاضی یا شرعی عدالت سے متعلق ہے حقوق اللہ میں صغیر برنا فذنہیں ہوتی۔

اور بير كت ياز تا بحى حقوق القديم متعلق بيل در مختار كتاب التعزير ص ٢٨ ج م (الصغر الايمنع و جمورا المنع الدين الصبيان (و) هذا لوكان حق عبدا ما (لوكان حق الله تعالى) بان زنى او مسرق) (منع) الصغر منه (مجتبى)

البتة حقق التد المحتفق المرين والدين ان كومناسب سزاد المحتفقي وحديث من المحمووا صبيبانكم بالصلواة اذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها اذا بلغوا عشرًا. الله المحتوابية بواكة كوحوقق التد متعلق متعلق مي بابالغ المركوجودس سال كابوه راج المحاسب سيصورت مستورين والدين ان كومناسب سزامار في كورد بن المربوكا والله المالا علم

محمودعف متدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵ صفر المظفر ۱۳۸۷ه

بعض معمولی واقعات کو بھیس بنا کرکسی امام کے امامت کی عدم جواز کافتوی لینا

#### **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ بندہ نے یعقوب عدیدالسلام کاواقعداس طرز پر کہ بشیر نامی ایک شخص تھا۔ جو حضرت پنجیس ندکور کی با ندلی کا تھا یہ حکاییۃ فلال فلال کتاب کے حوالہ سے ذکر کی تھی۔ القصد حقیقت یہ ہے کہ میراعقیدہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس واقعہ کو جس طرح کتب معتبرہ بلی کیا گیا ہے۔ میں اس کو درست مانتا ہوں محض کسی کتاب کا قول نقل کرنے سے میر سے عقیدہ بین کہ بندہ تو بین انبیاء پہنیم اسلام کرتا ہو بلکہ کسی نبی کی بھی تو بین کا عقیدہ رکھنا کو سمجھتا ہوں کیا جس کا بیعقیدہ ہواوروہ خفی اور سمجھ اسعتیدہ سی ہواس کے چیجھے امامت کا میر سے۔ اگرکوئی شخص مجھ پر افتر اور گا تا ہے تو اس کا کیا ہونہ جا ہے۔ کیا اس پر بھی شرع تو بدان م تی ہے ہے اپنیس۔ بینوا تو جروا جا نزے۔ اگرکوئی شرع تو بدان م تی ہے ہے۔ کیا اس پر بھی شرع تو بدان م تی ہے ہے۔ بینوا تو جروا

#### 65¢

جب میشخص جو کہتا ہے کہ میر اعقید و تو بین انبیاء کا نبیل ہے۔ بلکہ میں تو بین انبیاء کرنے و لے کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو پھرا یہ شخص کے پیچھے نماز جائز وورست ہاور جب اس نے تو بین نبیل کی تو اس پرتو بہ بھی لازم نبیل جس شخص نے اس م مسجد پر اتبہام لگایا ہے اس کو اپنے الفاظ واپس لینا جا بئیل اور آئندہ اے احتیاط رکھنی چا ہیے کہ سی کی طرف ایسے الفاظ منسوب ندکرے کہ جو اس نے ند کے بول کس کے الفاظ کرنے ہے میدلازم نبیل آتا کہ وو خود بھی ان کو پہند کرتا ہے۔ فقط وابقد الله

سيدمسعود على قادرى مفتى مدرسد كاانو ارالعلوم ملتان كذى الحجية ١٣٨٨ ه

### الجواب صحيح برتقذ رصدق سائل

اگر امام ندکور کااس واقعہ یاکسی ایسے واقع سے تو بین انبیاء کرام کاعقید ہنبیں اور ندتو بین کامقصد ہے اگر اس نے صرف کسی قول کوفل کیا ہے تو کسی ایسی عبارت کے فال کرنے سے ند کفریا زم آتا ہے نداس کے پیچھے نماز ندپڑھنے کا فنوی ویا ج سکتا ہے۔ بلکداس کے پیچھے نماز جا مُزہے۔ واللہ اعلم

محرشر يفعفي عنديدرسدا نوارالعلوم ملتان

﴿ بوالمصوب ﴾

کا غذ کی دوسری طرف جواب استفتاء درست اور سیح ہے۔

ایسے واقعات کو آٹر بنا کرکسی کی امامت کے عدم جواز کا فتوی حاصل کرنا اچھافعل نہیں اس سے حتر از ازم بے۔والقداعلم

محمودعف الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّات ۱۳۸۳ جب۱۳۸۲ ه

### خاوند کا بیوی پر بلاثبوت شرعی انرام تراشی کرنا



کی فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ انک پاک دامن عورت حسینہ لی لی پراس کا خاونداور اس کے منبدوالے زنا کا بہتان لگاتے ہیں۔عورت اور اس کے ورثاءاس ہے ثبوت مانگتے تھے۔ گروہ ثبوت دینے کے بجائے سارے ملاقہ میں اپنے عائد کر دہ بہتان کی تشہیر کرتے ہیں۔ انہیں صف اُٹھانے یا تھوائے اور اس پر شرمی حدے لیے کہ جاتا تو وہ دونوں صورتوں سے اٹکار کر دیتے ہیں۔ وہ الزام گانے والے اُمراء اور اولی الامراء کے پاس دوڑتے ہیں۔ ان کے ذریعہ مورت اور اس کے ورثاء انہیں بار بارشریعت کے فیصد کی طرف بلاتے فر بعہ محرت اور اس کے ورثاء انہیں بار بارشریعت کے فیصد کی طرف بلاتے ہیں۔ سرید دسرے راستہ پر اور اپنے عاکد کردہ بہتان پر بصند ہیں اور نہ ملطی کونسطی تسلیم کرتے ہیں۔

(۱) انکار فیصلہ شریعت اورا نکار حلف اور شریعت کے خلاف چلنے کی وجہ سے میں سلمان میں یا کا فر۔

(٢) شرى طور برفداحسين كاحسينه لي بي سے نكاح باقى ہے ياختم ہو گيا ہے۔

(٣) بلاثبوت ببتان لگانے سے فاسدومرد و دالشہارۃ ہیں پنہیں۔

(۳) ان کی امدا دان سے دوئتی اور ان سے میل جول رکھنامسلمانوں کو جائز ہے یانبیں۔ مولوی فیض محمرصا حب خطیب جامع مسجد بستی قاضی ڈاک ہانہ تحصیل لیے ضلع مظفر گڑھ

#### €0\$

(۱) ان لوگوں کو کا فرتو نہیں کہا جائے گا۔ البتۃ ان بوگوں کے لیےعورت مذکورہ پر اس قتم کا بہتان لگانا ہر گز جائز نہیں۔ شرعی قانون میں ایسےلوگوں پر حدقذ ف جاری ہوگی جس کی مقد راسی کوڑے مارنا ہے۔

(٢) فداحسين كانكاح مهاة حسينه بي لي سے باتى ہے۔

(m) بغیر ثبوت کے سی پر بہتان لگا ناموجب فسق ہے۔

(۳) ایسے لوگوں ہے میل جول رکھنا درست نہیں۔ان پر لا زم ہے کہ تو بہتا ئب ہوں ۔فقط والتد تع کی اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللّٰدلہ تا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیّان

کیم رجب۱۳۹۲ه الجواب سیح محمر عبدالله عقاالله عنه ۲رجب ۱۳۹۲ه

رجم کے متعلق مفصل تحقیق ،حف حضالی القدعلیہ وسلم کے زمانہ میں جوسز ادی گئی کوڑوں سے دی گئی اس کی وضاحت کیا واقعی حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے قطع بد کا تھکم کسی زمانہ میں معطل کر دیا تھا

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین متدرجہ ڈیل مسائل میں کہ (۱) رجم کے متعلق قرآن میں کہیں ذکر موجود ہے یانہیں۔ (۲) رجم کے متعلق جو جوا صادیث ہیں وہ مع اسنا دور کار ہیں۔ (۳) آیت جدیے بل تھم رجم نازل ہواہے یا بعد میں احادیث جواس سلسد میں ملتی ہیں۔وہ اس آیت ہے بل کی ہیں یا بعد کی۔

(٣) حفرت عمر رضی القدعند کے زہانہ میں جوکوڑوں کی زان کوسز اہوتی ہے اس کے متعلق تنصیلات۔
(۵) قطع پد کے متعلق حفرت عمر رضی القدعند نے ایا م قحط میں اس کو معطل فرہ یا بھا۔اولی الامرکونص قطعی کے بعد ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔قطع پد ہے مراد کیا ملزم یا مجرم کو ایسا کرنے ہے روکنا مراد ہے۔ کیونکہ قطع السبیل عربی میں یہ مفہوم سیاجا تاہے کہ راستدروک دیا جائے حدود ،حقوق العباداور حقوق القدسے کہاں تک متعلق ہیں۔
مفہوم سیاجا تاہے کہ راستدروک دیا جائے حدود ،حقوق العباداور حقوق القدمے کہاں تک متعلق ہیں۔
(۲) شراب کے متعلق کوئی نصن میں سز اسے متعلق اور نہ ہی کوئی سز اکس زمانہ میں مقرر ہوئی تھی۔
مدر سرع بیر عزن العلوم عیدگاہ خانچورڈ ویڑی بہ ولپور دفتر جمعیۃ علاء اسلام عبد العبور ناظم دفتر

40%

(۱) رجم کے متعنق آر آن پوک پی ذکر آیا ہے لیکن اس کی تلاوت اب منسوخ ہاور تھم اب یھی اس کا باقی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف ہوں ۱۰۰ ہیں بروایت این عباس رضی اللہ عند حضرت عمر رضی اللہ عند منظر سے مرفز جعد منبر رسول پر تشریف فر ما ہو کر کے سی برکرام رضی اللہ نہم کے بھر ہے جمع میں براکس کے تکیر کے منظول ہے کہ فکساں مسما انول الله آیہ الرجم فقر أنا ها و عقلنا ها و و عیناها رجم رسول الله صلی الله علیه و سلم و رحمت بعدہ فاحشی ان طال بالمناس زمان ان یقول قال و الله مانحد آیة الرجم فی کتاب الله فیضلوا مترک فریضة انو لها الله و الرجم فی کتاب الله حق علم من زنا اذا احصن من الرجال و النساء اذا قامت البینة او کان الحمل او الاعتواف النے.

(۲) تمام احادیث کواسناد کے ساتھ ذکر کرنامشکل ہے۔ ہاں ان احادیث کا حوالد دے دیا جا اسے جہاں ہے آ ہے آ سانی احادیث بالسناد حصل کر سکتے ہیں۔ بخاری کتاب المعجاد بین من اہل الکفر والردة ص ۱۰۰۱ ج تاب سانی احادیث بالسناد حصل کر سکتے ہیں۔ سلم شریف ص ۱۵ ج تاص اے ج باب حداثر نا تاب ب حداثر نا تاب کے متعلق ہوں کہ جو نمی کر می حدیثیں فدکور ہیں۔ حداثم المحدیث رجم جو نمی کر میصلی المدملیہ و کہ جو اس کے متعلق ہواتنا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آ ہے تاب ہے اسے المحدیث و انتام علوم نہیں ہوتا ہے کہ آ ہے تاب ہے المحدیث و انتام حداثلہ بن ابی او فی جدد کے نول سے قبل کیا ہے۔ کما فی ابغی رک سانی اللہ علیہ و سلم فقلت اقبل النور الم بعد قال لا ادری ۔ و سے جدد کا می اللہ علیہ و سلم فقلت اقبل النور الم بعد قال لا ادری ۔ و سے جدد کا می و الشہ سے جدد سے معرف کے ساتھ المشہ کو اللہ عزیز حکیم اور یائ التواتر المعنی کے ساتھ کما و الشہ خدہ اذا زنیا فار حمو ہما المنہ نکالا می اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائ التواتر المعنی کے ساتھ کما قال ہی الہدایة مع فتح القدیر (وان لم یکن محصنا و کان حوا فحدہ جلدة) لقولہ تعالی الرانیة قال ہو دیائے معلی اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائے کہ کہ اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائے کہ اللہ اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائے التواتر المعنی کے ساتھ کما اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائے التواتر المعنی کے ساتھ کما اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائے التواتر المعنی کے ساتھ کہ اللہ واللہ عزیز حکیم اور یائے التواتر المعنی کے ساتھ کیں محصنا و کان حوا فحدہ جلدة) لقولہ تعالی الموانیة

والزانى فاجلدو اكل واحد منهماماته جلدة الا انه انتسخ في حق المحصن فقى في حق غيره معمولا به. وقال ابن الهمام في فتح القدير ص ١ ح ٥. وهذا عام في المحصن وعيره نسخ فلى حق المحصن قطعا ويكفينا في تعيين الباسخ القطع برجم السي صلى الله عليه وسلم فيكون من نسخ الكتباب بالسبة القطعية وهو اولى من ادعاء كون الباسح الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمو هما التبة نكالاً من الله والله عزيز حكيم لعدم القطع بشوت كونها قرآن ثم انتساخ تلاوتها وان ذكرها عمرو سكت الناس الخ وقال في فتح القدير ايضاً ص ١ ٢ ا ح ٣ (قوله رحمه بالحجارة حتى يموت) عليه احماع الصحابة ومن تقدم من علماء المسلمين وانكار الخوارح الرجم باطل لانهم ان انكروا حجية اجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو احماع قطعي وان انكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكا رهم حجية خر الواحد فهو بعد بطلائه بالدليل ليس مما نحن فيه لان ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة المعنى كشجاعة على وحود حاتم والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته اما اهل الرجم فلا شك فيه الخ.

(۳) زانی اورزانیہ کے لیے کوڑوں کی سزاتو قرآن شریف میں منصوص ہے۔ بشرطیکہ غیر محصن ہوق ال تعدالی النوانیة و الزانی فاجلدوا سحل و احد منھ ما اللہ جلدۃ الآیہ۔حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانہ میں بھی تو بہی سزا ہوگی دوسری تو کوئی سزا ہو بی نہیں سکتی۔ باتی تفصیل ت کا مجھے عم نہیں ہو سکا ہے۔

(۵) ایا م قبط میں قطع پد کو معطل کرنے کے ہارہ میں مجھے کوئی روایت نبیں ملی ۔لہذااس کے متعلق میں ابھی پہھیمیں کہ پسکتا۔

(۲) شرب تمرک حد کے متعبق حدیثوں میں وارد ہے کہ نی کریم صلی متدعیہ وسم کے زمانہ میں ضرب بالجرید و اللہ اللہ اللہ اللہ علی تعداد کی کوئی فاص تعین ثابت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ چاہیں تک کا شوت ماتا ہے۔ اس لیے جمہتدین کا آپس میں اس بارہ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ امام شاقی واؤد فل ہری چاہیں کے قائل میں اور جمہور جمہتدین سے ای کوڑے مقرر فرمانا ثابت ہے۔ کہما فی الصحیح لمسلم ص اس جسمت انس بن مالک ان نہی اللہ علیہ وسلم جلد فی النحمر ماللجرید والنعال ثم جلد ابوبکر اربعین فلما کان عمرو دنا الماس من الریف والقری قال ماترون فی جدد النحمر فقال عبدالرحمن بن عوف اری ان تجعلها کاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانین اور حدیث شریف میں ہے علیکم بسنتی وسنة النحلهاء الراشدین المهدیین من بعدی او کما قال۔ فقط والترتی کی انظم

حرره عبد العطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ٢ مفر ١٢٨٥ هـ الاجوبة كلها صحيحة محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

## ا مام مسجد سے اگرزنا کا صدور ہوجائے تو امامت پر قائم رہے یا چھوڑ دے

#### €U}

کی فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ بندہ ایک مبجد ہیں تعلیم القرآن و خطابت اور امامت کے فرائف انجام دے در ہا ہے۔ ایک دن فس امارہ کے غیبہ سے مسجد ہیں اپنی ہی شاگر دہ کم سن (قریب البلوغ) کے ساتھ زن کر ہیٹھ بعد میں بہت بچھتا یا۔ فکر خدا اور عذا ب آخرت کے پیش نظریہ دریا فت کرنا چا ہتا ہول کہ میرے لیے کیا سزا ہے۔ از روئے شرع شرع شریف نیز اس مسجد میں اب امامت کراسکتا ہوں یا نہیں۔ یہوا تھہ پانچ جول کی کودن کے 9 ہے جمجھ سے سرز د ہوا۔ ایک اور شخص نے موقع پر د کھے لیا اس کے لیے کیا فرض عائد ہوتا ہے اور لڑکی کے ور ثاء کواطراع دینا گواہ کے لیے ضروری سے مانہیں۔ بینوا تو جروا

محمد بإرعقى عندا مام مسجد مهراح رعلى موضع مر ما تخصيل ليه

#### €0€

یہ گناہ بہرحال گناہ کبیرہ ہے جس کے ارتکاب سے عدالت ساقط ہوج تی ہے اور اور مرتکب اس کا فاسق بن جاتا ہے اور اور مرتکب اس کا فاسق بن جاتا ہے اور فاسق کی اور مت محروہ ہے لیکن بیان و خاص حق ائتد ہے جو تو بہنصوح کرنے سے معاف ہوسکتا ہے دنیاوی سزاجو رجم محصن اور جد بکر ہے جس کا اختیارتو اسمامی حکومت کو ہوا کرتا ہے اور یہاں پاکستان میں حدود شرعی جاری نہیں ہیں لہذا سزاند کورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ عندائتدان سے معافی مانگن ضرورت نہیں ہے اور نہ عندائتدان سے معافی مانگن ضروری ہے۔

بنداا گرخف مذکور سیح طور پرتوبتائب ہوگیا ہے تو وہ اہ مت کے قابل ہے لیکن اگر اس معصیت کی تشہیر ہوگئی ہے اور بوگوں کو اس کا علم ہوگیا ہے یاس کی تشہیر تو نہیں ہوئی لیکن اس ہ حول میں اور پھر ایک و فعہ اس کی عدم تشہیر ہوجانے میں تو بہتائب ہوجانے کے بعد بھی اس معصیت میں شیطان ونفس کے مبتلا کردینے کا مستقبل میں بھی شدید خطرہ موجود ہے۔ لید یہ اس کی امامت کو چھوڑ دینا ہی اندریں حالات اس شخص کے لیے مفید ہے اور شرعاً مطلوب ہے۔ فقط و اللہ تعالی اعلم حررہ عبد العطیف غفر ارمعین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۳۷ رئیج الاول ۱۳۸۷ ه الجواب سیج محمود عفا الله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم مکتان

### جب ثبوت جرم کے لیے گواہ نہ ہواور بندہ خو دا نکاری ہونو وہ بری الذمہ ہے

#### **€U**

کی فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بندہ پرخواہ نخواہ ایک آدمی نے میری اپنی ہی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کا بہتان باندھ لیا ہے۔ میں اس تہمت سے بالکل بری ہوں اور برقتم کی صفائی وینے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ اس تہمت کے بنا پر میر سے سسرال والے میری بیوی اور بچول کواپنے گھر لے گئے وہ کہتے ہیں جب تک فتوی ندا و کے بیوی سے جم ندویں گے۔ البنداعهاء کرام اس کے متعمق فتوی عنایت فرماویں۔ مسئل بٹھ ندولدعظمت قوم در کھی استحصل وضلع جھنگ

#### €0\$

کسی مسلمان یا پاک دامن شخص برزنا کی تبهت لگانا گناه کبیرہ ہے۔ اگر اس زنا کے او پرشر کی گواہ موجود نہ ہوں اور خود وہ شخص اس سے میوی بچوں کو خود وہ شخص اس سے صاف انکاری ہوا ور برتنم کی صفائی دینے کو تیار ہوتو وہ بری الذمہ شہر ہوگا۔ اس سے بیوی بچوں کو براوجہ چھیننا اور اسے ست نا جائز نہیں ہے۔ بیوی بچوں کواس کے حوالہ کر دیا جائے اور اسے بلہ وجہ پریشان نہ کیا جائے ایسا کرنا ہرگڑ جائز نہیں ہے۔ فقط وائند تعالی اعلم

حرره عبد لنطیف غفرله عین مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملتان مهر جب ۱۳۸۵ ه

### ایک شخص کی گواہی ہے جرم ثابت نہیں ہوتا

#### €U\$

کی فرماتے ہیں علی اور کی دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص گھر ہے جارہا ہے ساتھ دو گھریاں بھی تھیں راستے ہیں ایک درخت کے بیچے دو گھریاں رکھ دیں پھر پیچھے کی طرف لوٹا آ کے کنواں تھا کنواں ہے آ گے کسی مقصد کے لیے پھر پیچھے کنواں کھا رف آیا۔ حویل کی طرف آیا۔ حویل کے اندرایک کنواں کی طرف آیا۔ حویل کے اندرایک مجنوبہ تھی اور ایک چارس ل کا بچھے۔ تو وہ مجنوبہ اپنی کیفیت کی بن پر اس شخص کو پکڑنے لگی تو وہ شخص اپ آ پ کو چھڑا نے لگا اس وقت وہ بچو باہر چلا گیا وہ شخص اپ آ پ کو چھڑا نے لگا اس وقت وہ بچہ باہر چلا گیا وہ شخص اپ آ پ کو چھڑ وہ کر جہ ل پی تھا وہ ہاں گیا اس مجنوبہ کا برتن نہیں تھ تو برتن و کیھنے کے سے ساتھ جانوروں کی جگہتی وہ ہاں گیا۔ ایک طرف و یکھا تو بھر دوسری طرف و یکھا تو بھر دوسری طرف و یکھا تو وہ مجنوبہ کی اور مجنوبہ کو یکھی کی اور کہنے لگا کہ تو اندر کیوں آیا اور مجنوبہ کو یکوں پکڑا

تو وہ مخص دوڑااس کے پیچھے جاکر لائھی ماری۔ یہ بیان جو لکھے گئے ہیں مزم حلفیہ طور پر کہتا ہے کہ اس طرح حقیقت ہے اور واللہ باللہ گفتم کھ کرروز ہے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے زنہیں کیا اور تفتیش ہے بھی ٹابت نہیں ہوتا اور وہ ایک آدمی جو اندر آیا تھا وہ حلفیہ کہتا ہے کہ میں نے اوپر سے اٹھایا ہے۔ اس وقت باتی کوئی آدمی نہیں تھ بعد میں جمع ہوئے۔ اب عندالشرع شریف صورت مسئولہ میں وہ حدو غیرہ کا مستحق ہے یانہیں۔ بینوا توجروا

#### €5€

اگر نیہ بات میچے ہے تو اس پر کوئی حد نہیں گئے گی کیونکہ زنا کی حدے لیے چارچشم دید گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور چوشخص مدعی ہے کہ اس سے اس مجنونہ کے ساتھ بدفعی صادر ہوگئی ہے اس پر مازم ہے کہ وہ اپنی ہوت سے باز آ جائے۔ ہر حال میں اس معاملہ کوفور آفر وکرنا ضروری ہے ۔عوام میں اس قتم کی ہاتوں کی اش عت نہیں کرنی چا ہے لیکن اگر واقعۃ اس آ دنی سے اس مجنونہ کے ساتھ بدکاری کا صدور ہوگیا ہے اگر چہ اس کا ثبوت گواہوں سے نہیں ہوسکتا تب بھی اس پر تو ہہ و استغفار دا زم ہے۔حق تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے۔فقط واملہ تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق نائب مفتی میر سفیرالمیدارس ملتان الجوا ب صحیح بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدر سه قاسم العلوم ملتان

اگرسسربہوے برافعل کرے تو وہ شوہر کے نکاح میں رہ سکتی ہے یانہیں اور خسر کے لیے کیاسزا ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتین شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک مختص نے بیٹے کا رشتہ کیا۔ اپنی دختر کے بدلے ان کی دختر اپنے بیٹے کے بیے گر ایک جو نا ہے ان کی دختر اپنے بیٹے کے بیٹے گر ایک جو نا ہا لاغ تھے۔ گر دوسری پارٹی والوں نے کہا اگر چہ ہم رالڑ کا جھوٹا ہے گر ہم تب اپنی ٹرکی بیوہ دیں گے بیٹی شردی کر دیں گے۔ جب تم اپنی ٹرکی کی شادی کر و گے الفرض طرفین سے شادی ہو کر ہر ٹرکی اپنے اپنی برو کے س تھ بدفعلی کر کی۔ کر ہر ٹرکی اپنے اپنی دلہما کے پاس بہتے گئیں گر جس لڑکی کا خاوند چھوٹا تھا اس کے والد نے اپنی بہو کے س تھ بدفعلی کر کی۔ و شہادتیں موجود ہیں۔ کیا مید دوسری جگدشادی کر سکتی و شہادتیں موجود ہیں۔ کیا میز امقدر کر تی ہے۔ بحوالہ جو اب تحریفر ما تیں۔ اسلم پیشرا کی مقدر کر تی ہے۔ بحوالہ جو اب تحریفر ما تیں۔ اسلم پیشرا کی فیصل خانیو ل ضلع ملان

€5¢

واضح رہے کہ شبوت حرمت مصاہرة کے لیے شہادت تامہ یعنی دومردیا ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت ضروری ہے

حرره محمدا نورشاه غفرله تا ئب مفتی مدرسه قاسم العکوم ملتان ۲۰ جما دی الا ولی ۱۳۹۹ ه

### معتبم مخص کوا مام بیس رہنا جا ہیے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں علاء دین در یں مسئلہ کہ ایک مولوی جو کربستی کا چیش امام بھی ہے اور بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے پہلے بھی ایک بستی ہیں تھ وہاں ہے ہوگوں نے بدکرداری کی وجہ ہے اس کو نکال دیا۔ اب دوسری مسجد ہیں دوسری جگہ امام ہے ۔ بدکرداری اس کی بیہ ہے کہ وہ بچوں ہے لواطت کرتا ہے اور کن لوگوں نے اس کو یقعل بدکرتے دیکھا ہے اور جن لوگوں کے بچول ہے لواطت کی ہے وہ غریب طبقہ کوگ ہیں اور جن لوگوں کا مام رکھا ہوا ہے وہ امیر لوگ ہیں بیلوگ ام کے فول ہیں اور جن لوگوں کا امام رکھا ہوا ہے وہ امیر لوگ ہیں بیلوگ ام کے خلاف ایک بات سننا برداشت نہیں کرتے ۔ کیا ایسے مختص کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ نہیں۔ اس امام نے ساری زندگی میں شادی نہیں کی ۔ اب سفید ریش ہے ای فعل بدیش وقت چلا رہا ہے اور ایسے محض کے بارے میں کیا فتوی ہے اور جن لوگوں ہیں پڑھتے ہیں جن وہ وہ لواطت کی ہے وہ لواطت کی ہے وہ لواطت کی ہے وہ لواطت کرتا ہے۔ ان کو بیٹھا وغیرہ اور کبوتر وغیرہ بھی تر بحث میں اور آگر اور کو بیات اس کی باس پڑھتے ہیں جن اور اگر سے اور آگر کو بیات اس کی باس کے باس کے ساتھ بھی کا فی لوگ ہیں جو کہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اگر مولوں کو بیات اس کی بیا جا در ان کا کا تی تیں اور اگر کے بارے ہیں کیا جا ہے کہ دیکا م تیرے لیے تی کہ بیس ہے تو وہ انکار کر ویتا ہے اور قر آن اٹھا لیتا ہے۔ اب ایسے محض مولوی صاحب کو کہا جائے کہ دیکا م تیرے لیے تھی نہیں لوگوں کو نکاح بھی پڑھا تا ہے۔ بینواتو پھروا

#### €5¢

یفعل شدیدترین گناہ ہے قوم لوط علیہ السفام پراس فعل بدکی دجہ سے عذاب آیا تھا۔ انسانیت بلکہ حیوانیت ہے بھی گرا ہوا فہتیج فعل ہے۔
گرا ہوا فہتیج فعل ہے۔ مسلمان تواس کا تصور بی نہیں کرسکتا۔ جو محص اس فعل بدہے تہم ہوا یہ محض کوامام نہ بنایا جائے۔
جب تک ہوت ک ہوت نہ ہوج کے اور دوگواہ چہم دیدگوا بی نہ دے دیں گواہ بھی معتمد ہوں۔ اس وقت تک شبوت شرع تو نہیں ہوسکا لیکن جس شخص کے متعلق اس فتم کے الزارات ہوں وہ اس طرح کے الزارات میں موث اور متہم ہواس کو امامت کا اعلی مقام ہرگز نہ دیا جائے۔ امامت کا اعلی مقام ہرگز نہ دیا جائے۔ امامت کے لیے پر بیزگار ، متی عالم کو منتخب کیا جائے اور اس شخص کو معزول کر دیا جائے۔ ان اس کا پڑھا ہوا نکاح جائز نکاح ہے۔ واللہ اعلم

محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۳ اصفر المنظفر ۱۳۸۸ ه

### کسی بے گناہ اُستاد برالزام لگا نااورٹرانسفر کرا نا

#### **€**U**∲**

کیا فر ، تے ہیں علی ء دین دریں مسئلہ کہ میران م عبداللہ ہے۔ میراپیشہ معلمی ہے۔ بندہ ایک ہوائی اڑھ پر مدرسہ بن اول مدرس رہ چکا ہے۔ مسمی عبداللہ مورخہ الا دیمبر ۵ ہوا ، و مدرسہ پہنچ ۔ کہ تمبر ۵ کوا ، اتوارکی تعطیل تھی ۔ میں مورخہ ا دیمبر ۵ کوا ، سے اادیمبر ۵ کوا ، تک رخصت انفاقیہ پر رہا۔ جب میں مورخہ آادیمبر ۵ کے کو مدرسہ پہنچ تو مجھے چپڑاس نے بنایا کہ چند طلباء نے اپنے والدین کوشکایت کی ہے کہ اول مدرس مذکورہ نے ہمیں بدچلنی میں مفعول بنایا۔ صرف بات می ہور بی تھی کہ ایر تورس پولیس مجھے اپنے بڑے افسر سکارڈن لیڈر کے پاس لے گئی۔ سکارڈن کو بیسا راقصہ میں نے سنایا کہ یہ چندا شخاص مسمیان فقیر محمد ، ریاض الدین ، محمولی کی نا پاک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جا کیں ہم عیدائشی کے بعدا نکوائزی کرس گے۔

کا وسمبر ۵ کے انکوائری ہوئی۔ انکوائری میں طلب آئے ہے تی بتایا کہ ہورے ساتھ اول مدرس نے زیادتی نہیں گی۔

یا نکوائری میری عدم موجودگی میں ہوئی۔ جب میں نے انکوائری انسر سے بوجھا جن بفر مایئے انہوں نے فر مایا کہ آپ

بری جیں۔ بری کالفظ ہو لتے ہوئے انہوں نے انکوائری کاغذات کی طرف اش رہ بھی کیا۔ اس کے باوجود میر ے دشمنوں
نے مجھے بھر بھی معاف نہ کیا میر نے ملعی تقلیمی افسر کو بتایا کہ میں معلم برجین ہے۔ کم جنوری ۲ کا اوکو ملعی تقلیمی افسر تشریف
لائے ان کے سامنے نہ تو طلباء کو چیش کیا گیا بیکہ اس دن مدرسہ بھی بندر کھا اور میر نے منعی افسر کو صرف یہی کہا گیا کہ استاد

ندکورہ کا تبادلہ کردیا جائے۔اب آپتح ریفر مائیس کہ شریعت کے پیش نظر کون مجرم ہیں۔میری رسوائی کا ذمہ دار کون ہے۔ میری رسوائی میں ملوث افراد فقیر محمد ، ریاض الرحمن ،محمد میں کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ بیٹوا تو جروا نفس الرحمن محلّہ صدراں والہ نزدمسجد بہارچن ضلع جھنگ

#### €5¢

بشرط صحت سوال جب شختین ہے اس مدرس کا بری ہون ٹابت ہو چکا ہے اورلڑکول نے خود بھی اس الزام کی تر دید کی ہے تو اب اس مدرس پر الزام نگانا دراس کی تشہیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس الزام بیل ملوث افراد پر نازم ہے کہ دوا پی ضعطی کا اعتراف کریں ادر تو بہتا تب ہوجا کمیں۔ مسلمان کی شان بیہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے عیوب پر پر دہ پوشی کرے نہ بیا کہ اس پر بلا شختین الزامات لگائے اور اس کورسوا کرے۔ فقط وابقد تی لی اعلم

حرره محمدانورش ه غنر به نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان اربیج الثانی ۱۳۹۷ ه

### ا یک عورت کی شہادت سے گناہ ثابت نہیں ہوتاللبذاد گیرمعاملات میں احتیاط کرنی جا ہے

#### €∪>

جناب عالی گرارش ہے کہ ایک شخص نے ڈاپی کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور موقعہ کا گواہ مردوں میں کوئی نہیں ہے لیکن ایک عورت نے اپنی آئکھوں ہے دیکھ ہے جو کہ حلفیہ بیان کرتی ہے اور قتم بھی اٹھنے کو تیار ہے۔ ان کی آپس میں کو وشمین نہیں لیکن اس کے والدص حب کو کہا گیا تو وہ نہیں ما نتا اس کا والد مولوی بھی ہے۔ نماز پڑھا تا ہے اس علاقہ کے لوگ اس سے بدخلن میں اور کہتے میں کہ جب تک ڈاپی کو بردک نہ کیا جائے تب تک ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لہذا شرع مسلمہ بنا کہ مشکور فرم کیں لیکن اس نے انکار کیادہ کہ بنا ہے کہ ضرور ہے جس عورت نے دیکھا ہے اس کے متعتق وہ بج کہتی ہے۔ یہ عورت جھوٹ ہو لئے والی نہیں۔ اس وجہ سے میں اپنے ٹرکے کی صفائی نہیں لکھتا۔ وہ عورت ایک حاجی صاحب کی ٹرک ہے۔ یہ فرک ہے۔ اس عورت کا بھی ئی بھی کہ بھی حاج ہی نگ حاج ہی نگ ہے جائے تب کی بھی کہ جس عورت نے میں مادشور کھا تو وہ اپنے بھی ئی حاج ہی نگ ہی حاج ہی نگ ہی حاج ہی نگ ہوں نے بھی نگ ہوں تا ہے گئی ہوں گئی تو اس کے بیچھے نماز پڑھنا بند کردن یا تو ہو کرسنا یا تو وہ اس کے بیچھے نماز پڑھنا بند کردن گئی دن تک پیک نے ولد نے جواب دیا کہ بیس بیار ہوں شفا ہونے پر میں آپ کا فیصد کردن گا۔ آپ چپ رہ جائی کی دن تک پیک نے دیکھ کہ اس نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ پھر لوگوں نے اس کے بیچھے نماز پڑھنا بند کردی۔ موقعہ کی کاروائی نہیں کی۔ پھر لوگوں نے اس کے بیچھے نماز پڑھنا بند کردن کا دوائی اپنی بخش والدالتہ بخش والد اللہ بخش والد والد اللہ بخش والد والد اللہ بخ

#### €5€

ایک عورت کی گوائی ہے یہ فعل خابت نہیں ہوگا اس لیے خص نہ کور کو جمر مسجھنا درست نہیں اوراس کے باپ کے چھے نماز نہ پڑھنا مزید جب ست اور شیطان کا دھوکہ ہے ور جب ل جبوت نہیں تو ڈاپی کا ذیح کرنا بھی شرعاً لازم نہیں آتا۔
ایسے فواحش کے اثبات اور شہرت دینے کی خرکی ضرورت پڑی ہے۔العیاذ بالقدا بعتہ باپضر دراپنے اس بیٹے کو تعبیداور نفیجت کرے کہ اس شم کی حرکات انس نیت کے خل ف ہیں۔اس سے احتیا طراد زم ہے۔خصوصاً کسی قوم کے امام کی اولاد کے لیے۔واللہ اعلم

بنده احمدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸ربیج الثانی ۲۸۳۱ ه

### سکی بھانجی کو بیوی کے طور پر گھر میں رکھاس کے لیے کیا تھم ہے سسکی بھانجی کو بیوی کے طور پر گھر میں رکھاس کے لیے کیا تھم ہے

کی فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ (۱) ایک شخص اپنی گی ہی جی سے ناجائز تعلق قائم کر لیتا ہے اور بعد میں اس کواغوا کر کے اپنے گھر سے جاتا ہے اور اس عورت اپنی ہی خی کو آٹھ نو برس اپنے گھر میں بسایا ہے اور اس سے اولا دبھی بیدا ہوئی ہے۔ کیا شریعت س پرسوائے حدزنا کے کوئی اور سزا قائم کرتی ہے یائمیں محرمہ ابدی سے ایسافعل کرنے ہے کیا پہلے نکاح میں کوئی ضل آتا ہے یائمیں۔ عورت مجھ پرحرام ہے لیکن بعد میں جو طلاق نامہ تحریر کیا جاتا ہے اس پر کسی کے بہمانے سے انگوشے لگانے سے انکار کردیتا ہے کیا پہ طلاق شرعاً نافذ ہوگی یانہ بینوا تو جروا

سائل سوبية بين موضع هو تتخصيل پأکيتن شريف ضلع مظلم كي

40)

(۱) شیخص حدورجه گنهگار ہے حدود شرعیه اگر نافذ ہوتے تواہے مدلگائی جاتی۔اب وہ اعلانیہ توبہ کرے ورندمسلمان اس کا بائیکاٹ کردیں ہرشم کے تعلقات اس سے منقطع کردیں۔اس سے اس کا سابقہ نکاح نہیں ٹو ٹنا۔ جب تک کہ وہ اس فعل کو جائز نہ مجھے لے۔

(۲) گواہوں کے سامنے زبانی طلاق وینے ہے بھی عورت حرام ہوجاتی ہے۔تحریر بیان شرعاً ضروری نہیں۔اگر دو گواہ گواہی وید یں یو شرعاً وقانو ٹالیعنی دبینۂ وقضاءعورت اس پرحرام ہوجائے گی۔والقداعم محمودعفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر محمودعفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر

#### چوری کے ارادہ کا اقر ارکرنا اور چور بھا گئے کی گواہی دینا

#### **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ کی ملزم سرقہ کا اقر ارجرم روبر وگواہان بمز لداقر ارجرم قاضی عدالت ہے اور اس پر حد نافذ ہوسکتی ہے۔ اگر گواہوں نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جگہ چور کو بھا گئے دیکھا ہے۔ کی اس پر حد جاری ہوسکتی ہے۔

پرونیسره فظانثاراحدنوال شهرملتان

€5€

سارق کا اقر ارگواہوں کے سامنے موجب قطع پرنیں۔جب تک خود حاکم کے روبروسارق سرقہ کا اقر ارنہ کرے۔

كما في الدرالمختار ص ٨٦ ج ٣ او شهدا على اقراره بها و هو يجحد او يسكت فلا قطع (٢) ايے چور پر بھی جبده چوری کا اقرار ندكر عدچاری ند بهوگی اور شرعاً بیش سارت نیس ہے۔ جب تک وہ خودا قرار ندكر عدما في البحر ص ٥٠ ح ٥ هو اخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مصروبة محرزة بمكان او حافظ اطلق في الاخذ فشمل الحقيقي و الحكمي فالاول هو ان يتولى السارق احذ المتاع بسفسه و الشاني هو ان يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل و ياخذ و امتاعه و يحملوه على ظهر رحل و احد يخرجوه من المنزل فان الكل يقطعون. فقط و انتدا تا الما العلوم ملكان ويحملوه على ظهر رحل و احد يخرجوه من المنزل فان الكل يقطعون. فقط و انتدا تا العلوم ملكان

الجادىالاخرى١٣٩٩هـ

### جس شخص نے اپنی سوتیلی ماں اور بہن سے بدکاری کی ہواً س کا کیا تھم ہے

\$U\$

کیا فر ہتے ہیں عماء دین اس مسئد ہیں کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی گھروائی سے لینی اپنی سوتیلی مال کے ساتھ بدفعی کی ہے اور اس کے بعد اپنی بہن جواس کی وال کے بعد ایک گائے کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور دوسری گائے کے متعلق شک ہے کیا ایسے شخص کے ساتھ شریعت محمد کی ہیں برتاؤیعنی کھانے پینے مشروی بنی پر بلانا اس کی شادی وغیرہ پر جانے کا حکم دیتی ہے پانہیں۔ کیا ایسے شخص کا اپنی گھروائی کے ساتھ مکا تی ہے بہتیں۔ اس شخص کا اپنی گھروائی کے ساتھ نکاح باتی ہے بانہیں۔ اس شخص کا اپنی گھروائی کے ساتھ نکاح باتی ہے وارا گرتو بدندگی ہوتے سے بانہیں۔ اس شخص نے ان فعلوں کے کر چکنے کے بعد تو بہتی کر لی ہوتے شریعت کا کیا حکم ہے اورا گرتو بدندگی ہوتے کی کیا حکم ہے۔ جواب بحوالہ کتب فقہ و کتب حدیث سے عنا بیت فر « کمیں۔

#### €5€

اصلی ۱۰ قو حکومت کا کام ہے۔ ابت مسلمان اس سے بائیکاٹ شادی عمی میں کریں تا آ نکہ تائب ہو جائے اور کاٹ شادی عمی اس کے باقی میں کریں تا آ نکہ تائب ہو جائے اور کاٹ کاٹ کر اس کا بیوی ہو۔ والقد تعالی اعلم کاٹ کاٹ کر اے اور دوسرے مسلمان بھی تا آ نکہ تنبیہ ہو۔ والقد تعالیٰ اعلم مالان کا بیوی ہوں میں اللہ عند مفتی مدوسر قاسم العلوم مالان

#### بيوى برزنا كى تېمت لگانا پھرفروخت كرنا

#### **€U**

کی فرماتے ہیں معاورین اس مسئد میں کدمیری ہمشیرہ کی شادی میرے نابالغ ہونے کے وقت ایک آومی موی خان کے ساتھ ہوئی ان کے ساتھ نکاح اس شرط پر کرویا تھ کدموئی خان کی جیتے مسات زین کا نکاح میرے ساتھ کرویا جائے گا۔ اب موی خان ندکور نے اس وعدہ کومیرے ساتھ پورانہیں کیا یعنی خلاف وعدہ کرکے وہ فدکورہ مسوۃ زینی ججھے نکاح کر کے نہیں دی گئی۔

مسمی موی خان مذکورہ نے میری ہمشیرہ مساۃ بخت بھری کوزنا کی تہت نگا کراپنے گھر سے کال دیا۔ موی خان اس فضل ہے جس کے ساتھ میری ہمشیرہ کو تہت زنا کی لگائی تھی بلوچی رواج کے مطابق اڑھائی سورو پے پنک وصول کر لی ہا وہ میری ہمشیرہ اپنے خود موی خان سے تقریباً ایک سال کی مدت سے الگ ربی۔ اب موی خان فہ کورہ میری ہمشیرہ مساۃ بخت بھری کو دوسری جدفہ وخت کرنے والا ہے۔ کیا عندالشر ع کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اپنی منکوحہ کو کسی جگہ ان ن فروخت کرنے والا ہے۔ کیا عندالشر ع کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اپنی منکوحہ کو کسی جگہ ان ن فروخت کرنے میری ہمشیرہ مساۃ بخت بھری کوئی میرشری جومقررہ وتا ہے اس بیس سے کوئی وانسین کیا۔ برائے کرم مذکورہ ہو، ات پر نظر فر ماکر شرعی فتوئی صا در فر مایا جائے۔ یا حوالہ کتب حنفی جواب دیا جائے۔ کیا عندالشرع جومنی خل ف وعدہ کرے اس کی کیا حقیقت ہے اور جومنی اپنی منکوحہ برتبہت زن لگا دے اس کے لیے کیا تھم میں۔ جومنی حق مہرشری ادانہ کرے اس کے لیے کیا تھم

#### €5¢

ہمیں سی واقعات کاعلم نہیں ہے یہ بٹر ماصحت سوال اگر واقعی صورت مسئولہ میں موی خان نے اپنی سینی کومساۃ زینی کے بھائی کے نکاح میں وینے کا وعدہ سین : وتو شرعاً اس پر وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے ۔قر آن وحدیث میں وعدہ پورا کرنا کے بھائی کے نکاح میں وینے کا وعدہ سین : وتو شرعاً اس پر وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے ۔ فیز شرعاً کسی عفیف مردوعورت پرتہمت کرنے کی بہت تا کیدوار و ہے ۔ موی خان کا وعدہ پورا ندکرنا نا جا کڑا ورگناہ ہے ۔ فیز شرعاً کسی عفیف مردوعورت پرتہمت کا نا بخت گناہ ہے اور بخت فسق ہے ۔ اس لیے اگر موی خان نے بلا ثبوت شرعی اور بلا وجدا پی عورت مسماۃ بخت بھری عفیفہ کو

تہت زنانگائی ہے تو یہ بخت کبیرہ گناہ کا ارتکاب اور تشق کی ہے۔ گرشری محاکم نافذ ہوت تو ای کوڑے لگائے ہے۔ پوری شرعا کسی آزاد مرد یا عورت کوفر و خت کرنا حرام و ناجا کز ہے۔ لہذا ان باتوں ہے اس کو تائب ہونا شرعاً لازم ہے۔ پوری تو باس کی یہ ہے کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے نیز اگر اس کی عورت عفیف ہے جوت شرعی اس کے پاس نہیں ہیں تو اس عورت سے اے معافی مانگن واجب اور نیز اس کے فروخت کرنے کا ارادہ ترک کردے اگر وہ ان باتوں سے تائب نہ ہوتو اللہ اسلام اس سے قطع تعلق کریں تا آئکہ وہ تائب ہوج نے فقط والند تعالی اعلم

بند واحمد عف التدعنية ئب مفتى بدرسة قاسم العلوم ملتان كاذ ى القعد ٣٨٣ احد

### چھوٹے بچے کابدلہ لینے کے لیے عینک توڑ دی توضان لازم ہے یا نہیں س

کیافرہ نے ہیں علی ء وین دریں مسئلہ کہ میراجھوٹی بھائی ایک ٹر کے کے ساتھاؤر ہاتھ ہیں نے درمیان ہیں آ کران
کوچھوڑ ایا اور یہ کہا کہ ایک دوسر ہے کیوں ٹر ہے ہوتو اس دوسر ہے لڑکے نے جھے گالیوں وین شروع کر دیں۔اس پر
میں نے اُس کو تھیٹر ، را اور دو ہ رو نے لگ گیا۔اس پر س کی والدہ بہر آئی اس کی والدہ نے جھے سوٹی ہے ،را اور میر ک
عیک تو ڑ دی۔اب یہ عینک کا نقصہ ان عورت مذکورہ پر آئے گایا نہیں۔ کیونکہ میں نے جو اُس کے لڑھیٹر ، را تھا ہیں کے عوض میں تو انہوں نے جھے سوٹی ماری ہے۔

#### \$5 p

صورت مسئول میں برتفتر برصحت واقع عورت ندکورہ عینک کا غصان ادا کرے اً ترنبیں کرے گی گنبرگار ہوگی۔فقط وامتداعم بندہ محمد اسی ق غفر امتدرینا نمب مفتی مدرسہ قاسم اسعلوم ملتان الجواب صحیح محمد انوزشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کاصفر انمظفر ۱۳۹۷ھ

### مسسى پرجھوٹا الزام لگانے والا فاسق ہے

#### **乗び**参

کی فرہ نے ہیں عماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ ہندہ ایک بیوہ عورت ہے۔ اس کو خالداس کے کہنے پر اس کے گھرے لایا یہ بعض افراد نے خالد پر تہمت لگائی تہمت نگانے و لوں کے پیس کوئی گواہ بھی نہیں اور خالد ہندہ کا محرم ہے۔ عورت خود کہتی ہے کہ خالد نے میرے ساتھ کوئی برافعل نہیں کیا اور خالد خود صف اٹھ کر کہتا ہے کہ ذیا تو بجائے خودر ہامیں نے ہندوکو بری نگاہ سے نہیں ویکھا بعد میں ہندہ کا نکاح زید ہے کیا گیااور بیدنکاح عدت کے اندر ہوا۔ بینکاح غلط نہی کی وجہ سے ہانہوں نے بیرخیال کیا کہ عدت تھم ہوگئی ہےاور دراصل عدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں عدت کے ختم ہونے پرنکاح ٹانی کیا گیا ہے بیرجو دو دفعہ نکاح کیا گیا ہے خالد شریک نہیں تھا کیا اس مذکورہ بالاصورت میں خالد تعزیر کا مستحق ہے یانہیں۔ اگر ستحق ہے تو قبل از تعزیر خالد کے ساتھ برتا وُ جا مُزہے یانہیں۔ اگر ستحق ہے تو قبل از تعزیر خالد کے ساتھ برتا وُ جا مُزہے یانہیں۔ بینوا تو جروا الکتاب حافظ محمد امیر

#### €5€

### زمین کے لیے الگ کھال بنانے پر جورقم پڑوی کی مخالفت کے باعث خرچ ہوئی اس کا ذمہ دارکون ہے

#### €U\$

کیا فرہ تے ہیں علاء دین در ہی صورت مسئولہ ہیں کہ زید اور عمر وکی زمین ایک جگہ پر واقع ہے۔ گرعمر و کا کھال شروع ہے ہی عبیحدہ ہے۔ زید کا علیحدہ ہے۔ زید نے کا غذات میں منظور شدہ کھال سے پائی نہ لگنے کے باعث عمر و کی رضا مندی ہے دوسری جگہ کھال بہ ندھ کی اور کا غذات میں منظوری لینے کے واسطے درخواست کی ۔ زید کا پچھر قبدایہ تھ کہ باوجود محنت اور کوشش کے اس کو پائی نہ لگا تو نا چار دوسرے کھال پر واپس لے جانے کے جس پر کے پہلے تھا۔ درخواست وی تومہتم انہار موقعہ پر آیا اور دونوں فریق چیش ہوئے ۔ عمر و نے مخالفت کی ۔ صاحب بہا در نے سمجھا یا کہ تم دونوں بی ہوئے ۔ عمر و نے مخالفت کی ۔ صاحب بہا در نے سمجھا یا کہ تم دونوں بی ہوئے ۔ عمر و قعد و کی کو کی موقعہ کر ہیں جہاں سے کھال بغیر تکلیف

کے پانی دے وہاں منظور کردوں گا اور جس رقبہ کواس نے کھال سے پی نہیں لگ سکت تو وہ سابقہ کھال یعنی زید کے مطالبہ کے مطابق کردوں گا۔ منصف مقرر کرنے کے بعد عمر و نے صرف زید کی مخالفت کی بنا پر منصفوں سے انکار کردیا۔ دوسرے دن سج زید اور عمر و کے والد نے عمر و کے کہنے پر زید کے خلاف مہتم ہے کہ کہ جسیبا پہلے منظور ہے ویسا ہی رکھا جانے چنانچہ ایس ہی ہوا۔ بعد ہ بہت کوشش اور زرکٹیر خرج کر کے زید نے اپنا حسب ضرورت زیبن کا پانی اور کھال منظور کرایا۔ کیا زید نے ویک سال نے جو عمر و کی مخالفت کے باعث رقم کٹیر خرج کر کے کہ ل بنایا ہے بیخرج شرعاً عمر و پر لازم آتا ہے بیانہیں۔ دیگر کئی سال جو زید کا پائی شاکع ہوتار ہا بیلقصان بھی بذنہ عمر و ہے۔

السائل محمر عبدانثدمور دسنده

€0\$

خرج اورنقصان بزمه عمروبيس ہے۔واللہ اعلم

محمود عفاالندعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان کچهری رو دُ ملیّان ۱۵ر بیچ الا وّل ۱ ۱۳۷۱ ه

### قاتل سے یا قصاص لیاجائے یادیت یامعافی ہوگی عمر قید کوئی سز انہیں

**€U** 

قارى نشان على عماسى مقام وذاك خانه بكوث براستدمرى كوباله

#### \$ 5 p

اول ، مقتول اگر قصاص نہ لینے پر آ ماد و ہو جا کیں اور دیت لیس یا معاف کرلیس تو قاتل قصاص ہے نے جائے گا ورنہ بوجہ قل کر بینے کے تعوار ہے اس کی گردن اُڑا دی جائے گی ۔ عمر قید کی سزا جبکہ قاتل خود اقر ارکرتا ہے شرعی سزانبیس ہے۔۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمدات تن غفرالندله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن ۱۲ و الحد ۲ ۹۳ ه

اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا مقدمہ کر کے کورٹ میں رو پے خرچ کرالیتا ہے تو لوٹا نا واجب ہے یا تہیں جوئی شخص کسی پر جھوٹی گواہی وینا شرع کیسا ہے، ثالثی بورڈ کے سامنے کسی گئی تحریر اثبات امانت کے لیے ججت ہے یا نہیں اثبات امانت کے لیے ججت ہے یا نہیں

#### €U\$

کی فرماتے ہیں مدہ وین دریں مسئلہ کہ مسمی سلطان احمد سمی ابقد بخش پرایک جھوٹ فوجداری مقدمہ تحصیلداری عدالت ہیں اہر نت میں خیانت کا کرویتا ہے روبروا ہے مقد ہے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گوا ہول ہے جھوٹی گو ہی دوا کرمسی ابند بخش کو مزاکرا ویت ہے اور بقد بین اب ڈی ایم صاحب کی عدالت میں اپیل کر کے رہا ہوجا تا ہے۔

دوسر نبوت رہے کہ سلط ن احمد نے رو برومجلس عام کے تسیم کیا کہ میں نے اللہ بخش ندکور پر بالکل جھوٹا مقدمہ بنایا قد جو کہ متعدد آ دمی حافا ہے بات کہیں گے اور کہتے بھی میں کہ جمار سے رو بروسلطان احمد نے تسیم کیا کہ میں نے جھوٹا مقدمہ بند بخش پر بنایا تھا۔

اب دریافت طلب مئلہ حسب ذیل ہے۔

(۱) مسمی امتد بخش مسمی سلطان حمد سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہما را جوخر چہ وغیرہ مقدمہ پر ہوا جو کہتم نے با کل جھوٹا مقدمہ بنا یا تھا وہ خرچ ہمیں ادا کر واور تو بہتھی کرو۔ ہروئے شرع محمدی اس بارے میں کیا تقیم ہے۔

(۲) جھوٹے گوا ہوں کے متعبق بھی تحربر فر مادیں۔

(۳) مسمی ساطان احمد نے مسمی امتد بخش ہے اس جھوٹے مقد مدے دوران مسمی مند بخش کی مجبوری ہے فائد واٹھا کرایک دستاد پر آنہھوائی تھی کداگر مید دستاویز مکھ دے تو میس عداست سے مقد مدوالیس کرلوں گا۔ بصورت دیگر املہ بخش کو خوفز دہ کیا کہ اگر تو نے میرے مفاد میں دستاویز لکھ کرنہ دی تو سزا ہو جائے گی۔اللہ بخش نے جیل کے خوف ہے ایک دستاویز لکھ دی جو کہ حسب ڈیل ہے۔

اقرار نامه ، بین سلطان احمد وبدعبدالحق اعوان سه کن میبل شریف ضلع میانوالی وابلد بخش وبدقمرالدین قوم اعوان ساکن میبل شریف ضلع میانوالی به

آئے مور ندے ۲-۲-۵ اکورو برو تالتی بور ڈ اللہ بخش وحافظ سلطان محمد مند رجہ شرا نظیم سلخ نامہ کیا ہی جس پر کہ دونو ل شخص تختی ہے پابند ہوں گے۔ اللہ بخش مذکور نے تحریرا مائتی مبلغ ساڑھے ساست صدر و پے مکھ دی ہے جو کہ ندر کور اللہ بخش اندر میعا داکیہ ماہ پانچے سوجیس روپے اداکرے گا اور دوسوٹیس روپے چار ماہ تک آئے کی تاریخ ہے اداکرے گا۔ (۲) پہلی اندر میعا داکیہ ماہ پانچے سوجیس روپے اداکرے گا۔ (۲) پہلی قسط مبلغ ۲۰۵ روپے کی اوالی کے بعد سلطان احمد اپنا دعویٰ جو کہ تحصید ارکی عدالت میں ہے اس کا راضی نامہ لکھ دے گا۔ اگر سلطان احمد نے بعد وصولی پہلی قسط راضی نامہ مکھ دیا تو اللہ بخش خرج لینے کامستحق نہ ہوگا۔

(سم) اگراللہ بخش نے ندکورہ رقم ادانہ کی تو سلطان احمد راضی نامہ مکھ کرنے دیے گا اور ندکورہ بالا رقم کا حقد اربھی ہوگا۔ بید ستاویز از روئے شرع شریف اقر ارنامہ متصور ہوگا۔

یہ تھم بھی لکھیں کہ اگر سبطان احمد اس تحریر کو اقرار نامہ تصور کر کے رقم ندکورہ کا مطالبہ کرے تو رقم واجب ایا دا ہوگی ہ نہیں ۔ بینوا تو جر دا

مقام ميبل شريف ۋ ك خاندخاص كھوہ چاہ خدايا روالاطلىغ ميا نوالي پاس رضا محمدخا ب

#### €C}

وارالافتاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان کی طرف ہے جوفتوی جاری کیا گئی تھا اور جس اقر ارنامہ کی بنیاو پرجری کیا تھا
اس میں پانچ شقیں ہیں۔ شق نمبر ۵ کی بن پر۵ کے روجو ہے کہ وجو ب کا اللہ بخش کے ذمہ فتوی و یا گیا تھے۔ شق نمبر ۵ کے الفاظ یہ بین کہ' نیز آت کی تاریخ ہے قبل کا تمام حساب کتاب ختم کر کے مندرجہ بالارقم اللہ بخش کے ذمہ ہے آپ کے اس استفتاء میں اقر اُرنامہ کا شق تمبر ۵ موجو وزیس ہے۔ و یہے جیل میں ڈلوانے کی دھمتی و بینا اور س منتم کا یک غدام مقدمہ چلا و ین جس سے بے گناہ مدی علیہ کوقید ہونے کا خصرہ ہو یہ اکر اوغیر مسمم شار ہوتا ہے۔

اوراس اکراہ کی موجودگی میں اگر اقر ارکر سے جو اقر ارکرنے والا اس اقر ارکوتو ڑسکتا ہے۔ صورت مسئولہ میں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ثالثی بورڈ کے سامنے اس نے محض اس اکراہ کی بنیاد پر اقر ارن مدیکھ کہ دیا تھا۔ اس سے قطع فظر کرے وقت کے دعوی پر مصالحت نامدیکھ کرلے چکا تھا۔ ایک آمینی و ہاں کے معتد میں ان کی جائے جواس کا شرعی فیصلہ ثابتی کے بیانات وغیرہ لے کرٹ و سے اور فیصلہ بین ان دو ہاتوں کا مرکزی خیال رکھے۔ فقط وابتد تعالی اعلم کا شرعی فیصلہ ثابتی کے بیانات وغیرہ لے کرٹ و سے اور فیصلہ بین ان دو ہاتوں کا مرکزی خیال رکھے۔ فقط وابتد تعالی اعلم کر رہ عبد مطیف ففر ارمعین مفتی مدرسے تا ہم العلوم ملتان

€0€

ٹالٹی بورڈ کے ارکان سے دریافت کیاجائے اگر ٹالٹی بورڈ یہ طے کر لے کہ رقم تواس کے ذمہ ہے جو ٹابت ہے تو رقم ویٹالازم ہوگا اگر چیتر کردہ کیوں نہ ہو وراگر رقم ٹابت نہیں ہے تو صرف بیجو جبری تحریر ہے جست نہیں ہے۔
ویٹالازم ہوگا اگر چیتر کردہ کیوں نہ ہو وراگر رقم ٹابت نہیں ہے تو صرف بیجو جبری تحریر کے جست نہیں ہے۔
والجواب سیحے محمود عفاالند عنہ مفتی مدرسہ قوسم العلوم ملتان
والجواب سیحے محمود عفاالند عنہ مفتی مدرسہ قوسم العلوم ملتان

### جب ایک شخص نے دوسرے کے بیل مارنے کا اعتراف کیا تو صان اس پرلازم ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ جس کی صورت مندرجہ ذیل ہیں نہ کورہ کہ یہ گیا ہیں جس کا بیل مارا گیا دوآ دمی اورا کیے عورت جو وہاں موجود تھے ان کے بیانات تقریباً ایک ہیں۔ البتہ مدمی علیہ کے بیان میں پچھ فرق ہے۔ ان تمام بیانات کے بغور وفکر مطالعے کے بعد جو جواب شرعاً آئے وہ بالنفصیل اور بحوالہ جات بیان فرم کیں۔ والا جرمن عنداللہ جڑا کم اللہ عناوی جہیج المسلمین شیرا۔

#### €5€

جبکہ مدعی علیہ خودا تر ارکر رہا ہے کہ میں نے بیل کو ہارااور میر ہے مار نے پروہ مرگیا خواہ وہ خطاہے ہویا عمد ہے ہو۔ اس پرلامحالہ ضمان لازم آتا ہے ضمان کواس نے ایک مرتبہ تسلیم بھی کرلیا اورا دابھی کردیا تو وہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ محمود عفی اللہ عنہ فتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲محمود عفی اللہ عنہ فتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### نقصان کی تلافی کے لیے تا وان لینا درست ہے لیکن مالی جر مانہ جائز نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں عہ ء دین دریں مسئد کدایک شخص کا نقصان جو کہ ٹیر پکڑنے والے جال کے گم بینی چوری ہوجائے سے ہوگیا ہے۔ جال کی کل قیمت مبلغ بچیس روپے ہے۔ چور بکڑے جانے کی صورت میں جو کدوو بچے معلوم ہوتے ہیں اور انہوں نے جال کو کاٹ کر نقصان بہنچ یا ہے جو کہ نصف جال کاٹا ہوا ہے۔ بچوں کی عمر تقریباً وس سال کے لگ بھگ ہے۔ چوری کرنے کاارادہ نہ تھ ۔ ایک کاب ہے کو صفر کرکے دایا اور اس نے جرم شہم کرنیا مگر دوسرا بچہ حاضر نہ ہوا اور اس کے باپ نے حاضر کرنے کا ارادہ نہ تھے۔ ایک کاب ہے جو کہ دورک کرے دایا اور اس نے جرم شہم کرنیا محروب تا کم کرے دوود ہے۔ اس کے باپ نے حاضر کرنے کے اور کہا کہ نقصان جو ہوا ہے اس کا معاوضہ جو مجلس قائم کرے وہ دیے۔

کے لیے تیار ہے۔ مجلس میں فیصلہ کرلیا گیا جو بچہ حاضر تھا اس کومعاف کر دیا گیا اور جو بچہ حاضر ندتھ اور پیش نہیں کیا گیا تھا اس کے باپ کو بچے نہ پیش کرنے اور جال کا شنے کے جرم میں مبلغ یا نجے سورو ہے جر ہ نہ کیا گیا۔ جر ہ نہ اوا کرنے والاغریب تشخف ہے اور اتنی استطاعت نہیں رکھتا۔ جر ہانہ جبراً وصول ہونے کی صورت میں دوسور دیے جال والے کو اور تنین صد رویے کسی دینی مدرسد کو بھیجا گیا۔ آیا یہ فیصدہ اسلام کی رویے شرعاً جائز ہے اگر جائز ہے تو وہ رقم جومدرسہ کو دی گئی وہ مدرسہ میں کس مصرف میں لائی جائے گی اور کس مد میں لکھی جائے گ۔ رجيم بخش صاحب موضع دوآبه دُ اک خانه کی ضعع مظفر گڑھ

#### 404

ظاہر نہ ہے۔ کے مطابق ، لی جر ماندگانا ج ترتبیل لما فی الشامی ص ۲۱ ج سم والحاصل ان المذهب عدم التعزير باخذ الاموال

پس صورت مسئولہ میں اگر جرم ثابت ہو گیا ہے توان ہے جال کے نقصان کے مطابق تا وان لینا ورست ہے کیکن جر ما نہ جا ئزنہیں۔جر ماند کی رقم جس شخص نے وصول کرلی ہے اس پر لازم ہے کہ بیر تم واپس کروے۔شرعاً بیہ فیصلہ جائز تہیں۔جرماندی قم ما مک کوواپس کرویے کے بعد مدرسہ جس مدیس جو ہے قم صرف کرسکتا ہے۔فقط واللہ اعلم حرره محمدا نورش وغفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

# محصول دینے ہے انکار پر جب کاشت کا رکوز دوکوب کیا گیا تو مار نے والا ہی مجرم ہے

کی فرماتے میں علماء وین دریں مسئد کدایک زمین ہے۔مقبوضہ باشندگان جو کدآیو وی کہلاتی ہے اس زمین میں مسمی غلام حیدر قوم قریش کاشت کرتا ہے۔ پہلے اس زمین میں سیلاب آتا نظامسمی غلام حیدر قریش محصول ویتا تھا غلام حسین شاہ وغیرہ کواپ دوسال ہوتے وا ہے ہیں اس زمین کے اردگر دبن بن گیا ہے سیلانی یانی بند ہو گیا ہے۔ پھر ٹیوب ویل لگ گئے ہیں امیرلوگوں کے۔چونکہ بیز مین مقبوضہ باشندگان آبادی کی تقیمسمی غلام حبیدر نے اپنی گرہ ہےاڑ ھائی ہزاررو پییادھار 'ٹھ کر کنواں کھدوا رہاس زمین مذکورہ کی سیرانی کے لیے پھر بچھ گندم ہوگئی پھرسمی غلام حسین شاہ محصول سینے کے لیے آیا تھا۔ پھر غلہ محیدر نے کہا چونکہ تم نے یانی ٹیوب ویل کانہیں دیا س سے میں محصوب نہیں دیتا۔ غلام حسین شہ نے تیز وھاراوروزن دار بھاری مکڑی جس کو پھوڑا بولا جا تا ہے تین بار مار نیل م حبیدرکو۔نیل م حبیدرقریب ہے ہوشی کے ہوگیا۔ایک بار ماراہاتھ پر زخم ہوگیا اور بہت ساخون بہا۔ایک ۵۰ کے بعد پیزخم چھوٹا دوسراسر پر مارا سرپر رو بڑا ساہو

گیا۔ زخم نہیں کیونکہ سر پر گیزی تھی۔ تیسری ہور کمر پر مارا پھر غلام حیدر بدلہ لینے کے لیے اٹھا اپنے بچاؤ کے لیے غلام حسین شاہ کوالٹی کئی ، ری۔ غلام حسین کو بھی زخم ہو گیا سر پر۔ ان دونول میں شرعاً مجرم کون ہے۔ غلام حیدراُس زبین جس میں کا شت کرتا ہے ڈھیری اٹھا رہا تھا غلام حسین شاہ نے مداخت کرکے اس کو مارا۔ جینوا تو جروا

#### €5¢

حسب تحریر استفتاء مذکور اگرید واقعہ مجھے ہے کہ غلام حسین شاہ نے ابتداء غلام حیدرکوز ووکوب کیا ہے تو وہ شرعاً مجرم ہے۔اس کولازم ہے کہ غلام حیدرکوراض کرے اور اس ہے معافی ، نگے اور حصول حق کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے۔ ازخو دز دوکوب کا شرعاً وقانونا کوئی حق نہیں ہے۔فقط وائند تعی لی اعلم

محرعبدا بتدعف ابتدعث الصفر۴۳۹س

### جب مشتر کہ اونٹنی دوشر یکوں نے تقسیم کرلی بعد میں معلوم ہوا کہ ایک شریک کے بیتیجے نے اس سے برانعل کیا ہے تو ذ مہدارکون ہے

#### €U\$

کی فرماتے ہیں جاء دین دریں مسئلہ کہ سمی نیاز احمد و جان محمد ایک اونمنی کے تقریباً تین سال تک مشتر کہ مالک رہے۔ ای اثناء ہیں اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہو ہے نے ایک سال بعد دونوں نے اونٹنی اوراس کے بچہ کونقسیم کیا۔ جس میں اونٹنی کی قیمت مبیخ دو ہزار رو پ اور بچہ کی قیمت ایک ہزار روپے طے ہوئی۔ اونٹنی نیاز احمد نے رکھی اور بچہ جان محمد نے لیا اور مزید پانچی صدر و پ بھی نیاز احمد سے وصول کے کتقسیم اونٹنی کے بعد ایک سال معلوم ہوا کہ جان محمد کے ایک شاہد نے جان محمد کو بتایہ بھی مگر جان محمد نے اپنے معددار نیاز احمد کو بتایہ بھی مگر جان محمد نے اپنے معددار نیاز احمد کو بچھ نہ قبل اونٹن سے بدفعلی کی ہے اور ایک عینی شاہد نے جان محمد کو بتایہ بھی مگر جان محمد نے اپنے حصد دار نیاز احمد کو پچھ نہ بتایا۔

دریا فت طلب امریہ ہے کہ تقسیم مٰدکوران حالات میں شرع تصحیح ہے یا نہیں اور جان محمد پراز روئے شرع شریف کوئی مواخذہ ہے یانہیں۔

نوان: واضح رہے کداونٹن تقسیم ہے آٹھ ، ہ بعد بیجہ مرض مرگئ ہے۔

عبدالرحمٰن الرحماني جاه رحو والانخصيل بورے والا و ہوڑي

#### €5€

صورت مسئویه میں بر تقدیر صحت و تعداس واقعہ کاتقسیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔تقسیم سیح ہوچکی ہے۔البندا ً سریہ بات دو

ویندارگواہوں سے ثابت ہوجائے تو جان محمہ کے بھتیج پر (اگروہ بالغ ہو) شرعاً تعزیر جاری کی جائے گی جس کی زیادہ سے
زیدہ مقدار انتالیس کوڑے ہیں لیکن میں مزاحکومت ہی دے سکتی ہے۔ عوام اس سزاکے دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ اوخنی
جونکہ مربیکی ہے اس لیے اس کے بارے میں پچھتے کریکرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فقط والتداعم
بندہ محمد اسی تن غفرالند لدنائب مفتی مدرستا ہم العلوم ملتان

كيم صفر ١٣٩٨ه الجواب شيح مجمد عبدالله عفاالله عنه كيم صفر ١٣٩٨ه

### كيابالغ بي كابرافعل نابالغ بيول كى شهادت سے ثابت موسكتا ہے يانبيس

#### €U\$

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید دی سمال کی عمر کا ہے اور عمر و بکر پانچ جھسال کے ہیں۔ ایک نہریا نالے میں نہا رہے ہتے اور ہمراہ ایک بھینس بھی تھی۔ باہرے ایک آدی گزرر ہا تھا اس نے بچے ہے بوچھا کہ کیا کررہے ہوتو عمر و بکر فہ کورہ پانچ چھ برس کی عمر والوں نے کہا زید فہ کورہ دی سمال وال نے بھینس سے برائی کر ں ہے۔ تو عندالشرع دو بچے نایالغ کی شہادت سے کہ زید بھینس سے برائی کررہا تھ تو بھینس فہ کورہ کا دود دے مسمان پی سکتے ہیں یا نہ۔ بینوا تو جروا

#### \$3\$

مجینس مٰدکورہ کا دودھ پی سکتے ہیں۔ نابالغ بچے کی گوا بی کا پچھا عتبار نہیں اور نداس کا برافعل جانور کے دودھ پینے وغیرہ براثر انداز ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ تعاں اعلم

حرره عبد اللطيف عفر لد عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٨ صفر ١٣٨٤ ه

### كيارشوت لينے والے خص كومعاف كرنا جائز ہے

#### **€**U**}**

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسکد کہ ایک شخص کورشوت کا لا بلج دے کرموقعہ پر گرفتار کرایا گیا۔ اب وہی شخص کا لا بلج دے کرموقعہ پر گرفتار کرایا گیا۔ اب وہی شخص کی روست شہادت استفا شیس پس و پیش بیان سن کر کے معاف کیا جا ، ب بورون کی طاق کا طلبگار ہے۔ کیا شرع محمدی کی روست شہادت استفا شیس پس و پیش بیان سن کر کے معاف کیا جا ۔ براہ نوازش جو مسئلہ بنرا ندکورہ بالا کا صحیح تھم بورون س

\_\_\_\_\_\_;

#### €5\$

### لڑ کے سے بدفعلی کرنے والے کے لیے کیاسزا ہے ﴿ س ﴾

کیا فر ، نے ہیں علیء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص جو کہ پابند صوم وصلوٰ ۃ ادر پابند شریعت ہے اُس کے ٹرکے نے جو کہ حافظ قرآن ہے مسجد کے اندرایک اڑکے کے ساتھ غیر فطری فعل کیا۔ از روئے شریعت مطلع فر ماکمیں کہ شریعت ایسے شخص پر کیا حد قائم کرتی ہے۔

مقام شيع آباد شلح ملكان باس حواله ظفر جزل مرجنث

#### €5¢

شرعی ثبوت کے بعد سے لڑ کے برتعزیر ہے۔ جس کی مقدار حاکم کی رائے پر ہے۔ عوام کوتعزیرات جاری کرنے کا حق نبیں۔اس کوتنی ہے۔ عوام کوتعزیرات جاری کرنے کا حق نبیس۔اس کوتنی ہے۔ علی جس کے کہاس وقت یہم مکن ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم حررہ محمدا نورشاہ غفرلد تا ئب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان میں۔

۸رئیج الثانی ۱۳۹۳ه الجواب صحیح محمد عبدالقدعف القدعنه ۸رمیع الثانی ۱۳۹۳ه

د کا ندار کا آتھ آنے کی چیز چوری کرنے والے چورسے دویااڑھائی روپے وصول کرنا

#### €∪}

کیافر ہاتے ہیں ملاء دین اس مسکد کے ہارہ میں کہ ایک دکا ندارے گا مک کیڑا خریدتے ہوئے یا کوئی چانا پھرتا آ دمی اس دکان کی کوئی چیز چوری کر لیتا ہے۔ تو مید دکا ندار چورکوم رہویا عورت ہو بہت سے عن طعن کرتے ہوئے چوری ہوئی چیز جس کی قیمت مثلاً آ ٹھ آنے ہوتی ہوتی ہواس ہے یہ چیز لیت نہیں بلکہ اس آٹھ آنے کی قیمت والی چیز کی دورو بیہ یا دین ھے دو ہے ہوئے ہیں کی دکا ندارکوالیا کرنا چاہے۔ یعنی اصل مے نادیوں ہوا ہونا چارادا کرکے چلے جاتے ہیں کی دکا ندارکوالیا کرنا چاہیے۔ یعنی اصل سے زیادہ قیمت جائز ہے یائیس۔

#### 40€

اگر چوری کیا ہوامال چورے پاس موجود ہے تواسے ہی واپس کر لین ضروری ہے اورا گرنبیں تواس کی بازاری قیمت ما مک کودیناس کے ذمہ لازم ہے۔ زیادہ لین مالک کے لیے جائز نبیس ہے۔ والنداعم مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان شہر مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان شہر محلال کی مصلح ملتان شہر محلال کی مصلح اللہ کی مصلح ک

### ایک شخص نے سکی بھانجی ہے نکاح کرلیا اُس کے لیے کیاسزاہے

€00

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلمیں کو ایک شخص نے اپنی حیقی بھا نمی ہے خواہش ت کا نشانہ کرلیا ہے عوصہ کے بعد گن ہ کیرہ کا نتیجہ ظاہر ہونے لگا تو وہ شخص اس بھا نمی کولے کرمق م بہ ولپورے آیا۔ ابھی بکھ دن ہوئے تھے کہ پولیس کو شہر گزرا اور عوام کے الزام سے گرفتار کر کے عدالت میں چیش کر دیا۔ عدالت میں عورت نے بیان دے دیا کہ میرایہ مامول ہے میرااس سے نا جا بُرتعلق ہے۔ عرصہ ایک ماہ کے بعد میں ایک بچکی ماں بننے کے قابل ہوگئی ہوں۔ آپ مہر بانی کر کے ہم دونوں کور ہنے کی اجزت دیں میں والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ بندا مجسٹریٹ صاحب فاضل مجر بانی کر کے ہم دونوں کور ہنے کی اجزت دیں میں والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ بندا مجسٹریٹ صاحب فاضل مجسٹریٹ نے بری کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں مسلمان کہلاتے ہوئے ایسے معاطع کو کیس شرع کے قانون سے فاضل مجسٹریٹ نے بری کر دیا۔ جس یہ چاہتا ہوں مسلمان کہلاتے ہوئے ایسے معاطع کو کیس شرع کے قانون سے فاضل مجسٹریٹ بری کر کے ان کور بنے کی اجزت بخش دی برائے کرم نوازی جھے کواس مسئلہ ہے آگاہ فرمایا جائے واجبا عرض ہا شتبار کا فسشد ہے۔

نورى عبدالرحن ولدمر واردولت كيث ملتان شهر

€5}

محبودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر ۴۵ زی القعد • ۱۳۸ ه

### اگرایک شخص اصطبل کی دیوار میں گھاس وغیرہ اندر کرنے کے لیے چھوٹا دروازہ کھلا چھوڑا ہو وہاں ہے کسی کا گدھااندرواخل ہوکر بیل کے ہاتھوں مرجائے تو کون ذیمہ دارہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کدا کی شخصے گاؤ خریدہ است کیکن این گاؤرا این عادت شدہ است کدنو د خود کدا ہے انسانے غیر از مالک و کدا ہے حیوا نے نمی گزار دیکہ ہلاک می کند این بار ہا تجربہ معلوم شدہ است اکنون مالکش آن گاؤرا دراصطبل واخل شدہ فزوعلف مالکش آن گاؤرا دراصطبل واخل شدہ فزوعلف مالکش آن گاؤرا دراصطبل شدہ فروہ است وعلف وغیرہ درانجال دہد کے مہر بانی مالک گاؤرفت است پس گاؤ آل ضرر از دہ کشتہ کردہ است آیا اکنون بر مالک این گاؤ ضان می شود بیا ند برائے مہر بانی حوالہ کتب ضرود بد ہند بینوا توجر وایوم الحساب حوالہ کتب ضرود بد ہند بینوا توجر وایوم الحساب

€5€

برما لک این گاؤ ضان نیست زیرا کدما لک در پی صورت تدمائق است و ندقا کد بیز نقتری زرما لک صادر ندشده ست حصاحب در مختار عفر ما بد در جلد مردس ۱۲۰۸ و انفلتت دابة بنفسها فاصابت مالاً او آدمیا نهارًا او یالاً لا صحان فی الکل. لقوله علیه السلام العجماء جبار ای المنفلتة هدر و علامه شامی گفته و لو فی الکل عیره از دواله ذکوره معلوم شد که در منفلته در طریق عام و در ملک غیر بهم ضان نیست بیل آل داید کرم یوط در خانه ما لک عیره از دواله ذکوره معلوم شد که در منفلته در طریق عام و در ملک غیر بهم ضان نیست بیل آل داید کرم یوط در خانه ما لک باشد - چگونه خان الازم شود - در پی صورت شبه کردن ضان جواز نیست - والته اعلم ملتان داید کرم یوط در خانه ما نشر مفتی مدرسد قاسم العلوم ملتان الجواب شیخ محمود عفاد شد عند مدرستاسم العلوم ملتان الجواب شیخ محمود عفاد شد عند مدرستا مم العلوم ملتان

### حرمت زناحق الله ہے باحق العبد

**€**U**}** 

كيافرمات بي علماء كرام اسمسله بين كه

(۱) زناحقوق القدميں سے ہے يہ حقوق العباد ميں ہے ہے۔اس مسئله کی سلی کی از حدضرورت ہے۔تشریح فر ماکر تسلی فر مادیں۔

(۳) فرہادیں کہ کیا اگر کسی آ دمی نے اپنی سالی اپنی زوجہ کی بہن کے ساتھ اگر زنا کیا ہے تو کیا اس زانی کا نکاح ثوٹ جہ تاہے یہ کہ باتی رہتا ہے۔عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تسلی صرف آ پ ہی ہے ہوگی۔ استفتی عمر دین چپڑای بمقام کوٹ ادو شلع مظفر گڑھ

#### 40%

(۱) حرمت زناحقوق الله میں ہے ہے۔صرف توبہ سے زانی کا گناہ معاف ہوجا تا ہے۔

(٢) این سالی سے زنا کرنا نکاح تو نہیں ٹوٹ لیٹن نکاح توباتی ہے۔البتہ گناہ اس کا بہت ہے۔وابتداعم مفتى عبدالرحمٰن مدرسدةاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمو دعفا التدعنه فتي مدرسه قاسم العلوم ملتان لااذى القعد اسسام

اگرعورت اقبال جرم کرے لیکن مردا نکاری ہوتو کیا حکم ہے

کیا فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک عورت اور مرد پرشبہ زنا کا تفا اور پچھ نطا ہری علامات بھی تھیں کیکن حقیقت کا پیتائس کونہیں ہے۔ تو جب عورت سے بلا جبر وخوف کے کسی وجہ سے دریا فت کیا گیا گیا گیا ہے کام ہوا ہے یا نہیں توعورت حلفیہ بیان دیتی ہے کہ میرے سے قصور ہو گیا ہے اور مردزانی انکار کرتا ہے ادروہ بھی حلفیہ بیان دیتا ہے کہ یقصور مجھے ہیں ہوا۔اب ازروئے شریعت کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا

مق م خاص لودهرا ل ضلع ملتان مدرسه عربيه سراج العلوم عيد گاه حافظ فضل احمد نائب

#### \$ 5 p

مرد چونکہ انکاری ہے اوراس کے خلاف شرعی ثبوت موجودنہیں ہے صرف عورت کا کہنا اس کے خلاف کافی تہیں ے۔اس لیےاس کوتو سیجے نہیں کہا ج سکتا ہاں عورت چونکہ اقر اری ہے نہذا بوجہ نہ جاری ہونے حدود شرعیہ کے اس کے اولیاءاس کوزجروتو نیخ کریں اوران ہے تو بانصوح کرالیا جائے ہے ابتدتعالیٰ کا ہے تو بہصا دقہ ہے بے گناہ معاف ہوجا تا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حزره عبداللطيف غفرله عيين مفتى مدرسه فاسم العلوم ملتان ۲۲ر جب ۱۳۸۷ ه الجواب سيح محمو وعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳رچپ۲۳۱ه

گندم کے کھلیان کوآ گ لگانے والامجرم ہےاس سے قیمت لی جائے

**令**し争

· کی فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہا لیک شخص نے گندم کے ۱۵ عدد کھلیاں کو کسی دشمنی کی بنایر آ گ لگا دی اور

€5\$

#### اگر دس سال پہلے کوئی چیز چوری ہوئی تھی تو اب کون می قیمت ادا کی جائے ۔ ملاس کھ

کی فرہ تے ہیں علاء وین ومفتیان عظام دریں مسئلہ کہ دو شخصوں نے کسی کی کوئی چیز قبل از دس ہارہ سال چرائی تھی جس کی قیمت ہیں روپے ہاوران ہیں سے ایک شخص مقر ہے کہ میں جس کی قیمت ہیں روپے ہاوران ہیں سے ایک شخص مقر ہے کہ میں اور فلاں چیز چرائی تھی تو بیان فر مادیں کہ جس تیمت ہیں وہ چیز فروخت کی گئے تھی اب مالک اس کا حقدار ہے وہ جواس وقت اس کی قیمت ہے یہ جواس وقت اس کی قیمت ہے یہ جواس وقت اس کی قیمت ہے یہ اس کی مثل کا اور تمام قیمت مقر پر لازم ہے یا بصند حصدالازم ہوگی۔ بینواتو جروا

454

د کھنا ہد ہے کہ یہ چیز ذوات القیم ہے ہے یا ذوات الامثال سے (ذوات الامثال صرف کیلی وزنی وعدوی متقارب میں محصور جیں) اگر ذوات القیم ہے ہے بیٹی کیلی وزنی عددی متقارب جیں محصور جیں) اگر ذوات القیم ہے ہے بیٹی کیلی وزنی عددی متقارب جیں ہے قاس کی قیمت سرقہ کے دان کی

دا کرناواجب ہے (قیمت سے مرادوہ ہے جواس وقت ہزار کی قیمت ہو) یہ بیس کداس نے کتنے کی فروخت کی ہے اور گرمثلی ہے تواس کامثل کیل ووزن کے اغتبار ہے دیناواجب ہے اورا گرالی مثلی ہے کہ آج اس کامثل نہیں ملٹا تواس کی قیمت اس وقت کے اغتبار ہے دیناواجب ہے اورا گرالی مثلی ہے کہ آج اور یہی مفتی ہے جھی ہے۔ قیمت اس وقت کے اعتبار ہے رگائی جائے جب اس کی مثل منقطع ہور ہی ہو۔ یہ تول امام محمد کا ہے اور یہی مفتی ہے بھی ہے۔ واللہ اعلم

محمو دعفا الله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

جولز کی زیور بھائی کے گھر لاتی تھی کیکن بھائی کی تحویل میں نہیں دیا اور کم ہو گیا تو کون ذ مددار ہے

€U\$

€5¢

موجود وصورت میں زید پر کوئی ضان لازم نہیں آتا خواہ اس کی تحویل ہی میں کیوں ندو ہے۔البتہ اگراڑ کی کا کسی پر وعویٰ ہےاور گواہ نہیں ہے تو انہیں حلف دلاسکتی ہیں۔والتداعلم

محمودعف التدعنه مفتق مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۳۵۳ هـ سلامقر المنظفر ۱۳۷۷ هـ

### جو خص بلا نکاح عورت اپنے پاس رکھتا ہواس ہے مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا جا ہے

**€U** 

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کدایک شخص ایک ہیوہ عورت بدا نکاح رکھتا ہے اس سے علہ نیپز ناکر تا ہے۔ باوجود مسلم نول کے سمجھانے کے زیاسے بازنہیں آتا اور نکاح بھی نہیں کرتا۔ جس سے معاشرہ عامة مسلمین خراب ہوتا ہے۔ برادری اور محلے پراس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ شرعاً اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چ ہے۔ بیٹوا توجروا

€5€

ایسے خفس کوشر کی سزاتو حکومت ہی دیے سکتی ہے لیکن جب تک حکومت اسلامی نہ ہواس وقت تک مسلمانوں کا کم از کم فرض میہ ہے کہ وہ ایسے خص سے ہرتشم کے تعدقات منقطع کر دیں اور اس کا کھمل بائیکاٹ کر کے اُسے تو بہ کرنے پرمجبور کیا جائے۔واللہ اعلم

محمو دعفاالقدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵محرم الحرام ۲۷۷۷ ه

### زنا كااقرار بالجبرمعتبر ہے یانہیں

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص پراپی لڑکی کے ساتھ زنا کی تہبت ہے۔ حالانکہ موقعہ پر کوئی گواہ نہیں ہے جوتہمت لگانے والا ہے اس نے ڈرادھمکا کرا قرارکرایا ہے کیااس کا اقرار ہالجبرمعتبر ہے کہ نہیں۔

(۲) اگراس نے اقرار کیا تو اب کہتا ہے کہ میں نے ڈرکر کیا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔علاقہ کے لوگ اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتے شرعا کی تھم ہے۔

حافظتيم الدين ضلع جعثك

€5€

اگراس کوڈرادھمکا کراس ہے اقر ارکرایا گیا ہواور چٹم دبیرگواہ بھی موجود ند ہوں تب اس پرتہمت لگا نااور لین دین رو کے رکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ آخر ایک مسلمان بھائی کے ساتھ بلاوجہ شرعی تعلقات منقطع کرنے کہاں جائز ہیں ہرگز جائز نہیں ہیں۔فقط والند تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفر له معين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان سام في الحجة ١٣٨٥ هـ الجواب محيم محمود عف انتدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

### چورنے جتنی چوری کی ہوکیااس قدراُس کا مال چرانا جائز ہے ﴿س﴾

کیافر مائے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ زید نے بکر کا مال چرالیا اور بکر نے بجائے اس کے کہ عدالت میں دعویٰ دائر کر، رید کااس قدر مال چرالیا پیشرعاً جائز ہے یا نہ۔

نوٹ ہیجی ممکن ہے کہ بکرنے اس ندیشہ سے کہ عدالت میں میری سیجے طور پرحق ری نبیں ہوگی ہیاقد م کیا۔ عبدالرحمٰن سیکنڈ ماسٹر ڈیل سکول چو بارو

#### €5¢

صورت مسئولہ میں کرکا زید کے اشتے مال کو چرانا جتنا زید نے کرکا مال چرایا تھا شرعاً جائز ہے۔ یادر ہے کہ چونکہ کرکا زید کے مال کو چرانا دیانت ہے فی مابینہ و بین اللہ اس لیے چوری شدہ ال سے زیادہ زید کے مال سے نہیں چر سکتا۔ زیدہ چرانے کی صورت میں زید تی زیدکوہ ایس کرے گا قال و نقل جد و الدی لامہ الحمال الاشقو فی مسرحہ للقدودی ان عدم جو از الاخذ من خلاف الحس کان فی زمانهم لمطاوعتهم فی الحقوق والمفتوی المیوم علے جو از الاخذ عبد القدرة من ای مال کان لاسیما فی دیار نا لمداومتهم للعقوق السخ شای ص ۹۵ جس نیزاس عبارت سے بیکی واضح ہے کہ کرعندالقدرت زید کے مال پر چوری شدہ مال کے خلاف جس سے بھی اٹھ سکتا ہے۔ فقط وابتداعلم

بنده احد عفاالله عنه ما تب مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان الجواب سجيح عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان

بی کے رشتہ دینے سے انکار کرتے ہوئے طعنہ دینا اور پاک دامن عورت پر الزام لگانا

#### **€**U**∲**

کی فر اتے ہیں عام اس مسئلہ ہیں کہ اف نے اپنے بیٹے کے رشتہ کے لیے ب سے بڑی عاجزی انک ری اور انکار شریف نہ طریق سے سوال کیا کہ اپنی بیٹی کارشتہ میرے بیٹے کو دے دو۔ ب چر ماہ تک اُمید دلاتا رہانہ ماننے اورا نکار کرنے کے بیسیوں طریقے ہیں گرچار ماہ کے بعدب نے بلاوجہ ناموزوں ناش سَنہ اور ناگفتہ بہالفہ ظا کہتے ہوئے انکار کر ویا۔ ساتھ ہی الف کو طعنہ آمیز الفہ ظامے مطعول کرتے ہوئے الف کی بیوہ ہمشیرہ پرنا گفتہ بہالفہ ظامیں ذاتی حملہ کیا اور اس کے جس پر تہمت لگائی۔ حامانکہ ب کوکسی طرح بھی نکہ چینی وطعنہ شفتے کرنے اور بیوہ کے جلن پر تہمت لگائے کا کوئی

حق نہیں پہنچتا۔ چونکہ ب کی ناشا نستداور ہنک آمیز تحریر نے اغداوراس کی بیوہ ہمیشر و کا وقار بغیر کسی سبب دانستہ طور پر زبر دست تخیس لگائی ہے براہ مہر بانی مطلع فر مایا جائے کہ ب ایسے نڈر اور کینہ ورشخص کے لیے شرایعت اسلامی کیا فتوی صادر کرتی ہے۔

ماسر كرم بخش صاحب ملت بإتى سكول مقدم ويةاله خوروضلع منتكري

#### €C\*

صورت مسئولہ میں اگر ب نے کسی عفیف عورت پر بدچینی کا الزام لگایا ہے اور اس پر گواہ موجود ہوں تو الزام ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس کی کوڑے سز امقرر ہے۔ گر بیر سزابڈ ریعہ عدالت بی دلوائی جاسکتی ہے موجودہ تا نون میں وکلاء ہے دریافت کر کے عدالتی چارہ جوئی کرے یا صبر کرتے ہوئے معاف فر ، ویں فقط و لقدت کی اعلم علاوہ ملیان عبداللہ عفاللہ عنہ مقتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان

### ایام حیض ونفاس میں بیوی ہے مجامعت یاغیر فطری فعل کرنا

#### **€U**

کی فرماتے ہیں ملاء دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں رب کریم نے جہاں اور بہت کی تعتیں عطافر مائی ہیں وہاں ہوی ہمی بری نعت ہے کہ انسان اپنی جو نزنف نی خواہش میں پوری کرسکے۔ نیز گنہوں ہے بھی بچت ہے کیکن انسان خطاکا چلا ہے بسا اوقات اس ہے ایسی مذموم حرکات سرز دہو جاتی ہیں جس پر انسانیت کو بھی شرم آتی ہے۔ بعض اوقات پچھ خاوندا پی جنسی خواہشات سے مغلوب ہو کراپئی ہیو بول ہے ایا م ماہواری ہیں جائے مخصوصہ کی بجائے پا خانہ کے راست سے مجامعت کرتے ہیں گئی ناشائٹ حرکت بعض اوقات ایا محمل ہیں بھی کر ہیٹھتے ہیں تا کہ اسقاط حمل کا خطرہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ ۔ براہ کرم قرآن حکیم اور صدیث شریف کی روشنی ہیں ہی کر بیٹھتے ہیں تا کہ اسقاط حمل کا خطرہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ بھی اس کا اثر پر تا ہے یہ کہ نیش ۔ نیز اگر ایسی حرکت سے تا نب ہوجائے پھر کیا حد ہوگی۔ وغیرہ پر بھی اس کا اثر پر تا ہے یہ کہنیں ۔ نیز اگر ایسی حرکت سے تا نب ہوجائے پھر کیا حد ہوگی۔ جناب مرز عبدا خفار بیک صد حب معرفت محمود عالم صاحب گورنمٹ نریفنگ کا نی ابدا کی روؤ ماکان

#### €5€

واضح رہے کہ صالت حیض و نفس میں اپنی بیوی ہے مجامعت (ہم بستری) کرنا حرام ہے۔ چن نچ قرآن مجید میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن اللہ حیض قل ہو اذی فاعتر لوا اللہ او فی اللہ حیض قل ہو اذی فاعتر لوا اللہ او فی اللہ حیض ولا تقربو ہن حتی بطہرن (بارکوع۱۱)

اور تجھ سے پوچھتے ہیں تھم حیض کا کہہ دے وہ گندگی ہے۔ سوتم الگ رہوعورتوں سے حیض کے وقت اور نز دیک نہ ہو ان کے جب تک یاک نہ ہوئیں۔

لواطت تو ہرحال میں حرام ہے۔ چنانچے لوط عدید اسلام کی قوم کو ابتد تھ کی نے اسی وجہ سے ہلاک کر دیا اور لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ابتد تھ لی نے فرمایا قبال انبی لعملکہ من القالین (پ9 اروع ۱۳) فرمایا میں تمہمارے کام سے لبتہ بیزار ہوں۔ اپنی عورت سے لواطت کی حرمت قرآن مجید کی اس آیت ہے بھی معلوم ہو تی ہے۔ فاذا تطہون فاتو ہن من حیث امر کے اللہ (پارکوع ۱۲)

پس جب حیض ہے پاک ہوجا تعمی تو جاؤان کے پاس جہال سے تھم دیااللہ تعالیٰ نے تم کو۔

اس آیت کی تشریح میں شیخ البندرجمة القدعلیہ لکھتے ہیں یعنی جس موقعہ ہے مجامعت کی اجازت دی ہے۔ یعنی آئے کے کی راہ سے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دومراموقع یعنی لواطت حرام ہے۔ (ترجمہ شیخ البند) ای طرح حدیث شریف میں ہے۔ ملعون من اتبی امر أته فی دہر ہا (الحدیث) حضور سلی القدعلیہ وسلم فریاتے ہیں وہ مخص ملعون ہے جوائی عورت کے ساتھ یا خانہ کے راستہ سے لواطت کرتا ہے۔

الی صل اواطت حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب ملعون ہے۔ اہذا اس مخفل پر لازم ہے کہ وہ فور آتو بہتا کب ہو ج ئے اور آئندہ کے لیے نواطت سے قطعاً احتر از کرے۔ آگر چہ لواطت سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا ہمل کی صورت میں مجامعت جائز ہے اور حمل کوکوئی نقصہ بن بیس پنچتا لیکن لواطت جائز نبیس ۔ فقط وابقد تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفر لدنا ہے مفتی مدرسة قاسم العلوم ملکان حررہ محمد انور شاہ غفر لدنا ہے مفتی مدرسة قاسم العلوم ملکان

### مالی جر مانه کی رقم کومسجد پرخرج کرنا

#### **€**U**}**

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسلمہ کدایک شخص نے کانی عرصہ سے پیطریقہ بدشرو کا کررکھا ہے کہ مجد سے تیل وغیرہ چوری لے لیتا ہے جی کداس کے گھر ہے مسجد کے پختہ آبنی لوٹے بھی برآ مد ہوئے۔ اس طرح کنوؤل پرری سے بالٹی بھی اٹھ لیتا ہے اور اس نے اپنی شقاوت قبی کا یہال تک مظاہرہ کی کدایک گھر ہے اس نے بھوسہ چوری کیا۔ حالانکہ ای گھر میں اس وقت نو جوان لڑکا جون کئی میں بہتل تھا۔ برآ فرچور پکڑا گیا اور اس نے خود اقبال جرم کرتے ہوئے کہ کہ پیشہ میں کانی عرصہ ہے کررہا ہوں۔ اب تقریب تین صدرو ہے کا تیل مسروقہ فروخت کردیا ہوں۔ اب تقریب تین صدرو ہے کا تیل مسروقہ فروخت کردیا ہوں۔ اب حدریں صورت اہل محلّداور مسجد کے مقتد یوں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کی عبرت کے لیے سارق پر کم از کم پانچ صدرو ہے جرمانہ کرنا جا ہے چنا نچہ اس

ہے وہ رقم تعزیراً لی بھی گئی۔اب مسئد رہے کہ آیا وہ رقم محلّد مسجد کی تغییر کے لیے خرج کرنا جائز ہے پینہیں۔جبکہ مسجد زیر تغییر ہےاوراہل محلّہ بھی سب رضا مند ہیں اگر نا جائز ہے تو پھر رقم محصلہ کامصرف کیا ہو گیا۔

#### €C}

مانی جرمانہ مخص فدکور پر پنچا بیت کاشر عا درست نہیں ہے۔ اس لیے بیرقم مسجد کی تغییر پرخر چ کرنا جائز نہیں بلکہ بیرقم اس شخص فدکور کو بی واپس کرنا ضروری ہے لیکن واپس کرنے کے لیے ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس سے اس کو میہ معلوم نہ ہو کہ بیرو بی رقم ہے جومجھ سے بطور جرماندوصول کی گئی ہے۔ فقط وابتداعلم

بنده محمد اسحاق غفر الندله منائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح خير محمد عند المدعنه الجواب سيح محمد الورشاه غفر لمه نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان سار بيج الاقراب الم ١٣٨٨ ه

### اگرز ناکرنے والوں کوتل کردیا جائے تو کیا تھم ہے

#### **€**U**}**

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مستد کہ ایک لڑی کے کسی وی سے شودی ہے قبل اور بعد ناجا کر تعلقات رہے۔
والد نے اس کوروکا مگروہ بعندرہی ۔ آخرشک آمد بجنگ آمد کے تحت لڑی کا والداور چی دونوں رات کے وقت ہر ہندکر کے
قل کر کے لاش کے نکڑ ہے نکڑ ہے کرو ہے ہیں اور پھرکسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں ۔ اب والدتو جیل میں ماخوذ ہاور
مقد حد چل رہا ہے لیکن چی کا نام مقد حد میں نہیں آیا۔ اب عوام الناس نے اس سے بایکاٹ کررکھ ہے کہ اتناظام کیونکر کی
ہے۔ واضح بود کہ مسات مذکورہ ایک دفعہ اس آدی سے اغوام وکر چلی گئی تھی ۔ بعد مشکل واپس آئی اب دریا فت طلب امر
ہے کدان مزموں کی شرکی کیا سز اور مسمی نول کا بایکاٹ کہاں تک ورست ہے۔
ہے۔ کدان مزموں کی شرکی کیا سز اور مسمی نول کا بایکاٹ کہاں تک ورست ہے۔
ہے۔ کدان مزموں کی شرکی کیا سز اور مسمی نول کا بایکاٹ کہاں تک ورست ہے۔
ہے۔ کدان مزموں کی شرکی کیا سز اور مسمی نول کا بایکاٹ کہاں تک ورست ہے۔

#### 45%

واضح رہے کہ جو تحص کسی مردو عورت کورضا مندی کے ساتھ زن کرتے ہوئے دیکھ سے یاان ہیں سے ایک رضامند ہوا دردوسرا مجبور ہوتو عین موقعہ پر پہلی صورت میں دونوں کوا وردوسری صورت میں صرف س رضا مند کوئل کرن اس کے لیے جائز ہے اورا اً سرزن کرتے ہوئے ندد کھے لے ویسے ناج بزطور پر ضوت میں دیکھ لے قا اً سر بغیر تل کرنے کے ان کوزن سے روک سکے قاتل کرنا ناج کز ہے اورا اً سرزن کرنے سے سوائے تل کرنے کے اور طریقہ سے ندروک سکے تب قتل جائز ب- صورت مستولد میں چونکداس لاک کوزنا کے موقعہ پر قل نہیں کیا گیا ہے اس لیے یول ناجا کر بروا ہے اور قاتل گناه گار بوگے ہیں۔ شرعاً اگراس قبل کا شبوت بوجائے تو اس کی سراتی کی مزام کداس کے باپ اور یچائے ذمان کے بال میں مقولہ کے وارثوں کے لیے دیت واجب بوگ اور کفار وا داکریں گے اورثوب واستغفار کریں گے۔ کے حسا قال فی دالسم حتار میں ۱۳ ح م وقد ظہر لی فی التوفیق و حد آخر و هو ان الشرط المذکور انما هو فیما ادا و جد رحلاً مع امر الله لاتحل له قبل ان یزنی بھا فھذ الایحل قتله اذا علم اندینز حر بغیر القتل سواء کانت احتبیة عن الواحد او زوجة له او محرما مند اما اذا و جدہ یزنی بھافلہ قتله مطلقاً النح سواء کانت احتبیة عن الواحد او زوجة له او محرما مند اما اذا و جدہ یزنی بھافلہ قتله مطلقاً النح سواء گانت اوردی تھا میں ایوباتا۔ کما قال فی الکنو ص ۵۰ مولا یقتل الوجل بالولد. فقط واللہ تعالی انکم حررہ عبدالطیف تحفر المحین مقتی مدرسة اسم العلوم ماتان و جدہ عبدالطیف تحفر المحین مقتی مدرسة اسم العلوم ماتان

۴۰زی قعد ۱۳۸۵ء

### جس شخص کے عورت سے ناجائز تعلقات ہیں اس سے تعلقات کاٹ وینے جاہئیں س

کیافرہ نے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص بنام سراج احمد قوریا مس ہ فیضان زوجہ باغ علی قوم وریا کے ساتھ ناجا کز تعلقات رہے۔ تعلقات ہے قبل فیضان کی ایک لڑکی جوان نور فی فی اور اس دوران ہیں سراج احمد نے نکاح و ش دی کر لی اور لڑکی نور فی فی گر آ بادری تب بھی تعلقات قائم رہا اور اس لڑکی ہے ایک بڑکی بھی ہوئی اور چند ہوم کے بعد لڑکی فوت ہوگئی۔ یعنی نور فی فی اور فیضان اپنا خاو تھ اور گھریار و بال کے سب چیموڑ کراپنے داماد سراج احمد کے پاس اسے ناچ ہز تعلقات میں دونوں مشغول رہتے ہیں اوراس شخص نے ایک شادی اس سے پہلے بھی کی تھی اور اس شادی کا بحق برتا و بھی کہ تھی کوراس شادی کا بھوت کر برتا و بھی کہ ہم نے اس لڑکی کوطلاق کر ائی تھی ۔ عورت ومردوونوں کے ایسے جرم کی کیا سزاہ بروے شریعت کے اورا سے جرم والے کو بناہ دے بعنی اپنے پاس رکھا وراس کی حمد میت کرنے والے کی کیا سزاہے بروے شریعت نوسہ ناس شخص سراج احمد نے کئی دفعہ تم کھائی اور تو ڑ دی اور ایک دفعہ وضوشسل کر کے قر آن اٹھا کر تو ہدکی اور بی تو ہدکی۔ دو بروقین گواہوں کے اور تین ماہ کے بعد تو ڑ ڈالی۔ برا ہے بخت جرم ہیں۔

€5¢

صورت مسئولہ میں تحقیق کی جائے اگر واقعی اس شخص کے کسی عورت سے ناج ئز تعلقات ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ نو را اس عورت کو چھوڑ دے اور تو بہتا ئب ہوجائے اگر تو بہتا ئب نہیں ہوتا تو مسمی اول پر یا زم ہے کہ وہ اس کے ساتھ برادری وغیرہ کے تعبقات ختم کر دیں۔ بمقتصائے نخلع و نتوک می یفجوک اوراس کومجبور کریں کہ وہ اس فعل ہد سے بازآ جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۵ کرم ۱۳۹۳ ه

## والدہ کے قاتل کی مغفرت کی کوئی صورت ہے زندگی بھر برا کام کرنے والے کے لیے مغفرت کی کیاصورت ہے شس کھ

کیا فر مانتے ہیں علماء دین و وفضالائے شرع مین اس مستلہ میں کہ

(۱) زید نے اپنی والدہ محتر مہ کوئسی جرم کے بدلے میں قبل کرڈالا چندروز بعدزیدا پنے اس فعل شنیعہ پرنہایت نادم و پریٹنان ہوا کیا اس صورت میں زید کی توبہ قبول ہوسکتی ہے۔ کیا بیاشخص نبیت اخروی حاصل کرسکتا ہے۔ کیا بیہ معاملہ حقوق اللہ میں داخل ہے یاحقوق العباد میں ۔ بیٹوا تو جروا۔

(۲) بکر پچھ عرصہ اپنی محر مات سے نعل زنا کا مرتکب ہوتا رہا کیا شریعت مطہرہ میں س کی نبیات کا کوئی ذریعہ ہے۔ جینوالو جروا

#### 400

(۱) الدرالمختار مع شوحه ردالمحتار ٤٢٥ ١٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) اى لا تكفيه التوبة نفسه لقود ثاى ثير ب وقوله ولا تصبح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) اى لا تكفيه التوبة وحدها قال في تبييس المحارم واعلم ال توبة القاتل لاتكون بالاستغفار والندامة فقط بل يتوقف على رضاء اولياء المقتول فال كال القتل عمدا لابد ال يمكنهم من القصاص منه فال شاء واقتلوه وال شماء واعلوه على رضاء والميا وهل والله تعالى هو بمنزلة الدين على رحل فمات الطالب وابرأته الورثة يبرأ فيما بقى اما في طلمه المتقدم لا يبرأ فكذا القاتل لايبرأ عن طلمه ويبرأ من القصاص والدبة والظاهر ال ظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به واما ظلمه على نفسه باقدامه على المعصبة قبسقط تامل، شرايت بن شركيت بن شركيت بن شرايت بن شركيت بن

تخت سے تخت مزااس کے تق میں وارد ہے ہیں الدتھ الی سے مناوم ہوا ورتائب ہونا چاہتا ہے واس کی تو ہی سے تخت سے تخت مزااس کے تو میں وارد ہے ہیں کہ الدتھ الی کے سر سے نہ دم ہونے اور تائب ہونے اور محافی مائٹنے روئے شکل وہ ہے جس پر ندگور بالا عبرات داس میں کہ الدتھ الی براور خودان پر کیا ہے معافی طلب کرے اور نیز مقتول کے اور نیز مقتول کے اور نیز مقتول کے اور نیز کرے اس مقتول کے اولیاء سے معافی طلب کرے اس مقتول کے بعد چاہوہ قبل کر میں اور چاہم معافی کے ساتھ آخر ت کے بعد چاہوہ قبل کر میں اور چاہم معافی کے ساتھ آخر ت میں مشتولہ کے اور کھڑت سے مقتولہ کے لیے وقتی کرنے کی خاطر اور اس کو راضی و خوش کرنے کی خاطر کو اور اس کو راضی و خوش کرنے کی خاطر کو اس مقتولہ کے لیے دی مقتولہ کے لیے دی مقتولہ کے لیے ان باتوں کے کرنے کے بعد بی خفس تو حل قطع القد تھ لی جیسی غفور الرجیم غفر دؤات کی وسعت رحمت و مغفر سے نا اُمید منہ ہو کہ اس غنور الرجیم غفر دؤات کی وسعت رحمت و مغفر سے نا اُمید شہو کی تو کہ اس مقتولہ کے بارے میں ہو جبر لیے گن ہوں کے مرتکب ہو جا کمی اور اپنے نفول پر نظم کر بیٹیس اور پھر دل سے نادم و تا کہ ہو کر مختص بن ج کمیں اس کے بارے میں نامید نہ ہونے کا تکم فرمایا کہ تھنتوں اور پھر دل سے نادم و تا کہ ہو کر مختص بن ج کمیں اس کے بارے میں نامید نہ ہونے کا تکم فرمایا

(۲) می رم سے زن بہت بڑا کبیرہ گن ہ ہے لیکن اگر بیخص دل سے نا دم اور آئندہ اس سم کے حرکات سے تا کہ ہو جائے تو اہتد تعلی جیسی غف رو نفور الرحیم ذات سے نا أمید ند ہواور طاعات فرائض و واجبات وسنن وستحبات اعمال حسنہ کے کرنے میں وش سے ان المحسن السینات الآیہ اور حرام و مکر وہات سے بازر ہے اور اہتد تعالی سے مغفرت و نجات کی تو می امیدر کھے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده احمر عفي القدعنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمد ظليم كان القدام مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۱ في القعد ۲۳۸ ه

### جرمانه بالمال كمتعلق مفصل تحقيق

ه ل ا

كيافر مات جين مهاء دين ومفتيان شرع متين ال مسكه ميل كه

(۱) بعض مار قبال میں پیطر پیشہ ہے ۔ ایک آ وی تاکی کرے قو ورشد مقتوں کے بیتی قاتل کے مال وقبل کرتے ہیں اور جائیو قبل کرتے ہیں اور جائو ویکری و داہو افتل کر ذالتے ہیں لیعنی تعزیر یا دمیاں اسے ہیں کیوشر میں اس کا مال جوت ہیں کیا شرع کا میں اس کا مال جوت ہیں ہیں اور وی شبوت ہو اس کے مال شبوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کے بالمین برین اور وی شبوت ہوت ہوت ہوت کا سال

یے دلیل قرآن اور سنت رسول اور اقوال نمّہ اربعہ ہے ملتے ہوں پیش کریں تا کہ سلی ہوجائے بینی پورا پورا حوالہ جات نقل کریں۔

(۲) اور بہاڑی علاقوں میں بعض لوگ سکڑی کا شتے ہیں اور بہت بڑی بڑی تجارت کرتے ہیں خواہ اپنی زمین ہے کا شتے ہیں یا تجرت پر لیتے ہیں بھر بیچے ہیں کیا اس میں زکو ہ ہے یا عشر ہے۔ اگر زکو ہ ہوتو لکڑی کی قیت میں ہے یا میں کیٹر امیں ہے اور اس مسئلہ میں جمارے صوبہ ہو چستان میں ماہاء اس میں کیا گئے ہیں برائے مہر بانی وضاحت فرما دیں ۔ یعنی مکڑی ہے مراد جو آبو دکے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی شجر مراد ہے۔

(۳) اوربعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً ختم قر آن پر پہنے لیما ج ئرنہیں ہےاوربعض کہتے ہیں کہ مطلقاً عام نہیں بلکہ اس میں فرق ہے میت اورزندہ کی ہات میں فرق ہے۔

(۳) آیائسی آ دمی نے نذر مانی ۔اس نے بینذراند کسی فقیر کودے دیااس فقیر نے بشر دط ذیح کیا اور ہسم اللہ پڑھالیا اس کی ذیک سے وہ منذور پاک ہوایا نہ ۔ بعض عاء کہتے ہیں کہ دہ فقیرے ذیک سے پاک ہوا کیونکہ اس ہیں تبدل ملک ہوا اور تبدل ملک سے عین میں تبدیلی آتی ہے۔اس پر حضرت ہر برہ رضی القدعنہا کا واقعہ صدقہ بیش کرتے ہیں۔

(۵) بہن غنی کوڑ کو قالینے سے جوان ن روکتے ہیں وہ شرع متین نے کتنا انداز ہ رکھا ہے۔ بچ س رو پہیہ ہے یا زا کہ
یا کم اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی غنی نہیں ہوسکتا ہے۔ اگر اس کا بہت مال ہووہ تدریس کے وجہ سے غنی نہیں ہوسکتا۔
سیونکہ وہ مجبور ومشغول ہیں دین کے لیے اور حوالہ شامی وغیرہ کا دیتے ہیں۔ جینوا تو جروا
ر واپنڈی راجہ بازار مدینہ مال مجمعتلم دورہ صدیث شریف وارالعوم تعلیم القرآن

€5\$

واضح رہے کہ قبل عمدی صورت میں واجب قصاص ہوتا ہے اوراس آ دمی کے قاتل کو آئی کیا جاتا ہے کسی دوسرے شخص کو آئی کرن حرام ہے اور آئی خطاء کی صورت میں دیت واجب ہوتی ہے اس طرح قصاص کو معاف کر ہے جس چیز برسلح کی جائے تو اس مال کے لینے کا ورث مقتول کا حق ہوتا ہے۔ لبندا قاتل کا گھر جلان اس کے جانوروں وغیرہ کو ہلاک کرنا یا کسی دوسرے ہے گئن شخص کو آئی کے معامد میں قبل کرنا ہے سب قانون خداوندی سے وہ ہر ہے۔ جو بنص قرآن سے موجب عذاب الیم رالبقوہ)۔

(۲) جولوگ اپنی زمین سے بی رتی مکڑی کاٹ کر بیچتے ہیں اس پرلکڑ بھیل میں عشر واجب ہوگا۔خواہ مین مکڑی فقراء کودیں یا س کی قیمت میں سے عشر اوا کریں۔ بہر حال عشر واجب ہوگا کیونکہ بینکڑیاں بوجہ استعماء کے ند مقصودہ زمین کے شار بول گی اوراس میں عشر واجب بوتا ہے۔ کما قال فی العالمیس بیتاس ۱۸۱ نا۔ حتى لوا ستمى بقوائم الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل او فيها دلب او صنوبر و نحوها وكان يقطعه ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي.

اور جولوگ دوسروں سے خرید کرتجارت کرتے ہیں تو پھر بیاموال تجارت میں شار ہول گے اور بعد حولان حول کے ان کی قیمت لگا کر جالیسواں حصہ بطورز کو ۃ کے اداکر نواجب ہوگا۔

(۳) اگرفتم قرآن رقیداوردواء کی خاطر کی جائے قائل پر پسے بینا جائز ہے۔ شنا مریش کی شفا کے لیے یہ بنت وقیرہ تکایف کودور کرنے کے لیے فتم قرآن کیا جائے قائل پر بجرت لینا جائز ہا اورا گرتواب وبطور عبادت محضہ کے لیے فتم کرایا چائے مشلام دول کوایسال ثواب کے طور پرتواس پر پسے وغیرہ لینے جائز نہیں ہیں۔ کے ما قال فی ردالمحتار ص ۲۵ ح ۲ ساقلاعین نبیین المحارم قال تناح الشریعة فی شرح الهدایة ان القرآن بالاحرة لایستحق النواب لا للمیت و لا للقاری وقال العینی فی شرح الهدایة ویمسع القاری للدنیا والاخد والمعطی آنما فالحاصل ان ماشاع فی رماننا من قرآة الاحزاء بالاجرة لایجوز الح وفیها ایصا کے ح ۲ وما استدل به بعص المحشین علم الحواز محدیث البخاری فی اللدیغ فهو خطء ایست عبادة محضة بل للتداوی

(٣) اگراس ناذر نے قصد تقرب غیرائدے وہ کی اور فقیر کو خاص بیمنذ ورہ دے دیا تب تو یہ بعداز فرج فقیر حال شہر ہوگا ور شق اگر ہو فقیر است ہوگا وہ ہوتو اس کو لینا نادرست ہوگا ۔ ہاں اگر فقیر کو بوج صدقہ مبتد کہ لیا کر فرج کر کے کھانا حرام نہ ہوگا بشرطیکہ تملیک کے حود پردے دیا اور اگر کی دوسر نے فقیر کو تملیک کر کے دے دے تی کہ اس کو افقیر رہو کہ وہ فرق کر کے کھانا حمال ہوگا ۔ اگر تملیک نہ ہو بلکہ یول کم کہ کو فرق کے کہ اس کو افقیر رہوکہ وہ فرق کے کہ فرق کے اس کو فرق کے کہ فرق کے اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ کہ اس بیل اللہ وہ مصب لامہ اللہ حور اللہ اللہ وہ مسلم کو اللہ علی علی حومة اللہ اللہ وہ وہ مسلم وہ وہ مسلم وہ وہ مسلم وہ وہ مسلم وہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ مسلم وہ وہ مسلم وہ وہ وہ اللہ اللہ تعالی وصر فہ الی الفقراء یقطع المطر عی بندر الشیخ فاذا علمت ہدا فما الساد رائت قرب الیہ تعالی وصر فہ الی الفقراء یقطع المطر عی بندر الشیخ فاذا علمت ہدا فما الساد رائت قرب الیہ تعالی وصر فہ الی الفقراء یقطع المطر عی بندر الشیخ فاذا علمت ہدا فما الساد رائت قرب الی اللہ تعالی وصر فہ الی الفقراء یقطع المطر عی بندر الشیخ فاذا علمت ہدا فما الساد رائت قرب الی اللہ تعالی وصر فہ الی الفقراء یقطع المطر عی بندر الشیخ فاذا علمت ہدا فما الساد رائت قرب اللہ تعالی وصر فہ الی الفقراء یقطع المطر عی بندر الشیخ فاذا علمت ہدا فما

يوخل من الدراهم والشمع والريت وعيرها ينقل الى صرائح الاولياء تقرنا اليهم فحرام ناحماع المسلمين مالم يقصدوا بصرفها للفقراء الاحياء قولا واحدا اه.

اپنے نہم ناقص کے مطابق مید مسئد یکھ دیا گیا ہے۔ تتبع کے باوجود کوئی صریح جزئیدنیاں سکا لہذا دوسرے ملاء ہے بھی رجوع فرمائیں۔

(۵) تدرغی مقدارنسب نکو قا کو کتے بیں اورنسب نکو قاچ ندی سر رہے بون تولہ ہے۔ بندااس قیمت کا می قدر فی کہا نے گا ہی سرو پے وغیرہ کی کو نی تخصیص نہیں ہے۔ چوندی کی قیمت کے قومت سے روہیوں کی تحدادیس کی بیش آتی رہے۔ یہ قدر نصاب خواہ تا ہی ہو یا غیر نا می مانع از اخذ زکو قاہد بشرطیکہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو باتی فی حالب عم ملا اور مدرس کے لیے جواز اخذ زکو قاکا حوالہ جوش می پردیے بیں وہ جے نہیں سے۔ بلکہ یہ سکد درجی رہیں موجود ہوارش می نے اس کی تروید کی قال فی الدر المحتار مع شوحه ردالمحتار ص ۳۳۰ ح ۲ و بھدا التعلیل یقوی میا نسب لیلو اقعات من ان طالب العلم یجور له احد الرکو قاولو عیا ادا فرع مفسه العدم واستفادہ لعمد می محالف لا طلاقهم الحرمة فی الغنی ولم یعتمدہ احد قلت و ھو کدالک و الاوحه تقییدہ بالفقیر الخ.

حرره عبداللطيف تحفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ما آن اجوبية كلبه صحيحة محمود عفدا مندعته مفتل مدرسة سم علوم ما آن وسوجها دى الثاني ١٣٨٧ه

## ندکورہ صورت حال کے پیش نظر بچوں کا استاد مجرم ہے یا نہیں اس قتم کی اشیاء کی اعانت ونصرت کرنا کیسا ہے

### **€U**

مختن ، تیں کرتی تھی کے مجھے مکڑ لگ تی ہے یا نا معلوم شخص نے میرے ساتھ بدفعی کی ہے وغیرہ و فیرہ ۔ دوسری ، تی ہے شورمي يا كداس كي استاني كواغه و كيمر بي صحيح وت بتلائے گي۔ چنانچه جب ستاني چل گئ تو لڑ كي نے بهامير سے ساتھ يفعل ات وقاری صاحب نے کیا ہے اور اس کا نام لیا۔ اس پر چند ٹر کیوں نے بھی تا نید کی اور کہا کہ قاری صاحب گھر آئے ا ستانی نہیں تھی۔انہوں نے ہمیں اندر مکان میں داخل کر دیا اور کسی کا م میں لگا دیا اور اس لڑکی کو لے کرصحن میں چلے گئے اور س کواس حامت میں لے آئے اور ہماری است ٹی کو بلا کراس کے حوالہ کر نے کہا اس کو گھر پہنچا ؤ۔ وہ لڑ کیاں اس کی نسبت بروی ہیں۔قاری صاحب کا بیان میہ ہے کہ میں مدرسہ میں بڑھار ہاتھ جھے گھروالی نے بوایا اور کہالڑ کی باہر ہے اس حالت میں آئی ہے۔ کی نے اس کے ساتھ مند کا اکیا ہے یا لکڑ لگ گئی ہے۔ میں نے کہ اس وگھر پہنچا کر آواور میں نے اس کے متعلقین کوا طا، ع دے کر بدمعاش کو تلاش کرتے رہے نہ کوئی آ دمی مدایا موقع محل نے نیدار نے موقع پر پہنچ کر فریقین کے بیانات قلمبند کے ۔ نڑکی کے والد نے بہجموٹا بیان دیا کہ میں ملتان تھا۔ اڑک معمول کے مطابق گھرنہ پینچے۔ میری گھر والی اس کو بلائے کے لیے گئی تو تاری صاحب درواز وہند کرے مند کالا کرریا تھا۔ بیس نے واوین کیا فار س فلاس پہنچ گئے۔ وہ و آخد کے پہنم دید گواہ ہیں۔ منا ہے ہمینال کے تجزیہ ہے بھی زنا باجبر ہابت ہوا ہے۔ اب قاری صاحب اً برفتارے۔ س حاوثے سے مدرسہ بری طرح متاثر ہوا۔ ابلیان مدافتہ دوحصول بیل تقسیم ہو گئے۔ اکثر قاری صاحب کو مزم ومجر منظهرات میں اور بعض یا کل پاک یا اور معصوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کے ممکن ہے ان کے مخالفین نے از کی ک سانھ برنعلی کر کے قاری صاحب کے گھر کھیج وی ہو ۔ سی مخاشف نے انتقا والیوں کیا ہو یا بعض ہے دین عورۃ اسا کی سازش ے۔ انہوں نے میعل کرے قاری صاحب کے ذمہ لگایا ہے ممکن سے کہ رافضیا سائ حرکت ہو۔ والمداهم ا ب قابل در ہافت مرید ہے کہ اس واقعے کے چیش نظراور چند نا ہافغ پڑیوں کی شہادت ہے قاری صاحب زانی ہ نہ ہوں گے یا نداس کے متعلق خدااور رسول کا کیا تھم ہےاور شریعت مطہرہ کا کیا فیصد ہے۔

(۲)اس تتم کے قاری صاحب کی اعالت کرنا کیسا ہے موجب اثواب ہے یانبیں۔

( ۳ ) نے بدشہ ت قاری صاحب کو مدر سے میں رکھا جائے ۔ بینوا تو جروا

حافظ غلام رسول يخصيل ونشل مظفر كزه

### 400

() استح رہے کے شیوت زن کے سے جارم دوں کی میٹی شہادت ضروری ہے۔ عورتوں کی بڑ کیوں کی شہادت تو بل استہ رئیں۔ کما فی الهدایة و الشهادة علی مواتب ممها الشهادة فی الونا یعنسر فیها اربعة من الوحال لفوله تعالی و اللاتی یا نس الفاحشه من سماء کم فاسسسهدو اعلیهی اربعة ممکم الایه و لقوله تعالی ئم لم يأتوا الربعة شهداء ولا يقل فيها شهادة النساء لحديث الزهري مصت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسدم والخليفتين من بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص الخ. (هدايه كتاب الشهاداة ص ١٥٣ ج٣)

ہیں صورت مسئولہ میں جبکہ چار میٹی شاہدوں کی شہادت موجود نہیں اور ٹرکی بھی غیرمشنبہ قاہبے تو محض ان بیانات کی وجہ سے قاری صاحب برزنا کا ثبوت نہیں ہوسکتا اور شرع آقاری صاحب کوزانی نہیں کہا جا سکتا۔

(۲) زنا کا ثبوت نه ہونے کی وجہ سے اعانت کرنا درست ہوگا۔

### موطوہ بھینس کے عوض جر مانہ کے متعلق ایک غیط فتوی کی تھیج

### **€U**}

مئلہ زید نے ایک بھینس ہے وطی کی تو یہ فیصلہ صاحب انصاف وظم کے میں د ہوا پھر تھم صاحبان نے یہ فیصلہ کیا کہ بھینس وطی شدہ واطی کے سپر د ہوا ور داطی پر تعزیر اور زجرا دس بھیٹریں عوضا نہ مقرر کیا گیا اور ، لک بھینس نے دس بھینس وصول کی ہیں (اس واطی ہے) کیا شرعا ہے جھینس مالک پر حلال ہے؟

### 65%

سیجینس با مک اصلی پر جواس نے بطور تاوان وزجرواطی ہے حاصل کی ہیں۔شرع حال ہیں۔ کیونکہ مال وصول شدہ ابطور تاوان وزجر ہے جوتفزیر اسپر دھکمیں منصفین تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ بصورت تعزیر بذر بعیدا موال کیا ہے۔ تاکہ مجرم اس منتم کارتکا ب اور جرم سے بمیشگر بزکرے ص ۱۹۷ اے ۲ بروایت ذیل ف المتعریو هفو حس المی دای الامام کذا فی المصحیط فتاوی عالمگیری اخذ هذا المال بسبب شری ہے۔ بصورت تاوان بھیٹری وطی شدہ کہ ہیں جو کہ شرعاً حال ہیں۔

الجواب غلط مفتى غيرمعلوم

### ﴿ هوالمصوب ﴾

ندکورہ بالا جواب غیط ہے۔ واطی ہے ، لک اپن جینس موطوء ق کے عوض قبت یہ سکی قبت کے برابر بھیٹریں یا ماں اسباب ہے سکتا ہے اس ہے زائد لین جا زئیس صورت مسئولہ میں زائدتاو ن جو صمین نے واطی پر ڈال کرما لک کو والا یہ یہ تعزیر ، ل ہے اور تعزیر مال جا ترنیس فی الشری جلدرالی کتا بالعز برص الا میں ہے۔ الایا حذالممال فی الممذھ یعنی تعزیر مال ہے تاوان جا ترنیس و قبل یحوز و معاہ ان یمسک مدة لینز جو شم یعبدہ لمه اور بعض نے کہ کہ جا تر ہے اور س کا مطلب بیای ہے کہ اس کے بھے جھوٹوں کے لیے روک لے۔ اگر تا برب ہوگی تو تم واپس کردی جائے گی اور اگر تا بہ نہوا تو یہ تم قاضی کی اور شخص پر صرف کرد ہے۔ قان (یس) من تو بعہ صرفه الی مایوی اگر جا کہ اس آ دی کی تو بہت و بیس بوج کے تو پھر جب ل من سب و کیسے ترج کر ہے۔ اس بعض کے قول کوعل مد شری کے ضعیف کیا ہے۔ و ظاہرہ ان ذالک روایة ضعیفة عن ابی یو صف پس صورت مسئولہ میں زائد بھیٹریں ما کہ کووا پس کردی جا تمیں وجو با فقط واللہ تعالی اعلم

عبد لتدعف ابتدعن مفتى مدرسدتاسم العلوم ملتان

### گدھے کوڈ ھیلہ مارکر آئھ ضائع کرنا

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ برکا زگدھا رات کے وفت زید کے گھرتھس گیااور زید کی مادہ گدھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے گا توزید نے اس کودور کرنے کے لیے ڈھید مارااتفاق ہے وہ ڈھیلہ بکر کے گدھے کہ آئی کھیے پر لگا تو وہ گدھ ایک " نگھے سے اندھ ہو گیا۔ کی شریعت میں زید پر ضمان آتا ہے یا نہ۔ اگر آتا ہے تو کتن جبکہ گدھا کی قیمت صرف ۵۰ اروپے ہے۔ اگر نہیں تو کیسے جیوا تو جروا

نورمجرحوالعه رمجري محلّه ملتان

### \$5 p

فریقین کے لیے مناسب ہے کہ پچھر قم دے دلا کر آپس میں راضی نامہ کرلیں اور آخرت کے مو خذہ سے بیخے کے لیے ایک دوسرے کومعاف کردیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

عبد لتدعف التدعنه مفتى مدرسه بنرا



## وصيت كابيان

اً رَسَى شخص نے اپنی جائیداد کی وصیت کسی کے لیے کی تو وصیت نافذ ہو گی اور ور ثا مجروم ہوں گے

€U\$

> نازوویدنیا.م محمد خان قوم کادی پی مجمتری کواه شدنور محمد ولد ولی محمد قوم سراقتی تو میدنده احمد ولد بی مراوغان کلاچی چیمتری



سوست مسوسه بیش بشره رسمت سوال میدوصیت نثر عا درست بادر مید بندامد بیش فان ولداحد خان کی ملکیت شار و ۱۹ دوسیت بنده ب بیگره رئ ، تواس بندیش نثر عا کوئی حق حاصل نبیس به بشرطیکه الله بخش اصیت کنند و ک ورثا به میس ب نه جواور میدوصیت نگث سے زیاد و بھی نه بور فقط والند تعالی اهم

مر روشمر الماش وغنر به نالب شنق مدر سدقاهم العلوم ماتال 19 ی تقعد

## مرتے وفت نواسے کے لیے بیٹی کے جھے کی وصیت کرنا ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں علی اور بین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک شخص مسمی کرم شاہ قریش کا ایک لاکا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکی تھی۔ لڑکی کرم شاہ کی زندگی ہیں فوت ہوگئی اور اس لڑکی کا لڑکا یعنی کرم شاہ کا دو ہت رہ گیا۔ کرم شہ ہے فوت ہو فی ہونے کے وقت بیدو صیت کی کے میر کی کر مصری کر کی کا حصہ میرے دو ہتے کو لین اس لڑکی کے بیٹے کو دیا جائے اور اس وصیت پر دو گو مسمی حمید شہ ہو ہے فوقت بیدو میں۔ اب کی متونی کرم شہ قریش کی بیدو صیت از روئے شرع درست ہے یا نداور اس کا دو بتا اس کی لڑکی گئے مال کے حصد کاحق دار ہوگا یا نہ بیٹوا تو جروا۔

### €5€

بشرط صحت سوال اگر واقعی اس شخص نے مرتے وقت وصیت کی تو بیہ وصیت تیسرے حصہ میں نافذ ہوگی اور تیسرا حصہ اس کے دو ہتے کو ملے گا۔فقط والقد تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه نحفرله خادم الا فيآء مدرسه قاسم العلوم مليّان ۳۲ مرم الحرم الحرم ۳۸ م

اگر کسی خص نے دوسرے کے بیاس بچھرتم امانت رکھتے وقت بیکہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد مسجد پرخر چنا عدالتی تنتیخ طلاق کے علم میں ہے یانہیں

### **€**U**)**

کی فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زید کا بَر کے ہاں بطورا ما است مبلغ دو ہزار روپے رکھا ہوا تھا۔ زید نے دصیت کی تھی کہا گر میں مرجا وَ س تو مبلغ دو ہزار روپے تقمیر مسجد یا کھدوائی کنوال میں وجہ انقد صرف کر دیتا۔ اب زید مرگیا ہے تکمل شخفیق کے بعد معموم ہوا کہ زید کی ندگورہ بالارقم کے علہ وہ مبلغ ایک ہزار کی زمین بھی موجود ہے نیز جدی وارث بھی زندہ ہیں۔ وصیت کل جائیداد ہیں ، فذ ہوگی یا محف اسی خذرقم میں جس کی اس نے وصیت کر رکھی تھی۔

(۲) تنتیخ کا تقلم شرگ کیا ہے اس کو کوئی طداق واقع ہوگی سرکاری عدالتوں میں جو یک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے اس کا کیاتھم ہے۔

(٣) زید ڈسٹرکٹ بورڈ کے زیراہت، م سکول کا ٹیجیرر ہا ڈسٹرکٹ بورڈ کا قانون تھا کہ پنشن کسی ٹیچیر کوئیس ملتی تھی۔

زیدکوسکوں سے فارغ ہوئے تقریباً چھس میں ال ہونے والے بیل مگر جب نورخان گورزمقرر ہوئے تو انہول نے ڈیرکٹ بورڈ کے ٹیجرز کو پنشن وینے کا تھم دے دیا۔ اب زیدکو تاریخ فراغت سے لے کر آج تک مکس سام سال کی پنشن ل گئے۔ اب فرہ کیل کے داکر قی سام سام کی اواکر نی پڑے گی جبکہ پنشن کی رقم کا بعدم تھی کسی کوخبر منتھی کے اس طرح کا ترزیجی ہوتا ہے ، جس تاریخ کورقم ملی تھی اس کی زکو قاوا کرنی پڑے گے۔ بیٹوا تو جروا احسان الحق تو نسوی عفی عندا ہم جو معجد ضعی فریروا فازی خان

### €5€

(۱) وصیت ثلث جمیع ، بھی بعداز تجہیز وتکفین واوائے ویون میں ، فند ہوتی ہے بینی اگر دو ہزار رو ہے جمیع ، بھی بعداز تجہیز وتکفین اوائے دیون کا شدے ہویا ثلث ہے کم تو پورے دو ہزرروپے کی وصیت ، فند ہوگی اورا گر دو ہزار جمیع ، بھی کے تجہیز وتکفین اوائے دیون کا ثلث ہو گا ورا اگر ور ثانا راض ہیں تو شدے سے زیادہ ہیں تو اگر ور ثانا راض ہیں تو شدے سے زیادہ ہیں تو اگر ور ثانا راض ہیں تو صرف ثلث جمیع مابھی سے (بعداز جبیز وتکفین وغیر وکی مقدار، وصیت کا شرعاً اعتبار ندہوگا۔

(۲) تمنیخ نکاح کی متعدد و جوہ اورصورتیں ہیں۔ ہرصورت کی مبیحد ہ غیبحد ہ شرا اُط ہیں۔ گران شرا اُط کی پوری طرح پا بندی کی جائے قو بعض صورتوں میں کیسطر فہ ڈگری بھی قابل عمل ہوسکتی ہے۔ سوال میں چونکہ کوئی شق متعین نہیں اس لیے کسی اُلیک شق کوا ختیار کر کے جواب وینا مشکل ہے۔

(۳) بیرتم شرعاً عطید شهر ہوگا اور عطیہ پرعدم وجوب زکو قاسنین ، ضیہ کا ظاہر ہے اس پر زکو قا گزشتہ برسول کی و جب نہیں ہوتی۔ آئندہ کو بعد وصولی کے جب س بھر نصاب پر گزرجائے گا اس وقت زکو قادینال زم ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورش ه فحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم. معنوم ماتیان الجواب شیح محمد عبدالله عفالله عنه استجادی الثانی ۱۳۹۱ه

### شوہر کا بوقت و فات بیوی کے لیے مال کی وصیت کرن



کیا فرہ نے بیں علاء وین دریں مسئد کہ خاوند بوقت فوسیدگی اپنی بیوی کے سے یہ وصیت کرسکت ہے کہ میر اکل ہاں اس کو دیا جائے۔اگر کوئی اس قتم کی وصیت کر ہے تو کیا شرع اس پڑھل ہوگایا نہیں۔
مودی عبدالحلیم صاحب

€0€

واضح رہے کہ بیوی خاوند کی جو ئیداد کی شرعاً وارث ہے اور کسی وارث کے لیے وصیت گرنا شرعاً باطل اور ناجائز ہے۔ لقو له علیه السلام لاو صیة نوار ت(احدیث) مشکوة شریف ج اص ۲۲۵

بس صورة مستوله مين اس وصيت يرغمل كرناج تزنبيس \_ فقط والثدنتالي اعهم

حزره محمدا لُورشاه عُفرسة ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۳۶۰ م ۱۳۹۰ ه

اً رجیازا دبھائی اور بھانجوں کے لیے وصیت کرے تو جائیداد کیسے تقسیم ہوگی

€U}

کی فرہ تے ہیں ملاء دین دریں مسئد کہ ایک آ دمی بنام کا کوفوت ہواسفر میں اس نے ہوئت وفات تحریر ابطور وصیت کور وری کا کوری کی کوروں کے بین اور میں اس کے ورث موجود ہیں ، ردر بی ذیل ہیں متوفی کا عم زاد بھائی ایک وراس کے بھانچ تین عدد اور کیسے عدد بھائجی جواس وقت موجود ہیں ۔ وسیت نامہ میں متوفی نے وصیت کی ہے۔ وہ بھانچوں کے متعلق ہے اور عمز و بھائی بھی وصیت ہیں درج ہے۔ کیا از روئے شرع جائیدا دمنقولہ یا غیر متقولہ میں برابر کے شریک ہیں یا کوئی فرق ہے۔ بھائی بھی وصیت نہیں ہے۔ بینوا تو جرو بیس طری شرع کا حکم موصد درفر ہوریں۔ بھائی کے متعلق وصیت نہیں ہے۔ بینوا تو جرو بیس متو کو در ن حافظ محمر میں کے منطقہ کرانے دواک خانہ کم دوجیس مسجد گاؤر ن حافظ محمر میں کے منطقہ کرانے دواک خانہ کم دوجیس مسجد گاؤر ن حافظ محمر میں ک

\$C }

عم زاد بھائی کے لیے وصیت درست نہیں کیونکہ عمرز و بھائی مستورہ صورت میں وارث ہے اور وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ لاو صیة لو ارث (الحدیث) ایفاً

ا رتینوں بھا نجوں کے لیے اصبت اور ست ہے۔ ان تینوں کوکل ال کا ایک تبائی بطور وصبت سے گا۔ جو تینوں میں اوقت ہوگی کہ اگر بھا نجول کے سے وصبت نامہ میں حصص متعین نبیس ہو کا اور بتیا، انہائی عمر الا بھائی وہیں گے۔ یقشیم اس وقت ہوگی کہ اگر بھا نجول کے سے وصبت نامہ میں حصص متعین ہے۔ اور ہو ایدا متعین کے سے وجود وصاص کی تعیمین کی ہے۔ تو پھر ان صص متعین کے مطابق جا میاد امنوالہ و ایدا متعین کے سے واقعی متعین کے ایک تبائی سے زیادہ میں اس کے ایک تبائی سے زیادہ شہوں۔ اس لیے کہ ایک تبائی سے زیادہ میں وصیت نافر نہیں ہوتی ۔ فقط وائد تھاں تھم

جزره محمدا نورشاه نحفر به نائب مفتی مدرسه قاسم ،معلوم مکنان ۵ رئیج ۱ . ول۱۳۹۰ ه

### کیا تمام تر کہ کو خیرات کرنے کی وصیت درست ہے

### **乗び**夢

کیا فروستے ہیں علاوہ ین دریں مسئد کہ یک شخص فوت ہو گیا ہے۔ س کی نقدی کسی آ دمی فعدا کے پاس اوانت ہے اور و ہ امین کہتا ہے کہ متوفی نے مجھے کہا تھ کہ میری متر و کہ جا ئیداد خیرات کر دی جائے۔ بیا نیرات کر کے وصیت پوری کرنا شرعاً ضروری ہے۔

ىدىجىش ۋىرە مارى خان موضع تۇ ئىرىشە يەپ

#### \$ 5 m

جو باواضح ہو کہ متوفی کی وصیت کو گرورہ اس ایک آ دمی نے بیان پراعتہ دکر نے درست شہم کرتے ہوں تو ہے وصیت پوری کرنی ہوگی کیکن وصیت کا جرا ثمث وں بیس ہے ہوگا۔ اگر ورٹا ، س وصیت وی شلیم نہیں کرتے تو بھر اس وصیت پر دو گواہ مردیا آیک مرداور دوعور تیس پوری شہادت دیں تو ثلث وال سے وصیت کا جر ضروری ہے۔ گراس شم کے گواہ نہ ہوں اور وارٹان می وصیت کو شکیم نہ کرتے ہوں تو ورثا ء سے جراوصیت پوری نہ کر فی جائے گی۔ بلکہ وہ تعین ورثا ء کو این طرف سے آگاہ کردے اور متروکہ وال ورثا ء کے سیر دکردے۔

عبدالهق عفی عنه کم ذی الج ۱۳۹۱ه

### ﴿ هوالمصوب ﴾

ورٹا ، اَ مروصیت کوشیم کرتے ہوں یا گواہوں ہے وصیت کا ثبوت ہوج نے تو وصیت کل متر و کہ جانیداد کے ٹکٹ و تہائی میں بعدازخر چدکفن دفن واد نے دیون جاری ہوگا۔البتدا ً مرور ثا ،کل متر و کہ جائیداد کی وصیت پرہھی راضی ہوں تو کل کی وصیت بھی صحیح ہے۔

دالجواب سیح محمد انورش د تحفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ جم د ی الش تی ۱۲ ہے

بوجہ خدمت کے بھ نجے کے سے ایک تبائی مال کی وصیت کرنا

### **€**U }

کیا فرمائے بیں مفتیان شرع متین اس مسئد کے متعلق کرسمی محمد رمضان ولد ملک ابتدوس یا قوم جٹ نے برائے اسبت نامدمح رو ۷۸–۱۱ – مینی سام جا نیداد کا تنبانی اپنے بھی نبج احمد یارولد ندیم نبی قوم سندھ جو بھی ندمجمہ رمض ہے بہت تھ اور ماموں کی تیار داری و خدمت و قو اضلی کرتا تھا۔ تنبائی جائیداد کی وصیت کی تھی۔ نوٹو کا لی وصیت نامہ نف ہے اورغور طلب امریہ ہے کہ شرعی طور پر وصیت نامہ کے مطابق احمدیار نے تہائی وراشت محمد مضان مینے کا حقد ارہے؟ غلام حسین ملک امیر خان قوم و میسین ضلع ملتان

### 454

مر تحدر مضان وید ملک ایندوس یا نے بھا نجے کوا یک تنہائی کی وصیت کی ہے تو شرعاً بیہ وصیت ورست ہے۔ اس کا بھانی ایک تنہائی جائنداد بنا بروسیت ماموں کے لینے کا حقد ارہے۔ فقط والقد تھائی اعلم بند ومحد مسی ق نا ب مفتی مدرسرة اسم العلوم ملتان بند ومحد مسی ق نا ب مفتی مدرسرة اسم العلوم ملتان

## عورت کاحق مہراس کے اوراس کے شوہر کے رشتہ داروں میں کیسے تقسیم ہوگا

#### \$ J 8

کی فرماتے ہیں ملاء دین کہ میرے شکے احمد نوازگی شردی مور حداا۔ ۱۱ ماکتوبر ۱۹۷۴ء کو ہوئی ہے۔ جس کا حق مہر داعہ دوسری اس کے فقر زیورات کی صورت ہیں تھا ڈالا گیا تھا۔ پہلی نگی تقریباً ۱۷ اون زندہ رہنے بعد فوت ہوگئے۔ دوسری شرکی میں در زندہ رہی اور بیار رہی۔ اس کا فرچہ ہم نے برداشت کیا چھر وہ فوت ہوگئے۔ میری بہوشادی کے بعد تین ساں زندہ رہی اورا سنزیباری میں رہی جس کا فرچہ ہم نے برداشت کیا۔ شتر ہیلتال ورسوں ہیلتال میں زیر عماج رہی۔ چھر فوت ہوگئی۔ میری بہونے فوت ہوئے رہی۔ چھر فوت ہوگئی۔ میری بہونے فوت ہونے سے پیشترہ اسکے فاوند کو وصیت کی تھی جس کے وکیل ہیں۔ میرا لڑکا اور اس شرکی کی وائدہ موقع پر تھی۔ س کی وصیت کے مطابق زیورات اس کے والدین کے تھے۔ ان کو واپس کرنے تھے جو بم نے و پس ہے جس کا مطابہ میری بہو کے والدین کررہے ہیں۔ نے و پس ہے جس کا مطابہ میری بہو کے والدین کررہے ہیں۔ اس کے یہ روقت اس کے دو پس ہے کہ اس کے یہ دو تی میرے کئن حصہ لے سنتے ہیں۔ جبکہ ہم نے ہروقت اس کی بیاری اور احیاری میں فرچہ ہم نے ہروقت اس کی دو اس کی وہ نے کل (قل) خوانی تک فرچہ برداشت کیا ہے۔

### \$ 5 \$

وارث کے بیے وصیت ہا طل ہے۔ لمقولہ علیہ السلام الاوصیۃ لوارث (الحدیث) کیمن اگرور تا ہیں کوئی ناہا نے نہیں اور دیگرور تا ہے اس وصیت کو جائز اردیتے ہوئے زیورات والدین کووا ہی کردیے ہیں تو بیا تھی جائز ہے اور جوحق میر نی وندیے مقرر کر کے دیے و بیاسی اور جوحق میر نی وندیے مقرر کر کے دیے و بیاسی میں ولدین کو بھی حسب تھیں شرعیہ حصہ سے گا۔ فقط و مقد تی ملم اور جوحق میر نی وندیے مقرر کر کے دیے و بیا ہے اس میں ولدین کو بھی حسب تھیں شرعیہ حصہ سے گا۔ فقط و مقد تی مالیان

## اگر کسی کے لیے نصف زمین کی وصیت کی ہولیکن زمین الگ نہ کی ہوتو وصیت باطل ہے ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ بہاول خان وید ضایطہ خان کی زمین جدی جا ئیرادھی اور بہاول خان کی نرینه او یا دند تھی۔صرف ٹر کیاں تھیں جو بقدر حیات بہاول خان صاحب فوت ہو گئے تھیں۔ بہاول خان نے اپنی عورت جو کے صرف ایک تھی کے نام اپنی مملو کہ زمین سے نصف حصہ علیحدہ کر کے تملیک زیست کر دیا۔ جس پر وار ثان بہاول خان نے کوئی اعتراض قریباً ۱۲ ساں تک نہ کیا بھر بہاول خان نے اس عورت کو دس مربعہ زبین ۱۲ سال گز رنے کے بعد بعوض حق مبرقطعی کردیا۔جس بروارثان نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر بہاول خان نے اپنی باقی ماندہ زمین کی وصیت بجق اس اپنی عورت کے کر دی کہ میرے فوت ہونے کے بعدا ہے میری عورت کے نام انتقال کر دی جائے۔جس مرور ٹاء بہاول خان تا حیات بہاول فان خاموش رہے۔ بہاوں خان تقریباً ۵سال وصیت کرنے کے بعد زندہ روہے۔ جب فوت ہو گیا تب بھی ور تا ، بہاول خان نے کوئی اعتراض اس وصیت وتملیک بعوض حق مہر پرنہیں کیا جو نکہ تمدیک زیست و زمین بعوض حق مہرتو بہاول خان مٰدکور کے قید حیات میں فرہان کے مطابق انتقال ہو چکی تھی جس کی داخل خارج میں ورڈا ،خودشامل تھے اور پوری مععومیت ورثا ء کوتھی مگر خاموش رہے جب بہا ول خان فوت ہوا تو یا تی ماندہ زمین جو کہ بہاول خان نے وصیت کی تھی وہ بھی ورثا ہنے واخل خارج کرنے میں کوئی اعتراض نہ کیا بلدان کی موجود گی میں انتقال ہوا۔ ورثاء نہ کورخاموش رے تمدیک بعرصہ ۲۳ سال اور حق مہر کی زمین تقریباً ۱۳ سال اور زمین وصیت کا داخل خارج تقریباً سات سال سے مس و تاج بی بی ندکور کے نام ہے۔جس برور ثاءنے بوری معلومیت سے کوئی اعتر اض نبیس کی ہے۔اب جبکہ مساق تاج لی لی مذکور نے اپنی زمین تملیک زیست جو کہ درحقیقت ہیہ کامد ہےجس کی شرط روغو ہے اور بعوض حق مہر کے جس پرحق تصرف مسما قاتاج لی لی کوفف نیخ قطع کر دی ہے۔ گراس زمین کے فروخت کرنے میں عمد و کھڑا جات فروخت کر دی ہے۔ میہ تمیز نبیس کی گئی ہے کد کیا بیز مین تمدیک زیست یا بعوض حق مہریا وصیت والی ہے چونکد مسہ ۃ تاج نی لی کومعلوم تھا کہ اسلام میں ہرمرد یا عورت اپنی چیز کا خود ما لک ہے اور ان کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کے ما کان اس کے شرقی وار ثان ہوئے ہیں جا نبداد جدی ، غیر جدی کی کوئی تمیز نہیں لیعنی جا نبدا دیز رگان یا خود حاصل کرد ہ کی کوئی تخصیص نہیں۔اس لیے ہ تی رقبہ جو کہ چھوڑ و یا گیا ہے اورموقعہ پر ناقص ہےاہیا کرنااس کاحق تھا۔ تگراس نے مسمیان احمد خان ولدرمضان خان و کندہ خان ولد جہان خان جو کہ بقید حیات زندہ ہیں اعتراض کیا ہے کہ بیسالم رقبہ کے ہم ما مک ہیں چونکہ بیآ ومی احمد خان وغیم و بهاوں خان مذکور کے ایک جدی جوتھی پیشت ہے ہیں۔شجر و نسب شامل ہے ملاحظہ فر مائنیں اور یہ بھی اعتراض کیا کہ

45%

اً رواقعی تمدیک تا زیست به ول خان نے تندری کی حاست میں اور نکڑا زمین عیجدہ کرکے کی ہوتو پھر ھبہ کامد ہوگی ورعورت مذکورہ اس کی قطعی ، مکد ہے۔ ضف حصہ کی تمدیک سی حجے نہیں۔ جب تک س نصف کو بذر بعیہ تقسیم عیجدہ نہ کیا ہو بی وصیت کا معامد رہاتو س میں عرض یہ ہے کہ بہ ول خان کی زندگی میں ورث ء کی رضا مندی کا کوئی امتنبار نہیں بحداک کے وصیت کا مجانے کے اگر اپنی رضا ہے صراحتی اس وصیت کی اجازت دی تو درست ہے ورنہ نہیں۔ بصورت عدم صحت تمدیک تازیست وعدم صحت محدیث مدیک تازیست وعدم صحت وصیت عورت نذورہ و با معے گا ور با احداث ن ولد رمضان خان و کندہ خان و مد جہان خان کو بحصہ بریعے گا۔

محمود عفدا مقد عنه مفتی مدر سدق سم علوم ملتا ب ۲۲ رئیج ایا ول ۳۷۳ اید

اَ ربیتیم بچوں کا مال ڈ اَ سٹری " ، ت : وں تو کیا جچا بچوں کی ضرورت کے پیش نظر بیج سکتا ہے

ه ک ه

التيم وهال والموال يتي ك ول والشائد من الناس بي ل في متروك بير والياور وأسرى مهايت

مشمل ہوتو کیا جیا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوے دل آ ومیوں کی وساطت ہے اس سامان کوخرید ہے اور بیر تم بچوں برخرج کرتا رہے۔ جبکہ بچوں کا دیگر مال کوئی اس قدر نہیں جوحد بلوغ تک ان کی کفالت کر سکے۔ اس طرح کی وہ سامان بھی طریق ندکور ہے خرید سکت قطرہ ہے کہ حد بلوغ تک من نکع ہوجائے گا۔
طریق ندکور ہے خرید سکتا ہے جس کے متعنق خطرہ ہے کہ حد بلوغ تک من نکع ہوجائے گا۔
عبدالرحمٰن چکوال ضلع جہلم

£5%

وفى الدر المختار وجاز شراء مالا بد للصغير منه وبيعه اى بيع مالا بد للصغير منه لاخ وعم وام الخ عبرت بالا معلوم بواكه بجياك لي الرسامان كافروفت كرنا ان يتيم بجول ك افراجت كه لي جائز بسامان كوبورى قيمت عن الديرات لي ليجى فريد سكتا ب كسما فى يفهم من هذه العارة وفى الهدية ص ٩ ١ ح ١ اشترى الوصى عقار اليتيم لمفسه حار لو خيرًا ققط والله المم بنده محمد الحاق ففراند سنا تب مفتى درسة المدارس ماتان الجواب مجمع فرحمة عنا الدعن الجواب مجمع فرحمة عنا الدعن الموسمان العوم ماتان

جو شخص ما لک مکان نہ ہواور کرایہ کو مسجد پرخرچ کرنے کی وصیت کی ہوتو باطل ہے

**€**J

کیا فر ماتے ہیں علما دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص فوت ہو گیا۔ اس کے قبضہ ہیں ایک مکان تھا۔ ما مک مکان نے اس کوصرف رہائش کے لیے دیا ہوا تھا تو میت نے بوقت مرگ وصیت کی کہ اس مکان کا کرایہ نصف مسجد کواور نصف مدرسہ کو دیا جائے۔ جبکہ میت کا کوئی وارث فرین نہیں۔ تو آیا میت کی وصیت درست ہے۔ جبکہ میت اس مکان کا ما لک نہیں ہے تو مسجد اور مدرسہ کو میہ کرایہ وصول کرنا شرعاً درست ہے یا نہ۔

اوصہ نے علی ملتان حیصا وَ نی

€5¢

اگریشخص واقعی مکان کا ، لک نبیس تف اصل مالک نے اس کواس مکان کی رہائش یا گزراوق ت کے لیے کرایہ کی وصولی کی اجازت وی تھی تو اس مکان کے کرایہ کے بارے میں اس شخص کی وصیت باطل ہے۔ اس پڑمل نبیس کیا جائے گا۔اصل مالک ہی مکان اور کرایہ کا حقد ارہے۔فقط واللہ اعلم

حرره محمدا نورشاه نمفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸ کی القعد ۱۳۹۹ه

# اگر کسی شخص نے ایک مکان تمام بیٹوں پر تقسیم کیا ہو اور ایک سالم مکان کی جھوٹے بیٹے کے لیے وصیت کی ہوتو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئد کہ سمی کریم بخش کے دومکان ہتھ۔ایک جدی مکان تھا دوسرا کریم بخش نے خود بنوایا تھا۔ کریم بخش نے مرنے ہے پہلے جدی مکان کی تقسیم چروں بیٹوں میں کردی تھی۔ چھو نے روں بیٹوں نے اس تقسیم کو منظور کرئیا تھا لیکن کریم بخش نے دوسرا مکان جواس نے خود بنوایا تھا وہ صرف ایک جھوٹے لڑکے کو مکھ دیا ہے۔ یہ مکھائی چوری چھے ہوئی تھی۔ باقی لڑکوں کو ملم نہیں تھ۔ کریم بخش نے لکھ تھا کہ زندگی بیں مالک ہوں میرے بعد میرا چھوٹالڑکا مالک ہوگا۔ باقی تین لڑکول کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب کریم بخش مرچکا ہاس مکان کی بوٹ میں بوگا۔ اب کریم بخش مرچکا ہاس مکان کی بیک چھوٹ مڑکا ہے۔ تین بھ بیول کو وہ چھوٹ بھائی حقدار نہیں سمجھتا۔ جبکہ اس کے پاس تحریر موجود ہے لیکن والد کی تجہیز و کا مالک چھوٹ مرکا ہے۔ بیکن والد کی تجہیز و کا مالک کی جوٹ کی ہوئے کے مطابق چھوٹالڑکا مکان کا حقدار ہوگا یا چاروں بیٹوں کو حقدار سمجھ جانے گا۔ وصیت درست ہوگی اس کے والد کی وصیت کے مطابق چھوٹالڑکا مکان کا حقدار ہوگا یا چاروں بیٹوں کو حقدار سمجھ جانے گا۔ وصیت درست ہوگی۔ نیس محقوع ہوگی۔

پیر بخش ولد کریم بخش ذات سمیحه ضلع ملتان

### €5¢

الوصية للوادث الاتحوز الاباحازة الورثة بعد الموت فتاوى سراجيه حسب سوال الرووسر على المورث فتاوى سراجيه حسب سوال الرووسر على المورث في ا

محمد عبدالشكورماتان عفى عنه كم ربيج الاول ٩١١١ه

احباب مرج ب ابوالخمير قدوي نائب مفتى جامعه عبيد بيرحمانيه ملتان

اگر دوسرے بھائی اس بات ہر راننی ہوں کہ چھوٹا بھائی ہی مکان لے تو ان کی اجازت ہے چھوٹا بھائی مالک ہن سکتا ہے اور اگر دو راضی نہ ہوں تو وصیت ہے کا رہے۔لہذا سب بھائی بہنیں شریعت کے مطابق اس کے حصہ دار ہیں۔ فقط والند تعالی اعلم

محمد غلام مرور قادری نائب مفتی مدرسه بنو ارالعلوم ماتان ۱۳۵ میر ایستان ا گرزندگی میں جیھوٹے لڑکے کو قبضہ دل کر ملک نہیں کیا تو جواب یا لائیج ہے۔ محمد انور شاہ غفر لہ نا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان کیم رہیج الا ول ۱۹۳۱ھ

### اگر ور ثاءراضی ہوں تو وصیت کل مال میں ور ندایک تہائی میں نافذ ہوگ

€U\$

ایک شخص نے اپنی جائداو نیج کررقم کسی کے پاس امائت رکھ دی۔ جائیداد بیچنے کا مقصدوہ یہ طاہر کی کرتا تھا کہاس کے ورثاء جو دور کے ہیں کیونکہ وہ لا ولد تھا اس کی جائیدا و نہ لے جائیں۔ رقم کے بارے ہیں اپنی زندگی ہیں ہی اس نے اہین کو ہدایت کر دی تھی کہ میری زندگی کے بعد فلال مصرف ہیں خرج کی جائے۔ زندگی کے دوران بھی بھی جائیداد خرید نے کا ارادہ بھی ظہر کیا کرتا تھا ابرتم کا مصرف کیا ہوگا۔

\$ 5 p

اگراس شخص نے واقعی کوئی خاص وصیت کی ہوجس کا شرقی جُوت ہو یا ورثا ، وصیت کو تسیم کرتے ہوں تو اگر ورثا ۽ کل جائیداد کی وصیت پرراضی ہوں تو کل رقم کی وصیت سیجے ہوگی اور اگر ورثا ۽ کل رقم کی وصیت پرراضی ند ہوں تو ایک تہائی میں وصیت جاری ہوگ ۔ باتی وو تہائی رقم ورثاء کے حوالہ کرنا ضروری ہے اور اگر وصیت کا شرعی ثبوت نہ ہو سکے اور ورثاء بھی وصیت ہے انکاری ہوں تو تمام رقم ورثاء کے حوالہ کی جائے ۔ فقط وامقد تعی کی اعم

حرره محمدانورشاه غفریدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان یحرم الحرام ۱۳۹۲ ه

### مولا نامحرعلی مرحوم امیر مجلس ختم نبوت کی وصیت سے متعلق وضاحت

€ J }

حضرت قدس مولا نامحر علی صاحب مرحوم و مغفور مجلس شخفط فتم نبوت کے امیر مرکزید اور جماعت کے روح روال سخے ۔ حضرت مرحوم کا مشہرہ حسب ضابط جماعت کے اخراجات میں درج ہوتا تھ لیکن مرحوم اپنے ساتھیوں کو اور وعظ کی مجلس میں اکثر فر ایا کرتے تھے کہ میں مجلس سے مشہرہ نہیں لیتا اب حضرت مرحوم کی جوتح بر کا غذات سے مل ہے اس میں درتی ہوتا ہے۔ دراصل میر قم جماعت درتی ہوتا ہے۔ دراصل میرقم جماعت درتی ہوتا ہے۔ دراصل میرقم جماعت کی کہ ہے۔ زبانی اشعر کو بتاوی ہے کہ قوسین کے درمیان حضرت مرحوم کی ہی تحریر کردہ عبارت کی بعید عل ہے۔ اشعر سے مردی میں ہے۔ اشعر سے مطلع فر مادیں۔ از راہ کرم نہ کورہ ذیل امور کے متعلق قرآن و حدیث کی روشن میں جواب یا صواب سے مطلع فر مادیں۔

(۱) حضرت کے وصال کے بعد مذکورہ ہالتح ریک روشنی میں حضرت کے مشہرہ کی رقم ان کے ورثاء کودی جائے گی یا جماعت تحفظ ختم نبوت کو۔

(۲) حضرت مرحوم نے اس رقم سے یکے از ورثا ، کو پچھرقم قرض دی ہوئی ہے اور واپس وصولی کا طریق بھی معین ہے۔ وہ یہ کہ از درثا ، قرم سے کے از ورثا ، کو پچھر معین ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہزار سالا ندرسید کثو اگر میں کے فتر اند میں داخل کرایا جائے۔ کیا یکے از ورثا ، قر نمہ کی یہ رقم طے شدہ طریق پر واپس کرنے یا یک مشت فی الفورادا کریں ارفع وانسب ہے۔

(۳) حضرت مرحوم نے زرعی اراضی میں سے پندرہ ہزار کے متعلق وصیت فر مائی ہے۔ تشریح موجود نہیں کہ بیرقم بعد فروخت اداکر ہیں یا بعد فروخت اداکر جائے یا زرعی اراضی کی آمد ہے اب ور ٹاء جبکہ پندرہ ہزارا داکر نے پر قادر ہیں تو یک مشت اداکر ہیں یا ہزاررو ہے سالا نہ پندرہ سال نہ پندرہ سال تک دیتے رہیں۔ واضح ہوکہ ذمین کی سالا نہ آمد نی اس وقت ۹۰۰ روپے ہے۔ زمین آتھ المکی سے درازہ افراد ہیں۔

عزيز الرحمن دفتر مجلس تتحفظ ختم نبوت ملتان

### \$ 5 p

اس رقم کے متعلق جب سے بیٹنی ثبوت موجود ہے کہ مومانا مرحوم نے مندرجہ تحریر میں جماعت سے مشہرہ نہ لینے کا اقرار کیا ہے اور تحریری طور پر بھی لکھ دیا ہے۔ (کہ اس کھانہ میں جورتم ہے میر ہے مشہرہ میں نعابری درج ہوتی ہے دراصل بیرتم جماعت ہی کی ہے انحیٰ اور سرئس کے زبانی معلوم ہوا کہ مولانا مرحوم اس رقم کواس لیے مشاہرہ کے نام سے وصول کرتے ہے تھے تا کہ میں قانونی اعتراف ت سے نج کراس قم کو جہ عتی امور میں اپنے افتیار سے صرف کرسکوں۔ نیز سرئل نے بتایا کہ مولانا مشہرہ کے نام سے جورقم وصور بھی کی جیں وہ جماعتی امور میں خرج کی ہیں۔

الحاصل ان بیانات اورتح ریی ثبوت سے یہ بات واضح ہے کہ مولا نااس رقم کو جماعتی رقم سیجھتے تھے۔لبذااس کھاتہ میں جورقم موجود ہے وہ رقم ورثاء پرتقسیم نہ کی جائے۔ بلکہ جماعتی فنڈ میں شامل کر دی جائے۔

(۳) قرض بیں تا جیل صحیح نہیں وصور کنندہ گان جب مطالبہ کریں ہے مقروض پر ادائیگی واجب ہو گی لیکن جم عتی فنڈ کے ہارے باا فقیار کمیٹی اگر مقروض ہے فوری مطالبہ نہیں کرتی اور قسط وار قرضہ ادائیگی کی سہولت مقروض کو وے رہی ہے تو یہ جائز ہے۔

ا کا اگر در ثاءز مین میں تصرف کے بغیر اپنی طرف سے پندرہ ہزاررہ پیہ دصیت میک مشت ادا کرنے پر راضی میں تو ان کے لیے جائز ہے۔فقط داللہ تع کی اعلم

حرره محمدانورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفدالقد عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ماتیان ۵ربیج الشانی ۱۳۹۱ ه

## عورت نے اگر بوقت مرگ مہر میں ملا ہوا مکان شو ہر کوسونپ دیا ہوتو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں عاءاس مسکہ میں کہ جبکہ ایک شخص اپنی عورت کوئق مہر میں ایک مکان عطا کر رہا ہے پھر چند ، ہبعد اس کی بیوی ہے ایک لڑکا پیدا ہوا کچھ ، ہبعد وہ عورت مرنے لگی تو اپنے خاوند کو بلا کر وہی مکان جو اس کوئق مہر ہیں دیا گیا ہے ان کے سپر دکر دیا اور کہ میں نے آپ کو بخش دیا آپ خود ما مک ہیں ۔ عورت کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا جب جو ان ہوا تو اب یہ مکان ترکے کے حصہ میں آسکتا ہے یہ نہیں یا والد محق رہ جو ہے حصہ دے یا ندد ہے۔ اس شخص نے اپنا ترکہ اپنی بہنول کے سپر دکر دیا۔ اب اس بہنو کی نے اس شخص کا مکان بچے دیا جس کی ہمشیرہ سے شادی کی تھی اور اس شخص سے نہ و چھا تھا کہ تیرا مکان بچوں یا نہ ۔ اس شخص کا مکان بچے دیا جس کی ہمشیرہ سے شادی کی تھی اور اس شخص سے نہ و چھا تھا کہ تیرا مکان بچوں یا نہ ۔ اس شخص کے متعلق اور جا سکہ اد کے متعلق کی تھم ہے ۔ نیز جبکہ عورت مرر ہی تھی اس وقت چندگواہ بھی موجود ہیں کہ واقعی اسی مردکومکان بخش دیا ہے۔

مخمر بخش متعلم مدرسدا نوارالعلوم ملتان

### **€5**﴾

صورة مسئویه میں اگر مکان بخش دینے کے وقت اس عورت کی حالت اچھی تھی ایک حالت نہتی جس سے غالبًا موت واقع ہواور بچنا مشکل ہے تو یہ بخش دینا مکان کا سیح ہوگا ور پورا مکان خاوند کا ہوگا اوراس کی اجازت کے بغیر جو مکان بیچ ہوگئی وہ نیج سیح نہیں مکان واپس کر سکے گا۔

بنده احمدعف التدعنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صيح عبدالله عف الله عنه

## اگر کسی شخص نے مسجد کی ٹو ٹیوں پر رقم خرج کرنے کی وصیت کی تو اسی مسجد میں کسی اور جگہ صرف ہوسکتی ہے

### **€**∪**}**

حضرت مفتی صاحب گزارش اینکه که بنده کے چیانے مرتے دفت وصیت کی تھی کہ میرارو پیم سجد کی نوٹیوں پرلگایا جائے۔ میں نے وہ روپیم سجد میں اسی غرض کے لیے دیالیکن معلوم ہوا کہ میرایہ چیدٹو ٹیوں پرنہیں لگایا گیا۔ جس پر میرے چی زاد بھائی نے واپسی روپیہ کا مطالبہ کیا جس پر میں نے متول مسجد سے و پسی روپیہ کو بہ تو کہنے لگا کہ مسجد میں وہ روپیہ برجگہ خرج کیا جانا جائز نہ ہوتو فتوی لے کر دکھادیں۔ برائے مہر بانی صحیح مسئلہ سے آگاہ فرماتے ہوئے فتوئی صادر فرمادیں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔

واحد بخش ولدميال امير بخش محلّه غريب آبا وكلَّكشت كالو في ملنّان

### . **€**€\$

صورت مسئولہ میں متوفی کی وصیت کے مطابق بیرقم مسجد کی ٹوٹیوں پرخرج کرنا چاہیے کی کیکن جب ٹوٹیوں پرخرج نہیں کی توبیہ وقف نہیں معطین کامملوک ہے۔مسجد کا متو ں معطین کی طرف سے وکیل ہے۔لہذاا کر بیرقم مسجد پرخرج نہیں کی تو واپس لیٹا جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۳ رجب ۱۳۹۱ ه

## میت کی وصیت بیٹے کے لیے جا تر نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ ایک والداپنی تمام جائیداد ہٹے کے نام وصیت کرسکتا ہے۔ جس وقت اس کی اوراولا دبھی موجود ہو۔ اگروہ وصیت کردے کیاوہ بحال رہے۔ بینواتو جروا

### €5€

واضح رہے کہ بیٹے کے لیے مطلقاً وصیت جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیٹا وارث ہے اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔اگر وصیت کربھی و ہے تو وہ انفو ہے اور شریعت میں جن جن کے لیے حصمقر رہیں وہ ان کے ستحق ہوں گے۔ کے ما قبی المهدایة ص ۲۵۲ ح ۴ و لا تجوز لو ار ٹھ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالی اعطمے کل دی حق حقه الا لاوصية للوارث ولامه يتاذى البعض باينار البعض ففى تحويزه قطيعة الرحم (وقطع المرحم حرام فكذا ما كان سببا لحصوله) وايضا فى الحديث من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحمة يوم القيامة. (مشكواة باب الوصايا ص ٢٢٦) فقط والترتى في العمر

حرره محمدانورشاه نمفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب صحیح محمود عفدانند عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۱ رئیج الاقال ۱۳۸۸ ه

## اگرکوئی شخص سکے بھائیوں کومحروم کر کے سوتیلے بیٹوں کے لیے وصیت کر بے تو کیا تھم ہے سسکھ

کیا فر ہاتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کے زبیر کے تبین کڑ کے اور ایک کڑکی تھی ۔اس نے اپنی جائندا دمنقولہ چھوڑی وہ تم م زید کے ایک اڑے کے ہاتھ رہی اور زید کالڑ کا اس کی وفات کے بعد بیکہتار ہا کہ بونت ضرورت تقسیم کرتا رہے گامگر باوجوداس یقین دہانی کے زید کے لڑے نے دو بھائیوں اور ایک بمبن کو پچھنیں دیا اور فوت ہو گیا زید کے لڑے نے ایک اورعورت سے نکاح کرلیاوہ اپنے ہمراہ دو بچے لے کرآئی ۔زید کالڑ کاان کی پر ورش کرتار ہا۔ان دو بچوں کا ہوپ زندہ ہے اوراس کی جائیداد بھی ہے۔ یہ بیجے اپنی والدہ کے ساتھ آبا در ہے۔ زیداین اوراپنے والد کی منقولہ جائیداد سے کاروبار کرتا ر ہا اور فوت ہو گیا اور کوئی وصیت اپنے عزیز وا قارب اور اپنے بھائی کو پچھنیں ویا۔ مرتے وقت تک بھائی آخری دم تک اس کے ساتھ رہا تکرکسی قوم کے فردیا کنبہ کے آ دمی کو کوئی وصیت نہیں گی۔ چنانچہ فیصلہ ہوااورا بی رقم ان بچوں کے ساتھ ان کے نام خرید وفروخت کرتار ہااورا ہے نام پر لیتار ہاان بچوں کی کمائی اورا پنی کمائی ایک ہی جگہ استعمال کرتار ہا۔ مگر پچھ جائیدادالی ہے جوایک بی اڑے کے نام ہے اور کسی حقیقی کے نام نہیں ہے مگر خرید وفر وخت مشتر کہ تھی۔ زید کے نام لین وین بقایا ہےاورغیرمنقولہاس کی جدی جائیدا دے۔مرنے کے تین روز بعد زید کی اولا دینے جواسی عورت کے ساتھ آئی تھی بروئے پنچایت اقر ارکیا کہ زیدنے مرتے وقت کوئی وصیت یا تملیک نہیں کی۔ چنانچے فیصلہ ہوا کے فتوی منگوایا جائے۔ چنا نچیفتو کی ملا۔اس کے تحت دو گواہ ہوئے کہ متعلقہ جائمیراد کومرحوم کہتا تھ کہانہی کی ہے مگران لوگوں کوعرصہ پہلے کہا تھا مرنے سے پہلے دریافت کرنے پر خاموش رہااورفوت ہوگیا۔ گواہ بے نمازی ہیں مشرع شکل نہیں ہیں اور نہ ہی مرحوم کے حقیقی ہیں حتیٰ کہ قوم اور کنبہ کے لوگ بھی بدزن ہیں۔مرحوم کے پاس کا فی دولت تھی۔اس کے علاوہ غیرمنقولہ جائمیراد بھی ہے۔ گراس کی سوتیلی اولا دجن کا باپ حیات ہے ظاہر نہیں کیا۔شرع شریف میں ان کا کیاحق ہے اور بیوہ کا کیا اور حقیقی بھائیوں کا کما۔

### €5¢

اگردوگواہ جوشری معتبر ہوں بیشہ دت دیں کہ زیدنے اپنے سو تیلے بیٹول کے لیے وصیت کی ہے تو وصیت کا ثبوت ہوگا اور وصیت صرف ایک تہائی جا ئیداد بیل صحیح ہوگی اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے یا گواہ کسی شرعی جرم کی وجہ سے مستر دہو جا تھی تو وصیت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ثبوت وصیت کی صورت بیل جا ئیداداس طرح تقسیم ہوگی کہ کل تصف کا اجس بیل سے مہر تنظیم بیٹوں کو ااس کی زوجہ کو تین تین اس کے ہریک بھی ئی کو میس کے اور بصورت عدم ثبوت وصیت کے جائیداداس طرح تقسیم ہوگی کہ کل مصف کر رہے جس بیل سے احصے ہوگی کواور تین تین حصے ہرایک بھائی کو میں گے۔ فقط والمدت کی اعم طرح تقسیم ہوگی کہ کیل مصف کر کے جس بیل سے احصے ہوگی کواور تین تین حصے ہرایک بھائی کو میں گے۔ فقط والمدت کی اعم حردہ گھا نور شاہ غفر لدنا ئب مفتی مدرساقاسم العموم ماثان

### اگر کسی نے زمین کی وصیت کسی کے لیے کی ہواور زمین تہائی مال سے کم ہوتو ج سُز ہے س کھس کے س

کی فرماتے ہیں علوء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حضرت حاجی امام الدین کو چنداشخاص نے اپنی مشتر کے زمین جو کہ یک مسجد کے پاس پڑی تھی یعنی سفید زمین ۱۹۴۸ء میں حضرت موصوف کے نامسر کاری ضابطہ کے تحت انتقال ملکیت کر دی۔ جس کی تفصیل یعنی بیانات انتقال ت درج ذیل ہیں۔

(۱) رپورٹ پڑواری جن ب عالی بهوجب رپٹ نمبر ۱۲۵ مورید ۲۸ - ۱۳۳۵ اللہ بخش مندرجہ خانہ نمبر ۲۸ کے کھاتہ نمبر ۱۱ کا ۱۸راحصدامام الدین مندرجہ خانہ نمبر ۹ کو بہہ کر کے موقعہ پر قبضہ دیے دیا ہے۔ لہٰذاواقعہ درج کر کے پیش حضور کرتا ہول۔

رونیوافسر کی رپورٹ، امتد بخش واہب نے بین خت محمد مراد نمبردار دیہہ حاضر ہوکر واقعہ ہبہ تق ملکیت اراضی تعدادی ۲۳ مریہ کوتھد بین کر کے عمدر آمد میں رضا مندی بیان کی۔ واہب توم جٹ یہوڑ ورموہوب ایہ توم جٹ نگاہ کی ہی توم زراعت بیشہ ہے ہیں۔ شامل ت مذا میں کوئی نہیں۔ لہذا تھم ہوا کدواخل خارج ہبہ تق ملکیت اراضی مندرجہ کھانتہ نمبر ۲ کا ۱۸داحصہ تعدادی ۲۳ مردیا ز ج نب امتد بخش واہب بحق امام الدین موہوب ایہ منظور ہے۔

انقال نمبر ۲ رپورٹ پٹواری جن ب عال بموجب رپٹ نمبر ۲ کا شہامندوا کرم مندرجہ ف نہبر ۲ نے کھانڈ نمبر ۲۱ کا ۲۲ راحصہ امام الدین مندرجہ فی نفمبر ۹ ہبہ کر کے موقعہ پر قبضہ دے دیا ہے۔ لہٰذا واقعہ درج کر کے پیش حضور کرتا ہول۔ رپورٹ روینو افسر شہامندو کرم و ہبال نے بشنا خت محمد مراد نمبر دار دیبہ حاضر ہوئے۔ ہبدت ملکیت ارضی تعدادی امرله کوتفیدین کر کےعملدرآید میں رضا مندی بیان کی واہبان قوم جٹ یہوڑ ااورموہوب الیہ قوم جٹ لنگا ہ ایک بی قوم زراعت پیشہ ہے ہیں۔شاملات ویہ بذامیں کوئی نہیں۔لہذاتھم ہوا کہ داخل خارج ہبدت ملکیت اراضی مندرجہ کھا تذنمبر ۲۱ کا ۱/۲۴۷ حصہ تعدا دی امرلہ کا از جانب شہا مند وا کرم بحصہ برابر واہبان بچق امام وین موہوب الیہ منظور ہے۔ ونقال نمبره ربورٹ پٹواری جناب عالی بموجب ریٹ نمبر ۲۷۸ مورند ۲۸ - ۱۵–۱۵ امیر وغیرہ ما نکان نے ایتا ۱۲ اراحصہ بحفظ حقوق دین ا مام الدین مندرجہ خانہ تمبیر 9 ہیدز یا نی کر دیے ہیں ۔لہذا وا قعد درج کر کے پیش حضور کرتا ہوں ۔ریورٹ روینو افسر امیر واجب نے بشنا خت محمد مراد نمبر دار دیہ۔ حاضر ہو کرحق ملکت کی تصدیق کی ہے۔عملدرآ مدی میں رضامندی خاہر کی ہے۔ داہبان جٹ پہوڑ اورموہوب الیہ قوم جٹ لنگا ہے جوایک ہی قوم زراعت پیشہ ہے میں۔ شاملات دیبه مذاهب کوئی نبیس به لبنداخهم جوا که داخل خارج رقبه حق ملکیت ارایشی مندرجه کهانته نمبر ۱۱ کا ۱۱ ارا حصه ۴ مرله از جانب امير ونو رمحر بحصه برابر واہر ن تجق امام ابدين منظور ہے۔ چنانچية حسب انقال ت موقعه يرموہوب اليه كا قبضه ويل صورت ہوا کہموہوب الیہ نے اس جگہ جا رویواری کھڑی کر دی اوراس کے اندر کافی مقدار میں مٹی بھی ڈلوا دی اوراس کے اندرا یک درخت ہیری کالگایا۔ چونکہ موہوب الیہ ایک خدارسیدہ انسان تھا اور ہرسال مفر نج میں را بگیررہت تھا اس کی عدم موجو و گی میں اس کےصاحبز اوے نے و کھے بھال کم کروی۔جس وجہ سے عرصہ پندرہ سورہ سما ں کے بعد حیار و ایواری گر گئی۔ مگریے پی کا درخت کا میا ہے ہوگیا اور ۱۹۲۵ء تک اس بیری کے درخت کی چھنگائی برائے ایندھن وغیرہ موہوب الیہ کے ور ٹا وان کے متعلقین کاٹ کر کے اپنے تھرف میں لاتے رہے۔ نیز موہوب الیہ ۱۹۳۲ء میں عدم آبا سے را مگیر ہوئے اور بوقت وصال ایک وصیت نامدتح پر کیا۔ چونکہ موت کے آٹاران کوسفر جج کے اثنامیں جب زاندر دکھائی دیے۔ اس وصال کے خطرہ کے پیش نظر انہوں نے وصیت نامرتح ریر کرویا۔سب سے مہیے خطبہ مسنون دیا اور بعدہ اپنا راہ ممل ازروے اعتقاد واہل ں بین کرتے ہوئے اپنی اوا! داور دیگر متعلقین کوشرع شریف پریا بندر ہے کی تا کید کرتے ہوئے ا پنی جملہ جا ئیدا دازرہ سے شریعت مقدمتقسیم کرنے کی تا کیدفر مائی اورا بنی اول دودیگر ورٹاء کا تر کہ کے ملاوہ مذکوراراضی ۲ مرلہ بنام عبداغة در کے مصیت فر ما کی کہ میر ہے فرزند کو جا ہے کہ اس زمین میں عبداغة در کو مکان بنا دے۔اب تقریبا وا بہان بھی فوت ہو چکے ہیں اور موہوب ایہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔اب تھوڑ اعرصہ ہوا ہے کہ واہبان متو فیان کے پس ما ندگان یہ کہتے ہیں کہ بیز مین مسجد کوہم نے یا جارے برول نے دی تھی ۔ لبذا ہم اس کومسجد میں شامل کرتے ہیں۔ حالا نکہ موہوب ابید کے ورژ وُ غیروٹ اس زمین کومسجد میں ملائے ہے صاف انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے اور دا ہبان کے ورثاء طاقت کے بل بوتے پر نہ تو موہوب الیہ کے ورثاء کو اس زمین پر قبضہ کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی موہوب الساکاحن شہیم کرتے ہیں۔اب اس کے متعلق از روئے شریعت محمدی کیا فیصد ہے کہ آپا واقعی موہوب الساکاحق

مکیت زائل ہوگیا ہے یہ کملیت ہو ہو ارہ ہادراگر ملیت موہوب الیہ کی ٹابت و برقر ارہے تو موہوب الیہ کے ورثاء کی مرضی کے بغیراس زمین کو مجد میں ش کر ویا جائے تو کیااس مجد میں نماز درست ہے کہ نہیں اور نیز اس موہوب الیہ کی زمین پر درخت کو عاصبانہ صورت میں کاٹ کر اور زمین کو مجد کے ہم اہ ساتھ شامل کرنے والے ظالم میں یا نہیں اور جو نہ زاس جگہ پڑھی جا بچک ہاں کا عادہ ضروری ہے کہ نہیں ۔ نیز اگر فدکورہ زمین موہوب الیہ کاحتی ملکیت برقر ارہ ہو نے کہ نہیں ۔ نیز اگر فدکورہ زمین موہوب الیہ کاحتی ملکیت برقر ارہ و نے کہ بعد ہاتی ور شرعبدالقا در کو نظر انداز کرے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ موہوب الیہ یا یہ مکان بھی ملکیت برقر ارہونے کے بعد ہاتی ور شرعبدالقا در کو نظر انداز کرے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جبکہ عبدالقا در اس تقسیم کر رہا مطالبہ کرتا ہے۔ بیٹواتو جروا

### €5¢

صورت مسئولہ میں وصیت نامہ کی رو ہے تھم یہی ہے کہ اگر بیوصیت ٹکٹ جائیداد کی مقدار ہے زیادہ نہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور بیز مین عبدالقا در کی شار ہوگی اس پر کسی اور کا قبضہ کرنا یا مسجد میں داخل کرنا جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه نخفرندنا ئب مفتی مدرسدقاسم العلوم ملیان ۲ محرم ۱۳۹۰ه الجواب محمم محمود حفاالله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

## تمام مال کی وصیت بیوی کے لیے جائز نبیس بلکہ بھائی کوبھی حصہ ملے گا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علی اور بین اس مسئد میں کہ جبکہ براورم محمر صدیق ۱۸۸۸ ماہ بیمار رہاجس کی ایک ہیوی علیمہ اور ایک لڑکی حمیدہ موجود ہے اور ایک حقیق بھائی سل مت اللہ بھی زندہ ہے۔ ان کوچھوڑ کر وفات پا گئے احمد صدیق مرحوم مرنے سے قبل ایک ہفتہ ایک وصیت نامہ تحریر کر گیا کہ میری جائیداد کی مالک میرے مرنے کے بعد میری ہیوی علیمہ ہوگی ۔ اس لیے ان سب وارثوں میں تفریق بیدا ہوگئے ہے۔ براہ مہر بانی شرعی فیصلہ ہے اس کی تفصیل فرمادیں۔

€5€

متو فی محرصد بق کی کل جائیداد مال متر و که بعدازخرج کفن و دفن وادائے دین و وصیت جائز اگر ہو ۸ جھے کر کے

تین جھے اس کی زوجہ علیمہ کوچ رجھے اس کی لا کی حمیدہ کو تین جھے اس کے بھائی سلامت اللہ کو ملیں گے۔ صورت مسئولہ علی صدیق کی بیوی کے حق علی وصیت شرعاً نا جائز اور غیر معتبر ہے۔ کیونکہ اس کی بیوی اس کی وارث ہے۔ آٹھواں حصہ اسے ملے گا اور وارث کے حق میں شرعاً وصیت کرنا سیج نہیں ہوتی سیج صدیث میں وارد ہے قسول مہ عسلیسہ السسلام البنداعیمہ کو وصیت کی روسے بھی نیس ستا صرف آٹھواں لاوصیة کسوارت او سی سما قال علیہ الصلونة والسلام البنداعیمہ کو وصیت کی روسے بھی نیس ستا صرف آٹھواں حصہ مذکورہ بالا ملتا ہے اور متونی کا کل تر کہ مذکورہ حصول میں مذکورہ بالا وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ فقط واللہ تی کی اعلم بندہ احمد عقاللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الم اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان اللہ عنہ اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

وصیت ''میرے مرنے کے بعد میری زمین پر مزاراور عرس کا اہتمام کیا جائے'' کا کیا تھم ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء اس مسئد میں کہ کمترین کا بچی حقیقی قضا الہی ہے فوت ہو گیا ہے۔ قبل از موت اس نے وصیت نامہ رجسٹری کرایا ہے جو کہ برخلاف شریعت ہے۔ اب علماء کرام کیا فر ماتے ہیں اندریں مسئلہ کہ سمی شخ محمد شفیع الرحمٰن فوت ہو گیا اور مندرجہ ذیل وارث چھوڑ گیا۔ ایک بھتیج حقیقی جس کا نام شخ ولی محمد اور ایک بھتیجی مسما قابیشنال بی بی ۔ متونی نے مرض الموت میں نو ماہ موت ہے قبل ایک وصیت نامہ عدالت میں رجسٹری کرایا۔ جوقل شال استفتاء بذا ہے۔ اب وریافت طلب مندرجہ ذیل امور ہیں۔

(۱) متونی شرعاً اس قتم کی وصیت ہے جائز ورثاء کومحروم کرسکتا ہے یا کہ بیں۔ جہیں۔

(۲) اس نتم کی وصیت کا شرعاً بورا کرنا جا تز ہے یا نہیں۔

(۳) اوربصورت عدم جوازاس جائیدا دکوشر عاکم طرح تقسیم کیاجائے فتونی بروئے شربعت عنایت فرہ ویں۔ شیخ ولی محمد ولد شیخ جسال الدین حقیقی ہمتیجامتو فی مذکور ہمخن آباد مشیق ہمتیجامتو فی مذکورہ بخن آباد مسلع ہر ولنگر



صورت مسئولہ میں مسمی شفیع الرحمٰن کی ہے وصیت کہ جی فلال فلال زمین کا ما مک وقا بیش ہوں ان کے اخراجات سے میرا ولی مقرر کردہ میر کی فلال زمین پر مزار بنائے گا اور چیت کی عجم دوسری تیسری تاریخوں پرعرس ہوا کرے گا اور عرس پر ختم شریف ہوگا جو نکہ عرسول پر بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے اور نیزختم شریف کا اس موقعہ پر پڑھنا اور پڑھنے والول کو س کے بدلے بیسے دینا ناچا نزحرام ہے باطل ہے۔ اس کی ہے وصیت نا فذنہیں کی جائے گی۔ البتداس کی ہے وصیت کہ سمینی مدرسہ بنادیں جائزے اور تیسرے حصہ سے مدرسہ کے سے میرادی تیسرے حصہ سے مدرسہ کے سائے گیا تیس کے جائزے اور تیسرے حصہ سے مدرسہ کے میں نافذ کی جائے گیا تینی اس کی جائرے تیسرے حصہ سے مدرسہ کے سائر کی دورسہ کا سے کا اور تیسرے حصہ سے مدرسہ کے سائر کی دورسہ کا دی جائزے اور تیسرے حصہ سے مدرسہ کے سائر کی دورسہ کے دورسہ کو بائر سے اور تیسرے حصہ سے مدرسہ کے دورسہ کے دورسہ کی دورسہ کی دورسہ کی دورسہ کے دورسہ کی دورسہ کیا دورس کے دورسہ کی د

اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ مدرستعیم القرآن کا جس میں قرآن کریم کے حفظ و ہاظرہ پڑھنے کا انتظام ہوتوں کہ مدرسہ میں جواڑ کے قران کریم پڑھیں گے اور حفظ کریں گے پڑھنے والوں کو ہرابر تواب ملتارہ گااوری کے کل ترکہ کے دو تبائی حصداس کے بھتیجا کو ملیس گے۔ اس کی بھتیجی محروم ہوگی موصی کی مقرر کردہ کمیٹی کا سر پرست جائز وصیت کو نا فذ کرے اور باطل وصیت ہے احتراز کرے۔ نیز اس کے ولی بھتیج کی اس پر رضا مندی ہوا وراعتا وہوتو و رست ہے اوراً سر کے مال سے بدی ت ورسوں تا تائم کو ورائج کرے وال کے ولی بربدان ان زم ہے اورخود یا و بندار علی ہو وال کی مقرر کرکے اس جائز وصیت کو نا فذکر نالازم ہے۔ فقط والٹداعلم

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن الجواب میچ عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه مبز ا

### بیوی اور بیٹیوں کے لیے وصیت کر کے بہنوں کومحروم کرنا جا تز بہیں ہے

### €U\$

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ زید بقضائے الہی فوت ہو گیا ہے۔ اس کی فرید اول دہیں سے صرف دو حرکیاں ایک زوجہ ایک بہن ہے ہی جدی فی ندان کے افراد موجود ہیں۔ زید کا دا ہو دہمر ہے زید اپنی و فات سے پہلے پی نج مل ایک وصیت نامدا پی جائید اور جس کرا کرا ہے نواسہ غلام نبی کے تق میں مندرجہ فریل تح میرکر گئے ہیں ضاصہ جے کہ میرکی فرینداولا دہیں ہے مرف دواڑ کیاں عصمت مائی عائشہ عصمت مائی نہ بنب ایک زوجہ ہندہ موجود ہیں اپنی جائید دکی تعظیم ازروئے شرع شریف اس طرح کرن ہے۔ کہ محصمین کی زوجہ کو دیا جائے ہاتی دواڑ کیاں کو دیا جائے اور میرے بعد میر ی زوجہ کو دیا جائے ہاتی دواڑ کیاں کو دیا جائے اور میرے بعد میر ی نواسہ غلام نبی کو دستار بندی کرائی جائے اور میری چھوٹی لڑکی نہنب کومیری منقولہ جائیدا ددی جائے اور بعض کا فرصیت ہیں نیر نے جائیدا دزید کی دولڑ کیاں اور زوجہ کے نام کرادی تھی۔ بہن کوم وم کر دیا ہے وصیت شرعاً جائز ہے بان میں جید وشرعاً خوصہ لے کتی جی یونہ ہیں وائے جوائے دائید

#### 454

لاوصیة لوارث المحدیث قبال فی الفتوی السراجیة علی هامش الفتوی الهندیة (ولا ای الاتحوز الوصیة) با کشر الشلث او لوارث الاباجارة الورثة اسعبارت مدکوره بالا معلوم بهوا که زیر کی وصیت این بعض ورثاء کے لیے جی نہیں ہے۔ البتد دیگر ورثاء اجازت ویں تب سیح بهوگی۔ جب وصیت باطل ہے توزید کی جائیداد منقولہ وفیوں کی تقسیم زید کی موت کے بعداصول کے مطابق (۲۳) سے کی جائے گی۔ جومندرجہ

ذيل بين كه بنت عا كشه ٨ ، بنت زينب ٨ ، زوجه بهنده ١٠٠ ، بمثيره حميده ٥ ، اس صورت بين اخت حميده عصبه بن تي ب اورا بن عم وغيره محروم بين \_قوله عليه السلام اجعلوا الاحوات مع البيات عصبة\_ محمودعف يتدعنه فتى مدرسه قاسم لعلوم ملتأن

پھوپھی کے لیے سارے مال کی وصیت کرناباطل ہے ،

کیا فرہ تے میں علوء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسمی محمد رمضان نے مرتے وقت اپنی بھو پھی کے حق میں سارے ، ل کی وصیت کی تھی لیکن اس کے دارث چیا زاد بھ کی موجود میں اورخود کھو پھی شرع کی رو ہے وار شنہیں ہوسکتی ہے۔اس صورت میں وصیت کتنے مال میں جاری ہوگ ۔ بینوا تو جروا

محدرمضان کا اپنی پھوپھی کے لیے سارے ، ں کی وصیت کرنا باطل ہے۔ یہ وصیت صرف تیسرے جھے میں صحیح ہوگی۔محمد رمضان کی جبینر وتکفین وادائے دیون کے بعد (اگر ہو) یاتی مال کا تبسرا حصہاس کی پھوپھی کو ملے گا۔البتۃاگر محمد رمضان کے ورثاءاس وصیت کوسارے مال میں جائز قرار دیں تو کل مال کی وصیت بھی سیجے ہوجائے گی۔قسال فسی المسراحية ثم تنفذو صباياه من ثلث ما بقي بعد الدين الخ لقوله عليه السلام أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة لكم في اعمالكم فلا يحور الوصية للاجانب بالزائد عملي الثلث ولا يجوز للورثة مطلقًا لا مالثلث ولا بالزائد لقوله عليه السلام بعد نزول آية الميراث ان الملمه اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث والتقدير بالثلث للاحانب وعدم الحواز مطلقاً للاقبارب مشبروط ببعدم رضباء البورثة واجبازتهم فان اجاز وا الوصية لوارث جازت مطلقا وان اجازوا الاجنبي فما زاد على الثلث جارت (حاشية سراجي) \_ فقط والتدع الل اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرسانا ئب مفتى مدرسه قاسم العنوم ملتال

الرئيخ الثاني في ١٣٨٩ ١٥

میت کی تجہیز وید فین کے بعد دیون ادا کیے جائیں گے پھر مال ورثا ء میں تقسیم ہوگا

کیا فر ماتے ہیں معاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئد ہیں کہ شل زید فوت ہو گیا اور اینے مال ہیں ہے صرف نقتر

رقم - • ۹۵ روپے چھوڑ گیا۔ ورثاء میں سے صرف ایب بیوی اور ایک شادی شدہ اڑکی اور ایک دوہرتہ چھوڑ گیا۔ عداوہ ازیں اس کے یک دوست کا کہنا ہے کہ متو نی کے ہال دوسورو پید میری امانت تھ اور چرمن گندم بھی تھی۔ جو کہ 'س وفت کے نرخ ہے۔ اس کے روجہ کوئیس اور نہ بی متو فی نے اس نرخ ہے۔ ۱۹۸ روپ کی تھی۔ گندم کاعلم متو فی کی زوجہ کو بھی ہے۔ نفتری رقم کاعلم اس کی زوجہ کوئیس اور نہ بی متو فی نے اس فتم کے قرض کی ادائیگی کی وصیت کی جگہ س نے مرتے وفت یا اس سے تھوڑ ایس سے یہ کہ کہ میری رقم کسی وینی مدرسہ میں دے دینا۔

اب سائل مذکورہ ہا جا مات میں بیعرض کرتا ہے کہ متوفی کی بقایا اُس رقم سے اس کا کٹن کفن دفن یا چہم تیجا وغیرہ باقی یہوں ہے بھی پورے کیے جا سکتے بین یا نداور اُس رقم ہے اُس کا قرض بھی دیا جا سکتا ہے یا اس کے ورثاء کوکس کس طریقہ سے رقم مل سکے گی۔ بینوا تو جروا

نوٹ اب ورٹاء میہ کہتے ہیں کہاس متوفی کی ندکورہ رقم ہے جہ راشر عی حق بنیا ہے تو تقسیم شرعی عطافر ہائی جائے۔ موہدی عہدالکر یم امام مدنی جامع مسجد تحصیل خانجوال ضلع ملتان

### €5€

صورت مسئو ہیں متوفی زید کی جائیداد ہے جہیز وتھفین کے بعداس کے دیون یعنی قرضدادا کرنا ضروری ہے بیٹی اگرزید کے ورثاء دوسور و پیینفقداور چپر من گندم زید کے پیس امانت ہونے کوشیم کرتے ہیں یا عدم شیم کی صورت میں وہ دو ترقی شہر دت چیش کر دیں ان دونوں صورتوں میں اس کا دین پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔اس کے بعد جورتم نج جائے گ اس کی ایک تہائی کسی دینے مدرسہ کو بطور وصیت دے دی جائے اس کے بعد جونج جائے اس کی آٹھواں حصہ بیوی کواور باقی سات حصاس کی لڑکی کولیس کے دوم عیشر عام محروم ہے۔فقط واللہ اعلم

محدا تورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان • امحرم الحرام ۱۳۹۲ه

> کسی دارث کواگر فائدہ پہنچا نا ہوتو زندگی میں پچھ دے دے وصیت درست نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں معاء دین وشرع متین مندرجہ مسئلہ میں کہ زید نے دینی شرعی وارثوں کے حق میں وصیت کی ہے (ایسے و رثول کے حق میں جن کے صص قرآن میں مقرر ہیں) کیا ایس وصیت شرعاً جائز درست ہے۔اس کا شرعی تھم بیان فرما کرشکر بدکا موقعہ عن بیت فرما دیں۔

#### 40%

وارثوں کے جن میں وصیت سے نہیں ہے۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لاو صیبة لیواد ٹ۔وارٹ کے جن میں وصیت جائز نہیں۔ اگر وارثوں کو نفع پہنچا نامقصود ہوتو اپنی زندگی میں پچھ بخش دے اور تقسیم کر کے قبضہ کرا دے لیکن مقصد کسی وارث کو محروم کرنا نہ ہوتو یہ تقسیم سیح ہوگی اور مرنے کے بعد جو پچھ نے رہے گاوہ سب وارثوں میں حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا۔ اس میں وصیت کا اعتبار نہیں۔ فقط والتداعلم

عبدالله عفاالله عشه فتي مدرسة قاسم العلوم ملتان

### والدہ کے لیے کل تر کہ کی وصیت درست نہیں ہے شرعی حصہ ہے گا

### **€**∪**€**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسکد کدمولی بخش ۱۹۷۳ء میں فوت ہو گیا ہے اس کی جملہ جائد اوو اس کنال بجق ورثاء برطابق قانون وراثت تقسیم ہوگئ ہے جس میں سے والدہ متونی کواپنا حصد دراثت ہے حصد ل چکا ہے اور اس نے وہ اللہ علیہ بھی کر دی ہے۔ اب والدہ متونی وصیت نامہ کے مطابق جملہ جائد اد کا مطالبہ کرتی ہے۔

محمرز مان نيجير كورنمنث بإئى سكول كلرى ضلع ميانوالي

### €5€

صورت مسئولہ میں برتقزیر صحت واقعہ شرعاً اس دصیت کا ہرگز اعتبار نہیں ہے۔لہذا اس دصیت کی بناپر اس کی والدہ اس کے کل تر کہ کی حقدار نہیں ہے گی ۔ بلکہ تمام ورثاء میں حسب قانون شرع تقسیم ہوگی ۔ فقط وابقداعلم بندہ محمد اسحاق غفرالٹدلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

ور ثاء کی رضامندی ہےنصف مال میں وصیت جاری ہوسکتی ہے ورندا یک تنہائی میں



#### رصيت نامه

منکہ نبی بخش ولدمجر بخش ذات جٹ کھو کھر سکنہ موضع جھکڑ پورخصیل وضع ماتان کا ہوں۔ بدری ہوش وحواس خمسہ و ثبت عقل خود بلا جبر کسی شخص کے آزادانہ مرضی ہے مکھ یتا ہوں کہ من منتہ نے بیان اسعر ہے۔ زندگی اور موت کا یچھ بھروسہ نہیں۔ من متر ل ولد ہے اس کی اویا دنرینہ مادینہ بیس ہے۔ من مقر ک بیوی بھی پہلے فوت ہو پھی ہے من مقر کی جا سمیداد موضع جھکڑ پورخصیل وضلع ملتان میں تقریباً ۱۳۲ بیگہ ہے تازندگی من مقرب ئیدا دیا ایک خود قطعی و حد ما مک رہے گا اوروف ت

بعد میری جانبدا دمتند کر وہالہ کا مسمیان نصیر بخش و مدمحر بخش نصف حصد اور غلام قدر ، نعام رسوں پسران ابنی بخش بمعه
برابر نصف حصد قوم جٹ کھو کھر سکند موضع جھکڑ پورخصیں وضلع ملتان \_نصیر بخش ند کورخقیقی برا در اور غلام قدر خام رسوں
ندکورال حقیقی بھیتے ہیں ۔ واحد ما مکان اور قابضان بول گے ۔ مسمیان ندکورین جائیدا دہالہ کور بن بعید ہر۔ کرنے کے کی مجاز
بوں گے ۔ وصیت نامد مذاقطعی ہے بی عدالت ما تحت وعدالت عالیہ ہائیکورٹ سیر می کورٹ تک قائم و بحال رہے گا۔ چند
حروف تحریر کر دیے تا کہ سندر ہے۔

غدام قاورولداللي بخش موضع جفكز بورؤاك خانه مظفرآ بإدملتان

**€**2€

صورت مسئولہ میں بشر طصحت وصیت نامہ اگر نصیر بخش اور مراد بخش راضی ہوں تو کل جائیداد کے نصف میں وصیت نافذ ہوگی اور نصف حصہ نلام قادر ور نلام رسول کو اور نصف حصہ نطرح کل جو نیداد چر حصہ ہوکر ہرایک کو ایک تہائی میں وصیت جو نیداد چر حصہ ہوکر دو حصے سے گا۔ اگر ور ثاء نصف کی وصیت پر نا راض ہول تو ایک تہائی میں وصیت شرماً نافذ ہوگی اور کل جائیداد چر حصہ ہوکر دو حصے نفسیر بخش کو دو حصے مراد بخش کو ایک حصہ ندام میں ہوگی وار کے حصہ نلام رسول کو ملے گا۔ ہم رصال ایک تہائی میں وصیت ضرور نافذ ہوگی چ ہو ور ثاء راضی ہول یا نہ۔ ور ثاء کی رضامندی کی صورت میں ایک تہائی میں وصیت نافذ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وصیت نامہ بنا بر غلام قادر اور غلام رسول پسران البی بخش ، نی بخش کے جائیداد کے حقد ار ہیں۔ فقط والند اعلم

حرره محمدانورش ه غفرله ما تب مفتی مدر سدقاسم العلوم ملیان ۱۲ رابیج الثانی ۱۳۹۸ ه

## کیا ایک بہن بذر لیہ وصیت اپنی جائیدا در وسری بہن کودے سکتی ہے سکتی ایک بہن بذر لیہ وصیت اپنی جائیدا در وسری بہن کودے سکتی ہے

کیا فر ماتے ہیں معاء دین دریں مسلہ کہ میری ہمشیرہ لطفا مرحومہ نے اپنی اراضی بابت ۱۹ کنال کا مجھ کواپنی زندگی میں کیب وصیت نامہ تحریر و تھیل کر کے رجسٹری کرا دیا۔ جبکہ اس سے پیشتر ہمشیرہ کے ساتھ رہی ورتقریباً ۳۰ ساں سے سا ارائنی میرے قبضہ کے تحت چلی آرہی ہے۔ تو کیا اس صورت میں اس زمیس میں باقی وارثوں کا حصہ ہوگایا بیصرف میری ہوگ فتویٰ دیا جائے۔

مسه ة صغرال زوجة فليل احمد ساكن موضَّ شيخ بورَسِنة فسيل وضعت مله إن

#### €3€

صورت مسئولہ میں اگر مسماۃ صغراں معتمد علیہ گواہوں سے بیٹا ہت کر دے کہ مسہ قاطفاً مرحومہ نے زندگ میں جائیداد مذکورہ جائیداد مذکورہ کا ہبداور تملیک کرکے قبضہ دے دیا ہے اور ثالث کے ہاں بیگواہ معتبر قر اردیے جا کیں تو شرعاً جائیداد مذکورہ جس کا ہبداور قبضہ زندگی میں ہبدکا ثبوت نہ ہوجائے تو وصیت بسر کا ہبداور قبضہ زندگی میں ہبدکا ثبوت نہ ہوجائے تو وصیت نامہ کی بناپر جائیداد مذکورہ مسہ قاصغرال کوئیس ملتی ۔ وصیت وارث کے لیے باطل ہے لاو صیدة لو ادث المحدیث ۔ بلکہ تمام جائیداد تمام ورثاء میں شرعی صفل کے مطابق تقسیم ہوگی۔اس لیے تحقیق کی جائے جوصورت ہواس کے مطابق عمل کی جائے۔فقط والتداعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان المحرم ۱۳۹۷ه

> نا فرمان بیٹے کوزندہ ہوتے ہوئے محروم کیا جاسکتا ہے کین وصیت سے ہیں اس

**€**U**∲** 

کی فرماتے ہیں علیء دین ومفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ میں کہ ایک شخص اپنی ہیوی کے اش رہ پر مال
باپ کا بے فرمان ہو چکا ہے۔ ایک مکان جو کہ اپنی برا دران کا حصہ تقا وہ ۱۲ رائے بیا حالا نکہ ۱۲ را کا حقد ارتقا اور زیور بھی
ساڑھے سات تولہ لے لیا جس میں ہے ۱۲ کا حق ملہ تھا اور والدین ہے کہتا ہے کہ میں تمہا رالز کا نہیں ہوں۔ اپنے سسر
کے کہنے ہے دی بزار کا کلیم نامنطور کر ادیا۔ حارا نکہ منظور ہو چکا تھا۔ پھر اصل بات بیہ ہے کہ پھی شوت دے ولوا کر قابض
سے قبضہ میں لے لیا۔ نصف سسر نے لیا اور نصف اپنے قبضہ میں رکھ ہے۔ دیوار ورمیان میں بڑے نے تیار کی اور
چھوٹے نے گرا دی تو بے فر مان بڑے لڑے نے چھوٹے کو تھانہ میں بلایا اور ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو بھی تھانہ میں
بلوایا۔ ہم رحال ہر بات والدین کی رو کرتا ہے اور ہے زبان کرتا ہے اور ب مکل نم ذک طرف دھیان نہیں ہوتا۔ قران مجید
جب باپ پڑھتا ہے تو کہت ہے کہ آ ہت آ ہت پڑھو آ واز ہے مت پڑھو۔ جب میرا سسرگھر ہے باہم چلا جائے تب
بڑھنا۔ باپ گھر میں قران مجید پڑھتا ہے قضد کے مارے جیٹے نرید یوخرید لیا ہے۔ بوقت قرات ریڈ یوچلیا جاتا ہے
اور بھی بہت کی بات کی بات میں ہیں جن میاں باپ کے دل پر چوٹیں گئی ہیں۔ جس ہوالدین ناراض ہیں۔ اسے والدین
عات بھی کر اپنی جائی ہوں مرتا ہے تو میں۔ کوئک اس نے اپنے دوسرے بھا بیول کا حق غصب کر رکھا ہے۔ اس
عات بوکو ہاتھ میں برتا ہے اور والدین بھی راضی نہیں ہیں حال نکہ اس کی آئی تعد فی از ھائی تین بڑاررو سے ماہوار ہے
سے اور کو ہاتھ میں برتا ہے اور والدین بھی راضی نہیں ہیں حال نکہ اس کی آئی تعد فی از ھائی تین بڑاررو سے ماہوار ہے

اورایک اس کا ٹرکا نوکر ہے جس کی تنخواہ بھی سواصدرو پریہ ہے۔والدین کی خدمت بجائے خود بلکہ پکھاورا ہے بھ ئیوں کا حق فصب کرنا چا بتنا ہے۔ تین بچے والدین کے مطبع وفر مانیردار ہیں۔ دو کی ابھی تک شادی نکاح نہیں ہوا۔خلاصہ کلام وایدین ناخوش، نافر ، ن سمجھ کرا ہے عال تصور کرتے ہوئے اپنی جائیداد ہے محروم کرنا چا ہے ہیں کیا محروم کر سکتے ہیں یا شہ بینوا تو جروا بہع حوالہ کت۔

شجاع آباد بیرون ریلوے روژ زیدی کلی

€0}

شری سی شخص کا ایسی وصیت کرن کدمیرے مرنے کے بعد کل ترکہ سے فلال دارث کومحردم کیا جائے باطل ہے اور ایسی وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ تمام دار شدصہ دار ہوتے ہیں۔ البت اپنی زندگی ہیں ایساشخص فر ما نبر دار بڑکول کو پچھ مال و جا سد اقتصیم کر کے قبضہ کرا دے اور نافر مان کو پچھ نہ دوے یا تھوڑا دے تو یہ تصرف نافذ ہوگالیکن اس ہیں بھی نمیت اپنے فر ما نبر دار لڑکول کو نفع رسانی کی کرے یا نہت عدل کی ہوکہ نافر مان لڑکے نے بہت سے حصہ جا سیدا د پر قبضہ کر رکھا سے قرم مردول۔ فقط وامقد تعالی اعلم سے آتی مقد ار پرلڑ کے کود بناچا ہے۔ یہ ندکہ میں نافر مان لڑکے سے انتقام سے اسے محروم کردول۔ فقط وامقد تعالی اعلم عبد اللہ عنو اللہ عند منتی مدرسہ قاسم العلوم ماتان

ا گر کوئی لا ولد شخف کل مال ہے مسجد بنوانے کی وصیت کرے تو درست ہے یا نہیں اور اس کے ورثاء کو تلاش کرنے کے لیے اشتہار دینا جائز ہے یا نہیں

4U)

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک محف جس کا ہمارے علم میں کوئی وارث نہیں ہے ہیں رہو گیا اور بیماری کی حالت میں وصیت کی کہ میں مرج وک تو میر ہے سارے مال کی ایک مجد بنواد ینا اور کی راستہ کی جگہ پر مجد بنوا کی ایک مجد بنواد ینا اور کی راستہ کی جگہ پر مجد بنوا کی اس کے معدوہ اس کام کے لیے اس نے چار آ دمی مقرر کیے کہ فلاں فلاں میر کی نظر میں معتبر ہیں۔ بیما کر مسجد بنواد یں۔ اس کے معدوہ مرگیا۔ اس کے ہور قم می اس کے متعبق مشورہ کیا کہ آ یا مسجد بی بنوائی جانے ماشہ میں گئی مجد یں ایسی میں جو کہ مرمت طلب میں ان میں تقسیم کر دی جائے تا کہ بیہ مسجد یں بھی مکمل ہوجا کیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہوسکتا ہے کسی جگہ اس کا کوئی وارث باپ کے خاندان کا یوال کے خاندان کا ہوتو اس کے دوسری یہ بات ہے کہ ہوسکتا ہے کسی جگہ اس کا کوئی وارث باپ کے خاندان کا یوال کے خاندان کا ہوتو اس کے کوئی اشتہ رہ یہ جائے یا نداور اشتہار دیا جائے گئے دن انتظار کیا جائے گئے دو اسے کوئی وارث نہیں۔ عام رفے والے کواختیا رہوتا ہے لہذا فتو کی دوست کا مرفے والے کواختیا رہوتا ہے لہذا فتو کی دیا حالے کہ کہ میں اس کے خاندان کا جائے۔

صديق والي بإوس ايند آ چينكل سروس شجاع آ باوضع متنان

€5€

صورت مستولہ میں اگراس میت کا کوئی بھی وارث ہوتو وصیت صرف تیر سے جھے کی سیح ہوگ اورا گرکوئی وارث موجود نہ ہوتو کل بال کی وصیت سیح ہوگ ۔ اہذا بہتر تو بہل ہے کہ اس کے وارثوں کا پید لگایا ہوئے۔ اگر اس کے اصل وطن کا پید معلوم ہوتو وہاں تحقیقات کے لیے کوئی آ دی بھیجا ہوئے یہ خطوط وغیرہ بھیج جا کیں اورا گر اس کے اصلی وطن کا پید معلوم نہ ہوتو اخور میں اشتہار دین بی کافی ہے اورانظار کی کوئی صد مقررتیں ہے۔ جب اطمینان ہوجائے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتو اخور میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتو سارے مل کو وصیت کے مطابق خریق کر دیا جائے۔ چونکہ وہ ڈی مجد بنوانے کی وصیت کر گئے ہیں اس لیے ٹی مجد تی بنوائی جے نہیں نئی مجد اللہ وارث محد بنوانے کی وصیت کر گئے ہیں اس لیے ٹی مجد تی بنوائی جے نہیں نئی مجد اللہ میں اللہ وارث اصلام ان الوصیة بما زاد علے المثلث ممس لہ وارث تصف میں جمیع المال کمافی المسلم واللہ میں الفی علیہ واللہ میں المسلم واللہ ماللہ وارث اصلاحہ و عمارته و تجصیصہ یجور لان قصد المسلم من ہذہ الوصیة لیا سیحانہ و تعالی لا التملیک الی احد. و فی المسلم من ہذہ الوصیة المسلم کی باخراج مالہ الی اللہ سبحانہ و تعالی لا التملیک الی احد. و فی الملک گیریہ ص کے و کو او وصی ان یحمل ارصہ مسجداً یحور بلاحلاف.

وفى الدرالسختار مع شرحه ردالمحتار ص ٢٩٢ ج٢ (اوصى بشئ للمسجد لم تجو الوصية) لانه لا يسملك وجورها محمد قال المصنف وبقول محمد افتى مولانا صاحب المحر (الا ان يقول) الموصى (ينفق عليه) فيحوز اتفاقاً ققط والقدتى لى المعلم حرده عبرالطيف غفرل محمد المعتى مرسرة المم العلوم المال

زره عبداللطيف عفرله سين منسى مدرسه قاسم العلوم مليان ١٣٨٨ هـ ١٣٨٨ هـ ١٣٨٨

### ایک بھتیج کے لیے کل مال کی وصیت ور ثا ء کی مرضی پرموقو ف ہے

€U\$

کی فرماتے بیں علم اورین اس مسلامیں کے ایک شخص وفات پاگیا۔ اس نے اپنی حیات میں اپنے بینتیج کے بینے کے لیے وصیت کی کرمیری جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا میری موت کے بعد مالک فلال بن فلال بن فلال جومیر ہے بینتیج کا بیٹا ہوگاو سے سے وصیت کی کرمیری جائید اور منقولہ کا میری موت کے بعد مالک فلال بن فلال جومیر کے بینی اوالا دوغیرہ اس کی کوئی نہیں ہے لہذا شرع اس کی جانبیاد کی تقسیم کیے ہے۔

#### €C\$

کل جائیداد کی وصیت ورثه کی مرضی پرموقو ف ہوتی ہے۔اگر در شاجازت دے دیں توسب کا مالک وہی موصی لہ بن جائے گا اوراگر وہ اجازت نددیں تو کل جائیداد کی ایک تہائی اس کو ملے گی اور دوسری دو تہائی جائیداد کی تین بھتیجوں میں حصہ برا پرتقتیم ہوگی۔فقط واللہ تعالی اعم

حرره عبدا ملطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم انعلوم ملتان

### وصیت کے مطابق ایک تہائی مال موصیٰ لہ کواور بقیہ دو جھے ورثاء میں تقسیم ہوں گے

#### **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئد میں کہ ایک شخص نے بقائم ہوش وحواس حسب ذیل وصیت کی ہے۔ براہ کرم کتاب وسنت وفقہ جنفی کی روشنی میں جواب تحریر کر کے عندائقہ ماجور ہوں۔

مذکورہ با وصیت نامہ چندگوا ہول کے رو برونکھوا دیا اورمظہر چندروز کے بعد دفات پا گئے۔اس وصیت کی روشن

میں فیصلہ طلب امریہ ہے کہ ۱۷ حصہ وصیت اور واجب الا دا مہر متوفی کی جائیدا و سے ادا کرنا ضروری ہے یانہیں۔ فیصلہ شرعی صادر فریادیں۔

محراتوارالنداين حفيظ الله قوم چک نمبر ٩٥ يخصيل توبه ليک تنگيضلع لامکيور

€5¢

حفیظ امتد مرحوم موصی کی کل ج ئیراد ہے تجہیز وتکفین اور مبلغ دو ہزار روپے تن مہر میں ہیوہ کو اوا کی جائے۔اگر اس
کے او پر کوئی دوسرے قرض ہوں تو وہ بھی اوا کر دیے جائیں۔اس کے بعد بموجب وصیت نامہ ہذاکل مال کو تین جھے کر
کے ایک حصد مسا قانوری بیگم کو دیا جائے۔ بقایا دو حصوں کو تیرہ جھے کر دے۔ دو دو جھے ہرایک لڑکے کو اورایک ایک حصد
اس کی ہرایک لڑکی کو ملے گا۔ یا در ہے کہ مہر بمنزلہ دین ہے اور بیوصیت سے مقدم ہے۔لہذا مہر اوا کرنے کے بعد بقایا کی
ایک تنہائی مسما قانوری بیگم کو دیا جائے۔فقط واللہ تق لی اعلم

حرره عبد العطيف تحفر له مفتى مدرسة قاسم العلوم مثمان سواشوال ١٣٨ هـ

اگر کسی مخص نے ور ثاء کے لیے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض نا راض ہوں تو کیا تھم ہے

### €0€

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کدا یک شخص نے اپنی وف ت سے دو ماہ پیشتر وصیت کی کہ میری جائیداد کو میری وف ت سے دو ماہ پیشتر وصیت کی کہ میری جائیداد کو میری وف ت کے بعد مندرجہ ذیل طریق پر ورثاء میں تقسیم کیاجائے اس کی وصیت کے مطابق اس کی ایک بیوی اوراس کی اولا وکوشر کی مقرر کردہ حصہ سے زائد ماتا ہے اور جس کوشر می حصہ سے کم ماتا ہے وہ رض مند نہیں ہے۔ کیا اس صورت میں متو فید کی وصیت قابل عمل ہے یا نہیں۔

فالوسيطيس لوباري كيث ملتان شمر

€5\$

چونکہ حدیث سے بھی آیا ہے۔ لا و صیبة لموادث او سکسا قال علیہ السلام (وارث کے بن بیں وصیت سے جونکہ حدیث بین اس کی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ) اس لیے صورت مسئولہ میں متوفی کے تر کہ کواس کے ورثاء پرتقسیم ہوگا۔ البتۃ اگر غیر ورثاء کے حق بیں بھی اس نہیں ۔ جکہ شریعت کے مقرر کر دہ حصول ہے اس کا ترکہ اس کے ورثاء پرتقسیم ہوگا۔ البتۃ اگر غیر ورثاء کے حق بیں بھی اس نے ایس وصیت کی ہوتوان کے حق میں وصیت کی ترکہ کے تیسر سے حصے تک شرعاً سے جو اور قابل ممل ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم بندہ حمد عفا القد عنہ ائب مفتی مدرسے قاسم العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے قاسم العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے قاسم العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے اسم العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے اسم العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے اسم العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مدرسے العلوم ملمان بندہ حمد عفا القد عنہ نائب مفتی مقرب کے مقبول میں الیکھ کے مقال کے مقرب کے مقبول کے مقال کے مقرب کے مقر

# جب ایک شخص کی کل ج ئیداد جوایک دکان بھانے کے حوالے کرکے کرایہ کی وصیت بھیجوں کے لیے کرے تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ اسلام الدین فوت ہوا اور ایک لڑکا مسمی مبین اور ایک لڑک مسمات کا من اور برا درزدگان مسمی جلال الدین وغیرہ اور دو بھی نجے سی حفیظ الدین و حاجی تصیر الدین چھوڑگیا۔ دوستے بھائی بھی حیات ہیں ورساتھ بی پنی زندگی میں ایک دکان بدست خواہر زادہ حفیظ الدین نے فروضت کر کے رجشری کرا دی لیکن بعد از چندے قیمت دکان وصول کردہ خواہر زادہ کو واپس کر کے زبانی وصیت کی کہ کرایہ دکان بذا براور زادگانم مسمیان جلال الدین وغیرہ کودے دیا کریں۔ صورت بذائیں ہی دکان ووصیت درست اور سیح عندالشر بعت وعندالقا نون ہوگی یا نہیں۔ بصورت دیگر ترکہ متوفی کی کے سرائیں ہوگی یا نہیں۔ بصورت دیگر ترکہ متوفی کی کے سرائیں ہوگا۔

نوٹ. پیربات قابل ڈیر ہے کہ متوفی اپنے پسراور دختر کونا فرمان کہتار ہاہے۔ ھاجی نصیرالدین معرفت حفیظ الدین زرگر جناح ہازار کہروڑ پکا ضلع مانان

#### €5¢

صورت مسئول بین اگر حفیظ الدین کنام فرضی طور پرکا غذات بین دکان کی ملکیت ظاہر کر کے دیسٹری کرادی ہویا وقت عدہ تیج کرنے کے بعد قیمت واپس کر کے دکان عاصل کرتی ہو۔ ہر دوصورت بین بید دکان شرعاً اسمام الدین کی ملکیت شار ہوگی اور دوسیت بھتجوں کے نام درست ہاور جیسا کہ سوال کے متعلق زبانی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اس کی اور کوئی جائیدانی ہوائی ہے۔ لبندا اس دکان کر اید کا ایک تبائی حصہ بطور وصیت کے برادر زادگان کو ملے گا اور دو تبائی حصہ بطور ورافت کے اسلام الدین کرنے کا در شرکی کو ملے گا۔ بپ کے نافر مان کہنے اور عاق کرنے سے اوال دشرے ورافت سے محروم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والمحتار ص ۲۲۲ ح ۲ صحت الموصیة بنجد مة عسدہ و مسکنی دار ہ مسلمة معلومة و الدا رو بعلتهما فان حوجت الرقبة من الثلث سلمت الیه) ای الی الموصی له (لها) ای لاجل الموصیة و الاتخوح من الثلث تقسم المدار اثلاثا النح. فقط وائد تو الاتخوح من الثلث تقسم المدار اثلاثا النح. فقط وائد تو الاتخوح من الثلث تقسم المدار اثلاثا النح. فقط وائد تقال الموصی له (لها)

حرره محمدا نورش وغفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سمج بنده محمداسی ق غفرالقدله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ جمادی الاقال ۱۳۹۷ه

# اگرجمیع مال کی وصیت شرعی شہاوت ہے ثابت نہ ہوتو مدی علیہ ہے حلف لیا جائے گا

#### €U\$

کی فر اپنے جیں علماء کرام اس مسئلہ جیں کدایک آ دی نے اپنی زندگی جیں اپنی مالی اور غذی کلیہ جو شیراد رو برودو گو گواہوں کے پینجیبوں کے نام کر دی ہے۔ یہاں پر کسی وجہ سے گواہوں کے نام نہ لکھے گئے۔ اُس کی زندگی جیں تو دوسرے وارثان نے تقریباً سولہ سال کے عرصہ تک انگار نہیں کیا۔ اب فوت ہونے کے بعد وصیت کے منکر ہو گئے۔ دو گواہوں جی سے ایک گواہ اب گواہ ی دینے پر منکر ہو گیا ہے۔ کیا دوسرے ورثا سے علم بالوصیت کا صف سے جا سکتا ہے یا شہیں۔ مدعی حلف اٹھا تے جیں۔ کیا گروہ صف اٹھا دیں تو وصیت تھے جیں جاری ہوج سے گی یانہیں۔

454

ومیت جمیع مال کی صحیح نیس البت اگر ورشا جازت و بی توضیح بوجائے گی لیکن اج زت بعد از موت معتبر ہے۔ قبل از موت اگر صراحنا اجازت بھی بود و بھی غیر قابل اعتبار ہے۔ قبال فی المعتبادی المسر اجبة علم هامش قاضی خیان ص ۲۵ م الموصیة بساکشر مین الشلث تحور باحارة الورثة و انما تحصل الاجازة بعد موت المعوصی لا قبله ایمی رابنداصورت مسئوله میں وارث بعد موت مورث کے مشر وصیت بی تواج زت ببر حال ختم ہوگئ المعوصی لا قبله ایمی رابنداصورت مسئوله میں وارث بعد موت مورث کے مشر وصیت و گواہ عدلول ہے کیا جائے اس لیے کہ اجازت دینا تو تشہم وصیت کی صورت میں ہوسکتا ہے۔ اب اثبات وصیت و گواہ عدلول ہے کیا جائے گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ حلف بالعلم بھی دیا جا سکتا ہے۔ صلف بالنفس الوصیة نبیس اس لیے کہ بیمت عدد ہے۔ بعد ثبوت وصیت بالشھا دو یا جائے گا۔ حلف بالعلم بھی دیا جا سکتا ہے۔ صلف بالنفس الوصیة نبیس اس میں ورث کے کہ بیمت عدد ہے۔ بعد ثبوت وصیت بالشھا دہ یا تحول مدگی علیہ شک مال متر و کہ جمیبیوں کو سے گا اور بصورت حلف مدگی علیہ مال ورشکو سے گا۔ وصیت ثابت شہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

محمود عف التدعنيه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان محمود عف التدعنية مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

### بیوی کے لیے کل مال کی وصیت کرنا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء اس مسئنہ ہیں کہ جبکہ ایک شخص کوعرصہ ۱۳۷۳ ماہ سے مرض لائل ہے اور مرنے سے تقریباً ایکہ ہفتہ پہنے ایک وصیت اسٹامپ پر مکھ دیتا ہے اور تقعہ بیل کروا دیتا ہے کہ میر سے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد کی حقدار میری بیوی ہے اور کوئی حقدار نہ ہے۔ مرنے والے کی وفات ہونے کے بعداس کی والدہ اور اس کی لڑکی اور اس کی عقدار میری بیوی اور ایک بہن اور اس کا حقیق بروا بھ ئی اور جھتیج زندہ ہیں اور ایٹاخل چاہتے ہیں۔ کیا متوفی کی بیدوصیت سے جے بانہیں۔ مستری سلامت اللہ کوث اور وار ڈنمبر عظم مظفر گڑھ

#### €€€

صدیت سیح میں وارد ہے لاو صیة او ادشاس لیے صورت مسئولہ بیں اس شخص کا بیوی کے ہارے میں وصیت کرنا ناجا تز ہے اس شخص کے ترکہ ہے اس کی بیوی شرعاً صرف آٹھویں حصہ کی حقدار ہے۔ متوفی کا ہاتی ترکہ س کے بھائی و ہمشیرہ اوراڑ کی کو ملے گا۔ فاتلا واللہ اعلم

. بند واحمد عفا القدعنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوممية ال الجواب صحيح عبدا بقدعفه ابتدعنه

اگرکل مال کی وصیت شرعی شہادت سے ثابت ہوجائے تو نافذ ہوگی اگر چہوصیت کنندہ گنا ہگار ہو س کھ

کی فرماتے میں علماء دین اس مسئلہ میں کے عبد المجید لا وارث ہے۔ دائمی مریض ضعیف العمر ہے۔ بلکہ دونوں میاں بیوی مسمات بیتی زوجہ خود )

(۱) ضعیف عمراس زندگی ناپائیدار کا پچھ بھروسے نبیں ان حالات میں مظہر کی بیوی مظہر کی زندگی کی ضرور بات و علاج و معالجہ برقتم (۲) اور جماری اراضی محوّد ہا ہر کا انتظام و انقرام وغیرہ ہرتشم سمی محمد بینس ولد نقو خان (۳) قوم راجپوت سکنہ بن ، جو پخصیل پسر وشر کیے عم زاو براور مظہر کرتا چلا آ رہا ہے (۳) اور آ کندہ بھی وہ بدستور حسب سابقہ کرتا رہا ہے گا۔ بذات خودد گرعزیز واقارب اس جماری دونوں میاں بیوی کی تابعداری وفر مانبرواری کرتا رہا ہے۔مظہر محمد بینس برادرعم زادشر کیک مظہر پر بہت خوش ہے وراس امر کا خواجشمند ہے اسے تمام خد مات و تابعداری وفر مانبرواری کے سسلہ میں پچھ دوں۔

(۵) و سے بھی قانون شریعت کے مطابق محمد پونس مذکور ہی میری تمام جائیداد کا واحد حقدار ہے لیکن پھر بھی بعد وفات مظہر کو خدشہ ہے کہ کوئی دیگر شخص جو حقدار جائز وارث مظہر نہ ہو تناز عہ جائیداد کر کے محمد پونس جائز حقداراور وارث مظہر کو ہریثان نہ کرے۔

ویسے بھی عبدالمجید کانوں سے بہرہ تھ اور ساری عمر میں بھی بھی نماز ادائنیں کی حیوہ کرنے والاحجمدیٹیین ماسٹر چک نمبر ۳۵ج ب ڈائن نەمبدی آبو د براسته گوجرہ ضنع لائنپور۔

(۱) میں جو بیحوالہ ہے کہ مظہر کی بیوی مظہر کی ضرور بیات زندگی وعلاج ومعالجہ وغیرہ ہرفتم کی تا بعداری ہرا یک چیز کی گہداشت زوجہ خود کررہی ہے اور آیدنی بھی بہت معقول ہے۔ (۲) میں مجمد بینس کو تصور کر رہا ہے حالا نکہ مجمد بینس کی رہائش بمعہ بچوں کے چک نمبر ۳۵ براستہ گوجرہ میں ہے۔ تقریباً ڈیڑھ سومیل کا فاصلہ ہوگا۔ ہاں مجمد بینس کی دولڑکیوں کی شادی بن باجوہ میں ہوئی ہے۔ جہاں بید حیوہ ہوا ہے۔ (۳) میں مجمد بینس کو بن ہا جوہ کا نصور کیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیوہ بل سازی حجوث دہاؤڈ ال کر رشتہ داروں کے ڈراینہ کرایا گیا ہے۔

( س) میں بینصور کیا گیا ہے کہ محمد یوس ودیگر عزیز واقارب وغیرہ کرتے رہے۔ اس سے بیات بھی ٹابت ہوتی ہے کہ عزیز کو افار ب وغیرہ کرتے رہے۔ اس سے بیات بھی ٹابت ہوتی ہے کہ عزیز بھی تابعداری کررہے ہوں کیا شریعت وقر آن اس قانون کی اجازت دیتا ہے کہ اورول کوحق سے محروم کر دیا جائے اورا کیک کے حق میں اجازت دی جائے۔

(۵) میں تصور کیا گیا ہے کہ قانون شریعت کے مطابق محمہ یونس ندکور ہی میری تمام جائیداد کا واحد تر وارث ہے۔
شریعت کے مطابق کہ عبد المجید بذات خود باتی چید حقد ارول کو جان ہو جھ کرحق سے کیا محروم نہیں کر رہا۔ یہاں اگر وہ بیدد کچھ
لیت کہ چید حقد اراور بھی ہیں۔ مگر محمہ یونس پرخوش ہوں جان ہو جھ کرید ایسا کیا ہے بلکہ محمہ یونس ولڈ نقو خان کی بیدجان ہو جھ کر
اس کی موت کو چھپایا ۸ ماہ تک۔ جو اٹھا کیس ون بعد فوت ہو گیا ہے اور جب بو چھتے تو جواب ماتا کہ اب آ رام ہے لیکن وہ
مر چکا ہے۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ شریعت ایسے حیوہ کی بھی اجازت نہ دے گی۔

عبدالمجید ولدعلی نواز فوت ہو گیااس کے وارث بھی ہیں اور ہوی بھی ہاوراولا دکوئی نہیں ہے۔ ان کا حصہ شرعا کیا ہے۔ اگران میں سے کوئی جعل سازی سے ایک حصہ اپنے نام کرائے کیاوہ شرعاً جائز ہے یا نہ۔ اگر ناجائز ہے تو فتوی دیں عبدالمجید کی ملکت ہے جو کہ اسلیم محمد یوش نے اپنے نام کرائی ہے اور باتی پانچ ورثاء کومحروم کیا ہے۔ جینواتو جروا عبدالمجید کی ملکت ہے جو کہ اسلیم محمد یوش نے اپنے نام کرائی ہے اور باتی پانچ ورثاء کومحروم کیا ہے۔ جینواتو جروا مہدی آباد وضلع المبادی مبدی آباد وضلع المبادی مبدی آباد وضلع المبادی میں مراہ اللہ کیا ہو جو کہ سیس ما شرانالوی

### €0\$

اگر عبدالبجید ولدعی نواز فدکور نے صرف محمد پونس کے حق میں وصیت کی ہواور زندگی میں تملیک ندگی ہو یا عبدالبجید فدکور نے اپنی مرض موت (وہ یاری جس میں موت کا قوی اندیشہ ہواور پھر اس مرض میں مربھی گیا ہو) میں جائیداومحمد پونس فدکور کو تمدیک کر سے نتقل کردی ہوتو ان دونو ب صورتوں میں بیدوسیت اور تمدیک سے ندہوگ ۔ حدیث شریف میں آتا ہے الاو صید لو ادر ن او سحما قال اور عبدالبجید متوفی کا سارائر کہ بعداز تجبیز و تکفین واوائے و بون ووصیت جائز واگر ہو۔ بشرط صحت واقعہ حصد ورشکل آئی محمد کر کے اس کی بیوی کو دو جھے اور چھ چھازاد بھ ئیوں کو بقایا چھ کا بحصد برابر برابر ایک حصد ملے گا اور اگر عبدالبجید فدکور نے اپنی زندگی اور صحت ( لیعنی مرض موت کے سوا ) میں محمد بونس کو اپنی جائیداد جہ بہر کر کے تملیک کردی ہواور قبضہ بھی زندگی ہیں و سے چکا ہے تو یہ سری جائیداد کھی یونس کو بیونس کو بیا ہے۔ گ

ے عبد المجید کو گن ہ ہوگا ہوگا ہوگا ہم حال تملیک مذکور سے شار کی جائے گی۔ لہذا اس تیسر می صورت میں اگر بقایا وارث اسے تسلیم کرلیں تو ٹھیک ہے ورنہ عدالت میں حاکم کے سامنے محمد یونس مذکور کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اسے گواہوں سے ثابت کر دے ورنہ دیگر ورث شم اٹھا کیں گے اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ شرعاً صرف رجسٹری کرنا ججت کا ملہ نہ مجھا جائے گا بلکہ گواہ پیش کر نے تمدیک اور قبضہ دلانے کے ضرور کی ہیں۔ فقط والقد تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله هين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# جب اپناایک مکان تمام بچوں پرتقسیم کر کے قبضہ دے دیا تو اب رجوع جائز نہیں ہے س

کی فریاتے ہیں علی و ہیں وریس مسکد کہ گل محمد مرحوم ولد میاں القد داو نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد عمر بخش ، واحد
بخش ، قد در بخش ، خدا بخش ، نذیر بخش اور جنت بی بی پانچ لڑ کے اور ایک لڑکی کے لیے وصیت نامہ لکھا۔ اپنی جائیدا دجوکل
ایک عدد مکان تقییر شدہ جس کی زمین کاکل رقبہ ۱۳۵ گز ہے۔ نہ کورہ بالا وارثوں میں شرعی اصول کے مطابق تقسیم کرویا۔ وہ
وصیت نامہ اس وقت بھی موجود ہے۔ وصیت نامہ کے مطابق گل محمد مرحوم نے اپنی زندگی میں ہرایک حصد دارکوا لگ الگ
حصد دے کر رقبہ دے دیا۔ یکھ عرصہ بعد عمر بخش ولدگل محمد کوکسی شدید ضرورت کی بنا پرقر ضد لینا پڑا قرض لینے کے لیے اپنے
حصد دے کر رقبہ دے دیا۔ یکھ عرصہ بعد عمر بخش ولدگل محمد کوکسی شدید ضرورت کی بنا پرقر ضد لینا پڑا قرض لینے کے لیے اپنے
حصر کو جو تقریباً ۲۱ گز زمین بنتی ہے کسی شخص کے پاس رئین رکھ کر رجشری کرکے قرضہ لیا۔

(۲) خدا بخش ولدگل محمہ والدکی موجودگی میں وفات پا گیا۔خدا بخش مرحوم دولڑ کے اور دولڑ کیاں جھوڑ گیا۔تو گل محمہ نے خدا بخش مرحوم کا جو حصہ تھا خو دا ہے ہاتھ سے خدا بخش کی اولا دے نام رجسڑ ی کر دیا۔

(۳) ان دور جسٹر یول کے بعد گل مجرم حوم نے واحد بخش اور گل مجرم حوم کے نہ ما پی زندگی میں و فات ہے پہنے چھاہ قبل اپناسارامکان مذکورہ بالارقبہ ۳۵ گزر جسٹری کردیا ساری جائیداداس کو و ہے دی رجسٹری کی نقل بھی موجود ہے جو ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے۔ اس تیسری رجسٹری کی روسے باقی تمام اولا و یعنی چارلڑ کے اور ایک لڑکی کا حصہ بھی واحد بخش کو دے دیا اور باقی اولا و کو محروم کر دیا۔ اس رجسٹری کرنے کے فور أبعد عمر بخش ولدگل مجرنے عدالت میں اقر ارحق کا دعوی کر دیا کہ باقی وارثوں کو حق ملنا چا ہے عدالت میں گل مجرم حوم نے بیان دیا کہ چاروں لڑکے استیصا کی مکان میں رہتے ہیں ایس کر دی ہے۔ وغیرہ وغیرہ دیا سے حصہ میں۔ جب عدالت نے سوال کیا کہ آ ہے نے لڑکول کو تقسیم کر دی تھی تو جواب دیا بال کر دی ہے۔ وغیرہ وغیرہ دیا ساس تمام جائیداد کا ما مک اور حق وارصرف گل مجرم حوم کی ایک لڑکا واحد بخش ولدگل محمہ ہے یا باقی چار بھائی اور ایک بہن بھی حقدار ہیں۔

عمر بخش ولد كل محمد مرحوم محلّه پير پيڅمان ملتان

### €5€

ومیت نامدد کیفے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کی خص مذکورنے اپنی جائیدادا ہے تی م ورثاء میں تقلیم کر کے قبضہ میں و سے چکے بیں۔ لہٰذا بیہ بہتام ہو گیا ہے اور بہہ جبکد ذی رحم محرم کا ہے اس لیے اس میں رجوع درست نہیں ۔ پس گل محمد مذکور کا ' ن مذکور کو اپنے لڑکے واحد بخش کو دینا درست نہیں ۔ برایک ٹرکا والد صاحب کی طرف سے دیے ہوئے حصد کا مالک تصور ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمداسحاق غفرالله لدنا ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

ء رواقعی میخض اپنی زندگی میں اپنی جائیداد ورثاء میں تقسیم کر کے قبضہ دے چکا ہے۔ تو جواب ہا درست ہے۔

وابتدامكم

محمدا نورشاه غفرانه تا ئب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملیّان ۱۳۳۳ ه

# امانت اور کمشدہ چیز کی جانے کا بیان ایک گمشدہ عورت ایک طویل عرصہ تک کسی کے ہاں رہائش پذیر ہو اور بعد وفات کے کچھلوگ اس کے دارث ہونے کا دعویٰ کریں

کیافرہ استے ہیں عہاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک بورت الاولد جس کا کوئی رشتہ دارنہیں بالکل وہ خود کہتی تھی کہ میراکوئی واں دار شہیں ہے اگر ہوتے تو میری دیگیری نہ کرتے ۔ وہ عورت اکثر میرے گھر رہا کرتی تھی علالت وو کھ در دہیں ہم لوگ اس کی دوااور خدمت وغیرہ کرتے تھے ۔ مائی فد کور نے میری اہلیہ کو اپنی متنبی (بیٹی) بنایا ہوا تھ ۔ ایک دوسرے پر جو ن دیتی تھی ۔ گزشتہ سال جب وہ جج پر جانے لگی تو جھے کو اپنا دار شامعوایا تھ ۔ گرقر عدنہ نکلنے کی وجہ سے نہ جاسکی ۔ دریں اشتہاں نے جھے ایک پرنوٹ مالی جو ہے کہ ساکا کھ دیا کہ پیشتر ازیس محتف اوقات میں روپے لیتی رہتی تھی ۔ اس سال ہوا گئی ۔ وہر سے کہتے تھی درضا) جھے اور اپنی متان ہی (ہماری محبت و خدمت سے متاثر ہو کر بخوشی و رضا) جھے اور اپنی متبنی بیٹی کولکھ دیا اور اس کا قبضہ بھی جھے دے دیا ۔ وہ عورت مائی قضا الی سے مکہ معظمہ میں فوت ہوگئی ۔ اس کی وفات کے بعد بعض لوگ اپنے آپ کو اس کا دارث فل ہرکرتے ہیں ۔ فدکور الصدر حالات میں میر حقر ضاور متو فیہ کے سنی مکان جو ہم کو د کے بی ہم دیا ہے ہے دغیرہ کا شرعا کیا تھا ہم ہے ۔ نیز اپنے ہمسر ورفقاء سے بھی وہ مائی میں کہتی تھی کہ میری وارث و ما لک میری متبتی بیٹی اہلیہ ساجد میں شرعا کیا تھی ہم ہے ۔ نیز اپنے ہمسر ورفقاء سے بھی وہ مائی میں کہتی تھی کہ میری وارث و ما لک میری متبتی بیٹی اہلیہ ساجد میں ہو کہ سے ۔

ساجدهي كوثله توليه خان ملتان

### 40%

حبک النسن یعمی و یصم ایک مشہور مقولہ ہے جس کا معنی بیہ ہے کہ مجبت میں آدی اندھا اور بہرہ ہوجا تا ہے اور جائز و نا جائز کام کر گر رتا ہے لیس صورت مسئولہ میں چونکہ اس عورت کو اس لڑکی ہے ہے انتہا محبت تھی۔ لبذا اس صورت میں اچھی طرح تحقیق کرلی جائے۔ جتنا رو ببیوا تعین اس عورت نے قرض لیا ہوا تنارو ببیاس کے مال ہے لینا جائز ہے زائد لینا جائز ہیں ۔ اس طرح مکان کا بھی معاملہ ہے۔ اگر واقعۂ اس عورت نے مکان بہد کر دیا تھا اور قبضہ بھی کراویا تھ تو وہ مکان بہد کر دیا تھا اور قبضہ بھی کراویا تھ تو وہ مکان بعد کر کے مقط وابتداعلم بندہ احمد عفو ابتداعلم بندہ احمد عفو ابتداعلم العوم ماتان الجو بہتے عبد الدعف الدعنہ الدعف الدعنہ الدعف الدعنہ عنہ الدعنہ الدعف الدعنہ عنہ الدعنہ الذعنہ الدعنہ الدعن

### دوران مج ملنے والے ریالوں کا کیامصرف ہے

### **€U**

(۱) ایک آدمی فج کرنے گیا اور وہ جب شیطان کو کنگر مار نے لگا تواس کے اپنے ذاتی بینے کس نے جب سے تکال کے اور اس کے پاس کوئی بیسر ترج کے لیے ندر ہا۔ جب وہ اس جگہ سے ڈھونڈ تا ہے تو کوئی اور بڑا جس بیس ۴۰۰ ریال ہوتے ہیں ملتا ہے اس کو ترج نہیں کرتا لیکن رکھ لیت ہے۔ اس کی کوئی چیز ترید کر پاکستان لا تا ہے اور یہاں نے کروہ آٹھ سو دو بینے مالتا ہے اس کو ترج نہیں کرتا لیکن رکھ لیت ہے۔ اس کی کوئی چیز ترید کر پاکستان کو اور کون تی الیک دور آٹھ سے اس کے سر پر ہو جھ ندر ہے اور مرنے کے بعداس کا فائدہ اس کے اصل مالک کوجائے بیتی اجر ملے۔ جب پاکستان بنا تو وہ جددی سے ہندو چلے گئے اور اس کے بچ سے مور وہ جس میں مندو ہے جس کے ساتھ مسممان کا کاروبار ہے جب پاکستان بنا تو وہ جددی سے ہندو چلے گئے اور اس کے بچ سے مور وہ سے مسلمان کے پاس بیس۔ ان کا کیا کیا جائے۔ مہر بانی کر کے اس مسئلہ کے متعلق ہمیں بتا ہے۔

### €3€

اس تشم کے اموال کا تھم میہ ہے کہ اصل مالک پرادا کیا جائے اور اگر ہا وجود تلش بسیار کے مالک یااس کے ورثاء معلوم نہ ہو تکیس قوما لک کی طرف سے فقراء پر تصدق کیا جائے تا کہ اس کا ثواب مالک کو بیٹی جائے اور متصدق ایسے مال کا تصدق اینے اصول وفر وع اور بیوی پر بھی کرسکتا ہے۔ بشر طیکہ بیلوگ مسا کیون ہوں۔ اس لیے کہ اصل مالک کے حق میں یا معدوم نہ ہونے کہ حالت میں بناء معجد وغیر وامور خیر میں بگانا جائز نہیں۔ بمکہ تمسیک فقیر لازم ہے۔

قال شارح التنوير في كتاب اللقطة ص ٢٨٣ ح ٣ عليه ديون و مطالم جهل اربابها وايس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه النصدق بقدرها من ماله وان استغرقت جميع ماله وفي الشامية ال الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث (اي الحراح والعشور) كما مرو اما الرابع (يعبي الضوائع واللقطة) مصرفه المشهور (الي ان قال) وحاصله ان مصرفه العاحزون الفقراء \_فظ والمدتى في الم

حرره محمدا نورش ه غفرله نا ئب مفتی مدر سدة سم العلوم ملتان ۲۳ رمضان الهبارک ۱۳۹۱ ه

# مسجد سے ملنے والی رقم کے مالک کا اگر تین ماہ تک پہتہ نہ چلے تو کیا کیا جائے ﴿ س

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ سجد میں بعد نماز ظہر کچھ رقم پڑی ہوئی ملی۔ جو بطورا مانت محفوظ رکھ دی گئ ہے۔ عرصہ تین ماہ گزرے ہیں اس کا ما لک ظاہر نہیں ہوسکا اب اس قم کو جو مسجد میں ہے لیا مسجد میں صرف کر سکتے ہیں یا اس کی شرعا کوئی اور تجو پڑے۔

نوث: مسجد میں کئی باراعدان کیا گیا ہے اب اخبار میں ویا گیا ہے۔

بمقام واكنانه ليرعبدالرحمٰن خان نائب صدروبلفيترسوسا كى ليد

### €5\$

اگراس رقم کے مالک کے ملنے ہے مایوی ہوگئی ہے اور حسب عادت اس کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اب اس رقم کو کسی فقیر پر (جوصاحب نصاب غنی نہ ہو) صدقہ کر سکتے ہیں اور جس صحف کورقم ملی ہے اگر وہ خود فقیر ہے تو اپنے استعمال ہیں بھی لاسکتا ہے۔ مسجد ہیں صرف کرنا بدون تمدیک فقیر کے درست نہیں ہے۔

كما قال في التنوير ص ٢٧٩ ح ٣ الشامي فينتفع بها فقيراً و الا تصدق بها علم فقير و لو علم اصله و فرعه و عرسه الح ـ فقادا بتدتعالي اعلم

حرره عبداللطبق عقرله عين مفتى عدرسة قاسم العلوم مليان الجواب سيح محمود عقد الله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

> اگر کسی مخص نے اپنے ساتھی کی رقم اس کے کہنے پر بینک سے نکلوائی اور نوٹ منسوخ ہو گئے تو کیا تھم ہے اور نوٹ منسوخ ہو گئے تو کیا تھم ہے

> > کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) محمد امیر اور غلام فرید دونوں خارد زاد بھائی ہیں اور عرصہ چھ سال ہے درخواست جج مکۃ المکر مہ کے لیے ویے رہے ہیں اور قرعد اندازی کی وجہ سے تاامسال قرعہ نیں نگلا۔ اخراجات جج کی رقم معرفت محمد امیر بنک میں جمع کرائی۔ غلام فرید نے محمد امیر سے مطالبہ کیا کہ میرا رو پیر بنگ سے نگلوا کر مجھے ویا جائے۔ دو تین دفعہ مطالبہ کیا اس لیے محمد امیر رو پیرا بنا وراس کا بنگ سے نگلوا کر ایجھے امیر سے ایک میرا کے محمد امیر نے معالم میر کے ایک میرا کے ایسے محمد امیر سے ایک میں کے فاصلہ یر ہے۔ محمد امیر نے دو پیرا بنا وراس کا بنگ سے نگلوا کر اینے گھر لے آیا۔ غلام فرید کا گھر محمد امیر سے ایک میں کے فاصلہ یر ہے۔ محمد امیر نے

کا بلی ہے آتے ہی غلام فرید کورو پہیندوے سکا۔ خیال کرتار ہا کہ اس کو بدا کریا ٹود ہا کراس کورو پہیددے دیوے۔ نوٹ پانچ سودالا ہے۔ اجبا تک تھم منسوخ ہوئ نوٹوں کا مل گیا۔ اجون کی رات محمد امیر کو پینہ چلا منسوخیت نوٹوں کا۔ اجون کوامیر ملتان آیا۔ پانچ سودالانوٹ کوجن کرنے کے لیے نہ لیا اور صدرو پے وایا نوٹ جن کرنے کے لیے لیے اور پانچ سودالانوٹ کونہ لیا۔ کیونکہ دیبات میں محمد امیر کوخبر منسوخیت نہ ہی اور محمد امیر کے پاس کوئی ریڈ یووغیرہ نہ تھا۔ شرع اس

(۲) دوسراییہ ہے کہ عازم رقی مکت المکرمة کی درخواست پرقر عذبیں نکلتا اور ہرسال اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا چیا آتا ہے۔ آیا کچھا جرملتا ہے پنہیں اور عازم حج کی اگرموت آجائے اس کا حج ہویا نہ ہوا۔ ضلع ماتا ہے تعلیم میں ماتا ہے تعلیم میں اور عازہ کا کہ ایک خانہ حاجی پورموضع کور کی بلوچ کو دسیا وں و لا جنا ہے۔

#### \$ 5 p

(۱) محمدامیر کوچونکہ نوٹول کی منسونی کاعلم نہ تھا اس لیے غلام فرید کی رقم کے ضائع ہونے میں محمد امیر کا کوئی دخل نہیں اور نہ محمد امیر پر کوئی صال آتا ہے۔

(۲) ہاتی جج کا قرعہ نہ نکلنے کی وجہ سے فریضہ جج کی اوائیگی میں جو تاخیر ہور بی ہے اس کی وجہ سے وہ گنا ہگار نہیں ہوگالیکن جب تک جج اوا نہ کیا ہو تج س قط نہیں ہوتا۔ مرتے وقت اوائیگی حج کی وصیت کر لے۔ فقظ وابقد تعی لی اعلم حردہ محمد الورشاہ غفر لہذا ئب مفتی مدرسد قاسم العلوم ملیان

### امام مسجد ہے اگر بطو امانت رکھی گئی گھڑی چوری ہوگئی تو کوئی صان نہیں

#### €U\$

کیو فرہ تے ہیں ہماء دین دریں مسکد کدایک شخص نے نذرہ نی کداگراسے دیلوے کی مل زمت ہے دیٹائر منٹ کا پیسٹل جائے تو وہ امام سجد کوایک گھڑی فرید کردے گا۔اے بیسٹل گیا تو اس نے بسط بچاس رو پے پیش اہ م کے حوالے کر دی کہ دہ مدیخے ہے ایک جیب گھڑی فرید کر لائے۔ حاتی کر دیا۔ اہم مجد نے فدکورہ رقم ایک حاجی کے حوالے کر دی کہ دہ مدیخے ہے ایک جیب گھڑی فرید کر لائے۔ حاتی صہ حب نے بچیس رو پے کے موض ایک جیب گھڑی فرید کر لادی۔ عرصہ دوسال گزرجانے کے بعد ایک رات امام سجد صہ حب کا ستر چوری ہوگئی جس کی اطلاع مام صہ حب نے منتظم کمیٹی کو کردی۔ اب عصہ دیس سال گزرجانے کے بعد وہ شخص جس نے نذر ، نی تھی اہم صاحب سے اختل ف کی بن پر اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کے نذر ، نی تھی اہم صاحب سے اختل ف کی بن پر اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کے ندکورہ رقم واپس کی جائے ورن اہ مص حب کی تخواہ سے وضع کی جائے۔ اب آ ہے سے اس مسئلہ کے متعلق جواز

۱۹۳ ---- امانت اور گمشده چیزال جانے کا بیان

در یا فت کرنا ہے کہ آیا ندکورہ بالاضحال پٹی رقم واپس لینے کا مجاز ہے۔ کیا ندکورہ رقم پٹیش امام کواپی جیب ہے اوا کرنا ہوگی۔ جبکہ گھڑی مسجد ہے ہی رات کے وقت سوتے میں ان کی جیب سے نکالی گئی۔ سید سکندرشاہ محلّہ بہر رمنڈی مکان نمبر ۹۹ ملتان جھاؤنی

### €0}

جب پیش ا ، م ندکور ہے گھڑی چوری ہوگئی اور گھڑی پیش امام کے پاس ا ، نت تھی۔امانت کے چوری ہوجانے پر ضان ما زم نہیں آتااس لیے پیش ا ، م سے مطالبہ جائز نہیں۔وائنداعلم

محمود عفاالقدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳ ربیج الثانی ۱۳۸۸ ه

جس شخص کورقم وین تھی اگر بسیار کوشش کے باوجود نہ ملے تورقم کامصرف کیا ہے

**€**∪**>** 

کیا فرہ تے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے کسی شخص کے پیسے دینے تھے وہ شخص کرا چی ہیں رہتا ہے اور زید مانان میں رہتا ہے۔ زید نے بے حد کوشش کی ہے کہ اس شخص کا کہیں سے پنةل جائے اور رقم اس کو پہنچ وی جائے گراس کا کوئی پنة نہیں مل سکا۔ اب زید اس شخص والی رقم کس کو دے یا کس مصرف میں خرج کرے۔ براہ کرم شرعی فتو کی ہے مطبع فرہا دیں۔ بینواتو جروا

سإى بركت على فيد ايجوش ١٣ ميد يكل بنالين

#### €C}

مزیدانتظ رکرلیں اور دریافت کریں تا کہ اس شخص کا پیتال جائے اور حق والے کواپنا حق بینی جائے اور اگر پیتا جا ا جائے کہ وہ مرگیا ہے تو الیک صورت میں آپ بیر قم اس کے وارثوں کے حوالہ کر دیں۔ اگر اس کے وارثوں کا پیتا بیس چاتا ہے تو آپ اس کی طرف سے بیقر ضد کی قم فقراء ومس کین برصد قد کر دیں اور انہیں کواس کی طرف سے دے دیں لیکن الیک صورت میں اگر صدقہ دینے کے بعد اس کا پیتا چال گیا تو اس کی مرضی ہوگی کہ آپ سے رقم کا مطالبہ کر سے یا وہ آپ

حرره عبد الطعيف غفر له معين مفتى بدرسه قاسم العلوم ملتان ٢جها دى الثر ني ٢ ١٣٨ه ۱۹۴ — امانت اور کمشده چیزال جانے کا بیان

# دوشریکوں کی مشترک رقم ایک شریک سے کم ہوگئی اب کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں ملماء دین دریں مسئلہ کہ زید وعمر و دونوں اسٹھی تجارت کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر انہوں نے مال فروخت کی تو عمرونے رقم زید کے حوالہ کردی اور گھر چلا گیا۔ زیدا یک رات راستہ میں رہ گیا اور دوسرے دن زیدش م کو گھر والیس آیا اور تیسرے دن کی صبح کو عمرو کے پاس گیا اور کہا کہ رقم مجھے سے گم ہوگئی ہے۔ اب عمرو کہتا ہے کہ میں گم ہونے کا فرمہ دار نہیں ہوں میرے جھے دیے کی رقم بمعدمن فع مجھے دے دواور زید کہتا ہے اگر شریعت میں مجھے دیے پڑیں گے تو دول گا ورنہیں ۔ تو کیا شرعاً عمروز بدے رقم لینے کا حقد ادہے۔

عبدالملك كوث سلطان تخصيل ليضعع مظفر كثره

### €5¢

زید نے اگر رقم کی حفاظت میں کو تا ہی نہیں کی اور کم حقداس کی حفاظت کی ہے لیکن اس کے ہا وجووزید ہے رقم گم ہو گئی ہے تو زید برضان وا جب نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انورش وخفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۰ ذ والحجه ۱۳۹۷ ه

ا یک شخص مدرسہ کے روپے لے کرمدرسہ کے لیے جانور خرید نے گیالیکن رقم کم ہوگئی اب کیا تھم ہ

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مئٹہ کہ ایک آ دمی مرسکی قم لے کرلا ہورے مدرسہ کا مال خریدنے کے لیے گیا اور اس قم کو نہایت حفظت سے رکھا۔ س کے باوجود ایک سورو پہیم ہوگیا کیا اس کا علمان واجب ہے یا نہیں۔ بینواتو جروا

مولا نامحمد قاسم صاحب نا بحب مهم مدرسة قاسم العلوم ملتان·

€5¢

ا گر شخص ند کور ہے رقم کی حق ظت میں کوئی کو تا ہی نہیں ہوئی تو ضان نہیں آئے گا۔

بنده جُمَداسحالَ نَفرا متدرمنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۸ زی الحبه ۱۳۹۲ ه

# اگرکوئی شخص امانت کی رقم لے کر جار ہاتھااور تسابل کی وجہ سے قم کھو گئی ہے تو صان لازم ہے ﴿س﴾

کیا قرماتے ہیں علیء دین دریں مسکد کہ بندہ نے ایک دوست ہے (جوہمیشہ مدرسہ اور طلبء کی خدمت کرتا ہے)

ہماتھ جس نے دوط الب عملوں کی امداد کے لیے وعدہ کیا تھا۔ چنا نچہ جمعہ کے دن اُس نے مدرسہ ہے طالبعلموں کو دعوت پر بلایا۔ ہم نے دس طالب علم بھیج دیے۔ اُس شخص نے ایک طالب علم عبدا سرزاق کم ہ نمبر ۱۵ مدرسہ ق ہم العلوم کو جس کو بندہ نے دعوت پر بھیج تھا۔ ایک سورو پیہ برائے دو صالب علم جن کے لیے اس کو کہا گی تھا اُس نے دے دید یا در عبدالرزاق کو کہا کہ یہ ما اُن دوط بعلموں کی ہے جن کی امداد کرنے کا کو کہا کہ بیحا فظ محدر فیع صاحب کو جا کر دے دینا۔ اُن سے کہدوین کہ بیرقم اُن دوط بعلموں کی ہے جن کی امداد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ عبدالرزاق وہاں ہے رقم لایا مگر مجھے نہیں پہنچائی۔ بعد میں پیتہ چلا کہ اُس شخص نے ذکورہ طابب علم کورقم دی ہے۔ مگر اُس نے نہیں پہنچائی۔ چنانچہ اُس سے دریا فت کیا گی تو وہ کہتا ہے جھے ہے رقم گم ہوگئی ہے۔ مہر بانی فرما کر شرعی فیصلہ سے مطابق رقم دلوائی جائے۔ بینواتو جروا

حا فظ محدر فيع صاحب مدرس مدرسة قاسم العلوم ملتان

### €C}

بیر قم جس طالب علم سے ضائع ہوگئ ہے اس کے ذمہ ہے وہ اپنی طرف ہے اداکرے کیونکہ بیر قم اس کے پیس المات تھی اور امانت کی حفاظت میں اگر کی کی جائے تو صان دینا پڑتا ہے۔ لہذ اس طالب علم پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے اس قدر رقم وے۔ فقط والتُداعلم

بنده محمد اسحاق غفر القديدنا ب مفتى مدرسه قاسم العلوم ماتمان الجواب سمج محمد عبد الله عقد الله عشه ۸ جمادى الثماني ۱۳۹۲ ه

> اگر گم شدہ رقم کے مالک نے ایک دفعہ لینے اور اپناحق ثابت کرنے ہے انکار کیا ہوتو صدقہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ دعویٰ کرسکتا ہے

> > \$U\$

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئد کے بارے میں کدایک فخص کو پچھر قم سری ہوئی ملی اور اس نے مختلف لوگوں ے پوچھاحتی کہ رقم کے ما مک ہے بھی پوچھارقم مجھے ملی ہے تہاری ہے تو تعداد بٹا کر لےلولیکن کسی نے نہیں کہا کہ رقم میری ہے۔ پھراس نے مسجد میں اعلان کیا کہ پچھر تم مجھے گری ہوئی ٹی ہے اگر کسی کی ہوتو تعداد بتا کر لے سکتا ہے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ میری ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی ما لک نہیں ال سکتا تو پھراس نے تقریباً ایک ، ہ کے بعد وہ مقم صدقہ کر دی جب وہ صدقہ کر چکا تق کہ بیرتم میری نہیں ہے وہ آجہ اور کہنے لگا کہ بیرتم تو میری تھی ۔ اب اس کے متعلق شرعی مسئلہ کیا ہے کہ دور تم اب اس اٹھانے والے کے ذمہ واجب الاوا ہے یا نہیں۔

مستفتى حسين شاه جانباز

### €5€

اگر اُٹھانے والے نے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے یا خود بوجہ فقیر ہونے کے کھالیا ہے اوراس کے بعد الک الک الک الک الک کی طرف سے صدقہ کر دیا کہ میں مالک ہوں۔ اب اس کو جا ہے کہ وہ بھی تقید ق کرے اوراس ا اُٹھانے والے کے تقید ق کو می سندیم کرے اور اگر راضی نہ ہوتو اُٹھانے والا ذیمہ دار ہے کہ وہ ، لک کوا داکر دے۔ وابتداعم اُٹھانے والے کے تقید ق کو می سندیم کرے اور اگر راضی نہ ہوتو اُٹھانے والا ذیمہ دار ہے کہ وہ ، لک کوا داکر دے۔ وابتداعم

# اگر مدرسه کی امانت کی رقم کسی استاد ہے کم ہوجائے تو کیاضان لا زم ہوگا

### **€**U**>**

#### 40)

بقیداتی (۱۰) رویے جوآپ کے پاس بطورامانت روگئے تھے اگر یہ بعیند و بی نوٹ ہیں جوناظم مدرسدنے آپ کو بطورامانت دیے بھورامانت دیے بھے اور آپ نے اس کی حفاظت میں اپنی طرف سے کوئی کوتا بی نہ کی جوتو السی صورت میں اگر ہیگم ہو گئے ہیں تو آپ پرضمان لازم ہیں آتا۔ آپ نے جوادا کردیے ہیں وہ تمرع ہیں لیکن اگر رقم میں آپ نے کسی حتم کا تصرف کرنیا ہویا حفظ طت میں کوتا ہی کی ہو پھر ضمان لازم ہوگا۔ فقط وابقد تھائی اعظم

حرره محمدا نورشاه غفرله نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم متمان ۲ جهادی الا ولی • ۱۳۹ ه

> اگرگھر بلوملازم سے سونا کم ہوجائے تو اس کوز کو ق کی ادائیگی میں شارنہیں کیا جاسکتا ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں ہلاء دین دریں مسئلہ کہ جمہ بخش مجم نواز خان کا ملازم ہے۔ جمہ نواز خان کے گھر سے بی بی صاحب نے کہ سونا دیا اور ہہ کہا کہ اس سونے کے زیور سنار سے بنوا دیں۔ جمہ بخش سونا لے کرخان صاحب کے گدام پر آ کرلوگوں کے ساتھ با تیں کرنے لگا۔ سونا گود میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمہ نواز خان صاحب نے گدام کے باہر کار پر بگل بجائی مجم بخش بگل کی آ واز س کرفور ا جلدی اُٹھا گدام کا دروازہ کھول دیا۔ سونا وہاں بھول گیا جہاں لوگوں کے ساتھ با تیں کرتا بہان سے بوچھا کہتم نے سونا تھا۔ کام کرتا رہا ان سے بوچھا کہتم نے سونا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بم نے سونا نہیں دیکھا۔ آخر کا رسونے کا پیتہ کی سے نہ چلا۔ اب خان صاحب اور بی بی صاحب اور بی بی صاحب اور بی بی صاحب اور بی بی صاحب کہتی ہیں کہ بخش کو یہ چنے زکو ق فنڈ سے خان صاحب اور بی بی صاحب کی بیش کو یہ چنے زکو ق فنڈ سے خان صاحب اور بی بی صاحب کی بیش کی دو سے بیتے ہیں جمیس دے دو ۔ کیا مجم بخش کو یہ چنے زکو ق فنڈ سے خان صاحب اور بی بی صاحب دے گئے ہے۔ انہوں کے بینیں ۔ اس کا یمی دو پیا وابوجائے گا۔

السائل محمر بخش

### 40%

۱۹۸ ----- امانت اورگشده چیزل جانے کابیان

السمستعر غير المغل ضمان و لا على المستودع عير المغل صمان الخيين جس شخص كي إس كوكى چيز امانت به اوراس في اس ميس خيانت شكى به تو اس پر صان نبيس آيا ہے۔

صورت مسئولہ میں اگر محمہ بخش مذکور کا بیان درست ہوتو اس پر ضان واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ جیدی میں وہ سو نااس کی گود سے گر گیا اوراس کو خیال ندر ہا۔ نہذا بیاس کی خیاشت شار ندہوگی۔

ہ تی وہ سونا چونکہ اندریں حالات محر بخش کے ذمہ واجب اُلا دانہیں ہے اس سے اس کوز کو ۃ میں شارنہیں کیا جا سکتا۔ فقط و متدنتی لی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان اار جب ۱۳۸۲ بھ

### کیاا مانت کی رقم میں تغیرو تبدل جائز ہے

食び多

کیا فرماتے ہیں ملاء وین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے کسی کے پاس پچھ روپے امانت رکھ دیے ہیں تو امین بلا اجازت رو پیدر کھنے والے کے اس رو پیدکواہے مصرف ہیں لاسکتا ہے یا امین کو وہی رو پیدواپس دینے پڑیں گے اگر اس روپ میں تغیر و تبدل کرے گا اور و دیعت رکھنے والے کے مطالبہ پراس ملک کا روپیدا واکرے کیا اس تبدیلی پراس کوکوئی شمناہ لازم ہوگایا نہیں ۔ بینواتو جروا

حبيب احمر كهروثريكا

#### €C}

امین بلاا ہوزت مالک کے امانت میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔ امین کو بعینہ وہنی ماں واپس کرنا ہوگا جواس کے پاس رکھا گیا ہے۔ اگراس ماں میں وہ کوتا ہی کے بغیر ضائع کرے گا تو اس ہے ہری الذمہ ہوگالیکن معمولی تغیر و تبدل کرنے پر رکھا گیا ہے۔ اگراس ماں ہوگا۔ نیز خیانت کا گنبگا رہمی ہوگا۔ البتہ اس سے اجازت حاصل کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ والتداهم محمود عفااللہ عنہ محمود عفااللہ عنہ مقتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اانحرم ۱۳۹۹ه

اگر یا نچ سال براناسونا، جاندی مرتبن ہے گم ہوجائے تو کون سی قیمت لازم ہوگی

€U\$

کیا فرماتے ہیں علم ء دین دریں مسئد کہ سمی زید نے س عیسوی ۲۸ میں بکر سے دوصدرو پیابطور قرض لیا اور دس

ماشد سونااور ۵۸ تولہ چاندی بطور رہن اس کے پاس رکھ ویا۔ زید نے ۲۳ء تک روپے اوا ند کیے اور ندر بمن چیم ایا۔ ۲۸ء کے دوران وہ سونااور چاندی کم ہوگیا۔ اس کے بعد زید مطالبہ کرتار ہا۔ گرنال مٹول کرتار ہا۔ اب بحر کہتا ہے کہ جس ۲۸ء کے بھاؤ کے مطابق سونے چاندی کے چیے اوا کرتا ہول زید کا مطالبہ ہے کہ اس وقت جو بھاؤ ہے اس کے مطابق مجھے چیے وہ اس کے مطابق مجھے کے بھاؤ کے مطابق مرعاً کیا فیصلہ ہے کہ اس وقت کی قیمت اوا کرتا ہوگی۔

(۲) ہمارے علاقہ میں رواج ہے کہ آٹا چینی سندم بطوراُ وھار ہمیں یہ سے لیتے ہیں۔ ہفتہ عشرہ کے بعد پھر اواکر دیتے ہیں۔ ہفتہ عشرہ کے بعد پھر اواکر دیتے ہیں۔ کیا یہ قرض نید کی وجہ سے ربوا کے تکم میں تو ندہوگا۔ جواب سے مطلع فرماویں۔ محدولی اللہ صاحب خطیب جامع مسجد اللہ والی نزو بلاک شاہ جھٹک معدر

### €5€

(۱) بکرنے اگر مرہونہ چیز کی برشم کی حفاظت کی ہے لیکن اس کے باوجود مرہونہ سونا اور جیا ندی عائب ہوا تو بکر پر عنمان نبیس۔

(۲) بطور قرض کے لیاجا کزے۔فقط والنّداعلم

حرره محمد انورش وغفرله نائمب مفتی مدرسه تاسم العلوم ملتان ۲۳ شوال ۱۳۹۷ ه

# گورنمنٹ کی مقبوضہ زمین اگر کسی کے پاس امانت کر دی جائے تو امانت کے احکام لا گوہوں کے یانہیں

### **€U**

کیافر ماتے ہیں عمانے دین ومفتیان شرع متین اس مسئد ہیں کہ زید وعمراور بکرنے اس کے قطعہ زیبن پر قبضہ کیا۔ پھر سے جلا تخیس نے بکر کے نام الاٹ کروا کراس پردکان اور مکان تغییر کیا۔ پھر عمر صدال کر تجارت کرتے رہے پھر بکر وہاں ہے چلا گیا اور عمروکی رضامندی ہے دکان اور مکان کا مالک زید کو بناگیا اگر چہ بیہ قطعہ زیبن گور نمنٹ کے کا غذوں میں اس کے نام الاٹ تھا۔ زید پھر عمر صد تک اس مکان کا مکین رہا۔ پھر کسی وجہ ہے وہ سابق ریاست بہاو پور میں بمعہ ہل وعیال چلا گیا اور بید کان ایک اور شخص کو بطورا ، نت سپر دکر گیا۔ بیہ کہہ کر کہ میں تین ماہ کے بعد واپس نے اوں گا۔ مگر وہ تین ماہ تک واپس نے آدی کو اس مکان مگان میں رکھا وہ عند الفرورت مکان خالی کرنے پر انکاری ہوگیا۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے جس لیے آدی کو اس مکان میں رکھا وہ عند الفرورت مکان خالی کرنے پر انکاری ہوگیا۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے جس لیے آدی کو اس مکان میں رکھا وہ عند الفرورت مکان خالی کرنے پر انکاری ہوگیا۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے

٢٢ رئيخ الثانى المتاايد

سوال کھڑا کردیا کہ اس مکان پرمود ع کا قبضہ عاصبانہ ہے جس کے نام بدالات ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ مودع کو مقد مداز نا پڑا بہت کوشش اور خرچ کثیر کے بعد اُس نے الاٹی بحر کے ساتھ شراکت نامہ کر الیا۔ اب زید کہتا ہے اس وقبہ پر قبضہ کا بیں حقد اربوں۔ مودع کہتا ہے کہتم مکان اور دکان کے ملبہ کی قبت کے حقد اربو۔ قبضہ تو ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی کوشش سے حاصل کیا اور وقبہ کی مالکانہ حیثیت حاصل کرنے کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ واضح رہے کہ اس وقبہ کی ما بک گور نمنٹ ہے جس کا قبضہ تسلیم ہوگا۔ بعد ادائے قبت اس کی ملیت قرار پائے گا۔ عند الشرع اس نزاع کے تصفیہ کی کیا صورت ہے۔ بیٹوا تو جروا

€5¢

> امانت رقم اگرامین کے قصد کے بغیرضا نُع ہوجائے تو صان واجب نہیں ہے ﴿ ٣٠٨ ﴾

براہ کرم اس مسئلہ کے جواب کے متعبق تکلیف فرمادیں۔ ایک عورت ہاس نے اپنے لڑ کے کو بچی س روپے کا سونا دیا اور اپنے لڑکے کے ساتھ رشتہ دار کو بھی روانہ کیا۔ جہال فروخت کرنا تھا وہ رشتہ دار واقف تھا۔ تو وہ وہاں سے چل پڑے۔ چیتے چلتے شہر کو پہنچ گئے وہاں سونے کوفروخت کیا۔ جس کی رقم پچیاس روپے ہوئی۔ رات ہو گئی وہاں سو گئے۔ سونے کی رقم مثلاً پچیاس روپے لڑکے نے رشتہ دار کودے دیے۔ سوتے وقت پھیے رشتہ دار کے پاس موجود تھے۔ جب سو ا ۲۰ ---- اہ نت اور کمشدہ چیزمل جانے کا بیان

کراُ تھے تو میج کورقم سنجالی رقم ہاتھ ندآ ں۔وہ رقم جیب میں تھی کے نے کال دیتھی۔ آ دمی بھی دونوں نمریب ہیں۔ آپ ب فرما کمیں کہ شریعت اسعورت کورقم واپس کرنے کی اجازت دیتی ہے پانبیں۔

### 600

صورة مسئولد میں چونکہ بیزیوریاس کی قیمت امانت تھی۔اس رشتہ دارے پیس اور امانت اگر مین کے تصدیے بغیراس سے ضائع ہوتو امین پرشر عاس کا ضان واجب نہیں ہوتا۔ لبندا بیا خورت اس آ دمی سے رقم واپس نہیں لے سکتی۔ واللہ اتعالیٰ اعلم

بنده احد عفا الله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن الجواب مسجع محمود عف مقد عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن اجمادی الن فی ۱۳۸ ه

# عورت نے اگرا پنازیورسسرال والوں کے پاس امانت رکھا ہوتو بغیرعورت کی اجازت کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے

### 食の夢

کری جنب مفتی صاحب السلام عیم اگز ارش ہے کدا یک بڑی اپ شوہر ہے: چی کی وجہ ہے گزشتہ چھ وہ ہے۔
اپنے والدین کے گھر پیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے حق مبر کا زیورجس کی مالیت تقریباً دو بزاررو پے (پندروہ لیے اسونا) تھی۔
اپنے سسرال کے ہاں رکھا ہوا تھا اس دوران میں شوہر کی وف ت ہوگئ ۔ لڑک نے اپنے سسرال وابول ہے زیور طلب کیا جس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زیور فروخت کرے اس لڑکی کے شوہر کی بیاری میں لگا دیا ہے ۔ جبکہ انہوں نے زیور فروخت کرے اس لڑکی کے شوہر کی بیاری میں لگا دیا ہے ۔ جبکہ انہوں نے زیور فروخت کرے اس لڑکی کے شوہر کی دیار کی مہر کا زیور طلب کرنے کی حقد ارکے نہیں ۔ اگر حقد ارکے تو کئی ۔ وسنت کی روشتی میں فتوی دیں ۔

### 食る事

بشرط صحت سوال بیز بور جوحق مہر میں عورت کو دیا گیا ہے عورت کا حق اور ملکیت ہے جس نے اس امانت چیز کو فروخت کر دیا ہے اس کے ذمہ مید قرض ہوگیا ہے۔ اس کی ادائیگی اس کے ذمہ واجب اور ضرور کی ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفر لدنا بمب مفتی مدرمہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انورشاہ غفر لدنا بمب مفتی مدرمہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انورشاہ غفر لدنا بمب مفتی مدرمہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انورشاہ علی میں ہوگیا ہے۔

# گائے اگر کسی کے پاس بطورا مانت رکھی ہوتوامین پرواہی کرنا واجب ہے اور خیانت گناہ ہے ﴿ س ﴾

کیافرہاتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ عرصہ چار پانچے سال کا ہوا کہ ہیں نے ایک عددگائے مسمی عمر ولائق مبوج گاؤی کے پاس بطور امانت رکھی۔ میں نے جب امانت رکھی تو اس وقت ہیں سفر پر جار ہا تھا۔ اس وقت ہیں اور دو و بچھے ہو بچکے ہیں۔ میں نے سفر سے واپسی پر اپنی گائے کی واپسی کا تقاضا کیا تو مسمی عمر نے بت وسل کرتے ہوئے گائے واپس کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا ہے۔ میں ایک غریب حافظ قرآن ہوں اور مندرجہ ہولا واقعات کے مطابق علم ء دین و مفتیان شرع متین سے فتوی کا طالب ہوں۔ کیا سائل کا مسمی عمر خان سے پچھے حق شری بنتا ہے اور اگر حق بنتا ہے وکس قدر۔ او نت میں خیانت کرنے والے کے لیے شرع محمد کا کہ تھم ہے۔ حق شری بنتا ہے اور اگر حق بنتا ہے وکس قدر۔ او نت میں خیانت کرنے والے کے لیے شرع محمد کا کہ تھم ہے۔ حق شری بنتا ہے اور اگر حق بنتا ہے وکس قدر۔ او نت میں خیانت کرنے والے کے لیے شرع محمد کا کہ تھم ہے۔ حق شری بنتا ہے اور اگر حق بنتا ہے وکس قدر۔ او نت میں خیانت کرنے والے کے لیے شرع محمد کا کہ تعلی مظفر گڑھ ھے دونا خلاج منافر گڑھ منافر گڑھ

### €5€

بشر طصحت سوال بینی اگر واقعی غلام جعفر کی مسمی عمر کے پاس گائے ہے۔گائے کے بچوں سمیت بطورامانت رکھ کی تقل والندتع کی اعلم تقل والندتع کی اعلم تقل وعمر پرلازم ہے کہ وہ امانت واپس کر دے۔امانت میں خیانت کرنا سخت گناہ ہے۔فقط والندتع کی اعلم حررہ محد انورشاہ غفر لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب تھے محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ المجواب تا میں المجاب اللہ عفا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنا اللہ عنا

کیا بغیر تحریر کے زبانی وقف کرنے سے زمین مسجد کے لیے وقف ہوجائے گی ،غیر مسلم کسی مسلمان کے پاس امانت رکھ کر ہیرون ملک چلا گیا ہواب رابط بھی ممکن نہ ہوتو کیا تھم ہے

### **€**U**)**

کیافر مائے ہیں علماء وین در ہیں مسائل کہ

(۱) ایک آ دمی زبانی بھی اورعملاً بھی مسجد کوزیین وقف کرتا ہے۔لوگ اس میں باجماعت نمی زاور جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں۔صرف تحریز نبیس کیا گیا۔تو کیا وقف کرنے والے آ دمی کے ثواب میں محض تحریر نہ کرنے ہے کمی واقع ہوجائے گیا نہ۔۔

(۲) ایک ہندوکسی مسعمان کے پاس بیکھاشیاءامانت رکھ کر دوسرے ملک میں جا کر رہائش پذیر ہموج تا ہے۔اب نہ تو امانت رکھنے والا آ دمی اس ملک میں آ سہاتا ہے نہ ہی مسلمان ہندو کے ملک میں جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ایسا ذر بعد ہے جس سے غیر مسلم کے ہال امانت پہنچائی جاسکتی ہو۔شریعت کی روشنی میں رہنم ئی فرمائیں کہاس مال! منت کو مس مصرف میں یا یا جاسکتا ہے۔والسوام

محمرسليم التدمدرت مدرسه مدينة العلوم الاسلامية خال كزه بمعرفت حافظ التدبخش صاحب كلاته مرجيث جوكهازارخان كزه

€5€

(۱) وقف کرنے کے بیخ ریکرنا کوئی شرطنیں ہے۔ زبائی وتف کرد ہاور ساری شرائط دیگر پائے جا کینی تو وقف سیح ہوجائے گا اور اس کو انشہ انتد وقف کا کمل ثواب معابق ضوص نیت کا سرب گا۔ ویے آ ندہ کے بیے گر اس واقف کے وارث یا کسی دوسرے شخص کی طرف ہاں موتوف زمین پر دعوی ہوئے کا اندیشہ ہوتو ہمتر یہی ہے کا یا قاعدہ وقف نامد قانونی ہمی تحریر و سرب سے سال ارضی ہذہ یا قاعدہ وقف محبوسة مؤہدة صدقة محبوسة مؤہدة محبوسة مؤہدة حال حیاتی و بعد و فاتی او قال ارضی ہذہ صدقة موقوفة محبوسة مؤہدة حال حیاتی و بعد و فاتی او قال ارضی ہدہ صدقة محبوسة مو بدة او قال حیست مؤہدة حال حیاتی و بعد و فاتی او قال ارضی ہدہ صدقة محبوسة مو بدة او قال حیست مؤہدة حال حیاتی و بعد و فاتی المحبط و قال فی الکنز من و بعد و فاتی بصیر و قفا حائز الارما علے الفقراء عبد الکل گذا فی المحبط و قال فی الکنز من و احد زال ملکہ عندہ حتی یھرزہ عن ملکہ بمطریقه و یادن لساس بالصلاۃ فیہ فاذ اصلی و احد زال ملکہ .

(۲) پہلے تو اس بندو فخص تک اوراس فو سیدگی کی صورت ہیں اس کی وارثوں تکہ اس مال اوان سے کہ پہنچانے کی کوشش کی جے۔ اگر اس ہیں برطرح ہے نہ کا می بوجائے اور کوئی صورت اس کی بوجو عی پلیغ کے نہ پڑے تو ایک صورت میں ہیں ہو بالے اور کوئی صورت اس کی بوجو عی پلیغ کے نہ پڑے تو ایک صورت میں ہو ہے۔ اس المان المانت بیت امال (سرکاری خزانہ) ہیں وافل کروے جس کو صوحت میں تو ہے بہتوں کی کاموں پرخرج کرے اور اگر حکومت کی طرف ہے اس کا اس قتم کا کوئی انتظام موجود ہے تھے کی جسود میں ہے جس کے جس کے میں اس کو برج کروے تو بھی انشار المدت کی بری بوج ہے گا۔ کہ المان المسلمین اور الذمین من ماللہ فہو باق علے ما حل حمله سالعود الی دار الحرب و ما کان فی ایدی المسلمین اور الذمین من ماللہ فہو باق علے ما کس علیہ حوام التساول قبان اسر او ظہر علیہ میں فقت ل خط دیسه و صارت و دیعة فیاً و فی السعال میں بیت المال لدوائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق الل المتحد ق و لکن بصوف الی بیت المال لدوائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق الل المتحد المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و المتدق المان الموائب المسلمین کدا می السر اجیة . فقط و استرائل الموائب المسلمین کدا می المسر المی الموائب المان الموائب المسلمین کدا می المسلمین می المان المان الموائب المسلمین کدا می المسلمین می المسلمین کوئی الموائب الموائب المان الموائب المسلمین کوئی المی المی الموائب المان الموائب المیں المی الموائب المی الموائب المی الموائب المی الموائب المان الموائب المی المیں الموائب المیں الموائب المی الموائب المی الموائب المی الموائب الموائب المی المی الموائب المو

ا وعبداللطيف غفراً معين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّان الجواب سيح محمود عقد الله عنه مفتى مدرمية قاسم العلوم مليّان مهم مرم ١٣٨٨ه

### امانت رقم کاجیب سے چوری ہوجانا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء اس مسئلہ میں کدا بکٹ مخص کو کسی نے امانۂ پچھر قم دی اور کہا کہ بیر قم فلال شخص تک پہنچا دینا۔ اس شخص کی جیب ہے کسی نے رقم نکال ہی تو کیا اس رقم کا صان ہے کہیں۔

### €5€

معلوم رب كراكراس محف في الرابان (رقم) كوجول كاتول جيب بيل ركها بواور بين مال يحفظ ندكيا بواور المني طرف يحتفظ فت كاخيال بهر وركب والمحرد بهر وركب والمستود ع اذا هلكت لم يضمنها لقوله عليه السلام ليس علي المستعير غير المغل صمال و لا على المستود ع غير المغل ضمال الخوام الوقت مرسرة من العلوم المان المحتود ع من المستود ع المنا فقوله على المستود ع من المحل ضمال المحل المنا المحتود عليه المستود ع من المحل ضمال المحتود المخل صمال و الا على المستود ع من المحل ضمال المحتود المحتود المحتود عنور المغل صمال و الا على المستود ع من المحتود ال

# نیوب ویل کے قیمتی پرزے اگر چوری ہو گئے اور کسی نے حفاظت کی ذمہداری لی تھی تو اب کیا تھم ہے

### **€U**

کیافر ، تے ہیں علی و دین دریں مسئلہ کے زیداور عمر وایک کھیت ہیں شریک ہیں اور ٹیوب ویل صرف زید کی ملیت ہے اور زید نے عمر و کے پر دکر دی کہ آ باس کی نگہ ہوئی کریں اور گواہان جو معتبر اور عمر و کے دشتہ دار ہیں ان کے سامنے کہا گیر کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو عمر و ذرمہ دار ہوگا۔ اب اس ٹیوب ویل ہے تقریباً اسور و پے کا نقصان ہوا ہے یعنی قیمتی پر زو جات اس کی نگر انی میں چوری ہو گئے ہیں اور عمر و کہتا ہے کہ جھے اس چوری کی پچھے خبر نہیں ہے حالا نکہ گمرانی اس کے پر د مقی ہوا ہوں نے بھی اقر ارکیا ہے کہ ذید نے ہمارے سامنے عمر و کے ہیر دگر انی کی تقصان کا ذرمہ دار کہ ہوگی یعنی چوری کے نقصان کا ذرمہ دار سامنے عمر و کے ہیر دگر انی کی تقی روسے بتا کیں کہ عمر و پر ذرمہ داری ہوگی یعنی چوری کے نقصان کا ذرمہ دار

€5¢

اگر عمرو نے نگہبانی کے جومعروف طریقے ہیں ای طرح نگہبانی کی ہواورا پی طرف ہے کوئی غفلت یہ کوتا ہی نہ کی ہوتو پھر عمرو چوری سے جونقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دارنہ ہوگا اورا گرعمرو نے حف ظت اورنگہبانی میں سی قتم کی کوتا ہی کی ہو جس کی وجہ سے وہ مال چوری ہوگیا ہوتو پھر عمرواس نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ والنداعلم

. حرره محمدا ثورشاه تحفرله خادم الافتاء مدرسة قاسم العلوم مليان الجواب مسيم محمود عفا القدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۱۲ جب ۲۸۸ ه

### گورنمنٹ کی طرف سے مشتر کہ راش جولوگوں کو دیا جاتا ہے۔ متعلق افسراس سے امام مسجد کوئیس دے سکتا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ حکومت کی طرف ہے فوج ہیں جوراش آتا ہے وہ نفری اور تعداد کے حساب ہے تا ہے۔ چندسوآ دمیوں میں مسئلہ کہ حکومت کی طرف ہے ہیں ۔ پینکٹر وں آدمیوں ہیں مسئم غیر مسلم ہر فرقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پندسوآ دمیوں ہیں مسئم غیر مسلم ہر فرقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ذمہ دارا فسرتمام لوگوں ہے پو چو بھی لیتے ہیں کہ بم مولوی کو مفت راش کی امداد دینا جا ہے ہیں۔ لوگ طوعا وکر ہارضا بھی ظاہر کرد ہے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جاتا ہے کہ سینکٹر وں آدمیوں کے راش سے اگر ایک آدمی کا داشن چلاجائے تو کیا حرج ہے جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(۱) كيالوگول كراش سے ذمہ دارا فسر مولوى كوراش كى امدادد سے سكتے ہيں۔

(۲) کیا مولوی کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ اس راش کو ہے کر استعال کرے اور پھر مذہبی رہبری بھی کرے۔ بیٹواتو جروا

مولوى عبدالجبار درس مفلبر العلوم مجر

€5€

حکومت کی طرف ہے فوج کو جوراش مانا ہے اس کا استعمال صرف ان وگول کے لیے جو کز ہے جن کے لیے حکومت کی طرف ہے اجازت ہے۔ کسی ذرد دارافسر کوازخود یا دیگر راشن سے متعمق افرا اسے اجازت ہے کربھی کسی غیر متعمق شخص کو اس راشن سے پچھود مینا جا نزنہیں۔ اس لیے حکومت کی طرف نے نوح کے لیے اس راشن کے استعمال کی اباحت ہوتی ہے۔ تہملیک نہیں ہوتی کے دوسر لے گو وں کہمی وود ہے۔ فقط والقدافی المم

حرره مجمدا تورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسه تاسم العنوم ملیان ۴۰۰ سفر ۱۴۰۰ ۱۳۰۱ ه

# مہتم مدرسہ کے پاس مدرسہ کی جورقم ہوتی ہے اس کی مفصل تحقیق س ﴾

ی فرہ نے ہیں علاء دین ومفتین شرع متین اس مسند ہیں کہ ول اور نہ اور والی مدارس و بخصوص جو کہ

است نے نیابہ عن القوم آیٹ شخص نے سپر دکر نے ہو الکامتو کی اور مہتم مقرر کر دیا ہوتا ہے اور ہرص میں اس فتم

استام اموال اوانت ہوتے ہیں۔ کیا ہو ما مہتم پر ضمون ہوگا یا نہیں ۔ بی الثانی کس صورت میں اور بھی ایا وں صرف عمد اللہ کہ کر دیے ہے یا کہ مال کے من سب حال ترک حفاظت موجب ضان ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ جن ب مفتی صدا بارک کر دیے ہے یا کہ مال کے من سب حال ترک حفاظت موجب ضان ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ جن ب مفتی صدب مسئلہ کو مبر بین اور مدلل سالم اور دین المسمعت و مفصل تحریر فرمائیں گئی گئی کے تاکہ حاضرین والحائیوں کم وجودین و نیر الموجودین و نیر مائیں برججت فاطعہ ہے۔

بشيراحير بن مولا ناغله م رسول صاحب ركن اعلى مدرسة قاسم لعلوم ملتان

#### €C}

الامين مع يسمينه الا ان يدعى امراً يكذمه الظاهر فحيئذ تزول الامانة و تظهر الخيانة فالإيصدق (الى ان فال) ومن اتسم بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صاربها فاسقًا لايقبل قواله فيما صرفه الا ببينة الدر المختار مع شرحه رد المحتار كتاب الوقف ص ٣٣٨ ح ٢ الخ والتداهم بالصواب مع شرحه رد المحتار كتاب الوقف ص ٣٣٨ ح ٢ الخ والتداهم بالصواب تعديد المحتار كتاب الوقف ص ٣٨٨ ح ٢ الخ والتداهم العدماتان

### تنیموں کے ماں کے نگران کا تنیموں کے مال سے خرچہ لین

**€**U**}** 

کیافر ہاتے ہیں علماء دین اس مسئد کے بارے ہیں کہ ایک فیخص فوت ہوگی۔ وہ اپنے یا بنی نابالغ بیج بی چھوڑ گیا۔
ان بیموں کا ایک بھو پھاان کے پاس رہت ہے۔ جس کی خوراک وغیرہ کا خرج ان بیموں کے سر ہے اوراس کی ایک بھینوں بھی ہے۔ جس کی خوراک وغیرہ کا خرج بھی ان ہی بیموں کے سر ہے۔ اس بیس شرع کا کیا تھم ہے بھی ہے۔ جس کی خوراک اور دیکھ بھی سرکرنے والے نوکر کا خرج بھی ان ہی بیموں کے سر ہے۔ اس بیس شرع کا کیا تھم ہے خوشی محروث عبدالتار کا تھ مرچنٹ میڈیکل سٹورلودھرال شہر

€0€

مین سبخر چا پی ضرور بات کے لیے ان پیموں کے مال کا منتظم و گران ہے اور فقیر وی آج ہوا اسراف و زیاد تی تو عدہ کے موافق متوسط و
من سب خر چا پی ضرور بات کے لیے ان پیموں کے مل میں سے لیے سکتا ہے در نہیں ۔اس دوسری ضرورت میں اس
پر لازم ہے کہ بیٹیم بچوں کے مال سے پوری طرح اجتناب کرے اور اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ سے انگارے نہ
مجرے اور اس سے پہلے جوخرج کر چکا ہے اس کا ضان بھی دے اور بصورت عدم وسعت تو بدواستد ففار کر ہے۔ والتداعلم
میرے اور اس سے پہلے جوخرج کر چکا ہے اس کا ضان بھی دے اور بصورت عدم وسعت تو بدواستد ففار کر ہے۔ والتداعلم
میرے اور اس سے پہلے جوخرج کر چکا ہے اس کا ضان بھی دے اور بصورت عدم وسعت تو بدواستد ففار کر سے۔ والتداعلم مالی ن
کتید محمد طاہر عفی عنداستاذ القرآن و الحدیث مدرسہ قاسم العلوم ملتان
الجواب میں محمد محمد میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان
میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان

دوران ملازمت سرکاری اشیاء کا ناجا ئز استعال کر نا

**€**U**﴾** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ زید ایک عیالدار آدمی ہے اس نے ہارہ تیرہ سال سرکاری ملازمت کی ہے۔ پاکستان ہیں آ کر ملازمت کے دوران اس سے بیہ ہے احتیاطی ہو گئی ہے کہ اُس نے سرکاری بجلی اورلکڑی جلانے کی اور چھوٹی موٹی چیز دن کونا جائز طور پر حاصل کر کے استعمال ہیں لایا ہے۔ ان کی رقم سرکاری طور پر کوئی داخل نہیں کی ۔ اب ان کے استعمال پر بچھتا تا ہے۔ اب کوئی اندازہ صحیح طور پر نہیں لگایا جا سکتا کہ اس طرح سے کتنا حکومت کا نقصان کیا ان کے استعمال پر بچھتا تا ہے۔ اب کوئی اندازہ صحیح طور پر نہیں لگایا جا سکتا کہ اس طرح سے کتنا حکومت کا نقصان کیا

ہے۔ کی اس صورت میں قوبہ سے بیٹن ہ مع ف ہوج نے گا۔ اب ملاز مت اس نے جھوڑ دی ہے۔ ایک حاصل کی ہوئی چیز گوا اً سر پاس ہو اب صدقہ کر دینا چاہیے اگر ممکن ہوتو زید غریب اور عیالدار آ دمی ہے اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ بیٹوا تو جروا

محد يعقوب خان محلّه مهارال عي پورشلع مظفرٌ ترّه

#### **無ご**簿

اس کاطریقہ میں ہے۔ کہ جو چیزیں ناج مزی صل کی جوئی آپ کے پاس موجود ہیں ان کوتو ای محکمہ کے حوالے کر دیں اور جنتنا نقصال دوسرا آپ نے سرکار کا کیا ہے اس کا تخمینی انداز ہ نگا کراس کی قیمت ای محکمہ میں داخل کر دیں جس طرح بھی ممکن ہو سکے۔ بیز اسی کے ساتھ ساتھ تو ہداور استغفار بھی کریں۔ رب تعابی سے اپنے اس کیے ہوئے کی معانی بھی مانگیں۔ فقط والند نقالی علم

حرره عبدالنطيف غفرله تعين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الربيج الاول ١٣٨٧ هـ الجواب صحيح محمود عفي التدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ١٣٨ ول ١٣٨ هـ ١٣١ رتيج الاول ١٣٨ هـ

# چرائی کے لیے کسی کو بھیٹر بکرے دیے قائم ہونے کی صورت میں چرواہا ضامن ہوگا یا نہیں ﴿ س ﴾

كيافرها تتح بين علماء دين ورين مسئله كه

محد خان نے ایک عدد مادہ بھیٹر برائے چرائی خادم حسین بھا گل کے لڑکے احمد کے ربوز میں شامل کی تھی۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ بھری بھیٹر مم ہوگئی۔ جمیں کی آ دمی پر شبہ ہے۔ ہم اُس سے حلف لینے کے بیے تیار ہیں ضامن لے چکے ہیں کہ وہ صفائی دے۔ حاا کلہ میری بھیٹر ان کے پیس امانت تھی۔ جوشرعی فیصلہ ہوتھر مرفر مادیں۔

یں ن ف ام حسین قوم بھ تکی محمد ن ن ہو جے نے اپنی بھیڑ ہی ہے۔ ور میں شال کی تھی۔ چرائی کے لیے ہی رار ہوڑ ایک دوسر ہے رپوز میں شال ہو گیا۔ اس ش میں وہ بھیڑ کم ہوگئی۔ ہم نے دوسر ہے رپوڑ و لے ہے مطاب کیا تو وہ اپنی صنائی ویت رہا۔ جب ض من ہے کہ صفائی لے لی تو ہم نے محمد خان بلوچ کو اطارع دی آ کرتالاش کرو۔ وہ جواب ویتا تھا کہ ہی رہی بھیڈ ہمیں تارش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تو تم ہے ہیں گے۔ جب مذکورہ مشتبہ آ دی بری ہو گیا تو اب خدا کو معدوم کہ بھیڑ مذکورہ مشتبہ آ دی بری ہو گیا تو اب خدا کو معدوم کہ بھیڑ مذکور کہاں گئی۔ محمد خان ہم ہے مطاب کرتا ہے کہ ہم کو بھیڑ دے دویا پنی صفائی و سے کرصف دے دوک

ہاری جھیڑتم نے کھالی ہے۔

وریافت امریہ ہے کہ اب محمد خان خادم ہے بھیٹر وصول کرسکتا ہے جو کداما نت بھی۔ کیا خادم حسین کو دوسری بھیٹر دینی ہوگی یاصرف حلف دے کر بری ہوجائے گا۔

食む夢

صورت مسئولہ میں جس شخص کے رپوڑ میں بھیڑ کو چرائی کے بیے شامل کیا تھا اس شخص کو بیصفائی دین لازم ہے کہ یہ بھیڑ گم ہونے میں میراکوئی دخل نہیں اور نداس کے دیکھ بھال میں کوئی کمی کی ہے۔اگر اس نے صفائی دی تو بیہ بری ہو جائے گا۔اگرصفائی نہیں دیتا تو بھیڑ کی قیمت کا مالک کے لیے ضامن ہوگا۔فقط والقداطم

حرره محمدا نورشاه نحفرله خادم الافقاء مدرسة قاسم العلوم ملكان ۲۳سر جب ۱۳۸۸ ه

> کوئی امین کسی دھات کوزرگر کے پاس پرکھوانے کی غرض ہے لے گیااورزرگر سے پچھ حصہ ضائع ہو گیا

> > €U\$

کیافرہاتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کرزید نے کیمیائی تر سب سے سونا بنانا چاہ تو ایک ایس شے تیار ہوگئی جس
کے متعلق زید کا اپنا پہ خیال تھا کہ تمام گیارہ اوصاف سونا کے اس شے تیار کردہ ہیں موجود ہوگئے ہیں۔ البتہ فلہ ہری رنگ شے موصوفہ کا سفید تھا۔ تو زید نے یہ شے موصوفہ کر گواس لیے دے دی کہ فلال جگہ کے زرگروں سے ان کے معیار کے مطابق گل چھملوا کرید پر کھوالا و اور یہ شے موصوفہ بھروا پس لے آنا اور یہ دعدہ بھی کہر سے کیا گیا تھے کہ تیج شے موصوفہ کی بحر سے اس شرکروں سے اس شے موصوفہ کی بحر سے اس نے موسوفہ کی جائے گر من اس نے رکروں کے اس نے رکروں سے اس شے موصوفہ کی بار نے معیار کے مطابق پر کھا کہرا کو اس کے معیار کے مطابق پر کھا کہرا کہا کہ میابت پر کھوانے کے لیے پر د کردی ۔ تو زرگروں نے اپنی معیار کے مطابق پر کھا کہرا کہا کہ کہ دیا کہ اس شے موصوفہ ہیں سونا تو تصعی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کو کس خرخ پر نہیں خرید تے لیکن ان زرگروں نے اپنی لا پروا بی سے چھے حصداس شے موصوفہ کا تقریبا و انہوں نے ضائع موصوفہ کا تقریبا و انہوں نے ضائع کردہ حصد جب زرگروں سے طلب کی تو انہوں نے ضائع کردہ حصد شے موصوفہ کی قیمت یا اصل و سے سے انکار کردیا بھا اپنی اجرت تشخیص طلب کرنے گے۔ اب حل طلب بیام کردہ حصد شے موصوفہ کی قیمت یا اصل و سے سے انکار کردہ یا بھا اپنی اجرت تشخیص طلب کرنے گے۔ اب حل طلب بیام کے کہ ذید بھر سے شروعوفہ کے ض نع کردہ حصد یا اصل قیمت ، نگتا ہے۔ سومتد الشرع فرمایا ج کے اس شی کی قیمت لائے کے دریا یہ کے اس شی کی تیمت انگار کردہ کھر نید بھر سے فرال کی انداز کردہ کے دور الاس انداز کردہ کے دور الاس انداز کردے۔

#### €5€

اس کی قیمت تجربہ کارلوگوں سے جودھاتوں کوخوب پہچائے ہیں معلوم کر لی جائے اوروہ قیمت جواس کی وہ رگادیں بقتر رضائع شدہ دھات کے زرگروں کے ذمہ لازم ہے۔وہ اگر عموماً بچھلانے اور پر کھٹے کا کام اجرت لے کر کرتے ہوں تو ان کواجرمثل دیا جائے باتی بحر کے ذمہ کوئی چیز لازم نہیں۔وہ فقط امین ہے اور مالک کے امر کے مطابق کام کرنے سے کوئی صان لازم نہیں آتا۔والتٰداعلم

محمودعشا منْدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۶ربیج اله وّل ۱۳۷۵ ه

### دوران سفر می ہوئی رقم کوٹھ کانے لگانے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جائے

**€**U**}** 

ہذر ہے ایک دوست گاڑی میں سفر کرر ہے تھے ان کو پچھے رقم ڈبھیں پڑی ہوئی ملی۔ انہوں نے اس بوت کا انتظار کیا کہ ذوبہ میں کوئی مطالبہ کرے گالیکن جب تک وہ سفر کرتے رہے کی نے نہیں مانگے۔ انہوں نے ایک موادی صحب ہے بوچھا کہ ہم اس کا کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اخبار میں ش انع کرا دیں تو کوئی لینے والا ندآ ہے تو جھے دے دیں میں ذاتی ثیب ریکارڈرخریدوں گاجس میں تقریریں ٹیپ ہول گی۔ ہمارے دوست نے کہ کدا گرمیں اخبارات میں دیتا ہوں تو بہت ہے لوگ یا کوئی شریرآ دمی کے گا کہ میری آئی رقم تھی۔ اُلٹا میں پھنس جاؤں گا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس رقم کو بہت ہوں گا کہ میری آئی رقم تھی۔ اُلٹا میں پھنس جاؤں گا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس رقم مول نا کوئی شریرآ دمی کی اس اُلٹ کا سرائ نہ طے ( ظاہر ہے کہ سراغ ملنا مشکل ہے ) تو ان کوخیرات کیا جے یا حضرت مول نا کوئیپ ریکارڈر لے کردے دیا جائے۔ واضح جواب تحریر فرما کیں۔
مول نا کوئیپ ریکارڈر لے کردے دیا جائے۔ واضح جواب تحریر فرما کیں۔
مول نا کوئیپ ریکارڈر لے کردے دیا جائے۔ واضح جواب تحریر فرما کیں۔

عبدامجهار" پرانسسنت تورمست اسملامیه 6 ن

**€5**∌

اول تو مالک کو تلاش کریں۔ اگر مالک کے ملنے نے بالکل مایوی ہوجائے تو اس کی طرف سے فقراء و مساکین کو صدقہ کر دیں۔ بیصدقہ اپنی بیوی اور رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہیں اگر مساکین ہوں کیونکہ بیصدقہ مالک حقیق کی طرف ہے ہوگا اور حقیق مالک کے بیرشتہ دارہیں۔ واضح رہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعدا کر مالک کی گیا تو رقم کی اد نیگی آپ کے ذمہ واجب ہوگ ۔ اس لیے ہمکن طریقہ سے تلٹی ضرور کریں اور جب نا میدی ہوجائے پھر خیرات کر دیں۔ فقط دائلہ تعالی اعلم

حرره محمدانورش ه نحفرله نا ئب مفتی مدرسه قاسم انعنوم ملتان ۱۳۳۰ ه ۲۱۱ --- امانت ادر گشده چیزمل جائے کا بیان

تلاش کرنے کی ایک صورت اخبار میں اشتہار ہے اور سیننے کا خطرہ نہیں کیونکہ جوشخص مدمی ہوگا پہلے اُسے ثبوت بذر بعیہ بٹوہ علامات اور مقدار رقم ہتلانے ہے وین پڑے گا۔غیر ستحق ایسانہیں کرسکتا۔ والجوات مجے محمر عبداللہ عنواللہ عند

### پاکستان بنتے وقت جو مدرس اپنے ساتھ کتا ہیں لے کرآیا تھا بدوں اجازت کسی اور کے لیے اُن کا استعمال جا مُزنہیں

**€**U\$

کی فرماتے ہیں بھا اور ہیں مسکد کو مشرقی پاکتان کے ایک قصبہ ہیں عربی وقف لا بھر یری ہے۔ اس مدسی فرماتے ہیں بیا ابھر یری بھی مدسی فرموٹروں کے ذریعہ پاکتان کے وقت مسلمانان قصبہ جب مغربی پاکتان آئے تو ساتھ ہی بید لا بھر یری بھی خور دبر دبوکر موٹروں کے ذریعہ پاکتان کے مختلف شہروں ہیں پہنی ۔ افراتفری ہیں اس کا کوئی مناسب انظام نہ ہون کی وجہ ہے جس نے جتنی اور جو کتا ہیں پیند کیس وہ اٹھا کر لے گیا۔ چنا نچہ زید مدری بھی پچھ کتا ہیں لائے۔ بعداز ال زید کے وجو نے بھائی عمر کو عربی مدری رکھ گیا۔ جس کے انتقال پر اس کے نام سے ایک مدرسہ عمل الایا گیا جس میں زید کے چھوٹے بھائی عمر مدرسہ بغرائے جس کی این خرید مدرک کیا سے بی مدرسہ بغرائے سے معمدہ ہوا ہے مطالعہ کے لیے پچھا مدہ کتا ہیں بھی ساتھ ہے گی ورا پنی لا بھر یری میں رکھ لیس - نیز اس مدرسہ کا استعال وغیرہ زید کی اول دے سنجال لیا ۔ اب زید کی اولا دکہتی ہے کہ یہ کتا ہیں جمیں واپس دو ہی راحق ہے ۔ عمر کہتا ہے کہ یہ وقف ہے کسی کی اول دے سنجال لیا ۔ اب زید کی اولا دکہتی ہے کہ یہ کتا ہیں جمیں واپس دو ہی راحق ہے ۔ عمر کہتا ہے کہ یہ وقف ہے کسی کی دیں بھی ہیں رکھ کی دریا فت طلب امریہ ہی کہ کو تنہیں ۔ ہیں اپنے تنویل میں رکھول گا۔ دریا فت طلب امریہ ہی

(۱) کتب مذکورہ کس کے پاس رہیں۔

(۲) نیز اگرید کتب زید کی اولا د کاحق ہے تو اب دوسری کتابوں میں ال جانے کے بعد جبکہ سیجے معلوم نہ ہوسکیں تو واپسی کی کیاصورت ہوگی۔

40%

عمر کے لیے ان کتابوں کوساتھ لے جو تا جائز نہیں۔ بلکہ ان کتابوں کو مدرسہ میں رکھناضروری ہے جو کہ ذید کے انتقال کے بعد وجود میں آیا ہے۔ جس میں ان کتابوں کا استعمال بھی تمل میں آگیا ہے۔ عمر کا بیکہ نہی غلط ہے کہ میں ان کتابوں کا استعمال بھی تمل میں آگیا ہے۔ عمر کا بیکہ نہی غلط ہے کہ میں ان کتابوں کو مدرسہ فدکورہ میں استعمال کرنے کے لیے طلب کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ درست ہے اور اگر وہ ان کتابوں کو باپ کا میراث جان کراپئی ذات کے لیے حاصل کرنا جا ہیں تو ان کا مطالبہ بھی غلط ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعظم

بنده محمد اسحاق غفر الثدلدنا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفا الثدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### امین کاامانت کسی اور شخص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف بھجوا نا جائز نہیں

### **€U**

کی فر ماتے ہیں علماء دین دریں مشہ کہ زید نے بکر کواپنا سامان ویا۔ایک سائٹیل پر زیدسوار ہوا اور دوسرے پر بکر سوار ہوا ۔ بھر کے سائنگل برزید کا سامان جس میں دو تھڑیاں تھیں و ندھی گئیں راستہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھڑیاں گرنے لَكُتَيْں تو دونوں ل كراس كو باندھ ليتے تاا ينكەمنزل مقصود ہے پچھافا صديا تى تھا كەزىيدا تفا قا آ گے ہو گيااور بكر يچھافا صعه یر چیجیں رہ گیا۔تو دو گٹھڑ یوں میں سے نیچےوالی کٹھڑ ی جس میں چینی تھی گرگئی۔ کچھ دیر بعد جا کر بکر کومعلوم ہوا کہ کٹھڑ ی گرگئی ہے تو وہ سائنکل ہے اتر ااور زید کوآ واز دی زید بلانے کی آ واز سی اور سائنکل ہے اتر ابھی کیکن وہیں کھڑاا نتظار کرتا رہا۔ بمرے پاس نہیں آیا۔ادھر بمرنے دیکھا کہ گری ہوئی چینی کی تھڑی کودوراہ پر جیتے ہوئے آدمیوں نے 'ٹھالیا ہے قواس نے ایک نامعلوم مخص کو جواس راہ برزیدوالی جانب جار ہاتھ دوسری گھڑی دی ادر کہادیکھووہ سامنے سبرقمیض والاشخص زید کھڑا ہے بیا تھڑی اس کو دے دینا۔ بیہ کہ کر بکر سائنکل برسوار ہوااور پہلی تھڑی اُٹھانے والوں کو جا بکڑااور بصد<sup>مشک</sup>ل این ۔ ''نھڑی ان ہے لے لی۔زید جہ ا<sub>ب</sub> کھڑا تھ نصف گھنٹہ و ہاں بکر کے انتظار میں کھڑے رہنے کے بعد منزل مقصود کی طرف چل دیاں خیال ہے کہ بمر دوسرے رائے ہے شاید چاا گیا ہے۔ میرے یاس منزل مقصود پر خود بخو د آجائے گا۔ چنا نجہ بکرتقریباً دو تین گھنٹہ کے بعد زید کومل اور سارا قصہ اس کو سنایا۔ نیز دوسری گفٹری کے متعلق بھی بتا دیا کہ میں نے ایک شخص کے ہاتھ تیرے پاس بھیج دی تھی سیکن زید نے جواب و یا کہ وہ گھڑی مجھے نہیں میں بلکہ تو نے سازش کر سے میری تشمری کم کر دی ہے۔اب زیر کہت ہے کے میری تنموری بکر کے پاس میری امانت بھی بکر کون معلوم شخص کے حوالہ کرنے کا حق نہیں تھا۔اس نے امانت میں دانستا خیانت کی ہے۔لبُذااس کے ذمہ ہے کہ مجھے کھڑی میں گم شدہ سامان کی قیمت جو پانچ صدرو پیہ ہے مجھےاوا کرے ۔لیکن ہُر کا وابد کہتا ہے کہ میں نے زید کومنع کیا تھا کہتم مجرکوس مان اٹھوا کرشہر نہ لے جانا کیونکہ بیام عقل ہے کہیں نقصان ندکر دے۔ دوسرا میں باہر جار ہاہوں اس نے گھر میں رہنا ہے لیکن زید نے اس کے برمکس بکر کو ساتھ دیا سامان کو سائکل پر ہاند ھنے میں ہے احتیاطی کی۔سامان گرتے وقت اس کے بلانے کے باوجود سائکل ہے اتر کراپی جگہ پر کھڑار ہا بکرے یوس نہ آیا۔ بھرے اس کے پاس نہ پہنچنے کے بوجود زید سائکل پرسوار ہو کر شہر کو چال دیالیکن اپنے سامان کی حفاظت اور بکر کی امداد کی غرض ہے بکر کے باس نہ پہنچا۔اس کے علاوہ علا تے کے مجھمدار اورمعامہ فہم لوگ بھی اس معامد میں بعد تحقیق واقعات یہی کہتے ہیں کہ بکرنے کوئی سازش نہیں گی۔ بمکہ زید کی ہےا حتیاطی اور بمرکی معروف ہے وقو فی کی وجہ ہے بینقضان ہوا ہے۔اب جواب طلب امریہ ہے کہ متدرجہ باا، وا تغدی روشنی میں شرعاً

بحر پر کوئی تاوان دا زم آتا ہے یا ند۔ جبکہ زیدا بھی تک مصر ہے کہ بحر نے سازش کی ہے اور ان نت میں دانستہ خیانت کی ہے لبذا تا وان اس کے ذمہ ہے۔ ملاء کرام دامت بر کاتبم سے استدعا ہے کہ اس معاملہ میں جوشری فیصلہ ہوتح ریز ما کرعندامتہ ما جوروعندالناس مشکور ہوں۔

### €5€

بنده محمد اسحاق عفا الله عنه نائب مفتى مدرسه خير المدارس ملتان ۱۲رئيج الاقال ۱۳۸۸ ه

فى فتاوى قاضى خان على هامش عالمگيرية عشرة اشياء اذا ملكها انسان ليس له ان يسملك غيره لاقبل القبض و لا بعده منها المودع لايملك الا يداع عند الاجنبي النح وايضا في قاصى حان وإدا دفع المودع الوديعة الى اجنبي فهلكت عند الثاني ضمن الاول دون الثاني في قول ابي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه رحمها الله تعالى للمالك ان يضمن ايهما شاء فان ضمن الثاني رجع الثاني على الاول وان ضمن الاول لا يرجع على الثابي وهو ومودع الغاصب سواء ص الشاني رجع الثاني على الأول وان ضمن الاول لا يرجع على الثابي وهو ومودع الغاصب سواء ص

حرره محمد انورش ه غفرانه في ومنان فياء يدرسه قاسم العلوم مليان ۱۲۸۳ قال ۱۳۸۸ ه

امین کے بکسہ سے امانت کیڑے کاغائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں

€U\$

علاء کرام کی رائے ویتے ہیں کدایک لاکی رشیدہ نے تقریباً ۵۰ روپ کا کیڑا حمیدہ کے پاس بطور امانت رکھ لیکن جب رشیدہ نے امانت کیڑے نہیں تھے۔ حمیدہ بھی سرف رشیدہ کے امانتی کیڑے نہیں تھے۔ حمیدہ بکی ہر چیز اس بکس میں بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی۔ رشیدہ بھی سفید پوش بندی ہاور حمیدہ بھی درمیانی حیثیت کی مالکہ ہے۔ اب آب بتا ہے کہ حمیدہ رشیدہ کواس مے کیڑے اپنی طرف سے لے کردینا چاہتی ہے میکن رشیدہ سلاء کی رائے لین زیادہ مناسب بھتی ہے۔ آپ قرآن وصدیت کی روشن میں بتائے مہر بانی ہوگی۔ آیا کہ وہ اس سے لیے کہ کہ نہ ہے۔ لین زیادہ مناسب بھتی ہے۔ آپ قرآن وصدیت کی روشن میں بتائے مہر بانی ہوگی۔ آیا کہ وہ اس سے لیے کہ کہ نہ ہے۔

### €0€

حرره محمدا تورشاه فحفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۳۶ م ۱۳۸۹ه

### بینک میں جورقم بلاسو در کھی جائے وہ قرض ہے یاا مانت

### **€**U**)**

کی فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئد کمسمی زیداپی رقم کو بنک میں امانة رکھ ہے جس کا وہ

بنک ہے کوئی سود وصول نہیں کرتا اور ند بی اُس کی سود لینے کی نیت ہے۔ بلکہ بنک کواپنی رقم کے لیے حفاظت کی جگہ سمجھتا

ہے۔ بنک والے اُس رقم میں تغیر تبدر کرتے رہتے ہیں۔ زید کے مطاب کرنے پرامین بنک بلاتا خیر رقم فوراً واپس کر

دیتا ہے تو فر ، ہے اس صورت میں رقم بنک میں رکھنا جا کڑنے یا نہیں۔ بینواتو جروا

المستفتی حبیب احمد قریقی صدیقی کان اللہ لئہ کہروڑیکا

مستفتی حبیب احمد مرشظیم اہل سنت کہروڑیکا

مصفرا کا اللہ سنت کہروڑیکا

### €5€

ا ، نت میں تغیر و تبدل امین کے لیے ہ ئزنہیں۔ البتہ اس روپ کوقر ضد حسنہ کی صورت سے و بوق اس میں تغیر تبدل جائز ہے۔ اس کو العرض وہ روپیض نع ہوگی تو بھی بنک والول کواوا کرن ہوگا پھر بوقت تبدل جائز ہے۔ اس کو قصرف میں لاسکت ہے۔ اگر بالفرض وہ روپیض نع ہوگی تو بھی بنک والول کواوا کرن ہوگا پھر بوقت مط لبداس کو بالسود واپس لے سکتا ہے۔ لبذا بیقرض ہوا اور سیجے ہے ا ، نت نبیس ۔ واللہ اعلم بالصواب محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### سیرٹری بنک ہے اگر رقم کھو گئی تو ذ مددار ہے یانہیں

4U>

کیا فر ، نے بیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کے سرکاری بنک کے ذ مددار کی سیجھ رقم سیکرٹری کے

پاس اس کے گھر پڑی تھی۔اس وفت کوئی خزانجی موجود نہ تھا اس کے بھی ملازم نے موقعہ پاکریہ رقم چوری کرلی اور بھا گ گیا۔سیکرٹری کی اس میں کوئی بدویا نتی نہیں ہے۔اچا تک میدوا قعہ پیش آیا ہے۔ کیا بیر قم از روئے نثر ع محمدی سیکرٹری مذکورہ بالا کوا واکرنی پڑتی ہے یا کہ نہیں۔

حافظاما الدين امام مجد تخصيل غانيوال ضلع ملتان

### €0\$

بظاہر قم ندکورہ سیرٹری کے پاس بنک میں داخل کرنے کے لیے اور نت تھی۔ خزانجی کی عدم موجود گی کے عذر سے اپنی پاس رکھا۔ اگر اپنے مال کی طرح اس کوحفاظت سے رکھا ہے اور اس میں کوئی غفلت نہیں برتی تو اس پرکوئی عنمان نہیں ہے لیکن جب تک بنک میں رقم کے داخلہ کے اصول اور قو اعد نیز سیرٹری کے اختیارات وفر ائض کا تکمل حال سامنے ندآ جائے کوئی قطعی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ اعلم

محمودعف متدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲۰ و والحبی<sup>۳</sup> ۱۳۵ ه

### درج ذیل صورت میں امین اقال ذیر دار ہے امین ٹانی نہیں

### **€U**

کیافرہ سے بیں علاء دین وشرع اس بارے میں کرزید نے بکرکے پاس ایک ہی کہ سونے کی رکھی ۔ بکراس نمونے کی ایک اور بنوا و ہے۔ چنا نچہ بکر نے وہ نے کی اور ایک اور ایک اور شخص عمر و کے پاس رکھی اس کے ہاتھ میں دی کہ چنداور دن اپنے پاس رکھو۔ میں پچھے دن بعد لے لول گا اور ہے ہی سونے کی چیز ۔ پھر عمر و نے ایک ٹرنک میں مقفل کر کے رکھ دی اور پھر اسے اسپنے رہائٹی کمرہ میں تا یا لگا کررکھوا دی ۔ عمر و نے بکر کے سے مناس کو دیکھا نہیں ۔ عمر و میں تا یا لگا کررکھوا دی ۔ عمر و نے بکر کے سے مناس کو دیکھا نہیں ۔ عمر و میں تا یا لگا کررکھوا دی ۔ عمر اسا مان جو تھا وہ بھی چوری ہوگیا ہے اور بعکہ پچھے میری رقم جونوٹ کی شکل اور ریز گاری پڑی رہ گئی ہے ۔ عمر واپنے طلب کو ہرتا ریز گاری پڑی رہ گئی ہے ۔ عمر واپنے طلب کو ہرتا رہا اور پوچھتا رہا پھرزید کو چھ چلا اس نے آ کر بکر کو اس چیز کا ذمہ دار تھر اگر کر لئے کے ستھ رہ پیدال کی بعواری قیمت لگا کر وصول کر لی ۔ اب بکر نے آ کر عمر و سے مطاب کیا کہ سٹھ رہ پید چونکہ وہ چیز تمہ رہ کئی فضلت سے گئی ہے تم اوا کر واب جھٹڑ اور وہنا ہور ہا ہے بکر عمر و سے سٹھ رہ پیدے کہ شرع شریف کا اس میں کیا ارشاد ہے ۔ کس طرح بیہ معامد مستم ہو اجا ہے ۔

#### \$ 5 p

ا سرعمروندکور برک عیال بیس نه بولینی عمرو بکرکا کوئی اس میم کارشته دارند بو جواس کے ساتھ اس کی سر پری بیس اس کے گھر رہتا ہواور نداس کا کوئی اس میم کافر دوغیرہ ہوجس کی رہائش بکر کے سہتھ ہوجس کہ سوال سے فل ہر ہے تو ایک صورت میں بکر زید کے لیے ضامن نہ ہوگا۔ اس سامان کی قیمت زید کوادا کرنا ازم ہوگی۔ لیکن عمر و بکر کے سے ضامن نہ ہے گا کیونکہ اس نے اس سامان کی صحیح طریقہ پر حفاظت کی ہے جیس کہ حفاظت عامطور پر کی جاتی ہے۔ صندوق میس رکھ کراس کو مقفل کر چکا ہے تو کر بگر عمرو کے اس بین کو تشہیم کر ہے تب اس پرضی نہیں آتا۔ کے مساقسال فسی بداید المستدی و لسمو دع ان یحفظها سفسہ و سمن فی عیالہ فان حفظها بغیر ہم او او دعها غیر ہم صمی (جرابین جسم سام)۔ فقط و اللہ تو گی اعلم

حرره عبد العطيف غفر معين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّال ۱۰ في قعده ۱۳۸۶ه الجواب محمح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العفوم مليّان

### ز کو قامعلمین کوشخواہ میں دینے سے ادائبیں ہوتی

### €∪}

کی فرماتے ہیں ملاء وین دریں مسئد کہ پچھ عرصة بل جورے اراکیون کو معلوم ہوا ہے کہ مدرسہ کے معلمین کی تنخو اہیں ا زکو ہے اوانہیں کی جاسکتیں۔ انجمن اپنے اراکیون سے ہر ماہ زکو ہ جمع کرکے اسے مختلف بہبود کے کاموں برصرف کرتی ہے اس کے علاوہ انجمن کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ زکو ہ کا مصرف انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ مہر بانی فرما کریے بتا کیں کہ معلمین کونخواہوں میں دینے کی صورت میں زکو ہ اواہوتی ہے بانہیں۔ انجمن جوانان براچہ شعم انگ

#### \$ 5 p

زکو قاک ادائیگی کے اندر ضروری ہے کہ ال نقیر یا دوسر ہے ستی زکو قاکو بلائسی عوض کے تملیک کرویا جائے۔ اُسر
کو اجرت یا شخواہ میں مال زکو قادیا گیا تو زکو قادانہیں ہوئی۔ اگر چہوہ شخص ستی زکو قابی کیوں نہ ہو۔ اہندا آپ ک انجمن میں جن شدہ زکو قاکی جورقم طلبا فقراء غیر سیدکو تملیک گئی نقد دظیفہ کے طور پر یا تھانے چینے کی صورت میں یالباس وغیرہ کی صورت میں تو بیز کو قادا ہوگئی ہے۔ نیز جس قم کا حیلہ ، تملیک شرعیہ کیا گیا ہے وہ بھی ادا ہوگئی ہے۔ اگر چہ بعداز حید کتمدیک شرعیہ کسی دوسری مدمیں از قتم شخواہ یا تغییر وغیرہ کے صرف کی گئی ہواور جورقم تغییرات پر یا مدرسین ومل زمین ک تنو ابول ميل بدون حيله يتمديك قرح كى كل باس سن زكوة ادائيس بهوتى باس مين احتياطى از حدضرورت بوس جيدا كون وي وارالعلوم واردادالفتاوى وغيره مين مصرح بوقسال فسى السدر السمختار مع شرحه ردالمحتار ص ٣٥٦ ج ٢ ولو دفعها المعلم لخليفته ان كان بحيث يعمل له لولم يعطه صح والا لا وقال في الندوير ص ٣٣٣ ح ٢ لا الى بناء مسحد وكفن ميت وقصاء دينه وشمن ما يعنق وقط وائته

حرره عبد العطيف غفرلة معين مفتى مدرسة قسم العلوم مليّان ۲۳ في قعده ۱۳۸ ه

اوراب گزشته کی ناورست زکو قاحیله بتملیک کے ذریعیہ ہے ادا کی جائے۔ واجواب سیح محمود عفدا مندعنہ مفتی مدرسہ قاسم انعموم ملیان ۱۲مرم ۱۳۸۲ھ

> مسجد کے لیے خریدا گیا سا مان مز دور لے کرغائب ہو گیا تو کون ذ مہدار ہے سسجد کے لیے خریدا گیا سا مان مز دور لے کرغائب ہو گیا تو کون ذ مہدار ہے

کیافر ہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک آ دمی مجد کا فرزا نجی ہے اور مسجد کا لاؤڈ سپیکر فراب ہوجا تا ہے اس او ڈسپیکر کو تبدیل کو تبدیل کرانے کے لیے فرزا نجی کو کہاج تا ہے کہ جتنی رقم خرج ہونی خرید کرکے ہے آ و اور ساتھ بیٹری و فیرہ بھی نئی فرید کرکے یا نا۔ جب فرزا نجی نیالا و ڈسپیکر فرید کرکے یک مزدور کوسب سا ہ ن اُٹھوایا جا تا ہے اور مزدور کوساتھ لے کر چانا ہے کراچی کی مزک عبور کرنے میں رش بہت زیادہ ہوجا تا ہے اس بناپر مزدور آ نکوری کرس مان لے کر غائب ہوجا تا ہے کا فی بھی گرکوئی پیدنہ چلا موجودہ جوک پر سپ ہی کو اطلاع دی گئی فور آ ہی تھی نہ میں رہت بھی دی گئی اور چار پی نیجی دن گئی کہ اس مرح ہوئی ہوئے کی اطلاع خطیب جامع محد کو بذرید چھی دی گئی کہ اس طرح سے سان کم ہوگیا ہے اور جب گھر واپس پہنچتا ہے قوس رہے واب سے معمود کو بذرید چھی دی گئی کہ اس کے خور چہوئی فیصلہ دیں۔

مزرید کی بور کے اپنے کام کے لیے جاتا ہے اس کے متعلق شرعی فیصلہ دیں۔

مزرید کی بی محد در رہ کئی ڈونگہ یونگر چھیل وشلع بہاونگر

€5€

صورۃ مسئولہ میں اہل محلّہ یا و ہاں کے دوسرے ذمہ دار حضرات اس شخص کے بیانات لے لیس اگر انہیں معموم ہو جائے کہ اس شخص کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے ایسے دوسرے لوگول سے در پیش ہوجا تا ہے تو اس پر ضان واجب نہیں ہوگا اور اگر بیانات سننے کے بعد انبیں اس شخص کی کوتا ہی معلوم ہوجائے کدایسے بغیر کوتا ہی کرنے کے نبیس ہوسکتا تو اس پرضان ہوگا۔فقط والند تعالی اعلم

بنده احمد عفا القدعندنائي مفتى مدرسه بند الجواب سيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۵ربيع الاقتل ۱۳۸۳ ه

## فوت شدہ مخص کی جوامانت کسی کے پاس پڑی ہووہ ور ثاء کاحق ہے

#### **€**U**}**

گزارش ہے کہ ایک آ وی فوت ہوجا تا ہے۔ س کا قرضہ ایک آ دمی دیتا ہے اور بعد میں پیتہ چاتی ہے کہ اس کا دوسو رو پیدایک آ دمی کے پاس امانت پڑا ہے۔ وہ دوسور و پیدجس نے اس کا قرضہ اتارا ہے لے سکتا ہے یہ نہیں یاس روپ کا کون حقد ارہے۔اگروہ روپیدا مانت والا اس کودے دیتو وہ اینے حق سے عہد برآ ہوسکتا ہے یا نہیں یاکس کودے۔

#### €C}

صورت مسئورہ میں میت کی طرف ہے قرضہ اداکر نے والے نے دوسور و پیہ بطور تبرع واحسان کے دیا ہے قرضہ کے طور پرنہیں دیا، اس لیے وہ میت کے دوسور و پیدامانت کونہیں لےسکنا اور وہ امانت والا رو پیرمیت کے ورثاء کا حق ہے۔ صاحب امانت وہ روپیة قرضہ اتار نے والے کونہیں دے سکتا۔ البتۃ اگرمیت کے ورثاء جن کا حق بنتا ہے وہ قرضہ اتار نے والا وارثوں سے لےسکتا ہے۔ والتداعلم اتار نے والا وارثوں سے لےسکتا ہے۔ والتداعلم بندہ احمد عفاالقد عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ احمد عفاالقد عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## اگر کسی شخص نے امانت سامان فروخت کر کے رقم صدقہ کردی اور فوت ہوگیا تو ورثاء سے لینے کاحق ہے

#### **€**J**>**

کیا فرماتے ہیں علم نے وین اس مسئد ہیں کہ ایک شخص مسمی زید نے مثنا ایک ٹرنک کتابوں کا ہَر کے پاس بطور امانت رکھ اور زید تقریباً عرصہ سولہ سترہ سال باہر رہا۔ بعد از ال ایک خط بحر کولکھا کہ میرا سامان تفاظت ہے رکھنا ہیں عنقریت آؤں گالیکن بکر کی طرف ہے کوئی جواب ندآ یا۔ بعد میں ایک مرتبہ بکراس کے گھر میں گیالیکن وہ گھر نہیں تھا۔ ابعد میں ایک مرتبہ بکراس کے گھر میں گیالیکن وہ گھر نہیں تھا۔ ابعد میں ایک مرتبہ بکران کے گھر میں گیالیکن وہ گھر نہیں تھا۔ اب عرصہ تقریباً ایک سال گزرا ہے کہ بکر مذکور بقضائے البی فوت ہوگی ہے۔ زید جب اس کے بیوں کے پاس

سامان لینے کے لیے گیا قوانبول نے کہا کہ وہ آپ کا مال ہمارے باپ نے فروخت کرکے رقم طلباء میں تقسیم کردی ہے اور وہ قرم جو آپ کے مال کی وصول ہو گی تھی مکرہ چھوڑ گیا ہے۔ کی شرع زید اپنے مال کی رقم بجر کے ورثاء سے وصول کرسکتا ہے جبکہ بجرصا حب مال بھی تھ اور صاحب علم اور زیدا کیک سکین وغریب آ دمی ہے۔ بیٹوا تو جردا سائل قادر بخش ساکن ماتان سائل قادر بخش ساکن ماتان

€5€

زید فدکورکا ، ل چونکہ بحر کے پاس امانت تھ ، لک کی اجازت کے بغیر اُسے فروخت کرنا موجب ضمان ہے لہذا صورت مسئولہ میں اگر اس ، ل کا خرید ارمعلوم ہواوروہ ، ل بھی بعینہ اس کے پاس موجود ہوتو پھر ما لک کواختیا رہے کہ اس تنج کی اجازت دے دے اوروہ قیمت بحر کے ترکہ ہے وصول کرلے اور یا بنج کی اجازت نددے بلکہ اپنا مال خرید ارسے کے اجازت دے ورہ اوروہ قیمت بحر کے ترکہ میں رجوع باشمن کرے گا اورا گرخرید ارمعلوم نہ ہوسکے یہ وہ مال موجود نہ ہوتو پھر اس نے اور وہ خرید ارتبار کی قیمت کا مطالبہ بحر کے وارثوں ہے کرنا ہوگا اوروہ بیرضان بحر کے ترکہ سے اداکریں گے اور بحد از قسمت ہم ایک وارث این علی میں ایک دارث این عدمہ کے مطابق بید میں اداکرے گا۔ فقط والتد تھ کی اعلی

ا حرره عبدالنطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجوب ميچ محمود عفاالقدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳ جها دى الثانيه ۱۳۸۵ ه

امین کے پیس اگر جیاندی ضائع ہوگئی تو ضمان گزشتہ بھاؤیا موجودہ بھاؤے ویا جائے گا

金び夢

کیا فرماتے ہیں عماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے کسی کے پیس زیورات نقرہ وزن ۲۵ تو بے بطورا مانت رکھے اوراس شخص نے ہلاک کرویے بینی خیانت کی۔اب وہ ضان دینا چاہتا اور خود ہی مقر ہے۔اختلاف سیبت کا ہے کہ وہ وہ ٹن کہتا ہے کہ میں اب کے بھی وُجو ہے لول گا۔ کہ وہ وہ ٹن کہتا ہے کہ میں اب کے بھی وُجو ہے لول گا۔ اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔مہنگی وسستی ہونے میں کتاب وسنت کی روشنی میں جواب ویں۔

454

قائن کے ذمہ اتنی وزن کی جاندی جتنی وہ خیانت کر چکا ہے مالک کود نی ضروری ہے اگر جانبین قیمت لینے پر رضہ مند ہوجا کی تو آج چاندی کی جو قیمت ہوگی اس حساب ہوہ رقم اداکر ےگا۔ قسال فسی الهندیدہ ص ۱۱۹ ح۵ ویسحب عملے الفاصب رد عیسہ علمے المالک وان عجز عس ردعینہ بھلاکہ فی یدہ بفعلہ او بغير فعله فعليه مثله ان كان مثنيا كالمكيل والموزون فان لم يقدر على مثله بالانقطاع عن ايدى الماس فعليه قيمته يوم الخصومة عبد ابى حنيفة رحمه الله تعالى الخ فقط والقدتعالى الخ فقط والمتعنى مفتى مدرسةام العلوم ملتان عبد النطيف تحفر لمعين مفتى مدرسةام العلوم ملتان عبد النطيف تحفر لمعين مفتى مدرسةام العلوم ملتان عبد النطيف تحفر لمعين مفتى مدرسةام العلوم ملتان

امین کے پاس اگرکسی کا بیل ہادک ہوگیا تو جس دن مراہے اُس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا ﴿س﴾

کیاتھم ہے ازروئے شریعت اس مئد کا کہ ایک آدی نے کسی بیٹیم کا ایک بیل اس کے پچا کے حوالے کردیا گیا کہ
اس کو اس بیٹیم کے کام کاج میں لائے لیکن اس نے اس کو اپنے کاروہ رکے لیے استعمال کی یہاں تک کہ بیل مرگیا۔ اب
جب بیٹیم بالغ ہوا کا فی عرصہ کے بعدوہ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرائیل یا اس کی قیمت مجھے دی جائے اب یہ مطالبہ کیا سیح
ہورائیں کو قیمت ادا کی جائے گی پر نہیں۔ نیز قیمت ز ، نہ فیاع کی ادا کر ہے گایا ز ، نہ ادا کی ۔ جیزوا تو جروا

#### \$3\$

#### امانت واپس نەكرنے والاسخت گنا ہگارے

#### **€**U**)**

کی فریاتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ مسہ قاشم ، کی اپنے زیورات ونفذی و ، ل مویشیں واراضی زرگی جو کہ فذکورہ کہ اس سے شو ہرمتو فی محر بخش سے ور شدیں ہے بعزض زیارت جج بیت القدفر وخت کر کے بہلغ آتھ ہزاررو بیدنقد پر نام می ورجو کہ مسہ قافد کورہ نے پہلے فہ وند سے ہورامانت رکھے۔ اب جبکہ مسہ قاشرم مالی فدکورہ نے زرامانت مسمی غلام قادر سے طلب کی تو بجائے امانت و پس کرنے کے مسمی غلام قادر نے مسما قاشرم مائی کو مار بیٹ کر کے گھر سے بھی کال دیا نے ورطلب امریہ ہے کہ اب شرعی طور پرسمی غلام قادر پرشرے کی تھم نافذ ہوتا ہے۔ کہ اب شرعی طور پرسمی غلام قادر پرشرے کی تھم نافذ ہوتا ہے۔ عبدائی می ورضلع مظفر گزدہ و

#### €5€

### جس شخص ہےامانت کی لوٹ لی گئی ہواب وہ ذیمہ دارہو گایانہیں

€U\$

کیا فر ماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ ایک صحف نے مبلغ نوسورو نے لے کرشہرل کل پور میں سود اخرید نے کے لیے جار ہاتھ کہ ساتھ والے دو کا ندار نے بیاکہا کہ میں جھے جے سورو بے میرابھی لے جااورمیرا سودابھی لیتے آ تااورسودا کی فہرست بھی دے دی جب بیخص ٹرک میں سوار ہوکر لامکیو رپہنچ اور سبح نو بجے سوداخر بدنے کی غرض ہے یا زار پہنچا یا زارا بھی تک نہیں کھل تھا پیخص بازار میں مبیغ پندرہ سورو ہے لیے ہو جار ہاتھا کہاس کے پیچھے ایک شخص ہولیا اوراس کے پچھے دورایک صخص فقیران نباس میں بینے ہوا تھا اس کے پاس ایک رو مال بھی پڑا تھا۔اتنے میں ایک شخص اور آ گیا اور کہا کہ میر ایندرہ سورو ہے اور ایک انگوشی طلائی کم ہوگئی ہے اور اس رومال میں پندرہ سورو ہے اور انگوشی اور وہ رومال آ کر آٹھا لیا اور اس تخص فقیرا نەلباس والے کو کہا کہ تو میراچور ہےان دونوں کی آپس میں ہاتھا یا کی ہوگئی۔انے میں ایک اور مخص بھی آ عمیا۔ ا تنے میں وہ دوکا ندار پندرہ سورو ہے والا بھی اور اس کے پیچھے والا شخص آ پہنچ یہ چاروں شخص ہو گئے ۔ایک ملزم اور تمن مدعی اوراس دو کا ندار پندره سورو ہے والے کو کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا۔ ہم اس چور کو تھانہ کوتو الی میں لے جاتے ہیں۔اب یہ یا پچھنحص شہر کے ایک باغ میں جا پہنچے۔ وہاں جا کرفقیرا نہاب س والے کی تلاشی لی پھرو و کا نمدا مبلغ پندرہ سورو پیہوالے مذكوركوكباتو بھى تلاشى دے۔اس نے تلاش دينى شروع كى اور مبلغ بندره سورو ہےا ہے باتھ بيس رکھے۔ پھرانہول نے كبا کے بہری انگوٹھی نبیں اور بندرہ سورو ہے دو کا ندار مذکور کے ہاتھ سے لیے اور دیکھا جب انگوٹھی ندملی تو دو کا ندار کو کہا کہ یہ مبلغ پندرہ سورو ہے ہم تیری پوری میں بند کر دیتے ہیں۔ پھراس کو کہا کہا نگوشی کی منہ کی تابشی دےاوروہ بوری روپے ڈ النے کے یاس بوری اور رویے تھا۔ جب ان میں ہے ایک شخص نے اس دو کا ندار مذکور کا مند کھو لا اور تلاثی لی اور پھراس کو بوری نقذی والی پکڑا دی۔ پھراس دوکا ندار مذکور کو بعد تلشی کچھ دور تک! بے ساتھ لے گئے پھراس کوکہا کہ تو شریف آ دمی ہے۔واپس جاورسوداخر پیر لے۔ کیونکہ اب ہزار کھل گیا ہے۔ جب دو کا ندار مذکور نے تھوڑی دورجا کر بوری کھولی اورا پنارو پیدد یکھاتو نہ پایا۔ پھران کی تلاش کی گروہ کہیں بھا گ گئے تھے نہ ہے۔اب سوال یہ ہے جس دوکا ندار نے اس ۲۲۲ ---- اوانت اور گمشده چیزل جانے کابیان

دوکا ندار مذکورکو بمنغ چیسورو پیربرائ خرید سودادیے تھے اس کو بیغ چیسورو پے شرعان روکا ندار مذکورے لین ہے یا ہیں۔ بیٹواتو جروا

مفي مرحسو ببل تخصيل شور كوث شلع جعنگ حاجي نو رالد بن ولد حاجي حسن دو كاندار

#### €5€

چونکہ چیسورو پے اس شخص کے پاس بطورا مائٹ تھا اوراس نے حق الوسع معروف تفاظت بیل کوتا ہی تہیں کی بکہ زبردتی اس ہے وہ رقم چیس کی گئی حتی کہ اس کی اپنی رقم بھی مبلغ نوسورو پے اس کے ستھ ضائع بوگئ ۔ یچار کو دھوکا و کے کرلون گیداس لیے یہ چیسورو پے کا ضامن شبخ گا۔ اگر اس کے اس بیان پر چیسورو پے والے کو احتی و بواوروہ اس میں اس کو بچا جو اہر اللی و کی الفتاوی سئل اس المعضل عمن دفع جو اہر اللی رجل لیبیعھا فقال الفائض انا أربھا تاجو الاعرف قیمتھا فصاعت الحواهر قبل اس بو بھا قال ان ضاعت او سقطت بحر کته صمن و ان سرقت ممنه او سقطت لمزاحمة اصابته من غیرہ لم یصمن کدا فی الحاوی للفتاوی و فیھا ایضا ص ۲۳۳ ج می و فی الجامع الاصغر سئل ابو القاسم عمن عمدہ و دیعة فرفعها رجل فلم یصعه المودع ان امکنه منعه و دفعه فلم یمعل فھو ضامن و ان لم یمکمه ذلک لما انه یخاف دعارته و صربه فلاصمان کدا فی المحیط و فی الدر المختار مع شرحه یمکمه ذلک لما انه یخاف دعارته و صربه فلاصمان کدا فی المحیط و فی الدر المختار مع شرحه عضوه فدفع لم یضمن و ان حاف الحس او القید ضمن و ان خشی اخذ ماله کله فھو عدر کمالو عضوه فدفع لم یضمن و ان حاف الحس او القید ضمن و ان خشی اخذ ماله کله فھو عدر کمالو کان الجابر ہو الآخذ بنفسه فلا صمان (عمادیة). فقط و الشرتو الی الم

حرره عبداللطيف غفرله هين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۲ قيده ۱۳۸۵ ه

الجواب سيح محمود عند الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸ جر دى ال نبه ۱۳۸۵ ه

#### جبروا کراہ ہے کی ہے امانت کا اقر ارکرانا

#### **€**U\$

کیے فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ سمی سلطان احمد سمی القد بخش پر ایک جھوٹا فو جداری مقدمہ تحصیلدار کی عدالت میں امانت میں خیانت کا کر دیتا ہے اور اپنے مقد ہے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہوں ہے جھوٹی گوا بی واکرمسمی اللہ بخش کوسزا کرا دیتا ہے اور اللہ بخش مذکور جیل میں چلا جاتا ہے اور بعد میں اے ڈی ایم صاحب کی عدالت بن اپیل کرکے رہا ہوجاتا ہے۔

دوسرا ثبوت میہ بے کہ سلطان احمد نے روبر ومجلس تمام کے تسلیم کیا کہ میں نے اللہ بخش ندکور پر بالکل جھوٹ مقدمہ بنایا فا کیونکہ متعدد آ ومی حدفا ہے بات کہیں گے اور کہتے بھی بین کہ ہمارے روبروسلطان احمد نے تسلیم کیا کہ میں نے جھوٹا مقدمہ اللہ بخش پر بنایا تھا۔

اب در بافت مئلہ حسب ذیل ہے۔

مسمی ابتد بخش مسمی سلطان احمد ہے مطالبہ کرتا ہے کہ جمارا جوخر چیدوغیرہ مقدمہ پر جواجو کہتم نے یا نکل جھوٹا مقدمہ بنایا تھا وہ خرج ہمیں ادا کر واور تو بہ بھی کرو۔ برو ئے شرع محمدی اس بارے میں کیا تھم ہے۔

جھوٹے گواہوں کے متعلق بھی تحریر فر مادیں۔

مسمی سلطان احمہ نے مسمی استد پخش سے اس جھوٹے مقد مہ کے دوران مسمی اللہ بخش کی مجبوری ہے فاکدہ اُٹھ کر
ایک دستا و پزیکھوائی تھی کہ اگر مید دستا و پزلکھ دیے تو میں عدالت سے مقد مہ واپس کرالوں گا۔ بصورت دیگر اللہ پخش کو
خوفز دہ کیا کہ اگرتم نے میرے مف د میں دستا دیز مکھ کرند دی تو سزا ہو جاؤ گے۔ اللہ بخش نے جیل کے خوف سے ایک
دستا دیز لکھ دی جو کہ حسب ذیل ہے۔

اقرار نامه ما بین سلطان احمد ولدعبدالحق اعوان ساکن میبل شریف ضلع میانوالی وامتد بخش ولد قسرالدین قوم اعوان ساکن میبل شریف ضلع میانوالی -

پہلی قسط مبلغ ۵۲۰ روپے کی ادائیگی کے بعد سلطان احمد اپنادعوی جو کر تخصیلدار کی عدالت میں ہےاس کا راضی نامہ لکھ دے گا۔اگر سلطان احمد نے بعد وصولی پہلی قسط راضی نامہ لکھ دیا تو اہتد بخش خرج لینے کامستحق نہ ہوگا۔

اگرامتد بخش نے مذکورہ رقم ادانہ کی تو سلطان احمد راضی نا مدیکھ کرنہ دیے گا اور مذکورہ رقم کا حقد اربھی ہوگا۔

میدست ویز از روئے شرع شریف اقر ارنامہ متصور ہوگا یا اکراہ نامہ بیتھم بھی لکھیں کہ اگر سبطان احمہ اس تحریر کواقر ار نامہ تصور کر کے رتم مذکورہ کا مطالبہ کرے تو رتم واجب ال داء ہوگی پنہیں۔ بینوا تو جروا

مق م يبل شريف و الخاندي ص كھوه فىدايار دالصنع ميا نوالى

€0€

دار انق مدر سق سم تعدم مت ن کی طرف ہے جوفتوی جاری ہے گئے تھا ادر جس اقرار نامد کی بنیاد برجاری کیا گیا تھا اس بیل پانچ شق بیل ۔ شق نمبر ۵ کی بنا پر ۵ کے روپ کے وجوب کا مقد بخش کے ذمہ فتوی دیا گئے شق نمبر ۵ کی بنا پر ۵ کے اس استفتاء بیل انتیز آئے گی تاریخ ہے قبل کا تمام حساب کتاب ختم کر کے مندرجہ بالاقم اللہ بخش کے ذمہ ہے۔ آپ کے اس استفتاء بیل اقرار تامہ کاشق نمبر ۵ موجود نہیں ہے۔ ویسے جیل میں ڈلوانے کی دھم کی دینا اور اس قتم کا ایک ندو مقدمہ چلادینا جس میں اقرار تامہ کاشق نمبر ۵ موجود گئیں اگر اقرار کر بیاج ہے گئا ہو مدی علیہ کو قید ہونے کا خطرہ ہو یہ کراہ فیم میں ہوتا ہے اور اس کراہ کی موجود گئیں اگر اقرار کر بیاج ہے تو اقرار کرنے والداس اقرار کو تو رئی تھی اس ہے قطع نظر کر کے ۲۵ روپ کے دعوی پر مصالحت نامہ لکھ کر ہے شخص اس اکراہ کی بنیاد پر قرار نامہ کھ کردیا تھی اس ہے قطع نظر کر کے ۲۵ روپ کے دعوی پر مصالحت نامہ لکھ کر ہے تو اس کے معتمد عماء کی تھی۔ ان میں وغیرہ مے کر سنا دے اور فیصہ ثاثی کے بیان میں وغیرہ مے کر سنا دے اور فیص ان دوبا تول کا مرکز کی خیال رکھے۔ فقط واللہ توں گی اعم

حرره عبدا ملطیف غفرله حین مفتی مدرسه قاسم العکوم ملیان ۴۵ ذی القعد ۱۳۸۷ ه

### ﴿ هوالمصوب ﴾

ٹالٹی بورڈ کے ارکان سے دریافت کیا جائے اگر ٹالٹی بورڈ میا سلے کرلے کہرقم تو اس کے ذمہ ہے جو ثابت ہے تو رقم دین ما زم ہوگا۔ اگر چیتر مراکز اور کیول نہ مو وراگر رقم ٹابت نبیل ہے تو صرف میتر مرجمت نبیل ہے۔ وین ما زم ہوگا۔ اگر چیتر مراکز اور کیول نہ مو وراگر رقم ٹابت نبیل ہے تو صرف میتر محمود عفااللہ عند مفتی مدرسے قاسم العلوم ملتان

۵ زى القعد ١٣٨٤ ه

'' تیری مرضی تو کسی کودے یا نہ دے لیکن او نت میں خیانت نہ کرنا'' بیالفاظ رضامندی کے ہیں ہیں



کیا فر و تے بیل معاورین دریں مسئد کہ عمر نے زید کے پاس آٹھ سورو پیر جج کے لیے وانت رکھا تھا آپھ عرصے بعد زید نے عمر کو کو تیری رقم تین سورو پید بکر کو ہے دوں تو عمر نے کہ میر کا ''تیا ہے پاس اوانت ہے اور نت بیل خیانت نہ کرنا۔ پھر زید نے کہا میں ہے ٹر کے منظور احمد کے فنڈ کے تام کا معرفے کہا دے یا ندد سے تیری مرضی کیکن میری



رقم میں خیانت نہ کریں۔اس کے بعد یوم جی کے قریب آگئے۔ عمر نے زید ہے اپنا آٹھ سورو پیے مانگازید نے اس کو تہا تم بمر کے پاس جا اور کہوزید کہتا ہے تیرے پاس نین سورو پیہ ہے جلد دے دے بکر ٹال مٹول کرتا رہا۔ پھر ایک سو بچاس رو پیدوے دیا۔ پھر بکر سے لے کر زید کے پاس آیا تمر نے کہ بمر نے ڈیڑھ سودیا پھر تمر نے زید کو کہا جھے تو جے سے روک گا۔زید نے کہ گھر امت ورخوف نہ کر میں ذمہ دار ہوں اوا کروں گا۔اس کے بعد زید نے ڈیڑھ سورو پیدیکر سے وصول کیا ہوا اور پائی سورو پیرا پے پاس سے کل چھسو پچاس روپیرزید نے عمر کودے دیا اور باقی کیسو پچاس روپیرکا زید ذمہ واجب الا دا ہوا اس کے بعد عمر جے کو چلاگیا۔ جب والی آیا عمر نے زید سے ایک سو پچاس روپیر ماندہ مانگا۔ زید نے عمر کو کہ تم نے جھے کہ تھا دے دے یہ نددے تیری مرضی۔ اس الفاظ کہنے میں تیری رضا مندی اور رخصت اور اج زت ہو گی واسطہ تھی۔اس وقت میں بکر کورقم دے دی اب میر اکوئی تعلق نہیں رہا اب بکر سے ڈیڑھ سورو پیر پی قی ماندہ ہا گومیر اکوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ذمہ دار ہوں نہ بچھے عم ہے نہ پی ہا تا ہوں نہ تعلق ہے۔ اب عمر چ نیں اور بکر آیا جناب مندی صاحب ان الف ظ کہنے میں دے یہ نہ دے تیری مرضی کی رخصت و رضا مندی و اج زت برطابق شرع محمدی کے ہو سکتی اور اور تت برطابق شرع محمدی کے ہو سکتی اور اور تی برطابق شرع محمدی کے ہو سکتی اور اور تھ اور اور تی کی اور اور تی کے اور تھی اور اور تید کے با بھر۔

€5€

عمر کے بیان سے ٹابت ہوتا ہے کہ رقم زید کے پاس امانت تھی اس لیے عمر نے تنبید کی کہ خیانت ندکریں لیعنی اس رقم میں تصرف ندکریں جیسا کہ تن امانت کا ہے۔ اگر زید نے تضرف کیا ہے زیداس کا فر مددار ہے اور زید نے کہا بھی ہے خوف ندکریں میں فر مددار ہوں عمر کا بیکہنا کہ د سے یا ندد سے تیری مرضی ۔ اس عہارت کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہا، نت میں نا جا کزتھرف ندکر ہیں فریدر قم کا فر مددار ہے اوراس کے فر مدواجب الاد ء ہے۔

مجرعبدالشكور عفى عنه ۳ شعبان المكرّم ١٣٨٥ ه الجواب شيخ محمود عفد الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ما آن الجواب شيخ سيدمسعوو على قادرى مفتى مدرسها نوا رالعلوم ما آن ۹ شعبان ١٣٨٤ ه

ا گر کسی شخص کے پاس زمین امانت رکھی گئی تھی اور فوت ہو گیا ور ثان بیس دیتے تو کیا تھم ہے

\$ J 3

کیا فرہ نے ہیں علم ء دین دریں مسئند کہ ایک شخص بقضائے الہی فوت ہو گیا متوفی کے نام میری اور دیگر اشخاص کی

#### ۲۲۷ — امانت اورگشده چیزمل جانے کابیان

تقریباً کا یکرزر گی اراضی بطورا مانت تھی۔ گرمتونی نے اپنی زندگی ہیں وہ امانت جھے اور دیگر حقداران کو ندوں اوراس کی جملہ آمدنی متونی کھانے کی وعوت درج ہیں۔ اول اس بارے ہیں رہے ہیں۔ اول اس بارے ہیں رہے ہیں۔ اول اس بارے ہیں رہے ہیں۔ اول اس بارے ہیں ارشاد فرما کیں کہ ایس کے جانم پر برادری کو کھانے کی وعوت دے دے ہیں۔ اول اس بارے ہیں ارشاد فرما کیں کہ ایس کہ وارثان اس کے ترکہ سے برادری کو کھانے کی وعوت دے ہیں وہ کہاں تک شری طور پر جائز ارشاد فرما کیں کہ ایس کہ وارثان اس کے ترکہ سے برادری کو کھانے کہ وہ کہاں تک شری طور پر جائز ہے۔ دوم ایسے متوفی شخص کی آخرت کے بارے ہیں تاوقت کی وارثان متوفی فدکورہ امانت حقدار ان کو والیس نہ کریں شریعت کے کیاا دکام ہیں۔ واضح رہے کہ ذکورہ اراضی حق شفعہ کے ذرکی وجہ سے مرحوم فدکور کے نام کی گئی تھی۔ طریعت کے کیاا دکام ہیں۔ واضح رہے کہ ذکورہ اراضی حق شفعہ کے ذرکی وجہ سے مرحوم فدکور کے نام کی گئی تھی۔ اس کی گئی ہے۔ وارثان متاب ولد نیاز محمد ولد نیاز محمد وارشان متاب ولد نیاز محمد وارشان متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان میان کی اندور کے امام کی کو کہ کی تعمد کو دی وارشان متاب وارشان کی متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان متاب وارشان کی کو متاب وارشان کی کائی کے دور متاب وارشان کی کی کو در متاب وارشان کو متاب وارشان کی کو کی کو در متاب وارشان کی کو در متاب وارشان کے در متاب وارشان کی کو در متاب وارشان کو در متاب وارشان کی کو در متاب

#### €5€

بشرط صحت سوال اگریدے ایکر زمین متونی کے نام بیے نہیں ہوئی بلکہ بعض مصالح کے پیش نظر سرکاری کا غذات میں اس کے نام اندراج ہوئی ہوتی اور ور ثاء پر یا زم ہے کہ بیابانت مالکوں کو داپس کر دے۔ تقسیم ترکہ سے پہلے بیابانت واپس کرنا ضروری ہے امانت واپس ندکرنے کی صورت میں ور ثاء سخت گنہگار ہوں گے اور قیامت کے دن القدت کی کوجوا بدہ ہوں گے اور اس رقبہ کی کمائی اُن کے لیے ترام اور ناجا بُزہے۔ فقط والقداعلم حررہ مجمدانور شاہ غفر لدیا ئیسمتی مدرسة قاسم العلوم ملکان

# ہبہ، عاربہاور قرض کا بیان

یوتی کواپنے مال سے پچھ حصد دینا جائز ہے کیکن اتنا نہ ہو کہ دوسر ے در ٹا میحروم ہوجا کیں ﴿س﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید کی ایک لڑ کی اور ایک پوتی ہے۔اب زیدا پنی زندگی ہیں اپنے مال کا کچھ حصہ پوتی کودینا چاہتا ہے۔کیا شرعاً میہ جائز ہے۔

€5€

زیدا پنے مال کا خود مالک اور مختار ہے۔ اگر وہ پوتی کو پچھ مال دینا چاہتو شرعاً جائز ہے لیکن مال دینے میں یہ ضروری ہے کہ وہی مال جو پوتی کو دینا چاہتا ہے علیحدہ کرکے پوتی کو قبضہ دے دے تو اس کی ملکیت ہوجائے گے۔علیحدہ کرکے بوتی کو قبضہ دلائے بغیر پوتی کی ملکیت ثابت نہیں ہوسکتی۔ باتی پوتی کو اس مقدار میں دینا درست نہیں کہ جس سے باتی ورثاء اپنے حصول سے محروم ہوجا گیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نورشا وغفرله تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان پسر جب ۱۳۹۰ ه

> جائیداد جا ہے جدی ہوجا ہے بعد بیں خریدی گئی ہو جب باپ نے بیٹوں کے تام منتقل کر دی تو وہ مالک بن جائیں سے

> > **€**U**)**

کیافرہ تے ہیں علماء کرام اس مسئلہ ہیں کہ سمی پارس گیا تک بلوج بغید حیات موجود ہے۔اس کی اولا دہیں تین لڑکیاں اور دولڑ کے ہیں۔سمی پارس ندکور نے اپنی کل جائیدا دائے دونوں لڑکوں کے نام نظل کی ہے۔ غیر منقولہ جائیدا و ہیں پہلے چو حصہ جدی ہے اور پچھا بنا خرید ابوا ہے۔ قابل استفتاء امریہ ہے کہ جن لڑکوں کے نام پرس ندکور نے جائیدا دشقل کی ہے دہ اس جائیدا دی ہوگئے یا جدی کی ہے دہ اس جائیدا دے شرعا مالک بن گئے ہیں یا نہیں اور جدی ورشاور ذاتی خرید شدہ دونوں کے مالک ہو گئے یا جدی اور ذاتی ہیں شرعا کوئی فرق ہے۔ ملیت کے اعتبار سے نیز پارس ندکور کا بیفل کے اس نے اپنی جائیدا دے اپنی لڑکوں کو محروم کردیا شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔

غلام محمد ولدمهر خان معرفت مولوى عبدالرحمن مدرسة عربيه نظامية لع سركودها

#### \$5\$

پارس مذکورنے اگر دونو ل ٹڑکوں کا حصدالگ الگ کر کے ان کا نام منتقل کیا ہے تو دونوں مالک بن گئے جیں۔اس بارے جیں جدی اورخر پیرشدہ جائیداد کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔البتہ پارس کا اپنی لڑکیوں کومحروم کرنہ شرعاً جائز نہیں۔ محروم کرنے سے گنہگار ہوگا۔فقط والقداعلم

بنده محمداسحاق غفرامتدله نائب مفتی مدرسه قسم العلوم ملیان الجواب سیح محمد عبدامند عقد امتد عند ۴ربیج الثانی ۱۳۹۱ ه

## مبدی ہوئی جائیداد جب تک الگ ندی جائے تو ہبددرست نبیس ہے ادراصل مالک ہی اُس کا مالک ہے

#### €∪夢

کی فرہ نے ہیں ملاء دین دریں مئے کہ زید فوت ہوگیا۔ (بکر) زید کی دراشت کے ۲ مراحصہ کا ، لک ہے۔ اس کی فوتگی کے تیسرے دن ۱۹ آ دمیوں کے ، بین بکر نے بلائسی جبر کے اپنا (۲ مرا) متوفی کے اولا د (۲ لڑکیاں ناباخ اور دو لڑکے نابالغ) کو بخش دیا۔ دعا خیر بڑھی گئی بعد ہیں اس نے اپنے ورشد کا مطالبہ کیا۔ کیا شرع اس وراشت کا حصہ دیا تی ہے۔ اگر دلاتی ہے تواس پرکوئی حدا تی ہے کیا شرعاً اسے لیمنا جا کڑے۔

عبدالزحمٰن بيشنل انڈسٹريز حافظ بتمال روڈ ملٽان

## **€**5∲

صورة مسئوله مين بكركا اپنا حصة عين وكر في سے پہلے زيدكى اولا وكو بهدكرن سيح نبيل بوا بكر بدستورا بيخ حصه (١/٢) كاستحق باوراس كا مطاب شرع سيح اورا پناحق لين جائز ب و هبة حسصة من المعين لوارث او عيره تصبح فيما لا يحتمل القسمة و لا تصح فيما يحتملها كذا في القنية (عالم گيرية ص ٣٢٠ ح ٣) والشيوع من المطوفين فيما يحتمل القسمة مابع من حواز الهبة بالا حماع (عالم گيرية ص ٣٨٨ ح٣) والشاعلم

حرر هجمه انورشاه خفرانه خادم الافق مدرسة قسم العلوم مليّات الجواب سيح محمود عفاالله عند مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان الاجروك الله في ١٣٨٨ هـ

# اگر کوئی شخص اپنی جائیداد زندگی ہی میں دار توں پر بانٹ لیتا اور قبضہ دے دیتا ہے تو میہ ہبدہے وصیت نہیں

\$U\$

کیا فرہتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سمی نعت علی شاہ ولد نا درعلی شاہ قوم قریشی ہاتی سکنے دکان نمبر ۲۸ وار و نمبر ۲ مسلم ملتان شہر اپنی خور دوختر مسہ ہ الور بیگم جو کہ متو نی کی معکیت تھی وختر فہ کورہ ہالا کو بعوض خدمت ما لکہ قرار دیتا ہوں اور مکان نمبر ۲۳۳۳ وار و نمبر ۲ مسلم ملتان شہر اپنی خور دوختر مسہ ہ الور بیگم جو کہ متو نی کی معکیت تھی وختر فہ کورہ ہالا کو بعوض خدمت ما لکہ قرار دیتا ہوں اور مکان نمبر ۲۳۳۳ وار و نمبر ۲ مسلم ملتان جس میں متو فی فہ کورکا حصد ہے بری کو کہ مسہ ہ صدیقین بیگم کو ما مکہ کرتا ہے اور جو حصد متو فی فہ کورکا ختر علی وغیرہ کی ملتان جس میں متو فی فہ کورکا حصد ہے پریم الور کی متو فی فہ کورا ور معززین بیگل درآ مدہ وسکتا ہے مسمی نعت علی شاہ مور خد وارث نہیں ہے۔ استفتاء ہے کہ وصیت کی متو فی فہ کورا ور معززین بیگل درآ مدہ وسکتا ہے مسمی نعت علی شاہ مور خد اللہ اللہ کو فوت ہوا ہے اور صحت کی حالت میں تھا۔ رصلت سے پندرہ یوم پہلے متو فی فہ کور نے وصیت کی کہ فقط اسلے اللہ کا متاب کے متاب معززین جن کے دو برومتو فی الدانور علی شاہ ، اقبال علی شاہ ولد انور علی شاہ ، نیک مجد ولد خوشی محمد الدین ولد نامعلوم ، مجمد اللہ بین ولد نامعلوم ، محمد ایق نمبردار۔

الراقم نيك مجمد ولدخوشي محمر سكته بيرون والم محيث محلدة عا يوره ملتان

€5€

بشرطصت سوال اگر واقعی مسمی نعمت علی شاہ نے اپنی زندگی میں ہر ایک وارث کا حصہ علیحدہ کر کے ہر ایک کوزندگ میں قبضہ دے دیا ہے تو بیہ ہبہ شرعاصی اور نافذ ہے بیہ وصیت نہیں ہبہ ہے۔ فقط والقد نتی لی اعلم حررہ محمد انورش انحفر لدنائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان واشوال ۱۳۹۱ھ

بیوی کومحروم کر کے بیٹوں پرجو جائیدا تقتیم کی گئی ہے بیجہ ہبہ مشاع کے ہبہ درست نہیں ﴿ سِ ﴾

کیا فر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک عورت کواپنے خاوندے جوٹمن جائیداد کا ملاہے وہ جائیدادغیر منقولہ کا اپنا حصہ بل تفسیم از بقیہ ور شاہنے وو

جیٹے اپنے خاوند سے اور تین جیٹے جو کہ اس عورت کے خاوند کے ہیں ان پانچ کے درمیان قبل از تفتیم شرقی اپنا ہبہ کر دیا ہے۔اب مسئول عنہ میہ ہے کہ اس عورت کا اپنا حصہ قبل از تقتیم شرعاً ہبہ جائز ہے یا کنہیں۔

(۲) ورٹاء مورت کے تین سو تیلے بیٹے ہبہ کے مرگی ہیں۔ جبکہ اس کے حقیقی دونوں بیٹے ہبہ کے داقع سے انکاری ہیں۔ (۳) میں تیا ماد میں کے جب کے مرگی ہیں۔ جبکہ اس کے حقیقی دونوں بیٹے ہبہ کے داقع سے انکاری ہیں۔

(۳) سو تیلے بیٹول کے دعوی کے علاوہ کو کی اور ثبوت اس بات کا موجود نہیں ہے کہ ہبہ کیا گیا ہے اور وہ خاتون اینے خاوند کی وفات کے بعدتقسیم وراثت ہے تبل ہی خود بھی نوت ہو چکی ہیں۔

#### €3¢

اگر ہبہ کربھی لیا ہوتب بھی بیر ہبہ بوجہ مشاع ہونے کے درست نہیں۔اس لیےعورت مذکورہ کا آتھواں حصہ اس کا وارثوں میں شری طور پرتقتیم ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسحاق غفرانندله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملان ۵شعبان ۱۳۹۷ه

> زندگی میں جو جائیدا تقتیم کرنا جا ہتا ہوخود بھی رکھ سکتا ہے اوراولا دیے حصول میں کمی بیشی کرسکتا ہے

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ سمی نور محمد کی کل زمین بچاس گز ہے اور اس کی اولا وہیں ہے جاراؤ کے اور چاراؤ کیاں ہیں۔ ہرایک کومطابق شرع حق دینا جا ہتا ہے۔ اولا دمیں سے ہرایک کو کتنا کتنا حصہ آ کے گا اور وہ اپنا حق بھی خود لیٹا جا ہتا ہے۔ بیٹوا تو جروا

تورفكمه

€5€

زندگی میں نور محمد اپنی جائیداد کاخود ما لک ہے۔ جننا حصہ آپنے لیے رکھنا چاہے رکھسکتا ہے۔

ب قی زمین اولا دمیں بحصہ برابر تقسیم کردے۔ یعنی لڑکا اور لڑک کو برابر حصہ ملے گا۔ زندگی میں جائیداد کی تقسیم کا بہی
تقم ہے۔ کسی دینی فضیلت اور خدمت کی بنا پر بعض اولا دکو پچھ حصہ زیادہ دینا بھی جائز ہے۔ فقط والنداعلم

حررہ محمد انور شاہ غفر لدنا ئیٹ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

مررہ محمد انور شاہ غفر لدنا ئیٹ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# جس شخص نے تمام جائیداد دو ہیو یوں کے نام کرکے الگ الگ کردی تواب اس کے مرنے کے بعداس میں دوسرے در ثاء شریک نہ ہوں سے

€U\$

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مسمی محمد رمضان نے جس کی دوعور تیں ہیں اور تین حقیقی بھائی کے الڑے ہیں سمی محمد رمضان نے بحالت تندری وہوش وہواس موت سے کئی ما قبل اپنی دونوں ہیو یوں کے نام اپنی جائیداد کے بچھ جھے کی رجشر کر دی ہے اور بقیہ حصہ صرف کھے کر دیا ہے اور حقیقی بھائی کے بیٹوں کو محروم کر دیا ہے۔ قابل دریافت بات سے ہے کہ ایک بیوی اس کی چپا کی اڑکی بھی ہے کیا ہے تملیک محمد رمضان کی درست ہے شرعاً ہے تمام جائیداد بیو یوں کی ہو جاتی ہے اور تقیق بھائی کے درست ہے شرعاً ہے تمام جائیداد بیو یوں کی ہو جاتی ہے جاتی ہے کہ ایک بیوی اور ان حقیق بھائی کے بیٹوں کو بھی ال حصہ طے گا۔

محددمضان

#### €0€

صورت مسئولہ میں بشر طصحت سوال اگر مسمی محمد رمضان نے اپنی زندگی میں جائے یاد ہیو یوں کے نام ختقل کر کے ہر ایک کواپنے اپنے جعد کا قبضہ بھی دے دیا ہے تو یہ جبہ تام ہاوراب دیگر ور ثا و کا اس میں کوئی حق نہیں البتہ جس جائیداد کا زندگی میں جبہ کرنا اور قبضہ تحقق نے ہواس جائیداد میں دوسرے ور ٹا م بھی حقد ار ہوں سے فقط والتداعلم حرد محمد انور شاہ غفرلہ نائیہ منتی مدرسہ قاسم العوم ملیان

# غیرمسلم عورت کوخاوند نے جائیداد ہبہ کردی اور وہ مسلمان ہوگئ تو کیا تھم ہے سلمان ہوگئ تو کیا تھم ہے

کیافر ماتے ہیں علائے وین وشرع متین اس بارے ہیں کہ ایک عورت کے ہندو ہونے کی حالت ہیں اس کواپنے خاوند نے اپنی جا ئیدا دانقال کر دی تھی اور وہ اپنے خاوند کی موجودگی ہیں مسلمان ہوگئی آوراس کا زوج بعدا زاسلام اپنی زوجہ فوت ہوگیا۔ کیا اب وہ اپنی انقال شدہ زمین کی حقدار ہوئی ہے یا نہ ازروئے شرع شریف فتویٰ وے کرمشکور فریائیں اور فرکورہ عورت کے علاوہ ایک عورت اور بھی تھی اور عورت فدکور کے ذوج نے اپنی پھے جائیداوڑ کی کے نام پر بھی کردی تھی ۔ جواڑ کی اس وقت عدم پید ہم دہ زندہ ہونے کا پید بیس ہے۔ ازروئے شرع نتویٰ دے کرمشکور کریں۔ السائل اللہ بخش سکندہ عرد وزند محسل لود حرال ضلع میں ن

#### €5€

عورت کوجب خاوند نے زمین بر کردی ہے اور قبضد دے دیا تو وہ اس کی مالک ہے۔ مسلمان ہونے ہے بر پر کوئی اش نہیں پڑتا۔ البتائر کی جائیداداس وقت تک تقسیم نہیں ہوسکتی جب تک اس کی موت و حیات کا علم نہ ہوجائے صرکم مسلمان تحقیق کر کے جملہ حالات کا چائزہ لے اور تمام سرکاری ذرائع ہے اُسے تلاش کر ہے۔ اگر حاکم نے تھم موت کا مسلمان تحقیق کر ہے جملہ حالات کا وارث ہول گے ان پراس کی جائیدا تقسیم ہوجائے گی۔ وائنداعلم معمود عفا الند عنہ مفتی مدرسہ قاسم لعلوم ملتان محمود عفا الند عنہ مفتی مدرسہ قاسم لعلوم ملتان

باپ جب زندگی میں جائیداداولا دیرتقسیم کرے تولژکوں اورلژکیوں کے حصہ برابر ہوں گے

#### **€U**

کیافر ، نے ہیں عماء وین مفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ میں کہ ایک شخص اپنی زندگی ہیں اپنی جائیدا داپنی اولا دیس کے نام منتقل کرنا چاہے تو کس طرح تقسیم کرے۔اولا دہیں صرف ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہیں۔شرعی حیثیت ہے مطلع فرہ یا جائے۔

صلع ملئان تخصيل شجاع آيا د حافظ محمه بخش ولدمحمر ځان قوم بلوچ

#### €5€

زندگی میں جائیدا تقشیم کرنے کی صورت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی ہرا یک کو برابر حصد ویا جائے ۔ لیخی مسئولہ صورت میں جائیدا دہمین حصہ کرکے ایک حصہ لڑک کو ایک ایک حصہ ہرا یک لڑکی کو دمی جائے ۔ کذافی فقاو کی قاضی خان وغیر و نیز ہر ایک کا حصہ میں بحد ہ کرکے ہرا یک کو قبضہ دین ضروری ہے ۔ بغیر قبضہ کے تمدیک نہیں ہوتی ہے ۔ فقط والند تع کی علم حررہ محمد انور شاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان حررہ محمد انور شاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

> اگر کسی شخص نے زندگی میں زمین بیوی ، بیٹی اور بہن کے نام کردی تواب اور کوئی اس میں شریک نہیں ہوسکتا

> > 乗し事

سلطان محمود فوت ہو چکا ہے۔ سلطان محمود نے اپنی زندگی میں اپنی ہیوہ اپنی لڑکی اور اپنی ہمشیرہ کے نام ملکیت کر دی ہے۔اگر اس کی تملیک درست نہ مجھی جائے تو بھر از روئے شریعت سلطان محمود کی وراثت کس طرح تقشیم ہوگ۔ واضح رہے کہ اس نے اپنی زندگی میں قبضہ بھی دے دیا تھا۔ سلطان محمود ولدنو رقحد نے جوانقالات اپنی بیوی اپنی دختر اورا پنی بمشیرہ کے حق میں تملیک کرائے ہیں وہ درست ہیں۔ کیونکہ وہ لک اپنی زندگی میں اگر ورثا و کونتقل کر ہے تو کوئی امر وہ نع نندہے۔ اسے بحثیت وہ لک کلی افتیا رات ہیں اس نے جو پھھ کیا ہے اپنے افتیارات کی روسے درست کیا ہے۔ امر وہ نع نندہے۔ اسے بحثیت وہ لک کلی افتیا رات ہیں اس نے جو پھھ کیا ہے اپنے افتیارات کی روسے درست کیا ہے۔ محمد اساعیل علی عند

#### €5¢

اگرواقتی سلطان محمن اپنی زندگی میں بیوی ، بنی وغیرہ کو ہرایک کا حصد میں حدہ کر کے ہرایک کو قبضہ و ہے ۔ شرعاً یہ ہم سی ہوں ۔ بنداس زمین ہے کی وارث کے متعنق نبیں ۔ اس لیے کہ ہرایک کو قبضہ و ہے ۔ شرعاً یہ ہم سی ہوں کے بعد اس زمین ہے کی وارث کے متعنق نبیں ۔ اس لیے کہ ہرایک کو قبضہ و بین ہے کہ بعد بیز میں سلطان محمود کی ملیت نہری ۔ قبال فی اللد المنختار وشر انط صحتها فی الموهو بان یہ کون مقبوضا غیر مشاع ممیز اغیر مشغول کما سیتضع الی قوله و حکمها ثبوت الملک ان یہ کون مقبوضا غیر مشاع ممیز اغیر مشغول کما سیتضع الی قوله و حکمها ثبوت الملک کے لیہ و ان وهب احسی بتم اللہ و لیہ او فقط واللہ تو اللہ اللہ المقد و ان وهب احسی بتم بقبض و لیہ او فقط واللہ تو اللہ الم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان • امحرم ۱۳۹۱ ه

اگر کسی کوعمر بھرر ہے کے لیے گھر دیا جائے تواس کا آگے بیچنا اور بہدیا تبادلہ کرنا جائز نہیں

#### **€**U ∲

عرض ہے کہ سائل کی بھاوج الوفد فوت ہو چک ہے اس کی وراشت کا کون حقد ارہ نہ تو گی ویہ جائے عین نوازش ہوگی۔ نیز گر ارش ہے کہ سائل کی اللہ ما فاطمہ ہوہ امین الدین سائل کے والدی موجود گی ہیں فوت ہوگئی ہے۔ باپ کی وفات کے بعد بموجب شرع شریف غلام فاطمہ ہوکئی جائیداد کی حقد ارزیقی ۔ ہم امین الدین کے بھائیوں نے اس کے حصد کا رقبہ اس کو عین حیات میں گر ارہ کے واسطے بموجب رواج و قانون اگریزی کے دیا تھا۔ یوقت انقلاب ہونے کے پاکستان آنے پر ہمار ہاتھ مساتھ منام فاطمہ نے کلیم کیا اس کو رقبیل گیا۔ بعد میں اس نے اپ حقیقی بھائی کے ساتھ تباولد کردیا اور بعد کل رقبہ مین فرار میں ہوکردیا ہو اور فوت ہوگئی ہے۔ ہم سائل برادر حقیقی امین الدین اس کے وارث ہیں اور جیل گیا۔ بعد میں اس نے اپ حقیقی امین الدین اس کے وارث ہیں اور بعد کل رقبہ مین کی ساتھ تھاں ورت رقبہ دیا گیا میں اور اس کے بھائی اور مساق نیکورکوجس وقت رقبہ دیا گی تھا اس وقت انتقال ان دونوں نے بیان تقد ہی کرا یا تھا کہ جھے کو پیدا وار بینے کاحق ہے وہ تی حاصل نہیں۔ جس کی نقل ہندو ستان میں رہ گئی ہیں ہوا۔ زیادہ آداب حضور ہی کے سائل چھی شہیں کر سکتا۔ اس کا انتقال اپیل عدائت میں دائر ہے جس کی فیصد ابھی تک نہیں ہوا۔ زیادہ آداب حضور ہیں جو کہ سائل چھی شہیں کر سکتا۔ اس کا انتقال اپیل عدائت میں دائر ہے جس کی فیصد ابھی تک نہیں ہوا۔ زیادہ آداب حضور

کودعادول گا۔

مسما قاغلام فاطمه کی وراشت کے حقد اراس کا بھائی اور دو بہنوں میں جن کے تام بیہ بیں۔ تلام فرید ،نو رالہی ،کرم نجری المستفتی فضل الدین سکھر سکنہ

#### 404

بيصورت بهاورتمليك كاعمرى كالبلاقى بعمرى بين معمر ليخى تمديك كننده كاكونى شرط معترفيس بوقى بكدش ط
باطل بوتى باورتمليك تفعى داكن مح بوجاتى بعد مديث شريف بين بمن اعسس عسوى فهى للذى اعسر
حيا وميتا ولقعبه رواه مسلم مشكوة ص ٢٦٠. للداصورت مستولد بين مورت مدكوره كابهاور تبادلك
تقرفات نيزاج وغيره درست بين به ايب جدايه بلا ٢٧٠٠ به العسموى جائزة للمعموله حال حياته ولورثته
من بعده لما رويناه ومعناه ان يجعل داره له مدة عموه واذا مات تود عليه فيصح التمليك ويبطل
الشرط لما روينا وقد بينا ان الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذا في كتب الفقه.

بنده احد عفا الله عنه منا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم مآن الجواب منج محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مآن ۱۲۷ ربیج الرانی ۱۳۸۱ ه

# باب بیٹے سے ہبدکی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکتا

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں عماہ دین و مفتیان شرع متین کہ زید کے تین بیٹے ہیں اور تیوں شادی شدہ ہیں ان میں سے درمیانے بیٹے کوزید کے والد نے ساڑھ ۱۲۳ کی رقبہ بی ملکیت ہے ۱۵ کی رقبہ بیٹی کا تاقعم شرعہ کے ہہ کر دیے ہیں اور بعد بہد باپ نے بیکہا ہے کہ رقبہ ہیں چاہ لگا یا جا دیکا ہے اور چونکہ بیچاہ باتی رقبہ مشتر کہ ہے اہذا معرف چاہ کا حصرتم برلازم ہے اوا کر دوتو موہوب الیہ نے معرف بھی گواہوں کے سامنے باپ کوادا کر دیا۔ بلکہ پچھ زائد حساب بھی جس طرح باپ راضی ہوا کر دیا اور اس کے بعد بقایا ۱۹۰۹ رو پیدنکالا وہ بھی اوا کر دیا گر والد صاحب بیٹے پر پچھ نارانسکی کی وجہ ہو و باپ رقبہ ہوا کر دیا اور اس کے بعد بقایا ۱۹۰۹ رو پیدنکالا وہ بھی اوا کر دیا گر والد صاحب بیٹے پر پچھ نارانسکی کی وجہ ہو رقبہ والی کرنا چاہتا ہے۔ جس رقبہ ہے والد صاحب کا ارادہ بیپ مالا نکہ اس رقبہ ہیں موہوب الیہ نے چار بانچ سال سے اطافور مکان دغیرہ بنالیا ہے گر اب والد صاحب کا ارادہ بیپ کہ ہمہ شدہ زین کو واپس لینا چاہتا ہے اور مکان سکونت ہے بھی ہو قبل کرنا چاہتا ہے۔ آیا عندالشرع زیمن جو کہ موہوب الیہ کوری گی اس کا واپس لینا چاہتا ہے اور مکان سکونت ہے بھی ہے وقبل کرنا چاہتا ہے۔ آیا عندالشرع زیمن جو کہ موہوب الیہ کوری گی اس کا واپس لینا چاہتا ہے اور مکان سکونت ہے بھی ہو قبل کرنا چاہتا ہے۔ آیا عندالشرع زیمن جو کہ موہوب الیہ کوری گی اس کا واپس لینا چاہتا ہو تا ہیں لینا چاہتا ہو تا ہیں۔ اور مکان سکونت ہے بھی ہے وقبل کرنا چاہتا ہے۔ آیا عندالشرع زیمن جو کہ موہوب الیہ کوری گی اس کا واپس لینا چاہوں لینا چاہتا ہے اور مکان سکونت ہے بھی ہے وقبل کرنا چاہتا ہے۔ آیا عندالشرع زیمن جو کہ موہوب الیہ کوری گی اس کا واپس لینا چاہتا ہو تا کیا جائے کی مال

مستفتى محرصنيف ولدهينا جمع راج

40%

نائب مفتى احد عفاالله عنه الجواب ميح محمود عقرالله عنه

### بيشے کو جائيدادے عاق كرنا

### €U>

کیا فرہ نے ہیں عالما ودین دریں مسئلہ کہ حاجی عبدالکریم حیات بہہوش دحواس خسبہ کے موجود ہے اوراس کے دو پسران فدکورہ موجود ہیں۔ پسر حاتی بشیر احمد صاحب فدکورہ نافر مان ہے اوراس کی اپنی جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ موجود ہے۔ وہ نافر مان پسر فدکورکو عاق کرنے کا خواہشند ہے۔ کیا شرعاً حاجی عبدالکریم فدکورا پنے نافر مان پسرحقیق حاجی بشیر احمدکوا پی جائیداد سے عاق کرسکتا ہے یائیں۔

حاتى مبدالكريم ولدحافظ قادر يخش قوم اموان ملكان

#### **€**ひ﴾

فى الدرالمختار قبيل باب الرجوع فى الهبة عن الخانية ص ٢٩٢ ج ٥ لا بأس بتفضيل بعض الاولاد فى المحبة لانها عمل القلب وكذا فى العطا يا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالا بن عد الثاني وعليه الفتوى فى ردالمحتار اى على قول ابي يوسف من ان التنصيف بين الذكر والانثى افضل من التثليث الذى هو قول محمد. رملي

ان روایات سے معلوم ہوا کہ زندگی جس ہاپ اپنی جائیداد کا خود ما لک ہے اور زندگی جس جائیداد تقسیم کرنے کی صورت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بحصہ برا برتقسیم کردے اور بعض اولا دکود بنی نصیات اور خدات کی بنا پر جائیداد جس سے زیادہ حصہ دینا بھی نزندگی جس جا کڑنے جبکہ دوسری اولا دکو ضرر پہنچا نامقصود ند ہو صحت تقسیم کے لیے ہرا لیک کا حصہ جدا کرنا اور زندگی جس قبضہ دینا بھی ضروری ہے جو جائیداد زندگی جس تقسیم کرکے قبضہ ند دیا وہ مرنے کے بعد تمام ورثاء جس شری حصص سے مطابق تقسیم ہوگی۔

کسی وارث کو بالکلیدمحروم کرنااس وفت جا ئز ہوتا ہے جبکہ مال دینے کی صورت میں یہ یفین ہو کہ و واور زیا و وسرکش ہوگا اور گناہ میں مبتلا ہوگا۔اگریہ یفین نہ ہوتو بالکلیہ محروم کرنا ورست نہیں۔

صحت سوال کی ذ مدداری خودسائل پرہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العنوم ملتان کیم رجب ۱۳۹۱ه

### اینی بهن اور بھانجی کومکان بخشا

#### **€**U**}**

گزارش ہے میرے وہ بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا اپنامکان ہے۔ ان کے بچے اکرام ہے رہے ہیں۔ دوسر ابھائی ، س کی شادی ہیں نے کرادی جتناخرچ ہوا ہیں نے اُس کو بخش دیا۔ ہاتی میرامکان اکتیں گزے جس ہیں میری بہن رہتی ہے۔ جس کو گھر والے ہے ہے حد تکیفیں پنچیں۔ مارا پیٹا فاقہ ہیں وقت گزارا۔ تمنیخ نکاح تک معامد پہنچ آخر کارشرا نکا وغیرہ فکھوائے راضی نامہ ہوا اس لیے ۴ ٹر مکان بہن اور بھا نجی کو اللہ واسطے زندگی کے بعد بخش دینا چاہتا ہوں اور وس گزیرہ فکھوائے راضی نامہ ہوا اس لیے ۴ ٹر مکان بہن اور بھا نجی کو اللہ واسطے زندگی کے بعد بخش دینا چاہتا ہوں اور وس گزید ہے گی۔ ان تین ہزار میں سے ایک ہزار رو ہے بھی ئی غلام رسول کو بخش کروں گا۔ ایک ہزار رو ہے بھی ئی غلام رسول کو بخش کروں گا۔ ایک ہزار رو ہے میں نے نقد وصول پاکر لینا و بینا اوا کو بین کو اور جو میر ہے مکان ہیں تھوڑ ا بہت سامان ہوگا وہ بھی ہیں بھی نجی کو دیا جا بیا ہوں کے وقعی میں بھی نجی کو دیا جا بہتا ہوں کیونکہ دوسر نے فیدون زبروشی سامان نہ لے سکیں۔

غلام حسين ولد محمدا كرم يستى سيال ملتان شبر

#### €5¢

# اگر کو کی عورت شوہر کے فوت ہونے کے بعد زمین اپنے نام رجٹری کرالے کشوہرنے مہر میں دی تھی تو کیا تھم ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کے مسماۃ بخت بھری نے ایک تملیک حق الخدمت رجسٹری کر دی۔ جس میں سیر بیان تحریر کران کہ بید حصد مجھے فاوند کریم بخش نے حق الممبر میں دیا ہوا ہے۔ حالانکہ بید بیان فرضی ہے اور دیگر حصہ دار موجود ہیں۔ جن کے حقوق سب کرنے کے لیے رجسٹری کرائی گئی ہے اور حصہ تقسیم بھی نہیں ہو۔ بید رجسٹری قابل عمل ہے یا منسوخ ہوگی کی بخت بھری کا جا کرشری حصد ہوگایا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ بینی سالم تملیک کا اعدم ہوگا۔ جنوا تو جروا

#### 400

یہاں دویا تیں ہیں۔ ایک ہے کہ یہ اسماۃ بخت بھری کو واقعی نصف حصہ مکان نہ کورکا حق مہر میں اس کے شوہر کی طرف سے ملا ہے یا نہیں۔ دوسری ہے کہ بالفرض وہ اس نصف حصہ کی ما لکہ بھی بوتو کیا تمدیک حق الحذمت جورجٹری کرچکی ہے۔ اس ہے موہوب لداس کا مالک بن گیر ہے یا نہیں۔ دوسری بات کا جواب تو یہ ہے کہ بیتملیک شرعا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ محض حق الحدوم ہو کہ بوگی ہو کی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو کہ ہو گی ہو کی ہو گی ہو ہو ہیں نہ ہوتو یہ بیہ کہلائے گا اور بہہ مث ع کا لیعنی مشترک چیز کا جو تقدیم کے قابل ہو صحیح نہیں ہوتا۔ مکان نہ کور چونکہ ابھی تک مشترک ہے اس میں گئی دوسرے آ ومیوں کے حصے ہیں البنا اللہ بھی جو اور کہا ہو اب ہے ہو کہا اور کہا بات کا جواب ہے ہے کہا گر مسماۃ بخت بھری کے فولا کہ جو میں ہوگا اور شخصی نہ کوراس کا ماللہ بھی ہو گی ہو ہو کہا کہا تا تھا حق مہر میں دے چکا ہو سالم ہوگا ہو تھا ہو گئی ہو میں ہوگا ہو تھا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو میں اس کا بنا تھا تھی جندو ڈا جو اس کا ہو جا کہ ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گور ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں اس کی یہ مک ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو

۹صفر۱۳۹۷ه الجواب سيح محمود عفاالقدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

# عورت کواگر باپ کی طرف سے جائیداد ملی ہو اوروہ زندگی میں شو ہرو بچوں پرتقسیم کردے تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیافر ہاتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک مورت کواپنے باپ سے پجھز بین وراثت میں آئی ہے۔ پھراس سے پندسال کے بعدا پی رضا سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور خاوند ندکورکومطابق حصص شرعی کے تمسیک کردی ہے اور کا غذات میں بھی بیان دے کردرج کرادی ہے۔ آیا اس کا بیکام جائز ہے یا ند۔ سوال بیکیا گیا ہے کہ اس صورت کوتو میراث کہتے ہیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے۔ تمسیک کرنے والی زندہ ہے لہذا اس کا بیکام نا جائز ہے۔ بینوا توجروا

#### €5€

واضح رہ کہ جرخص اپنی زندگی میں ، حالت صحت میں اپنی مائیداد کواپنی وارٹوں میں تقسیم کرنا چا ہے تو تقسیم ، وکی د بو کیالائی کی وجہ سے نہ ہو۔ اس طرح چوخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کواپنی وارٹوں میں تقسیم کرنا چا ہے تو تقسیم کرسکتا ہے اور ایسا کرنا جا ترن ہے۔ مگر اس کالحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اپنی تمام اورا و میں برابری کر ہے۔ حتی کہ لاک کو اور کی کو بھی بحصہ برابر تقسیم کر سے اور بلا وجہ شرعیدا پنی اولا و میں کی کو کم اور کی کو زیادہ ندو ہے۔ تا کہ کی عزیز کی ول شکنی ند براور کی کو تھے تری شہوجائے۔ کے ما قال فی المعالم گیویة ص ا ۹ س ج س و لو و هب رجل شینا لاو لا دہ فی المدین وان فی المدین وان است حقور و اور اور تفضیل الم تعالی اند لا باس بد اذا کان التفضیل لزیادہ فضل لد فی المدین وان کو نا سواء یکر ہ . فقط و اشتحالی اند لا باس بد اذا کان التفضیل لزیادہ فضل لد فی المدین وان کو نا سواء یکر ہ . فقط و اشتحالی اغلم

حرره عبد اللطيف غفرله هين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان 10شوال ٢- ١٣٨ ه

لیکن اگرسب الگ الگ کرے ہرا یک کو قبضہ بھی بعد از تقسیم دلار ہاہے تو تنملیک سیحے ہوگی ورزنبیں۔ دانلہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

جب موہوب لہنے درخت کٹوا کرشہتر بنوادیے تواب واہب جبہوا پسنہیں لےسکتا

食じ多

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مئلہ کہ ایک شخص مسمی امام محمد فاروق نے ایک محجور کا درخت مسمی نیاز محمد کو بہدکر

دیا۔ سمی نیاز محمد نے ترکھان کو بلاکراس ورفت کو کٹوا دیا اور جہتر بنوایا۔ اس ورفت سے دوعد دہمتر بن گئے۔ وہ دونوں مہتر سمی نیاز محمد نے اٹھوانے کا مہتر سمی فاروق امام کے پاس چھ ماہ تک پڑے رہے۔ تاکہ فشک ہوجا کیں بعد میں جب سمی نیاز محمد نے اٹھوانے کا ارادہ کیا تو محمد فاروق نے دیئے سے اٹکار کر دیا اور ہے کہا کہ اب مجھے خود شدید ضرورت ہے تو از روے شرع محمدی حمہتر دو بارہ محمد فاروق کو لینا جائز ہے یانہیں۔

نيازج ومتعلم مدوسدقاسم العلوم لمكان

#### €5€

پھوپھی زادوں کا ماموں زادوں ہے ماں کے حق کا مطالبہ کرنااوراُن کا ہبہ کرنے کا دعویٰ کرنا ﴿س﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین در ہیں مسئلہ کہ پھوپھی زادے اپنے ماموں زادوں سے اپنی ماں کے اس حق کو طلب کرتے ہیں جو کہان کو بواسطہ والدوادی وواوا سے طا ہے لیکن ماموں زاد ہے جواباً کہتے ہیں کہ نہ آپ کی والدہ نے اور نہ آپ نے ہمارے والد ماجد کی حیات میں ان سے اس حق کو طلب کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھوپھی صاحبہ نے اس حق کو جو آپ ہم سے مطالبہ کررہے ہیں ہمارے والد صاحب کو بخش دیا ہوگا لیکن پھوپھی کہتی ہے کہ پہلے تو ہمشش ٹابت نہیں۔ جو آپ ہم سے مطالبہ کررہے ہیں ہمارے والد صاحب کو بخش دیا ہوگا لیکن پھوپھی کہتی ہے کہ پہلے تو ہمشش ٹابت نہیں کر سکتے ۔ البذا ہمارا مطالبہ سے ہم ہے۔ اب دریا فت طلب اس میں ہا بت نہیں کر سکتے ۔ البذا ہمارا مطالبہ سے ہے ۔ اب دریا فت طلب اس میں ہوتا ہوگا ہوں زاد سے سے جو ہے یا نہ۔ بینوا تو جروا شروا میں ہوتے ہوئے پھوپھی زادوں کا مطالبہ اپنے ماموں زاد سے سے جے ہی یا نہ۔ بینوا تو جروا ڈیروا سام می مولوی عبداللہ

€3€

شبوت ہبہ کے لیے دوگواہ جوشر عامعتر ہوں ہونا ضروری ہے۔ پس اگر صورت مسئولہ میں جبت تامہ یعنی دومعتر سواہ موجود نہیں تو ایک عرصہ تک دراثت کا مطالبہ نہ کرنے سے بی خیال کرنا کہ بخش دیا ہوگا شرعا ہے اصل ہے۔ لہذا چھو پھی زادوں کا مطالبہ سے نقط واللہ تعالی اعلم

حرره مجمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدر سه قاسم العلوم ملتان م حسر ۱۳۹۱ ده

### جب قبطہ شوہر کے بیاس ہوتو محض کاغذوں میں بیوی کے نام جا ئیداد کرنے سے ہبہبیں ہوتا ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کرزید نے اپنی خصوصی آمدنی ہے جائیداداس کی اپنی ہیوی کے نام خریدی وجہ اس کی بیہ ہے کہ اگرزیدا ہے نام خرید کرتا تو نیکس اور شفعہ کا خطرہ تھ ۔ لبندائیکس اور شفعہ سے بیخے کے لیے اپنی ہیوی کے نام رجمٹری کرائی ۔ اس جائیداد میں ہیوی نے کوڑی تک نہیں لگائی ۔ اس پر معتبرین شاہد بھی ہیں ۔ اب وہ ہیوی فوت ہوگئی ۔ دو کرے اور تین الزکیال اور خوند موجود ہے ۔ س کے سوا اور کوئی وارث نہیں ۔ جو اب طلب امور حسب ذیل ہیں ۔ کرائی ہیاں اور خوند موجود ہے ۔ س کے سوا اور کوئی وارث نہیں ۔ جو اب طلب امور حسب ذیل ہیں ۔ کرائی ہوا صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کیسے کی جائے گی ۔ دوسری صورت میں تقسیم کی سے کو سورت میں تقسیم کی ہوتا۔

(۲) جائمداد پرقرف ہے۔اس مئنہ کولکھ کرٹواب داریں حاصل کریں۔

فضل الرحمان ولدميال البي بخش خواجه صديقي

#### 45%

### م موالمصوب

کسی کے نام جائیدادخریدنا اس حقیقت پر ہے کہ اس کو بہدکرنا مقصود ہوتا ہے اور بہد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موبوب وقت بہد ملک واہب بیس بواور ظاہر ہے کہ ملک بعد الشراء ثابت ہوگی۔ سواس کے بعد کوئی عقد دال علی تملیک ہونا چاہیے اور بدون اس کے مشتری ہوگا۔ بلکہ وہ بدستور ملک مشتری کی ہے گی۔ پس صورت مسئولہ میں جبکہ زید نے نیکس یا شفعہ سے بیچنے کے ارادہ سے بیوی کے نام جائیدادخریدی اور تبضہ بھی خودزید کا رہا تو صرف بیوی کے نام سے جائیدادخریدی اور تبضہ بھی خودزید کا رہا تو صرف بیوی کے نام سے جائیدادخرید نے سے اس کی ملک نہیں ہوتی بلکہ یہ جائیدادخود ملک زید ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم حررہ محمدانورش و نمفرلہ ایک ملک نہیں ہوتی بلکہ یہ جائیدادخود ملک زید ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم العلوم ملتان میں میں میں العلوم ملتان میں ہوتی ان فی 1871ھ

### هبه کی تعریف اور حقیقت



مسئلہ مذکورہ ہوا کو قتر آن وحدیث کی روشنی میں واضح فر ما دیں۔ کیونکہ حدیث کے لفظ میں کہ نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص کو کی چیز بخش کر کے دو ہارہ طلب کرے اس نے اپنی نے کووالیس کیا۔ عبدالرحمن بیشنل پیشن حافظ جان روڈ ملتان

#### €5¢

دراصل آنجناب کو جوشبہ ہے وہ ہمہد ( سبخشش ) کی تعریف اور حقیقت سے ، وا تفیت کی بن پر ہے قو معلوم ہو کہ ہمہد کی تعریف بیے کہ آپ نے کسی کوکوئی چیز وی اوراس نے منظور کرلیا یا منہ ہے کچھنیں کہا۔ مکہ آپ نے اس کے ہاتھ میر ر کھ دیااس نے لیے رہے او و چیز اس کی ہوگئی۔اب آپ کی نہیں رہی بلکہ دبی اس کاما مک ہے۔اس کوشرع میں ہب کہتے ہیں سیکن اس کی کئی شرطیں ہیں۔ایک تو اس کے حوالہ کردینا اور اس کا قبضہ کرلینا ہے۔ جب تک اس نے قبضہ نہ کیا ہو بهايل بواكمها في الهداية ص ١٨١ ج٣ وتصبح الهبة بالايحاب والقبول والقبض. اما الايحاب والقبول فبلانه عقد والعقد ينعقد بالإيحاب والقبول والقبض لابدميه لثبوت الملك (الي قويه) ولنا قوله علمه السلام لابجور الهبة الا مقوضة النح حديث شريف كامعنى يرب كهبر بغيرقبل كصيح نبيل. ووسری شرط سے کہ اگروہ چیز الی ہے جو بانث دینے اور تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے اوراس ہے استفادہ ہو سکے تو بغیرتقسیم کیے ان کا ہے جنہیں ۔ جبیہا کہ عالمبیری جنہم ۲۸ سے جزئیات سے فاہر ہے۔ پس ہم نے فتوی ٹمبر ۱۸۹۳ ج ۱۵ کے جواب میں جو ہیہ کے عدم صحت اور جواز رجوع کے بارے میں جو یچھ لکھا ہے اس کا دارومداراس پر ہے کہ مسئوبہ صورت میں چونکہ جائیداد کی تقسیم ہوسکتی ہے لیکن تقسیم نہیں کی اس لیے تقسیم کیے بغیر ہبہ کرنا تھیجے نہ ہوااور جب ہبتیج نہ ہوا تو بحر کا اپنے حصد کا مطالبہ کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ ورنداً سر ہبدیجی ہوجا تا تو اس کے بعداس کا مطالبہ کرنا گناہ ہے۔ جبکہ اس حدیث میں حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے رجوع کی قباحت کو ذکر فرمایا ہے جوآپ ئے کھی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد نورش وغفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم مانان الجواب محيم محمود عفاالله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم مانان المحمد المحمد وعفا الله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم مانان المحمد المح

# لڑکوں کا والد کی زندگی میں جائیدا د کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے

#### **€U**

(۱) والدین کی زندگی میں جائیداد کی تقلیم کا مطابہ صرف ایک وارث یا دوور ثاء کی طرف سے شرع متین میں کہاں تک جائز ہے ادرواجب۔

(۲) اگر والدین اپنی زندگی میں بی ورثاء کے لیے اپنی رضا مندی ہے حصہ کشی کے لیے حسب ذیل حدود مقرر کر ویں تو کیا اس میں کوئی شرعی قباحت تو پیش نہیں آئے گی۔ اگر آئے گی تووضا حت فرمادیں۔

مجوزه حدود وشرا مُطَنَّسِيم جائيداد (۱) والدووجه (۲) والده دوجه ، برا بينا دوجه ، بجهلا بينا دوجه ، جهون بينا دوجه ، بری بینی ایک حصد ، چهونی بینی ایک حصد - هر بینی کو بار هوال حصد اور بینے کوئل کا چھنا حصد ملے گا۔ عبدانی لق رینا تر هیڈ ماسٹر ملتان شهر

#### €0\$

زندگی میں والد جائیداد کا خود ما لک ہے۔ لڑکوں کا والد کی جائیداد میں حصد کا مطالبہ کرنا باطل ہے۔ البتۃ اگر والد اپنی مرضی ہے زندگی میں جائیدا تقسیم کرنا چاہتو تمام اورلڑکوں اورلڑکیوں میں بحصہ برابرتقسیم کرے۔ جتن لڑکے کو وے اتنا حصد لڑکی کوجی وے وے اپنے لیے جتنا حصد رکھنا چاہے جائز ہے۔ فقط والقداعلم حررہ محمد انورشاہ غفر لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# والدکی رضامندی کے بغیر بیٹا اگرز مین کسی کو ہبہ کردے اور قبضہ بھی دئے دیے تو ہبہ تام ہے یانہیں

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ہاپ کی منقورہ وغیر منقولہ جائیدا دہیں ہے باپ کی غیر مرضی اور بلاجازت کے کوئی لڑ کا ہبہ وغیرہ کر دے قو شرایعت کی روے وہ ہبہ ہوجائے گا اور موہوب رہ شے ہبہ شدہ کا حقیقی ما مک ہوجائے گایانہیں۔

اصل حال بیہ ہے کہ میر الڑ کا سیدمحمد الیاس شاہ اکثر زمین کا کاروبارانجام دیتا ہے۔ اس معامد میں ہوشیار ہے۔ اتفاق ہے ایک ملحقہ زمین فروخت ہو کی اس پر شفعہ کرتا جا ہالیکن خود تونہیں کیا اور ایک دوسر مے شخص مسمی احمد کوشفعہ کرانے پرآ مادہ کیااور دونوں نے آپس میں باہمی معاہرہ کیا کہ شفد کرنے پہمی قدر رقم خرج ہوگی اس کا ذمہ دار میں خود
ہوں گا اور تمہارا کا مصرف شفد دائر کرنا ہے اور جب تم شفد میں کا میاب ہو ہو و تو تم پھر اس زمین ندگورہ کو ہمارے نام ہی و فیرہ کرا دینا اور جب زمین ہمارے نام نعقل ہو جائے گی تو پھر میں تم کو اس کے عوض ایک کنال زمین جو تمہارے پاس ملحقہ آبادی میں ہے دے دوں گا اور تمہارے نام انتقال کرا دوں گا۔ محمد الیاس واحمہ نے آباس میں ہے و معاملہ طے کیا تھا میری بغیر مرضی اور خلاف منشاء اور بغیر میری اجازت کے کیا۔ جھے اس کا علم بعد میں ہوا غرضیکہ احمد کا میاب ہوگی ور زمین نہ کور بح کراچکا لیکن میسب میری العلم میں ہوا۔ جھے عرصہ کے بعد معلوم ہوا ہے اور پھر برخور دار موصوف نے میری بغیر اجازت کے حسب وعدہ خود وہ ایک کن ل زمین می احمد ندگورہ کو دے دی اور قبضہ کرا دیا۔ احمد اس میں ایک کیا کو شا کہ الی احمد موصوف فوت ہوگیا ( ان مند وانا الیہ راجعون ) اس صورت ندگورہ میں بروے قانون شریعت چندام وریو فت طلب بیں اور زمین ندگور برستور کا غذات سرکاری میں میرے نام ہے۔ فرکورہ میں بروے قانون شریعت چندام وریو فت طلب بیں اور زمین ندگور برستور کا غذات سرکاری میں میرے نام ہے۔ احمد اس میں ایک حقیق ہوگیا ہے یہ بالکل نہیں۔

(۲) احمد مرحوم کے وارثان کواس صورت میں حق وراثت پہنچتا ہے یانبیں۔ بینواتو جروا مقدم محمود کوٹ اور ضلع مظفر گڑھ

#### €5¢

جب باپ جائدادکا ما لک ہوتو اس کا بیٹا اس کی مرضی کے بغیر اس کوئے و ہبدوغیر ہنیں کرسکتا ۔ صورت مسئولہ میں احمہ مذکورکوز بیٹن دینے پراگر آپ رضا مندند ہے تو ہبہنیں ہوتا اور احمد مذکور اس زبین کا مالک نہیں بنا ہے۔ آپ والپس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پہنے تھا کہ میرا بیٹا احمد کوز بیٹن دے رہا ہے۔ یا دے چکا ہے اور آپ نے ناراضکی کا اظہار نہیں کیا اور نہاں وقت جب اس نے کوٹھا بھی ڈ لاء رہائش بھی ای میں رکھی اور آپ کوسب پچھکا پہنے تھا دیکھ رہے ہے حتی کہ احمد فوت ہوں ہوگی ہے۔ اب فرمارہ ہوگی ہے۔ اب فرمارہ ہوگی ہے۔ اب فرمارہ ہوگی کے بغیر زمیں دی گئی ہے۔ جھ سے نہیں پوچھا گیا۔ تو ایک صورت میں بوت ہوں اب کی عدم رضا مندی مشتبہ ہے و سے مسئدوہ ہی ہے جواو پر مکھ دیا گیا۔ حقیقت حال سے آپ بخو کی واقف ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفر له حين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ٢٠ محرم ١٣٨٧ هـ الجواب مجيم محمود عفي التدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

## مشتر کہ زمین ہبہکر نا درست نہیں ہا گر چہموہوب لداس پرمکان تعمیر کر چکاہو س

کیافر ماتے ہیں علاء وین دریں مسئد کہ ایک جگہ چند آ دمیوں کے درمیان زبین مشتر کہ پڑی ہوئی تھی اور ہرایک فیوڑی جگہ پر بقوری جگہ پر بقطہ کرلیا توان قابضین ہیں ہے ایک شخص نے دوسرے کوز بین اس شرط پر بہد کی کہ موہوب لہ جھے آمد و رفت کے لیے گئی دے گا تو موہوب لہ نے بیشر طمنظور کرلی اور موہوب لہ نے زبین پر مکان بھی بنا ہیا۔ پچھ عرصہ بعد موہوب لہ نے آمد ورفت کے لیے واہب کو گل ہے منع کر دیا تو جب واہب نے دیکھا کہ موہوب جھے گئی ہے دوک رہ ہے تو واہب نے دیکھا کہ موہوب جھے گئی ہے دوک رہ ہے تو واہب ہے تا مد ورفت کے لیے واہب کو گئی ہے منع کر دیا تو جب واہب نے دیکھا کہ موہوب جھے گئی ہے دوک رہ ہے تو واہب ہے تھی کہا کہ اپنا مکان تو ٹر میری زبین واپس کر دو۔ اب بیواہب اپنی زبین واپس سے سکتا ہے یا نہیں۔ آمرے سکتا ہے یا نہیں۔ آمرے سکتا ہے یا نہیں۔ آمرے سکتا ہے تو مکان کے تو ٹر نے کا نقصان کے ذمہ موگا۔ بینوا تو جروا

محر بخش يخصيل كوث ادوضلع مظفر كراه

45%

سے بہت ار نہ بوگا کے وقلہ بہم مشاع کا اگر چیشر کیک کو ہوسے نہیں ہے۔ بلکہ مشتر کہ زبین پر ایک قابض شریک نے وہر ے شریک کو مرکان بنانے کی اجازت وے وی ہے۔ البذا انزاع کی صورت میں اس کا طل ہے ہوسکت ہے کہ ہے ساری مشتر کہ زبین جص کے منطبی کر دی ج ئے۔ اگر بیقطع زبین جس پر بیخص مکان تعمیر کر چکا ہے مکان تعمیر کرنے والے کے حصہ میں آیا تنب تو بیر مکان کی بعد بین کے اس کا ہوگی اور اگر کسی دوسرے شریک کے حصہ میں مکان کی بیز بین آئی توصا حب مکان اس کوراضی کرلے۔ اگر وہ راضی ہوجائے توصا حب مکان اپ مکان کا ما کہ قرار ویوج کی وہ اگر وہ بی کی راضی نہ ہوتا وہ وہ زبین وا با اس مکان والے کو مکان کے تو شرحه ردالمحتار ص ۲۹۸ ج ۲ (کتاب وال خود ہوگا۔ مکن نہ من نہ ہوگا۔ کہما قال فی المدر المختار مع شرحه ردالمحتار ص ۲۹۸ ج ۲ (کتاب القسمة) (بنی احمد هما) ای احد الشویکین (بغیر ادن الآخر) فی عقار مشتر کے بیسهما (فطلب شعریکہ رفع بنائہ قسم) العقار (فان وقع) المباء (فی نصیب المباسی فیہا) و نعمت (والا ہدم) المباء وحکم الغرس کذلک

وقال الشامي تمحته (قوله بغير ادن الآخر) وكذا لو باذنه لفسه لابه مستعير لحصة الآحر وللمعيس البرجوع متى شاء اما لو باذنه لبشركة يرجع بحصته عليه بلاشهة رملي على الاشده. فقط وابتدتى لى اهم

حريره عبدالعطيف غفريه تعين مفتى مدرسة قاسم العنوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالقدعة مفتى مدرسة قاسم العنوم ملتان ٢٠٠٤ في القعدرة ١٣٨٧ هـ

# بارش کا پانی قبضہ میں لینے سے قبل کسی کو ہبہ کرنا جا تر نہیں ہے

#### **€U**

کی فرہ تے ہیں عہاء دین متین ذیل کے مسئلہ کے بارے ہیں کہ زید نے اپنی زیمن عمر کے ہال فروخت کر کے جج پر چوا گیا۔ زید جب جج سے واپس آیا تو اُس نے کہا جھے اپنی زیمن جو یس نے آپ کے ہاتھ فروخت کی ہوہ جھے واپس دے دے دیں۔ میں زیمن کی قیمت دے دوں گا۔ جو یکھ پہلے میں نے آپ سے لیا ہے لین قیمت عمر نے زیمن واپس کروی اور زیمن کی قیمت واپس کے لیے نیمن آپ کودوں اور زیمن کی قیمت واپس کے لیے نیمن آپ کودوں گا تا کہ آپ میرے سے ناراض شرہ و جا کیں۔ اب زید اور عمر دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ اب تک وہ پائی عمر اور اس کے لئے استعمال کرتے رہے۔ اس وقت زید کی اولا دیہ گہتی ہے کہ ہم پائی واپس لیتے ہیں۔ عمر کی اولا دکہتی ہے زید نیمن اولا دیہ گئی والوں سے جاتے ہیں یا کہ نیمیں۔ بینی واپس لیے جی بین واپس لیے جی یہ کہ نیمیں۔ بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے جی یہ کہ نیمیں۔ بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے جی یہ کہ نیمیں۔ بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے جی بینی واپس لیے بینی واپس لی

مول ناعبدالخالق ملتان



بیہبددرست نیس ہے۔ ہبد کے شرا نطاحت بیں سے بیشر طبھی ہے کہ موہوب شے واہب کے قبضہ اور ملک بیں ہو۔ کہ ما فی الموھو سران یکون مقبوضا غیر ہو۔ کہ ما فی الموھو سران یکون مقبوضا غیر مشاع ممیز اغیر مشغول لہذازید کی اولا دکا مطالبہ درست ہے۔ فقط والتد تعالی اعم مسینر اغیر مشغول لہذازید کی اولا دکا مطالبہ درست ہے۔ فقط والتد تعالی اعم مسینر اغیر مشغول درسہ فیرالداری ملکان بندہ محمد اسی تندہ تعرالداری ملکان

ولا يباع الشرب ولا يوهب اه كذا في الشامية ص ١٠٥٥ روايت بدائي جي جواب بالا كي تفديق موتى ہے۔

والجواب محيح بنده عبدانت ارعف التدعنه الجواب محيح محمود عفاالتدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲۸۸ ه

باب نے اگر تمام جائیدادایک بیٹے کے نام رجسٹر کرا کے رجسٹری چھپائی رکھی تو کیا حکم ہے

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین کہ ایک شخص انقد و نہ نامی فوت ہو گیا ہے اور چھاڑ کے ایک لڑکی تین

بھائی ایک بہن چھوڑ گیا ہے۔اس کی زمین ۱۵ ایکھ تھی جو کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے ایک لڑکے کے نام رجسڑی کرادی تھی اور ہاتی وراہ ایک وراہ کی وراہ تھا ہے کہ وہ کیاں ہے رجسڑی اپنی زندگی میں اس نے چھپائی رکھی جو کہ اس کی موت کے بعد اس کے ٹرکے نے دکھلائی کہ تمام زمین میرے قبضہ میں ہے۔ کیونکہ میرے والد نے میرے نام رجسٹری کرائی تھی تو اب بھی تیول کے درمیان جھٹڑ اشروع ہے۔ اگر شرع میں وہ رجسٹری فنٹے ہو گئی ہے جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کرائی تھی تو وہ زمین مندرجہ بالاور ٹاء میں کس طرح تقسیم ہوگی۔

€C}

کس کے نام جائیدادخرید نے سے ملک ٹابت نہیں ہوتی پس اگر کوئی شرعی ثبوت ہواس بات کا کہ واقعی ابتدونہ نے تمام جائیداد کسی کے نام جائیداد کے وابس کے کہ ٹابت ہوگی اور اگر بغیر اس رجٹری دکھ نے کے اور کوئی شمام جائیداد کا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ دیگر بھی گبری بھی شہوت نہ ہوتے ہوئے گئیں ابتدونہ کے بھی ٹی بہن بھی وارث ہول سے لیکن ابتدونہ کے بھی ٹی اور بہن کولا کے جوتے ہوئے گئی بہن محروم ہیں۔

اس میں ایک لاکے کودود و حصہ اور لاکی کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ القدد نہ کے بھی ٹی بہن محروم ہیں۔

عبد الرحمن نائے مفتی مدرسہ قاسم العموم ملکان عبد الرحمن نائے مفتی مدرسہ قاسم العموم ملکان

عبدالرحمٰن نائب مفتی مدرسه قاسم العنوم ملیّان ۲۹ فری الحجه ۱۳۸ ه

# موہوبلڑ کی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں

€U\$

کیا فرہ نے بیں عماء دین ومفتیان شرع متین اس سلسد میں کہ زید نے اپنی منکوحہ مسہ ۃ نور بھری کو ہی لت حمل طلق دے دی اور حمل بھی ہبہ کر دیا اب وی حمل لڑکی وضع ہوئی۔ دریں صورت موہوبہ حمل (لڑکی) غیر موثر کی حالت میں بغیر اپنے والد کی اجازت کے نکاح کراسکتی ہے یا نہیں اور اس کا والد بوقت نکاح بر سراعدان کہتا ہے کہ میری کوئی اجازت نہیں۔ اجازت نہیں۔

ألسائل غلام رسول

€5¢

ٹرکی کا ہمبتی نہیں ہوتا محض لغو ہے۔ نیز اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نکاٹ کرانے کا اختیار نہیں دیتہ ہوں تب بھی بیتو کیل لازم نہیں ہے۔ جب چاہی سے رجوع کرسکتا ہے۔اب جب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے قو نکاح ہرگز صحیح شہوگا۔

محمودعق المتدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان 19 جمادی الثانیه ۱۳۷۹ه

# دادا کاکسی ایک پوتے کوشرط فاسد کے ساتھ زمین ہبہ کرنا مقروض بیٹوں کا باپ بچھ زمین بیٹوں کو دینا اور پچھ دقف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے شروس بیٹوں کا باپ بچھ زمین بیٹوں کو دینا اور پچھ دقف کرنا جا ہتا ہے افضل کیا ہے

کی فر اورایک بیٹی (عمر ایم مئلہ کدزید نے اپنی زندگی میں اپنے دو بیٹوں اورایک بیٹی (عمر ایم این بیٹی) کی موجودگی میں علی ایسے دو بیٹوں اورایک بیٹی (عمر ایم این است میں جو موجودگی میں عرب کے ایک اس وراشت میں جو زید کی میں اسٹو کی میٹان اپنے والدعمر کی اس وراشت میں جو زید کی وفات ہوئے کے بعداس کے حصہ میں آئے گی۔کوئی دعویٰ ندکرے گاعثان نے اپنے دادا کی س شرط کو قبول کرتے ہوئے اسے اقرار نامہ لکھ دیا۔

اب اگر عثمان اپنے اقر ارنامہ کے فلاف کر کے اپنے والد کے متر و کہ جائیدا دیس سے اپنے جھے کا وگو کی کرے تو کیا اس کے لیے شرعاً کرنا جائز ہے یہ نہیں اور اگر عثمان کا والد اس کے کئے ہوئے اقر ارنامہ کے مطابق اپنی زندگی میں ا جائیدا دے محروم کرکے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کرکے ہیدکر دیتو کیا ایسا کرنا جائز ہے۔

(۲) مید کہ مذکورہ بالاتخص مسمی عمر کواپنے والدے وراشت میں ۲۵ ایکڑ زمین متی ہے۔ عثمان کے علاوہ اس کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئے ۔ عمر قر ضدار ہونے کے سبب سے جاہتا ہے کہ پانچ ایکڑ زمین فروخت کر کے اپنے قرضے اوا کروں اور بقایا ہیں ایکڑ زمین میں سے پانچ ایکڑ وقف کروں اور بقایا پندرہ ایکڑ کواپی اولا دمیں تقسیم ترواں۔

اب عرض یہ ہے کہ عمر کے دو بیٹے مختاج اور غریب میں اور ایک بیٹا عثمان چودہ ایکر زمین کا مالک ہے۔ اگر عمرا ہے بیٹوں کی مختابی کو مذفظر رکھ کر دقف کے پانچ ایکڑا ہے بیٹوں کو صدقہ کر دی تو کیا ایس کرنا از روئ تو اب بہتر ہے یا دقف کرنے میں زیادہ تو اب ہے یا اورا دکی مخت جی کا لحاظ کرتے ہوئے وقف کے پانچ ایکڑوں میں تخفیف کرنا بہتر ہوگا۔ جنوانہ جرما

€5€

(۱) اگر محض مذکورا ہے ہوتے عثمان کو بہتام بینی قبضہ دلانے کے ساتھ کر چکا ہے تب تو بیز بین ۱۱ یکزاس کی ہوئی ہے نہ باتی جوشرط بیخض نگا چکا ہے کہ عثمان اپنے والد کی متر و کہ جائیدا و میں سے اپنے حصہ کا دعویٰ نہ کرے گا اوراس نے اس شرط کو قبول کر کے اقر ارنامہ لکھ ویا ہے تو چونکہ بیا لیک شم کا معاہم ہ اور وعدہ ہے عثمان مذکورا گراس کی پابندی کرے تو جائز اور بہتر ہے اورا گراس کی خداف ورزی کرکے والد کی فوتیدگی کے بعداس کے ترکہ میں سے اپنے جھے کا مطالبہ کرے اور قضا عشر بیت مطالبہ کرسکتا ہے اوراس کا بنا حصہ شرعیہ ویا جائے گا۔ کیونکہ وہ اقر ارنامہ محض ایک وعدہ ہے اس میں تو قضا عشر بعت میں میں مطالبہ کرسکتا ہے اوراس کا اپنا حصہ شرعیہ ویا جائے گا۔ کیونکہ وہ اقر ارنامہ محض ایک وعدہ ہے اس میں

ا ہے جھے کی کوئی تمدیک نیس کر چکا ہے۔ کیونکہ دادااور ہا ہی فوتیدگی ہے تیلی دہ اس جائیداویس ہے کسی جھے کا ما مک نبیس ہے۔ تو کسے وہ تملیک کرسکتا ہے یا اس کوتی رخ کہا جا سکتا ہے اور اس شرط لگانے ہے اگر چہ فرسد ہے اس سے بہہ فاسد نہ ہوگا۔ کیونکہ بہتشر وط فاسدہ سے فاسد نبیس ہوتا۔ کسمیا قبال فیسی الکنو ص ۲۳۳ و ما لا یسطل بالمشوط الفاسد القوض و الهبة والصدقة الخ

(۲) عمر ذکورا پی زندگی میں اپنی مملوکہ جائداوکا واحد ما لک ہے۔ وہ اس میں مرقتم کا تھرف کر مکتا ہے۔ قرضوں کی اوا نیگی کے لیے نی سکتا ہے اور صدقہ جرب ہے طور پر اے وقف بھی کرسکتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگروہ اپنی جائداو اپنی اوا و میں تقتیم کرنا چاہتا ہے تو کرسکتا ہے لیکن اپنی زندگی میں تقتیم کرنے کی صورت میں تمام لڑکوں اور لڑکیوں میں برابر حصرتھیم کرے تا کہ قطع می کا گناہ نہ ہو۔ و سے اگروہ اپنی اوالا و میں سے کی کوزیادہ و کے کی کوکم یا بالکل شدو ہے ہی گوا ہے افتیار ہے لیکن گناہ نہ ہو۔ و سے اگروہ اپنی تقتیم صحح شار کی جائے گار تاری و دو پنداری زیروہ و دو و دو دو در و دو بر کوکم تو کروہ نہیں ہے۔ کما قال تحافی نیادہ علم میں العالم گئریہ ص ۲۷۹ جسا و لوو ھب رجل شینا لا ولادہ فی المصحة و اراد دوں عین ابسی حضیفہ آنہ لا باس به اذا کان التفصیل لزیادہ فضل له فی الدین فان کانا سواء یکرہ وروی المسعلی رحمہ اللہ تعالی عن اصحابنا رحمہم اللہ تعالی وروی المسعلی رحمہ اللہ تعالی عن اس به اذا لم یقصد به وروی المسعلی رحمہ اللہ تعالی میں بیسہم یعطی للابنۃ مثل ما یعطی للابن و قال محمد رحمہ اللہ نعالی یعطی للذکر ما یعطی للانٹی و الفتوی علے قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی رجل و ھب فی الدائم کی المال للولد جاز فی القضاء و یکون آٹما فیما صنع

اویا دیے لیے حلال مال جھوڑ نامیہ بھی صدقہ اور کا رخیر ہے اور وقف کرنا بھی صدقہ جارہہ ہے۔خود وہ حالات کا جائزہ لے جس کوتر جیج دیے اس میں انث ء مند تو اب زیادہ ہوگا۔فقط دامند تعالیٰ اعلم حررہ عبداللطیف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۱۳۸۲ ميع الاول ۱۳۸۷ ه

بیوی کا دل رکھنے کے لیے زرعی زمین اس کے نام کرٹا اور تصرف خو د کرٹا



کیا فر ہاتے ہیں ملہ ء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کوحق الممبر مقررہ سالم ادا کر دیا تھا۔ مگر اتفا تا بیا دا

شدہ حق المہر مقوضہ نا کے کے گھر ہے چوری ہوگیا جس ہے منکوحہ کوز ہر دست صدمہ پہنچے۔ نا کے نے اپنی منکوحہ کا در رکنے کے لیے اپنی جا ئیداد غیر منقولہ عنی وزرعی جس کی قیمت بوقت ہہہ (تمدیک) ۵۰۰۰ ہزار روپ کے قریب تھی اور اب میہ جائیداد قریباً ایک لاکھروپ قیمت کی ہے۔ ہرائے نام اپنی یوی مذکور کو ہمہہ کردی گر قبضہ اور عمل دخل سالم اس کا اپنار ہا۔

اس شخص کی اولا دروبیویوں میں سے ہاور اب وہ شخص فوت ہوگیا ہے جس بیوی کے نام جائیداد ہمہد کی ہواس کی اولا داس اولا دکوتو یوں خس رہ نہیں کیونکہ وہ اب اس ساری جائیداد کے مالکہ ہونے کے مدی ہیں۔ گر دوسری بیوی کی اولا داس طرح محروم ہوتی ہے۔ حالا تکہ نہ بیہ ہم ہر تا جا تک ان کو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی در آ مدہوا ہے۔

قرح محروم ہوتی ہے۔ حالا تکہ نہ بیہ ہم شرع طور پر سی محروم ہول گے یا اس جائیداد میں ان کو بھی شرع حصہ میں گئی دوسری بیوی کی اولا واس موہو بہ جائیداد سے واقعی محروم ہول گے یا اس جائیداد میں ان کو بھی شرع حصہ معلی ہوگا۔

نوٹ. اس موہوبہ جائیداد میں بعض ایس جائیداد بھی تحریر ہے جومرحوم کی مکیت ہی نتھی نتیجی اس کے قبضہ میں رہی ہے۔صرف ہے نامی کے طور پر مرحوم کے دیگر بھائیول نے خرید کر کے کسی قانونی وجہ ہے اس کے نام کرائی ہوئی تھی۔ بینوالو جڑوا

زنا نەمىپتان روۋېبادلپورمسترى حافظ دا حد بخش صاحب

#### **€**5∌

ہدے سے جہ کے جونے کے لیے اقتصار لین شرط ہے۔ قبضہ ہوئے بغیر موہوب لداس چیز کا مالک نہیں بنآ۔ صورت مسئولہ بیں اگر شخص مذکور نے اپنی جائیداد کی وزری فی الواقع مفت میں اپنی ایک بیوی کو ہدکر دی ہوتو اگر حالت صحت میں ہیں ہدکر چکا ہوا ورعورت کا اس جائیداد پرشری قبضداس کی زندگی میں اس کی رض مندی کے ساتھ ہوا ہوا ورعورت ہی اس جائیداد کے اندرتصرف ما کاندگرتی چی آتی ہوا ور بیجائیداد مشتر کہ بھی نہ ہوتو عورت اس کی واحد ، مکہ بن گئ ہوا ور ایم جائیداد مشتر کہ بھی نہ ہوتو عورت اس کی واحد ، مکہ بن گئ ہوا ور اس میں کوئی حق نہ ہوگا اور اگر جائیداد نذکور مشتر ک ہو یا قبضہ شرعید اس کی عورت اس کی موجود گی میں نہ کر چکی ہوتو جائیداد نذکور عورت کی ملکیت شار نہ ہوگی۔ بلکہ تمام وارثوں پر صفح شرعید اس کی عورت اس کی موجود گی میں نہ کر چکی ہوتو جائیداد نذکور عورت کی ملکیت شار نہ ہوگی۔ بلکہ تمام وارثوں پر حصص شرعید کے مطابق تقسیم ہوگ ۔ کہ ما قبال فی المهدایة ص ۲۸۱ ح و تصبح بالایجاب و القبول والقبض و فیھا این سے الم محوزة مقسومة و ھبة المشاع فیما لا یقسم جائز۔ فقط والداعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان سار بيج الثانى ١٣٨٧ه الجواب سيح محمود عف مقدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان

#### لڑکی کوچھوڑ کرصرف لڑ کے کو جا ئیدا درینا

#### €U\$

کیا فرمائے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص بچھ جائیداد کا مالک ہے۔ اس کی اولا دایک لڑکا اور ایک لڑک ہے۔ جبکہ دونوں ش دی شدہ ہیں اور لڑکا بھی اپنے والد سے علیحدہ کا روبار کرر ہاہے۔ اس شخص نے اپنی زمین میں سے بچھ اپنے لڑکے کو عارضی طور پر دی ہے۔ انتقال نہیں کرایا ہے۔ گراپی لڑکی کو پچھ نہیں دیا ہے۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے۔

#### \$ 5 p

زعرگی میں بی حض اپنی جا کیداد کا خود ما لک ہے اوراس میں وہ تصرف کرسکتا ہے۔ اگر زندگی میں جا کیداد تشیم ند کرے تو بھی اس پر لازم نہیں لیکن اگر تشیم کرنا چا ہے تو تمام اولا ولا کول اورلا کیول کو بحصد برابر تشیم کردے۔ بیخی لاک اورلا کی کو برابر حصد دے اور برایک کا حصد عیدہ کر کے قضد دے وینا بھی جبرتام ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نیز کسی و نی فضیلت اور ضدمت کی بنا پر بعض اولاد کو زیادہ حصد دینا بھی جبرتام ہونے کے ایم ضروری کے۔ نیز کسی صدیت میں اس پر بخت و عمید آئی ہے۔ من قطع میں اٹ و ار ٹه قطع اللہ میں اٹله میں المحنة یوم القیمة (مشکوة بساب الموصیة ص ۲۲۲) قبال فی المعالم علی المعالم علی المعالم علی المعن علی المعن علی المعن علی المعن علی المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن علی المعن علی المعن علی المعن المعن اللہ انہ لا مان التفضيل لویادہ فی المدین و ان کانا سواء عن ابسی حسید و اور د سوی میں ہوئی بی یوسف و حصہ اللہ انہ لا باس به اذا کان التفضيل لویادہ فی المدین و ان کانا سواء یک و وی کانا سواء المحسور او سوی میں ہو عارض طور پر امداد کرنے کی وجہ ہے وہ گار نمین اس لیے کراس سے بٹی کو جا نیداد سے محرم شمالی کر کے نیم دی تو عارض طور پر امداد کرنے کی وجہ سے وہ گار نمین اس لیے کراس سے بٹی کو جا نیداد سے محرم کرنے کا قصد نہ سرا دوروی المدت اللہ الموم المان کراس کی دل شکن نہ ہو۔ فقط وابعہ تعالی اعلم الموم المان کرنے کا قصد نہیں۔ البت بٹی کے ساتھ بھی صدر حی کر سے تا کراس کی دل شکن نہ ہو۔ فقط وابعہ تعالی اعلم الموم المان کرنے کا قصد نہیں۔ البت بٹی کے ساتھ بھی صدر حی کر سے تا کراس کی دل شکن نہ ہو۔ فقط وابعہ تعالی اعمام الموم المان کرنے کا قصد نہیں۔ البت بٹی کے ساتھ بھی صدر حی کر سے تا کراس کی دل شکنی نہ ہو۔ فقط وابعہ تعالی اعمام کے دوروں کی دوروں کی دل سے میں کو ان کرنے کا قصد کی در سے میں کرنے کا کو میں کرنے کا قصد کرنے کا تو میں کرنے کا تو کرنے کا تو کرنے کا تو کرنے کا کو کرنے کا تو کرنے کا تو کرنے کا کو کرنے کا کرنے کی کرنے کی کو کرنے کا کو کرنے کا کو کرنے کا کو کرنے کا کرنے کی کرنے کا کو کرنے کا کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرن

۱۸ جمادي الأولى ۱۳۹۸ ه

کیا بیدرست ہے کہ زندگی میں جائیدادتقشیم کرتے وقت حصوں کی کوئی پابندی نہیں ہے ﴿ س ﴾

ئے فر ماتے ہیں ملاء دین دریں مئلہ کہ زید نے اپنی زندگی میں اپنی تمام منقولہ و غیرمنقولہ جائیدا دیو یوں الزکول

ار از کیول میں اپنی مرضی کے مطابق کم وہیش تصم دے کرتقبیم کر دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ زندگی میں اپنی جا کہ او میں جیسے مہر کروں شریعت کی طرف ہے کوئی پابندی نہیں تو کیا ہے درست ہے؟ بیشراحمد ولد ملک فقیراحمد صاحب مخصیل وضلع رجیم یارخان

#### \$ 5 p

زید کے لیے ایسا کرنا ہرگڑ جا ئزنبیں ہے۔شرع زید برلازم ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں جائندا داولا دے ہا بین تقسیم کرے ۔ توکسی کومحروم نہ کرے اورلڑ کے ولڑ کی کو برابر حقوق دے ۔ فقط دا متدتعی کی اہم بندہ محمد اسحاق غفر الله لہذا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر الله لہذا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### تسيعورت كي بعض اولا دكوكل جائيدا دوينا اوربعض كومحروم كرنا

### **€**U**)**

کی فرماتے ہیں علم و دین دریں مسئد کہ ایک عورت اس کی اولا د تین لڑک اور تین لڑکیاں ہیں۔اس نے اپنی زندگی ہیں اپنی جاندا پی اولا دکوم دم کر دیا ہے۔
زندگی ہیں اپنی جاندا پی اولا دہیں سے صرف دولڑکول کوتملیکا وے کر قبضہ دید دیا ہے اور یاقی اولا دکوم دم کر دیا ہے۔
بکدوہ ن فر مان بھی نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح کرنا شرع جائز ہے۔
ڈرائنگ ماسٹر یارٹھ گورٹمنٹ مائی سکول مقام کی مروت شامع بنوں

#### 454

زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی جائیدا تقتیم کرنا چاہتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی تم ما ولا دیڑکوں اور لڑکیوں میں بحصہ برابر تقتیم کردے اور اپنے کسی لڑکے کودی فضیلت اور خدمت کی وجہ ہے چھڑ یا وہ دینا بھی جائز ہے لیکن اولا دمیس ہے کسی کو بالکلیہ محروم کرنا جائز نہیں سخت گن ہ ہے۔ سید دوع مصلی المتدعیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوشف کسی وارث کو محروم کردیں گے۔ عن انس رضی المله عدم قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قطع میں اث و ارثه قطع الله میراثه من الحسة یوم المقیمة (مشکوق میں ۲۲۲) صورت مسئولہ میں آگران دولڑکوں کوا مگ الگ جھے کارقبد دے دیا ہے توجائے دار شرع ان کی ملیت ہاور والدگن ہی کار ہے۔ اگر بھائی رضا مند ہوں اور تی مجائیدا دوبار تقتیم کی جائے اور دیگراول دکو بھی حصہ دے دیں تو یہ بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۹ مرم الحرام ۱۳۹۹ه

### اگرایک شخص نے جا سُداد کے جھے کر کے ہر سنحق کو حصہ دے دیا تواب ول دوبار ہفتیم نہ ہوگا اگر ظالمانہ تفتیم ہو

### **€U**

کیو فرہ تے ہیں علماء وین اس مسئد کے ہارے میں کہ والد نے اپنی زندگی میں اپنے ہیؤں کے درمیان مال تقسیم
کیا۔ کسی کوزیادہ ویا اور کسی کو کم اور کسی کو ہا علی محروم رکھ۔ آیا وفات کے بعدوہ مال جمع کیا جائے گا اور ہیٹوں میں برابر تقسیم
کیا جائے گا۔ یا جس طرح ولد نے مال تقسیم کیا ہے۔ ای طرح تقسیم رہے گا کہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے پاس اس طرح مال رہے گا اور جن گومحروم رکھاوہ اس سے محروم رہے گا۔

احددين سكنهكوث موى يخصيل كلاحي ضلع ذيره اساعيل خان

### €5¢

برتقد برصدق منتفتی شخص مذکورنے اگر چہاہنے مال کی غیر منصف نہ تقسیم کر کے معصیت کا ریکاب کیا ہے لیکن وہ تقسیم شرعاً معتبر ہے۔دوبارووہ مال تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

مفتى غلام مصطفى رضوي مدرسدانو ارالععوم

اگر ہرایک کا حصدالگ الگ کر کے دے دیا ہے اور قبضہ بھی وہ اس پر کر چکے ہیں تو یہ ہمہ تام ہو گیا ہے اور وہ اس کے مالک ہوگئے ہیں تو یہ ہمہ تام ہو گیا ہے اور وہ اس کے مالک ہوگئے ہیں۔ اگر چہ یا ہال طرح کرنے پر گنہگا رہوگا کیونکدا یک لڑکے کومحروم کرنا ج کرنا جو استداعلم بندہ محمد اسحاق غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان

اگرگواہوں سے ثابت ہوجائے کہ فلال شخص نے پچھ جائیداد دختر کے نام رجسٹر کر کے قبضہ دے دیا ہے تو دوبارہ تقسیم نہ ہوگ ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ القدوس یا فوت ہو چکا ہے۔ اس کی اولا دفرینہ و مادینہ و ہیوہ موجود ہیں۔
عایجاہ اپنی زندگی ہیں ہے بیگھہ اراضی زرگی محمد بخش پسر حقیقی فیض احمد ، اعجاز احمد پسران احمد بخش کے نام حسب ضابطہ
رجٹری انتقال منتقل کر کے قبضہ و سے دیا ہوا ہے۔ اب ہما بیگھہ زرگی زمین دوم کا نات وراشت مرحوم موجود ہیں۔ ان میں
ہردونوں مکا نات اپنی زندگی میں حوارد دختر خود کے کردیے ہیں۔ جن کے گواہ موجود ہیں۔

(۱) کیا شرعاً مکا نات سے دیگر وارث حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔جبکہ مرحوم دختر خود کو قبضہ بحیثیت مالکہ کے دیا تھا۔
(۳) کیا باقی ارضی زرگ میں سے ہیوہ کے علاوہ دختر دو پسران حصہ دار بن سکتے ہیں یانہیں اورا گر حصہ دار بن سکتے ہیں یانہیں اورا کر حصہ دار بن سکتے ہیں یانہیں وضلع مظافر گردھ میں تو کتنے کتنے جصے کے ۔جبکہ محمد میں وضلع مظافر گردھ میں دیاض احمد ولد الند وسایا تخصیل وضلع مظافر گردھ

€0\$

شری طریق ہے اس کی بوری تحقیق کی جائے اگر معتمد علیہ گوا ہوں سے بیر ثابت ہو جائے کہ باپ نے اپنی زندگی میں مرکا نات دختر کو تعملیک کردیے ہیں اور زندگی میں قبضہ بھی دے دیا ہے تو چھر بید مرکا نات شرعاً دختر کی ملکیت شہر ہوگی اور بطور ورا ثت کے دوسر سے ورثاء میں تقسیم منہ ہوگی اور اگر گوا ہوں سے تملیک کا شہوت نہ ہو سکے یا زندگی میں قبضہ تحقیق نہ ہوتو بید مرکا نات دختر کی ملکیت شار نہ ہوگی اور دیگر جائیداد کے ساتھ شرعی تصفی کے مطابق تمام ورثاء میں تقسیم ہوگ ۔ ہم رصال خوب شخصی کے مطابق تمام ورثاء میں تقسیم ہوگ ۔ ہم رصال خوب شخصی کی جائے ۔ فقط والمتداعلم حردہ محمد انورش و نفر لہذا نب مفتی مدرسة قاسم العلوم مالان محمد مردہ محمد انورش و نفر لہذا نب مفتی مدرسة قاسم العلوم مالان

نا جائز اولا دے نام ہبدکی ہوئی زمین کا ہبددرست ہے بانہ

**€**∪**}** 

کی فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسکد کہ ایک شخص مسمی مجمد عبد اللہ عورت سے نکاح کیا اور اس کیطن سے دوئر سے ہوئے۔ پھر ندکورہ شخص کے اپنی مسکوحہ عورت کی ہمشیرہ کے سرتھ نا جائز تعلقات ہوگئے اور ان نا جائز تعلقات کی بنایر اس سے بھی اولا وہوگئی۔ فل ہر ہے کہ اس دوسری عورت کے ساتھ تو نکاح سوجھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ بیعورت اس کی منکوحہ کی ہمشیرہ ہے۔ اب یجھ دن ہوئے ابی شخص نے اپنی منکوحہ کو تو طلاق دے دی اور تین سرل قبل اپنی ناج سُر اول و کے نام اپنی ناج سُر میں ہے گئے دن ہوئے ابی منکوحہ کے نام اپنی زمین میں سے پھی رقبہ بہد کر دیا۔ اب دریافت طلب مربیہ کہ آیا ہی ہبد درست ہے یہ نہیں اور منکوحہ کے بطن سے جولائے کہ ہوئے ہیں ان کا بھی پچھ حصہ بنتا ہے یا نہیں۔

محدا قبال ، اقبال ترضلع ساميوال

€0}

صحت ہبہ کے لیے موہوب کا تقسیم شدہ اور غیر مشترک ہونا ضروری ہے۔ ہبہ مشاع ج ئرنہیں۔ بشرطیکہوہ چیز قابل تقسیم ہونیز تکمیل ہبہ کے لیے بیض موہوب رہ بھی ضروری ہے در نہ بااتبض ہبدکر دینے سے موہوب لہ موہوب کا ، لک نہیں بن سکتا۔ پس صورت مسئوبہ میں اگر اس شخص نے ان ٹرکول کا حصد الگ کر کے قبضہ دے دیا ہے تو ہبہ تام ہے اور دوسرے ورثاء اس میں حصد نہیں لے سکتے وربغیر نکاح کے ثبوت نسب نہیں ہوتا۔ فقط واللّہ تعالی اعلم حررہ محمد انورش ہ غفر لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کر محمد انورش ہ غفر لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کا رہیج ال ول ۱۳۹۹ھ

### والدنے اگرزندگی میں دو بیٹول کومکان دیا ہوتو وہ مال میراث میں شامل نہیں البتہ والد سے لی گئی قرض رقم مال میراث ہے .

کیا فرہ نے ہیں عماء دین دریں مئد کد دو بھ ئیوں نے مشتر کہ طور پرال کرایک قطعہ اراضی خرید کیا۔ رقم پوری نہ ہونے کے باعث انہوں نے اپنے بڑے بھائی صاحب سے امداد چابی اور بیامداد بھی بطور قرض تھے۔ جو کہ والیس کرنا ضرور تھا لیکن بڑے بھائی صاحب نے قرض دیئے ہے انکار کر دیا۔ قطعہ اراضی خرید نے کے بعد مکان کی تغییر کا مشہ در پیش ہوا تو پھر بھی بڑے بھائی صاحب نے کلی طور پر کوئی تعاون ، لی نہیں کیا۔ ابت والد صاحب نے اپنی جائیا ورجس کی قیمت فروخت میں ہے ابت والد صاحب نے اپنی جائیا و فروخت کر کے جو کہ والد صاحب بی کی ملکت تھی اورجس کی قیمت فروخت میں ہے اور جس کی قیمت فروخت میں ہوا دو بھی ئیول نے لگایا۔ نیز بڑا بھی ئی والدین تغییر برخرج کیا۔ جبکہ باتی تم مکان بین مکان تغییر کاخر چہمی صرف دو بھی ئیول نے لگایا۔ نیز بڑا بھی ئی والدین سے الگ اپنا مستقل کا روبار اور ربائش رکھت تھے۔ کھانا بینا تک باسکل عبیحہ و تھے۔ اس تغییر شدہ مکان میں اس نے والد ماحد کی زندگی میں بھی عمر وض نہیں دیا۔ بلکہ اس کا کہن تھی کہاس مکان سے میر اکوئی تعلق نہیں۔

تواب مل طعب سوال ہیہ ہے کہ وابد صاحب کی و فت کے بعد بیتی م بہن بھائی جو کہ تین بھائی اور دو بہنیں ہیں ان میں والد صاحب کا ترکہ وہ ۵۵ اروپے کے طور پرتقسیم ہوگایا پورے کا پورام کان وابد صاحب کی ملکیت ہوجائے گا اور پورا مکان وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اس مسئلہ میں یہ بہبو بھی زیرغور ہے کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ مکان انہی دو بچول کے نام رجسٹری کرا کے موجودہ مروجہ قونوں کے لی ظے وونوں لڑکول کے نام کر گے اوران کی ملکیت کر گئے تھے۔ وابد صاحب کی اپنی زندگی میں ترکہ کی تقسیم کے لیے جو تین افراد پر ششمنل کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی کو والد صاحب نے یہ کہدی تھ کہ بیم مکان انہی دو بچوں کے نام ہے۔ بیان بچوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مشتر کہ مکان کے درمیان دیوار تھینچ کر میں جدہ رہ نش اختیار کریں یا نہ کریں۔ میر کی طرف سے ان کو اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ اس مشتر کہ مکان کے درمیان دیوار تھینچ لیس اور اپنی رہائش بھی الگ الگ کرلیں۔

عبدارهن ولد ضدا بخش مرحوم رشيد آباد كالوني مكتان شهر

#### €0€

سیرمکان صرف مذکورہ دو بھائیول کا ہے۔ اِس مگان میں دوسرے بھائی بہن حقد ارٹیس میں۔ البتہ • • ۵۵ اروپیہ جو اس مکان کی تغییر پرخرچ کیا گیا ہے اگر میہ روپیہ والدصاحب سے بطور قرض حنہ لے کرصرف کیا ہے تو بیر قم ورثاء میں حسب قانون شرع تقتیم ہوگی۔فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر النّذله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲رئیج الثّانی ۱۳۹۹ ه

اگر دا دانے تیسرا حصہ مکان الگ کر کے بوتے کو قبضہ دیا ہوتو ہبہ درست ہے در نہ درست نہیں ہے

**€**U\$

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مستدمیں کہ سمی محمود اپنے پسر احمد بخش کی زندگی میں اپنے یوتے فیض بخش کے حق میں ایک وصیت نا مدبصورت اهنا م مندرجہ ذیل مضمون کاتح *بریکر* تا ہے ۔ ضلاصہ وصیت نامہ کا بیہ ہے کہ میں بسلامتی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر کسی کے اقر ارکرتا ہوں اور مکھ ویتا ہوں کہ میراملکیتی سکتی مکان جس کا تیسرا حصہ بجق تملیک اپنے پوتے فیض بخش ولداحمہ بخش کر دیا ہے۔ آج کے بعداس حصہ ہے میرانجی کوئی ، لکا نة علق نہیں ہوگا اور نہ میرے پسراحمہ بخش کا اور نداس کی ہوتی اولا د کا نقشہ مکان تیسرے حصہ کا بھی تحریر شدہ اشاموں میں دیا جا چکا ہے جس میں اندر ہو ہر آنے کا راستہ کی تفصیل بھی تحریر ہے اور یانی کا ٹکاس اور برنالہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ نیزیہ بھی تحریر ہے کہاس تیسرے حصہ تملیک کروہ کے فلال کوشی میں جتنے باتی میری زندگی کے دن ہیں میں رہائش کے عور پر رہوں گا اور اگر میری زندگی کے بعد میری زوجہ بھی زندہ رہی تو وہ بھی اس کوٹھی میں بطور رہائش رہ سکے گی دغیرہ دغیرہ۔ نیز وصیت نامہ میں بیجی تحریر ہے کہ بیہ تمدیک اس لیے اپنے بوتے کے حق میں کررہا ہوں کہ چونکہ میرے پسر احمد بخش کے اور میرے بڑے یوتے فیض بخش کے آپس میں تعلقات البحصے بیں میں۔شاید پسراحمہ بخش میری اس جائیداد ہے اس کومحروم کردے تقریباً جاریو کچے روز کے بعدایک دوسرے سادہ کاغذ برمسمی محمود اپنی زوجہ کے حق میں بیجھی تحریر کر دیتا ہے کہا گرمیری زوجہ میرے بعد زندہ رہی تو اس کا خرج نان دنفقه قیض بخش میرا بوتا کرتا رہے گا اوراگروہ اپنی دادی یعنی میری زوجہ کوخرج نان دنفقه نه دے تو پھرمیری ہ جہ کی صرف اس کوشمی کور بمن رکھ دینے کا حق وا ختیار ہوگا یعنی جس میں زندگی تک رہائش رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیچ کرنے کامیری زوجہ کو اختیا رنہ ہوگا مسمی ندکور کا نان و نفقہ کا بوتے کے ذمہ لگا نا پسر حقیقی کی موجود گی میں شاید اس لیے ہوگا کہ میرے اس وصیت نامہ کی وجہ ہے یا دوسرے حالات کی وجہ ہے پسر م حقیقی اپنی والدہ کی خدمت کا خیال نہ رکھے۔اب در یا فت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ صورت میں وصیت نامہ شرعاً درست ہوگا یا ند۔ نیزخر چہ نان ونفقہ سمی مذکور کی زوجہ کا جس کا ذکر وصیت نامہ کے جاریا نچے روز والے کاغذیر ہے۔لہذا شرعا کس کے ذمہ خرجہ نان و نفقہ ہوگا۔مسمی مذکور کے

\$5 p

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ جر دی ال زیبه ۸ ساس ه

بیوی یا بعض اولا دکواگر چهزندگی میں بہت کچھ دیا ہولیکن وہ سب میراث سے حصہ پائیس کے



کیا قرماتے ہیں علاء دین در میں مسئلہ کہ

() ایک شخص بیماری کی حاست میں اپنی جائید والے ورثا ، میں تقلیم کرنا چوہتا ہے۔ یا متبار شرع شریف اس کے ورثا ، کی تنصیل سب فر بل ہے۔ پانچ ہیں ایک گھر والی۔ اس شخص نے اپنی گھر والی کو کا ت کے وقت حق مہمیں بست بچھ ، س اور جا سدا و جو و کی تھی ۔ کیو اس کے بعد بھی گھر والی کو اس کی جائیداد کا حصہ بطور ورث کے ملے گا یا نہیں۔ اگر ملے کا قومح و مرکز نے پر مینفھ گئیز کا رہوگا یا نہیں۔

(۲) مران یا نئے ازکون میں ہے اور کے بیل گھر واق سے پیدا ہوئے تھے جن کی شاہ می براس شخص نے زرکیٹے قریق

کتمی اور پچھز مین بھی خرید کرے ان کے نام کرائی تھی۔جس سے اب بید دونوں اپنے گر راوقات کررہے ہیں اور حکومت سے اس زمین کومکفول رکھ کرقر ضہ لے کرٹریکٹر وغیرہ بھی لے رکھا ہے تو کیا ان دونوں بیٹوں کو بھی اس باپ کی جائیداد کا حصہ طے گایا نہ۔ جبکہ دوسری گھر والی کے تین بیٹے اور ایک بیٹی باب سے روٹی کپڑ اتو حاصل کرتے ہیں لیکن ندائن کے نام باپ نے کوئی جائیداد نتقل کرائی ہے اور ندان کی شادی پرزرکٹیر خرج کی ہے۔ کیونکدان کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے۔ اور کی رائو کو باپ کی جائیداد سے پھے حصہ ذاکہ ملے گایا ان دوشاد کی شدہ لاکوں کے برابر حصہ ملے گا۔ بیٹوا تو جردا

سيدغلام مرتضى شاه

### €5€

(۱) حق مہر میں اگر چیخص مذکورنے اپنی عورت کو بہت پچھ دے رکھا ہے۔اس کے باوجود یہ عورت فخص مذکور کے تر کہ ہے محروم نہ ہوگی اورمخص مذکور کے لیے اس کواپنی جائیدا دے محروم کرنا جائز نہیں۔

(۲) ان دونوں لڑکوں کو بھی شخص ندکور کی جائیداد ہے حصہ پنچے گا اور ان تین لڑکوں اور ایک لڑک کو باپ کی جائیداد ہے ذاکد حصہ نہیں ہے۔ البت اگر شخص ندکور زندگی میں ہے زاکد حصہ نہیں ہے۔ البت اگر شخص ندکور زندگی میں اولا د کے مابین جائیدا دفتیم کرنا چاہے تو ان کے مابین صعص میں کی زیادتی ندکر ہے لیکن ان دو بڑے لڑکول کی رضامندی ہے چھوٹے لڑکوں اور لڑکی کو زاکد حصہ وے دی تو بلا کر اہت جائز ہے۔ ای طرح آگر چھوٹے لڑکوں اور لڑکی کی وجہ ہے ان کی علمی فضیلت یاان کے تلک دست ہونے کی وجہ سے حصہ میں زیادتی کرے۔ تو بھی جائز ہوگا۔ ھے کہذا ذکو فی المکتب۔ فقط واللہ اللہ علم

بنده محمد اسحاق غفر الله له منا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ۲۰ صغر المنظفر ۱۳۹۸ هد

> د کان کو مالکا نہ طور پر حاصل کرنے کے لیےلڑ کی قسطیں دیتی رہی لیکن کا غذوں میں شو ہر کے نام کر دیا تو مالک کون ہوگا

### **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک ہاپ اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک دکان دیتا ہے بعداز ال گورنمنٹ اس دکان کی قیمت مقرر کرتی ہے۔ باپ بیٹی کے شوہرمحمہ یا مین سے کہتا ہے کہ دکان کی قیمت مقرر ہوئی ہے جس کی اس روپے ما ہوار قسطیں اوا کرنی ہوں گ ۔ اگر تم اوا کر سکتے ہوتو دکان تمہارے پاس رہ سکتی ہے ورنہ جو قیمت اوا کرے گا اس کی ہوگ ۔ مجمد یا بیٹن یہ کہد کرا نکار کرتا ہے کہ میری شخواہ اتی نہیں ہے کہ بیل قسطیں اوا کروں گر سکین فی طمہ بیٹی قسطیں اوا کرنے کی حامی مجر کی ہوگئی ہے کہ جیسے بھی ہوگا میں اوا کروں گی ۔ پھر وہ پھے کیڑے سی کراور کچھ بچت کر کے دکان کی قیمت اپنے والد صدب کے ذریعہ اپنے سسراللہ واو کے نام سے اوا کرویتی ہے۔ اللہ داومر نے سے تقریباً سات ماہ قبل وہ دکان اپنے لڑے مجمد یا مین کے نام فاطمہ کے مخورہ سے تاکہ فاطمہ کو عدالت میں نہ جان پڑے رجسٹری کرا ویتا ہے اور اُس میں سلخ ایک ہزار روپ کے عوض فروخت کرنا نام ہر کرتا ہے۔ اللہ داد کی فوتنگی کے بعد مجمد یا مین کئی مرتبہ اپنے رشتہ داروں میں اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ دکان فاطمہ کی ہے۔ اس میں میرا کوئی حصہ نیس ۔ یہ اُس نے خریدی ہے تو کی دکان کا اصل بات کا اظہار کر چکا ہے کہ دکان فاطمہ یا محمد یا مین یا مقد داد۔ مینوا تو جروا

مجامد على بيونى جنزل ستورصدر بإزاركوث ادوضلع مظفر كرّه

### €5€

صورت مسئولہ میں بر تقدیر صحت واقعہ اس دکان کی ما لکہ مسماۃ فی طمہ ہوگی۔قسطیں اس نے ادا کی مہیں۔اگر چہ قسطیں التدداد کے نام سے ادا کی ہیں۔اس کا ملکیت پر ہرگز اثر نہیں پڑتا۔فقط واللہ اعلم بندہ محمدات آنے فقر اللہ بند منائب مفتی مدرسہ قاسم انعلوم ملتان

### جائیدادار کول کے نام کر کے اڑکیوں کومحروم کرنا

### **€**U **€**

کی فرماتے ہیں سماء دین ال مسئلہ کے ہارہ میں کدایک شخص جونمازی اور تبجد گزار ہے اس کی ایک بیوی ہے دو مزکی ہیں جوشادی شدہ ہیں اور دوسری بیوی ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ جوغیرش دی شدہ ہیں اور دونوں بیویال حیات ہیں۔ وہ اپنی لاکھول کی جا نداد زری و سکنی محض اس اندیشہ کے چیش نظر کداس کی وفات کے بعد لڑکیاں برطابق شریعت جسے جانداد لیس گی۔ وہ دیدہ وود انستہ طور پر جانبداو اپنے جینے کے نام تملیک کررہا ہے اورلڑ کیوں کے نام شری حق سے بہت م جو کدان کے تق سے ارا حصہ بھی نہیں بنیا دینا جا بتا ہے اس طرح سے وہ اپنی لاکیوں کو شری حصہ جا سیاد سے مجروم کررہا ہے۔ کیا ایس کرنے والائحض عند القد مجرم ہے آ مرہ جو اس پر دنیا و عاقبت ہیں کی مرا ا زم ہے۔

€5¢

زندگی میں جائیداد تقلیم کرنے کا شرمی طریقہ ہے ہے کہ تمام اولا ولڑکوں اور لڑ کیوں میں جائیداد بحصہ برابرتقلیم

کرے۔ یعنی جتنا الرے کو دے اتنا بی الری کو دیوے۔ البتہ دینی فدمت اور تضیلت کی بنا پر بعض اولا دکو پکھ زیادہ دینا
جا ہے تو یہ بھی جا بڑنے ہے کئی کسی وارث کو مرکز ایا دوسرے ورثا یکو ضرر پہنچانے کے لیے بعض کو زیادہ وینا درست نہیں۔
صدیث شریف میں ہے جو محض کسی وارث کا حصہ کا نویز اے اند تعالی اُسٹی محض کا حصہ قیا مت کے دن جنت میں سے
کا نے دیں گے۔ عین انسس رضی الملہ عبه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم من قطع میراث
وارثه قطع الله میراثه من المجمة یوم القیمة ۔ رواہ ابن ماجه و رواہ المیہ قی شعب الایمان عن ابی
هریر اُله مشکواۃ صلاح اللہ میراثه من المجمة یوم القیمة ۔ رواہ ابن ماجه و رواہ المیہ قی فی شعب الایمان عن ابی

حرره محمدا نورش ه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب سیح بند ه محمد اسی ق غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان عاصفر ۱۳۹۸ ه

### اگرلا ولدعورت نے جائیداد محفوظ کرنے کی نبیت سے بدون قبضہ دیے سجینیج کے نام کر دی تو اس کی وفات کے بعد قبل تقسیم ہے

#### €U}

کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مستد ہیں کہ سے قشر م خوتون مرحومہ کا شوہرا و ہش قسم کا تھ اور وہ اس کی جائیداد کو فردخت کرنا چاہتا تھا۔ مرحومہ بالا جولا و مدتھی جائیداد کفوظ کرنے کی مصلحت کے تحت اپنی تمام جائیداد (جوصرف ایک دکان پر مشتمل ہے) اکلوتے اور حقیق بھی کی کہ موجود گی ہیں ہجھتیج سمی ضیء الحق کو اس وقت نبالغ تھا۔ بطور ہہتر کو برکر دی لیکن جائیداد ندکور کا قبضہ اپنی زندگی ہیں منتقل نہ کی بلکہ آخر دم تک مرحومہ خود بی تا بض ومتعرف ربی ۔ مسے قاند کورہ کی تو تبو فوت ہو گئی کے وقت اس کے ورثاء ہیں ہے صرف ایک حقیق بھی گئی سے مرجومہ خور بی قانون موجود ہیں۔ دریافت بھی ہے۔ ہیں۔ اس وقت رجیم بخش مرحوم کے صرف تین بڑے سمیان ملام حسین فضل الحق ، ضیاء الحق موجود ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بروئ شرغ شرغ شرغ شرغ مہد فہ کورہ بالا کی کیا حیثیت ہے۔ کیا اس صورت حال کے چیش ظرم حومہ کے تا تو جو کھائی نظام حسین وفضل الحق بھی حصہ لینے کے ستحق ہیں۔ اس جائیداد کی تقشیم شرغ المی کیا دوسرے دو بھائی نظام حسین وفضل الحق بھی حصہ لینے کے ستحق ہیں۔ اس جائیداد کی تقشیم شرغ المی کیا تو جو والا کی کیا خیشت ہے۔ کیا اس طرح ہوگی۔ ہیؤاتو جروا

بمق من احمد پورش قيدريلو اشيش فصل الحق سيف فر دوس بيكري كنگن رو دُ احمد بورشرق

400

ہد بغیر قبض کے تام تبیں ہوتا۔مسہ قاشرم خاتون ہی چونکہ اس جا نیراد پر تشخری دم تک قابین ومتصرف رہی ہے اور

اپ نابالغ سیجے کے ولی کو تبضیل ولا پھی ہے۔ اس لیے بہتا مہیں ہوا ہے اور وہ جائیدا وسہ قند کورہ بی شار ہوگی۔ اس
لیے اس کے مرجانے کے بعد اس کے وارثوں پرتشیم ہوگی۔ وارث ایک شو ہراور ایک شقیق ہمائی رحیم بخش ہے۔ اس
جائیداد کا نصف حصہ اس کے شوہر کو اور نصف حصہ اس کے بھائی رحیم بخش کو طع گا۔ رحیم بخش کے فوت ہوجانے کی
صورت میں اس کا اپناوہ نصف حصہ اس کے وارثوں میں شریعت کے مطابق تشیم ہوگا۔ اگر اس کے وارث صرف یہی تین
لاکے ہیں اور کوئی وارث ماں باپ واوا وغیرہ نہیں ہے تب ان میں حصہ برا برتشیم ہوگا۔ گویا اس کا ہرا یک لا کے کومکان
کے چرصوں میں سے ایک ایک حصاور باتی تین حصہ مرحومہ کے شوہر کو ملیس کے۔ قال فی اللدر المسختار ص ۱۹۲۰
کے چرصوں میں سے ایک ایک حصاور باتی تین حصہ مرحومہ کے شوہر کو ملیس کے۔ قال فی اللدر المسختار ص ۱۹۲۰
ح ۵ (و تعم) الھبة (بالقبض) المکامل و قال المسامی تحته (قولہ بالقبض) فی شرط القبض فیظ واللہ تی ان الموت
ح ۵ (و تعم) الھبة (بالقبض) المکامل و قال المسامی تحته (قولہ بالقبض) فی شرط القبض فیظ واللہ تی الحام مالان و لو کانت فی موض الموت للاجسی کی اسبق فی کتاب الوف کذافی الھامش فیظ واللہ تی الحام مالان و لو کانت فی موض الموت المحرب کی ماسبق فی کتاب الوف کذافی الھامش فیظ واللہ تی الحام مالان و الم

اگرمکان ہبہ کردیا جائے اور متصل خالی بلاٹ بھی ہبہ کردیا لیکن قبضہ نہ دیا تو بلاٹ کا ہبہ درست نہیں

### €0\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلمیں کہ ایک دیجیدہ سوال ہیدا ہو گیا جس کاحل ہمارے لیے مشکل ہے۔ برائے کرم سوال ڈیل کا فتوی دیا جائے تا کیمل کیا جائے۔

(۱) یہ کہ نقشہ مکان رہائٹ۔ پشت ہے ہیہ مکان کریم بخش کا تھا جو صرف ایک کوٹھہ تھا۔ اس کوٹھہ کی جانب جنوب تمام محن سفید زمین خالی پڑھی تھی جو کہ کریم بخش متو فی نے اپنی حیات میں اپنے رہائش کوٹھہ کے علاوہ سفید زمین صحن عبدالتنارولدغلام سرورکوبعوض خدمت لکھ دی تھی۔

(۲) عبدالستار ولدغلهم مرور نے کریم بخش کی حیات میں کوٹھ رہائٹی کریم بخش کے سامنے جانب جنوب سفید زمین قبضہ کر کے بخش میں داستہ نہرا سے زمین قبضہ کر کے بیات میں داستہ نہرا سے آجا تا تھا۔ آجا تا تھا۔

(۳) عبدالستار ولد غلام سرور کے پاس صرف یہی کریم بخش متو فی جو کہ مکان کے آگے سفید زمین صحن بعوض خدمت عبدالستارکودی۔ پھراس کے بعد عدا وہ مرکان کا دروازہ بند کرنے پاکسی اورطرف نکالنے کی کوئی تحریز ہیں ہے۔ (س) کریم بخش فوت ہو گیااس کاوارث بھتیجا محد علی مکان رہائش کریم بخش متو فی کوراستہ نبر ہو ہے رکاوٹ کرتا ہے کہ بیآ گے سفید زمین صحن عبدالستار کا ہے۔

اب فتوئی و یا جائے کہ محمد علی وارث کریم بخش متوفی نے راستہ نمبر المیں آنے جانے کا حق و یا۔ راستہ نمبر اکا جس عدے کریم بخش متوفی اپنی حیات میں آتا جاتا تھا محمد علی حق وارورا شت ہے یا ند۔ برائے مہر یا نی فتوی و یا جائے تا کہ حق وار کو حق مل جائے۔ عین ثوازش ہوگی۔

### €5€

اگر کریم بخش ندکور قطعہ نمبر ۲ کا بھی عبدالت ارکو بہہ کر چکا ہے۔ عبدالت ارف سے اور کریم بخش و سے قبضہ بخش کے عین حیات میں تغییر کردی ہے اور بیا و سے کریم بخش نے عبدالت ارکو نمبر ۲ کا قبضہ دلایا ہے اور کریم بخش و سے قبضہ دلانے کے بعد بھی نمبر ۲ میں آتا جاتا رہا ہے تو بھر ان صور توں میں نمبر ۲ عبدالت ارکا ہوگا اور اگر نمبر ۲ کوسرے سے بہہ بی نہیں دلانے کے بعد بھی نمبر ۲ میں آتا جاتا رہا ہے تو بھر رہ نمبر ۲ وارث کا ہوگا۔

کیا۔ جیسے کو ٹھے یا بہہ کر چکا ہے۔ مگر قبضہ دلایا نہیں ہے۔ خود آسے تا موت استعمال کرتا رہا ہے۔ تو بھر رہ نمبر ۲ وارث کا ہوگا۔

کیونکہ بہدیغیر قبض تا منہیں ہوتا۔ فقط دالمد تعمالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرار معين سفتى مددسة قاسم العلوم ملتان

حکومت پاکستان نے جوزمینیں زمینداروں سے نے کرلوگوں کودی ہیں اُن کاخرید بناجا کز ہے یانہیں مندواورمسلمانوں کی مشتر کہ زبین سے مسلمان کومفت پلاٹ دینا مندواورمسلمانوں کی مشتر کہ زبین سے مسلمان کومفت پلاٹ دینا نذر کی رقم اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنا

### **€**U}

(۱) حکومت پاکتان نے زرعی اصطلاحات کے تخت زمینداروں سے زمینی سلب کر کے کا شنکاروں میں بعوض تیت تقلیم کی ہیں۔ آیا بیز مین مسلوب شدہ کا شنکاروں یا دوسرےاشخاص کوخر بدنا جائز ہے۔

(۲) مسلمان اور ہندو کی مشتر کہ زمین ہے۔ مسلمان نے اپنے اقر باءکومشتر کہ زمین میں سے مفت پلاٹ دیا ہے۔ اس پلاٹ پرانہوں نے مکان بھی بنائے ہیں اور زیر قابل کا شت بھی اس کا خراج بھی ٹالکان دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کا تقلم کیا ہے۔

(۳) کی شخص نے نذر مانی ہے کہ میں اس مصیبت سے بچ گیا تو سالا نہ دو ہزار روپیہ خیرات کروں گاکسی مدکی تعیین نہیں کی۔اب وہ شخص اس نذر کے پیسیوں سےا ہے کہاراولا دفقیر کو دے سکتا ہے۔اگروہ اپنی بڑی لڑکی شادی شدہ جواس کے گھر میں رہتی ہےاس کوبھی دیتو جا نز ہے۔ مسجد کے بنانے میں دے سکت ہے۔ کسی فقیر کو جج کرنے کے لیے دے سکتا ہے۔ براہ کرم تمام مسائل کودلیل سے بیان کریں تا کہ اطمینان ہو۔

ا بوانصر نو رانی مدرسه دارانفیوش کنده کوث

#### 434

(۱) سوال نمبرا دو ہارہ الگ لکھ کر دریافت سیجیے۔ نیز میکھی تحریر فرمادیں کہ حکومت نے زمینداروں سے قیمت ادا کر کے زمینیں لی ہیں یا کیاصورت ہو گی۔

(۲) ہبہ کردہ زمین کی قیمت لگا کر ہندوشر بیک کواس کے حصہ کی قیمت دی جائے یا پھر مسممان شریک بقایا زمین میں ہمقد ارموہ و بہزمین میں شریک نہیں ہوگا لینی اگر پہلے وہ دونوں نصف نصف حصہ کے شریک متھے تو اب وہ نسبت نہ رہے گی۔ مکٹ دوشک وغیرہ کی نسبت سے مشترک ہوں گے۔

(۳) اپنی اولا دیر ( ،خواہ وہ فقراء بھی ہوں ) نذر کا روپیہ صرف کرن درست نہیں۔ اس کا مصرف فقراء اور مس کین بیں ۔ لہٰذااس قم سے تغییر مسجد بھی درست نہیں ہوگی اور اگر ایک ہی فقیر کووہ کل رقم دے دے تو نذرا دا ہوگی لیکن اس فقیر پر بیلاز منہیں ہوگا کہ وہ اس قم کے ساتھ جج کوچ ئے بمکہ دیگر ضروریات بیل بھی وہ اسے خرج کر کرسکتا ہے۔ فقط والتداعلم بیلازم نہیں ہوگا کہ وہ اس قرم کے ساتھ جج کوچ نے بمکہ دیگر ضروریات بیل بھی وہ اسے خرج کرسکتا ہے۔ فقط والتداعلم العلام ملتان بیدہ مجمد استاق غفر التدلیدیا تب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سے محمد انورشاہ غفر لدنا بب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان دیں الجواب سے محمد انورشاہ غفر لدنا بب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو الجواب سے محمد انورشاہ غفر لدنا ب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو الجواب سے محمد انورشاہ غفر لدنا ب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو الجواب سے محمد انورشاہ غفر لدنا بر مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو الجواب سے محمد انورشاہ غفر لدنا بر مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو الحواب سے معربانورشاہ غفر لدنا بر مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو الو المیکنوں کو بھوٹ کو

### این زندگی میں جائیداد کوبطریقه مذکور انقسیم کرنا درست ہے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین متین اس مسئد میں کدمن سائل کا ایک قطعہ مکان مثارت پختہ دومنزلہ مشتمل بر ۲۰ کوشعہ جوت ایک برآ مدہ صحن کش دہ اراضی تحق کیے ۲۰۰ مر بعد گز ملتانی کا مالک کال قابض بلا شراکت غیرے ہے۔ بوجہ ضعیف العمری و پیرانہ سالی حیات مستعار کا قطعی کوئی بھر و سے نہیں کہ کس وقت روح قفس عضری سے پرواز کر جائے ہمن سائل کا ایک پیرمسمی محرحسین عرف نفتلو و دو دختر ان سمات شریفان مائی و منظور مائی پر دونوں شادی شدہ زوج فوت شدہ پوتا من سائل ظفر محمد بیرمسمی محرحسین کوئن سائل مکان بذاکا رقبہ اس طور دینا چا بہتا ہے کہ پسرم محمد حسین کوئیس کر سمات شریفان مائی ومنظور مائی ومنظور مائی بہر برابردختر ان ایک سونچیس مر بعد گز ۔ پوتا شفیع محمد ۲۵ مر بعد گز و ۲۵ مر بعد گز پوتا ظفر محمد کو دین چ بہتا ہوں۔ پسرم کی تین بیویاں ہیں اس کے حصہ سے اس کی بیویوں کے نام بیشتر از یں ۲۳۱ مربعہ گز رقبہ برائے حق مہر دے ہوں۔ پسرم کاحق مکمل طور پراواکر چکا ہوں اس سے متعمق فنوی قرآن کر یم وحد بیث شریف کی روثنی میں صاور فرما کیں۔ چکا ہوں۔ پسرم کاحق مکمل طور پراواکر چکا ہوں اس سے متعمق فنوی قرآن کر یم وحد بیث شریف کی روثنی میں صاور فرما کیں۔ حالی بیر بخش دلد ملک خدا بخش قوم کوئلہ نوری خان فری کھنڈاں ملکان شہر حالیہ کو میکٹر و مائن فری کوئلہ نوری خان فری کھنڈاں ملکان شہر و مائی بیر بخش دلد ملک خدا بخش قوم کوئلہ نوری خان فری کھنڈاں ملکان شہر

#### 404

زندگی میں آپ اپنی جائیداد کے ما مک بین اس میں آپ ہرتصرف کا اختیار رکھتے ہیں۔ پس اگر مندرجہ بالاتقسیم میں کسی وارث کا اضرار مقصود نبیل اور اس پرتم م ور <sup>پی</sup>اءرضا مند ہیں تو پھر پیقسیم درست ہے کیکن بیہ بہتا م اس وقت ہوگا جبد برایک کوایے حصد کا قبضہ زندگی میں ویو ہے درمختار ص ۲۹۲ ج ۵ میں ہو لا بناس بتنف صیل بعص الاولاد في المحية لا نها عمل القلب وكذا في العطايا أن لم يقصد به الاضرار وأن قصده فسوى بينهم يعطى البنت كا لابن عبد الثاني وعليه الفتوي

مجمرا نورشاه غفرلدنا ئبمفتي مدرسدقاسم العلوم ملتان سوزى الحجد ١٣٩٥ هـ

## عورت کاحق الممر ہبدکرنے کا اگر شرعی ثبوت نہ ہوتو عورت مطالبہ کر سکتی ہے

کیا فریاتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ عبدالرشید خان ولد عبدالرحمٰن خان ساکن چک نمبر ۵۸ انتخصیل ٹو بہ ٹیک سنگھ ضلع فیصل آباد نے مور نند ۲۷-۱۰-۱۵ کومقام ملتان شہر میں حق الممر دس بزار بتیس رویے کے عوض آ مندایس شاہین دختر را وُ خورشیدعلی خان قوم راجیوت کے ساتھ نکاح اورش دی مجعہ کل شرائط کیا تھااور حسب ضابطہ یو نین کوسل میں رجسٹر ڈ ہوا تھا۔ گرکسی وجہ سے طلاق ہوگئی عبدالرشید خان نے ایک دست بر دار نامتح مریکر دالیا۔اس میں عبدالرشید خاں نے دعوی کیا ہے کہ آ مندایس شاہین نے حق الممر دس بزار بنتس رویے کا دعویٰ ترک کردیا ہے اور شادی کا خرچہ ایک بزار رو پہیے عوض کچھ سامان جہیز جو دست بر دار نامہ میں درج ہے جھوڑ دیا اور ہاقی سامان آ مندالیس شامین نے لیے بیا ہے اور اس دست بردار نامہ کے لیے عبد *رشید نے دو گوا ہو ل عبد الخا*تی عرضی نویس اور محم<sup>طفیل</sup> پیش کیے ہیں۔ گواہان اور عبد الرشید خان کی شہاوت ہے کہ آ مندایس شاہین نے بقائی ہوش وحواس خمسہ اور بغیر جبر واکراہ رضا مندا نہ دست بردارہ مہ کی تحریر یڑھ کر دستخط کیے ہیں اورتح ریر کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے۔ گر آ مندایس شاہین اپنے دستخط اور اُن کے فیصعہ ہے انکار ک ے۔ تو کیا اس صورت میں شامین آ مندایس شامین اینے حق مبر لینے کی حقد ارہے یا نہیں۔

آ منهالیس شامین دختر را وُخورشید ملی خان ملتان

اگر آ مندالیں شاہین کے ہبہ کرنے پر خاوند کے دوو بندار گواہ موجود ہیں تو ہبہ تام ہو گیا ہے اوراس میں عورت کو رجوع كرنے كاافتيار بحى نبير بے دفیفي المعالم گيرية ص ٣٨٦ ح٣ ومنها الزوجية سواء كان احد الزوجين مسلما او كافرًا كذا في الاختيار الغ. واذا وهب احد الزوجين لصاحبه لايرجع في الهبة وان انقطع النكاح بينهما البتراكركوا بول عيبهما البتراكركوا بول عيبهما البتراكركوا بول عيبهما البتراكركوا بول عيبهما الباعم وان انقطع النكاح بينهما البتراكم المناكم المناطم المناطم

بنده محد اسحاق غفرا مندله بنائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان سار بهیج الثانی ۱۳۹۸ ه

اگر کوئی لڑکا سوتیلی والدہ کی خدمت کاحق اوا کررہا ہوتو کیا اس کے تام زمین منتقل کرائی جاسکتی ہے۔ ﴿ س ﴾

كيافر ماتے ہيں علاء دين دريں مسئله كه من مسوة زينب دختر بهبرخان قوم بلوچ سكنه جاہ قطب والاسا كلمه يوں عرض یرداز ہے کہ جب میرے والدمحتر م فوت ہوئے تو میری عمر ڈیڈ ھ سال کی تھی۔میری والدہ محتر مہ بیوہ نے میری پرورش ک ۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی ۔میرے والدمحتر م کی جائیدادغیر منقولہ تقریباً ۲ ابیکھے زمین تھی۔جو کہ میرے وابد کے نام بعوض فرچہ اور میرے پر ورش کے نتقل ہو گئے۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا۔ جوان ہونے پراس نے میری شادی میرے ا ہے کنے میں میر بے چھازاد بھائی کے ساتھ کر دیں۔ پھر میری والدہ بوڑھی ہوگئے۔ چنا نجداس کی خدمت میں نے اپنے ذ مه لے لی اور والدہ صاحبہ حصہ اراضی ۲ ابیکھے بھی میرے قبضے میں کرا دی گئی۔ پھر بقضاء الٰہی میری والدہ محتر مدفوت ہو سی \_ آ دھا حصہ اراضی کا ٨ بيكھے ميرے نام اور باقى ٨ بيكھے باقى ورثاء كے نام نتقل ہو گئے \_ بيس بھى كچھ عرصہ كے بعد بيوه ہوگئی۔ پھرمیری دوبارہ شادی (عقد نکاح) میرے دارثان نے اپنے منشا کے مطابق عوض باز و لے کر کردیا۔ چودہ سال کے بعد پھر ہیوہ بن گئی ہوں۔اب میرا کوئی خدمت گزار نہیں رہا۔ میں نے اپنے وارثان بازگشت کوبھی اپنے لیے خرچہ و اخراجات کے لیے کہا اُس نے جواب دے دیااس کے بعد میں نے اپنے سوتیلے لاکے کو کہا کہ میری خدمت گزاری اور دیکرضرور بات زندگی پورا کرنا اینے ذر او چنانچاس نے میرے ساتھ عہد کیا اوروہ اس عبدکو پورا کررہا ہے۔جس کو تقریباً ا یک سال کا عرصہ ہور ہا ہے۔ کیا میں اس کے عوض اس کی حمایت کے سلسلہ میں اپنی جائیداد اراضی ۸ بیکھیے اس کو بخت خدمت منتقل کراویئے کی شرعاً مجاز ہوں یا نہ۔ میں اس جائیدا و کے فروخت کرنے وغیرہ کی کلی طور پرحق بجانب ہول یا نہ۔ کیا میرے والد کے وارثان میری اس بین وشرا و میں مداخلت کرنے کے مستحق ہیں۔ بینوا تو جروا مسماة زيبنب بيزه محمد خان بمعر فت نو راحمه ولدمحمه خان قوم بلوج موضع قاور يور

**€**€\$

آپ اپی زندگی میں اور صحت کی حالت میں اس آٹھ بیکھے اراضی کی بیج کرسکتی میں اور اگرکسی ایک وارث کو حصہ یا

تملیک کرنا چاہیں تو یہ بھی درست ہے کین بہتر میہ ہے کہ کل اراضی کی بھے یا بہدنہ کریں بلکہ بمقد ارضر ورت ہبہ یا فروخت کریں تا کہ آ پ کے تمام ورثاء کو آ پ کی فوتیدگی کے بعد بقارااضی میں شرعی حصال جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم بندہ محمد اسے قفر اللہ لہنائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان بندہ محمد اللہ مقتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان الجواب محمد محمد عبد اللہ مفااللہ عند منہ المجادی اللہ مفااللہ عند سرمانی الله فی ۱۳۹۷ھ

### جب زندگی میں بیٹی کومکان دے کر قبضہ دے دیا تواب وہی ما لکہ بلاشر کت غیر ہے سسکت عمر سے

کیافر ، نے ہیں عماء وین دریں مسئلہ کہ سمی امیر خان ولد خدا بخش خان پٹھان سکنہ نواب پور مخصیل ملتان کا صرف ملکیہ مکان رقبہ چھے مرلد آبادی نواب پور میں ہے۔ جس کی صرف سائلہ اکلوتی ہٹی ہے۔ امیر خان مرحوم کی نہ کوئی ہا سوائے سائلہ کے دیگر اولا دنرینہ و ، دینہ ہے نہ ہوی ہے۔ اس کا ایک بھائی رہنواز ایک بمشیرہ ہا داں بھی زندہ ہے۔ اس کا ایک بھائی رہنواز ایک بمشیرہ ہا داں بھی زندہ ہے۔ اس کا ایک بھائی رہنواز ایک بمشیرہ ہا داری وخدمت گزاری امیر خان والد ضیف العمریکا رکا فی عرصہ رہا۔ جس کی سائلہ نے ازگرہ خود علاج مطالجہ و تیاز داری وخدمت گزاری کرتی رہیں ۔ والد میرے پاس رہا۔ میں نے اس کا علاج نواب پور، ملتان ، بہاولیوروغیرہ بیتنالوں وڈ اکٹروں سے کرایا

چونکہ وابد کے پاس کوئی نفتری وزیور نہ تھا صرف گھر بلوسا مان معمولی بستر و برتن و مکان بھی تھا جس نے مجھے مور دیہ ۷۷-۱-۱- اکو بذر بعیہ تملیک نامہ قطعی مجھے تملیک کرکے قبضہ وے دیا۔ جس پر آئے تک میں سائلہ قابض ہوں۔

اور میں نے کثیررقم اس کے علاج معالجہ برخرج کی۔

میرے والد امیر خان کی ہمشیرہ ہاوال اور اس کے بھائی ربنواز نے اس کی بیاری سے پہلے یا بیار ہونے پر بھی شارواری نہ کی۔ بلکہ پوچھ تک بھی نہ تھا۔ اس کی ہمشیرہ زمیندار ہے۔ جس کے نام کافی اراضی زری ہے اور اس کے بھائی ربنواز کا بھی ذاتی مکان ہے۔ میرے والد کا صرف چھمرلہ مکان تھا۔ جواُس نے بذر اید تملیک اپنی سن حیات ہیں جھے نشقال کر دیا ہے۔ اس میں فتو کی فرمایا جائے کہ متوفی کے مکان فہ کور کا حقد ارسا کلہ کے سوائے دیگر بھی کوئی ہے یانہیں۔ مسی قامنظورال دختر امیر خان متوفی بذراید عبد المجید خادند نواب پورملیان

### €5€

واضح رہے کہ صحت مبدکے لیے موہوب کا تقلیم شدہ اور غیر مشترک ہونا ضروری ہے۔ نیز بھیل مبدکے لیے قبض موہوب کا تقلیم موہوب لہ ضروری ہے۔ القبض فی الهبة کالقبول فی البیع بناء علیه تتم الهبة اذا قبض الموهوب له/ فی مجلس الهبة المال الموهوب النح (الجدم، ١٩٠) بس صورت مسئولہ میں اگر واقعی اس شخص نے زندگی میں اس مکان کا بہہ کر کے قبضہ پنی بیٹی کو دے دیا ہے اور تمسیک کردیا ہے قویہ مکان شریا ،س کی لڑکی کی ملکیت شار ہوگی اوراس شخص کے مرنے کے بعد دیگر ورثاء کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرلدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن ۲ ریخ الا ول ۱۳۹۲ه الجواب صحیح بنده محمداسحات غفرانشد زیرنا ئیب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ما آن

### تقسيم جائيداد يمتعلق متعدد سوالات



جناب عالی دام مجد کم بعد از سلام مسنون عرض آئکه زید ایک ضعیف العمر غریب عیالدار آدمی ہے۔ نمبرا،۳۲ پسران زید میں ۔

نمبر اپسرزید بغیرشادی نکاح بقضاءا ہی فوت ہو چکاہے۔ابنمبرا،۳ پسران زیدموجود ہیں۔ پسرنمبراش دی شدہ ہے زید کا ایک مکیتی مکان سکنی ہے جس میں مذکورہ لوگ مقیم میں۔ پسرنمبرا اپنے والدین سے علیحد گی کے لیے متدعی و مستعدر ہا کہ مکان وا ثاثہ بیت مذکورہ میں حصہ یا بطورعطیہ کچھ میرے تمدیک کردیا جائے تا کہ بخیروخوشی او قات حیات بسر ہو تکیں۔والدین یعنی زیدوغیرہ نے تعلیم ورضا ہے اٹکارکیا۔ پسرزیدنمبراطوعاً وکر ہاو ہیں زید کے مکان مذکور میں مقیم رہا۔ زیدخود تو بوجہ ضعیف انعمری ذریعہ معاش کی عملی کارگز اری ہے معذور و مقصور ہے۔ دیگر پسران زید بوجہ خورد سالی کسی کام کے لائق نہیں اور نہ ہی زید کے بیاس کوئی نفذہ بیت ہے۔ آخرزید کے پسرنمبرانے کسی غیرسے اپنی ذمہ داری پر پجھ نفذرقم بطور قرض حسنه حاصل کی ۔جس ہے تو کل علی استہ تجارت کتب کا کام شروع کیا دکان ماہاندا جارہ پر حاصل کی ۔رب العزت نے خیر و برکت بخشی ۔ واپس ادا نیگی قرض ہوگئی اور بفضارتعالی تنجارت کتب کا کام بھی بدستورج ری رہا۔جس سے بدست پسرنمبرا کی اول د کے بعد دیگرے تین بیجے تولد ہوئے۔ پسرزیدنمبرا کومکان کی اشد ضرورت ہوئی۔ بنابریں مکان زید کے ملحقہ مکان فروخت ہوا تو پسرزیدنمبرا نے اپنی ذاتی ضرورت اوراولاً دکی سکونت کی خاطرینی مکسوبہ تجارت کی مالیت ے ملحقہ مذکورہ مکان خرید رہا۔ تگر بغرض تحفظ شفعہ بیعن مہمکان ملحقہ مذکورا ہینے والدزید مذکور کے نام تنکیل کرایا کہ بعد اختیام ایام شفعہ مکان مذکور کی تملیک منتقل کرالی جے گی۔ گرخر بدمکان کے ڈھائی ماہ بعد زید مذکور بقضاء الہی فوت ہو گیا در منتقل تمسیک مکان مذکورنه بوشکی - بعدا زوف ت زیدمندرجه ذیل در ثاءموجود بین - بیوه زید پسرنمبراا در پسرنمبر<del>اا</del> اب تفصیل اس امر کی مطلوب ہے کہ مکان ملحقہ ندکور جو کہ تتحفظ شفعہ کی خاطر بنام زید کرایا گیا تھا وہ تر کہ زید میں

محسوب ہوگا یامشنیٰ ہوگا۔

(۲) یہ کہ بعداز وفات زید پسرنمبرانے اپنی تنجار تی مکسو بہ مالیت سے ملحقہ مکان کے احاطہ میں دو پڑتہ کمرے جدید تقمیر کیے ہیں ۔ تو بید دو کمر ہے بھی زید کے تر کہ ہیں محسوب ہوں گے یانہیں۔

(۳) یہ کہ ہلحقہ ﷺ نہ کور میں زید کا پسرنمبر اوا جب قابض ومقیم ہے۔ تجارتی کارگز اری کرتا ہے تو اس کے کرایہ کا پسر زید نمبرامستحق ہوگا یانہیں ۔

(۳) یہ کہ پسرزید نمبرا کے نوعمر دو پسران عرصہ تقریباً دس سال تک پسرزید نمبر اوک تجارتی فرم میں تکمل واکمل طریق سے کام کرتے رہے ہیں۔ جن کوکوئی حق یامعاوضہ یا تنخواہ یا تمیشن وغیرہ نہیں دیا گیا۔ دیگر ملاز مین کو باق عدہ معہ وضہ متا ر ہاہے۔ مذکورہ پسران کومعاوضہ وغیرہ نہیں ملا ان کی حق ری کیسے ہوگی۔

(۵) یہ کہ زید کے مملوک محض زیورات طلائی ونقری تھے۔ جن کو ہر سدور ٹاء زید بیوہ پسر زید نمبر ۱،۱ نے برض وخوشی ضرورت کی خاطر فروخت کے قیمت زیورات محفوظ رکھ لگئی۔ پسر نمبر ۳ نے بغرض تجارت بطور قرض حسنہ بقیہ ور ٹاء شرکا، سے حاصل کرلی۔ گر تجارت میں خسارہ ہوا۔ تمام مالیت فتم ہوگئی۔ (ف نع ایک نے کی) بقیہ ور ٹاء شرکا کی کیسے حق ری ہوگی۔

(۲) یہ کہ پسر زید نمبرانے بعداز وفات زیدا پی تجارتی مکسوبہ مالیت سے ایک اعاطہ مکان وایک دکان مستجارہ جو اپنی تحویل میں تھی خرید کر کے بیعاندا ہے نام تکمیل کرایا۔ کیا ان دواشیا ءتر کہ دور ثدزید سے کوئی نسبت تعمق ہے یامشنی میں۔ بینواتو جروا

حافظ محمدا مين خاوم جامع معجد ضلع بهاوتنكر

#### €C}

الاراس ہوئے اس کا مالک ہیں لکے پر نمبرانے قرضہ حاصل کر کے جوتجارت کی اوراس سے جو من فع حاصل ہوئے اس کا مالک پر نمبرا ہے۔ زیداور پر نمبرا کا اس ہیں کوئی حق نہیں۔ پر نمبرا نے اپنی کم ئی سے جو مکان خریدا ہے اس کا واحد ، لک خرید کنندہ پر نمبرا ہے۔ کی غرض سے مثلاً شفعہ سے بچنے کے لیے کسی اور کے نام جائیدادتح بر کرائے سے اور رجٹری کرنے اس شخص کی ملکیت محقق نہیں ہوتی۔ اس لیے بیے مکان ترکہ زید میں شار نہ ہوگا۔ پر نمبرا کے اس مکان پر اگر پر نمبرا کا اس شخص کی ملکیت محقق نہیں ہوتی۔ اس لیے بیے مکان ترکہ زید میں شار نہ ہوگا۔ پر نمبرا کے اس مکان پر اگر پر نمبرا کے اس مکان پر اگر پر نمبرا کے اس مکان پر اگر پر نمبرا کے اور آئندہ کے لیے کرا بیا طے کر کے کرا بیالین پر نمبرا کے لیے جائز ہے۔ قابض ہے تو اس سے با قاعدہ اجارہ کر لیے لیم نمبرا نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو معاہدہ کے مطابق ان کا استحقاق ہے۔ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور دونوں پر نمبرا کے تجارت میں معین و عددگار میں تو پر نمبرا پر کوئی حصہ دینا و جب نہیں۔

تطیب قلب کے لیے اگران کو پچھوے ویا جائے تو بہتر ہے۔

(۵) زید کے ترکہ کے فروخت شدہ زیورات کی قیمت سے بیوہ زید، پسرنبسرااور پسرنبسرا کوشری تصف کے مطابق حصد ہے دینا پسرنبسرا کوشری تصف کے مطابق حصد دے دینا پسرنبسرا کے ذمہ واجب ہے۔ قرض کے ضائع ہونے سے قرض سما قطابیس ہوتا۔ پسرنبسرا گرزید کے بعد مراہے تب اس کا حصہ بنتا ہے اور اُن کا حصہ اس کے درثاء والدہ اور بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔

(۲) اعاطه مکان اور دکان دونول پسرنمبرا کی ملکیت ہیں زیداوراس کے دیگر ورثاء کا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره مجمدا نورشاه تحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن الجواب سیم بنده مجمد اسحاق خفرانند که نائب مفتی قاسم العلوم ما آن ۱۲۷ جما دی الثانیه ۱۳۹۸ ه

### کسی بہتی والوں کے پاس مقبوضہ زمین تھی بعض لوگ جھوڑ کر چلے گئے دوسر ہے لوگ آباد ہو گئے کیا پہلے والے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں

#### 食び夢

کیا فرماتے ہیں علماء دین در یں مسئد کہ ہماری ستی کے لیے جو رقبہ ہو وہ تقریباً ۲۲ کنال ہے۔ نقل ہواری سے فہ ہر ہے کہ دو کسی خاص زمینداری ملکت نہیں ہے۔ بلکہ مقبوضہ باشندگان ہے۔ ۱۹۲۰ء کو اور اس سے قبل بہاں چار قویس ہے۔ بلکہ مقبوضہ باشندگان ہے۔ ۱۹۲۰ء کو اراضی موجود ہیں۔ چوتی قوم کے لوگوں کے پورے موضع جراجہ مالکہ کا اور ۱۹۲۰ء با۱۹۲۹ء میں آخرالذکر قوم کے افراداس بستی کو چھوٹر کو گول کے پورے موضع جس ایک مرابی موجود ہیں ہے۔ ۱۹۲۸ء با۱۹۲۹ء میں آخرالذکر قوم کے افراداس بستی کو چھوٹر کر تقریب کے لوگوں کے پورے موضع جاووالی جی ہیں ہیں مستقل سکونت پذیر ہوئے۔ جواب تک کر تقریب کر رہ جی بی جومکانات بستی موجود وہ میں تقے وہ ایک دفعہ کر گئے تھے۔ دوبارہ تغیر کرایا گیا۔ اب پھر گرتے ہوئے اس ریدن ہر کررہ جیں جومکانات بی موجود ہیں اس قوم کے افراد جس سے ایک فردجس کا نام اللہ داد خان تھا اپنے کرے ہوئے مکان کی جگر میں کہ گرتے مکانات بنوائے جن جس وہ فحض اور اس کے مکان کی جگر میں گئے ہوئے کے دو بیٹے مکانات بنوائے جن جس وہ فحض اور اس کے دو بیٹے ملک دو وجود جیں یا ان کا میدان ان کے میدان ان کے دو بیٹے ملک دو وجود جیں یا ان کا میدان ان کے محد یہ کہ دو گرا گئے جی بھر ہوں کے جیں دو ان کو مکانات کو جھوڑ گئے جیں۔ دو ان کہ مکانات کا اسباب اٹھا لو۔ نیز جولوگ ان کے مکانات سے ملحقہ ذیبین جس بعد جی ان کے وہ دیے جیں۔ دو ان کے کا آر ڈرد سے جیں۔ حالانکہ جانس کی کا آر ڈرد سے جیں۔ حالانکہ جانس سال ہو گئے جیں کہ دو لوگ ان مکانات کو جھوڑ گئے جیں۔ ان کے بعد یہ دو کا آر ڈرد سے جیں۔ حالانکہ جانس کی کیس سال ہو گئے جیں کہ دو لوگ ان مکانات کو جھوڑ گئے جیں۔ ان کے بعد یہ

لوگ آباد ہوئے ہیں اور ان کے مکانات بھی موجود ہیں۔ اپنے پورے کے پورے مکانوں پر ان کا قبضہ ہے۔ بجرد دے ہوئی کے فروخت کرنے کاحق جھے کوئیس ہاوراً تھانے کاحق جم کوئیس ہوئے کے ان کے آباء نے مطل فقیر کواس شرط پر جگہ دی تھی کے فروخت کرنے کاحق جھے کوئیس ہاوراً تھانے کاحق جم کوئیس ہو چکا ہے۔ نیز یہ واضح رہے کہ ملحقہ زبین پر ان کے نہ تو مکان تھے اور نہ قبضہ تھا۔ بلکہ اب تو پورے موضع کا اشتمال ہو چکا ہو اور وہ ملحقہ زبین آبادی سے ضارح نگل ہے۔ مملوکہ زمیندار کلا چی نگلا ہے۔ اس لیے گر ارش ہے کہ ان مندرجہ بالا حالات پر وہ حضرات آباء کی دی ہوئی زبین سے صاحب موصوف کو اٹھا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو جو ملحقہ زبین ہیں آباد ہوئے ہیں ان کو اٹھا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو جو ملحقہ زبین ہیں آباد ہوئے ہیں ان کو اٹھ سکتے ہیں چونکہ فیصلہ شریعت پر ہے اس لیے آپ کے جواب کوفیصل قراد یا جائے گا۔ یہ بات پھر بھی واضح رہ کہ نہیں کہ جارہ کوفیصل قراد کیا نہ وہ واضح کے لیے ہے کئی قوم کا مملوکٹیس ہے۔ کہ نیون کی خواب کوفیصل کو نہ ہو انتقال ہو ان کا نہ وہ واضحیل تو نہ شریف کہ نہیں ہوئی معروفت ھاتی فیض انشد صاحب کا ندار مقام وڈا کا نہ وہ واضحیل تو نہ شریف

### €0\$

وہ رقبہ جوکسی کا مملوک نہیں تھا غیر آباد تھا۔ وہ ارض موات کہلائے گا۔ لبندا پوتک ہے آبادی کے لیے ختص تھا۔ اس لیے

سب سے پہلے جو خص اس میں کی حصہ پر قبضہ کر کے مکا نات وغیر ہتم برکر چکا ہے۔ وہ شخص اس جھے کا شرعا ما لک بن کیا

ہے۔ لبندا ان مکا نات کے بعد میں گرنے سے ان کی ملکیت ختم نہ ہوگی۔ وہ بدستور اس کے مالک رہیں گے۔ اللہ واو خان

نے جوز مین جو کہ آباد کرنے سے اس کی ملکیت بن گئی ہے لی فقیر کودی تھی۔ چونکہ وہ تملیک و بر نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ

یشرط لگار ہا ہے کہ آگے وہ فروخت نہیں کر سکے گاوہ عاریۃ ہے اور جب وہ چا ہیاں کے وارث چا ہیں تو وہ لعل فقیر اور

اس کی اولاد کو اس نے کہ آبادی وغیرہ نہیں کر سکے گاوہ عاریۃ ہے اور جب وہ چا ہی ان کی وغیرہ اور شم تقیر یا گھیتی باڈی کر

عیے جی تو وہ اس کے مالک بن گئے جی اور موجودہ لوگوں کو اس زیمن سے اٹھا سکتے جیں اور اگر آبادی وغیرہ نہیں کر سکے

ہیں تب یہ مالک نہیں جی اور موجودہ لوگوں کو اگوں کو اس فیھا او یسقیھا کہ الفی الفتاوی المعالم گیریہ صد ۲۳۸ ہو

و تفسیر الاحیاء ان یہنی علیھا او یغوس فیھا او یسقیھا کہ افی الفتاوی المعالم گیریہ میں اور اس کے اس کے اس کے اس فیھا او یسقیھا کہ اللہ کی الفتاوی المعالم گوریہ میں اس کے اس کے اس کے اس کہ اور میں فیھا او یسقیھا کہ اللہ کی الفتاوی المحدد

گویا ان زمینوں کے سب سے پہنے قابض ان کے مالک بن گئے ہیں۔ باتی مالک بن جانے کے بعد معلی فقیر کو ایک شخص مسمی اللہ داوجوز بین وے چکا ہے آگر بیاس کو صرف رہائش کے لیے وے چکا ہے تو بیاستعارہ ہے اور جب چا ہے اگر بیاس کو صرف رہائش کے لیے وے چکا ہے تو بیاستعارہ ہے اور جب چا ہے اور جب سے اس سے داپس لے سکتا ہے۔ و لسلمعیو ان یوجع منی شاء اور اگر تملیک و بہدکر کے حل فقیر کو وے چکا ہے اور لعل فقیر کو اس زبین کا مالک بنا چکا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پر بیشرط لگا دی ہے کہ فروخت کرنے گا وزاس کا مالک بن گیا ہے اور شرط لغو ہے۔ آگے بھی وہ فروخت کرسکے گا اور اس کو اٹن بھی نہیں سکے گا۔ للبذا آپ خود بھی نستہ کی وضاحت کے بعد صورت مسئولہ کا تھم معلوم کرسکتے ہیں۔ و سے اکثر ان کے بابین کوئی معاہدہ از قسم بیونامہ ہی سندی وضاحت کے بعد صورت مسئولہ کا تھم معلوم کرسکتے ہیں۔ و سے اکثر ان کے بابین کوئی معاہدہ از قسم بیونامہ ہی سندی وضاحت کے بعد صورت مسئولہ کا تھم معلوم کرسکتے ہیں۔ و سے اکثر ان کے بابین کوئی معاہدہ از قسم بیونامہ ہی سندی وضاحت کے بعد صورت مسئولہ کا تھم معلوم کرسکتے ہیں۔ و سے اکثر ان کے بابین کوئی معاہدہ از قسم بیونامہ ہی سندی وضاحت کے بین کوئی معاہدہ از قسم بیونامہ ہی سندی وضاحت کے بین کوئی معاہدہ از قسم بیونامہ ہی سندی وضاحت کے بعد صورت مسئولہ کا تھا ہوں کی سندی وضاحت کے بعد صورت مسئولہ کا تھا کہ بیان

• ۲۷ ----- بهد، عاربداور قرض كابيان

تمدیک نامه، کریدنامه موجود به دوتواس کی تنس وغیره جهارے پاس جھیج کر بھی صورت مسئوله کا تنم دریا فت کریکتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبدا مطيف تحفر له تعين مفتى مدرسه قاسم العنوم ملتان ٢٤ ي الحجيد ١٣٨ هـ الجواب صحيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### زندگی میں دارتوں پر جھے بانٹمنا ہبہ ہے وصیت نہیں ہے

#### €U\$

کیافرہ نے ہیں علاء دین وریں مسئد کہ سمی نعت میں شاہ ولدن درعلی شاہ قوم قریش ہائی سکند دکان نمبر ۱۹ وار ڈنمبر ۱۹ مسلم ماتان شہر چین حیات میں معززین محلہ کرو ہر وصیت کی کہ دکان نمبر ۱۹ وار ڈنمبر ۱۹ مسلم ماتان شہر چین حیات میں معززین محلہ کے دختر موری خدمت ما لَد قرار دیتا ہوں اور مکان نمبر ۱۹ سام ۱۹ دار ڈنمبر ۱۹ مسلم ماتان جس میں متو فی فدکور کا حصہ ہے ہوئی ٹرکی مساہ قاصد بقد بیگھ کو ما لکہ کرتا ہے اور جو حصہ متو فی فدکور کا اختر می وغیر و کی ملان جس میں متو فی فدکور کا اختر می وغیر و کی ملان جس میں متو فی فدکور کا حصہ ہے ہوئی ٹرکی مساہ قاصد بقد بیگھ کو ما اور جو حصہ متو فی فدکور کا اختر میں وغیر و کی مطرف ہے بلاٹ کی صورت میں ہے۔ چو رجیجوں کو ما لک قرار دیتا ہے۔ متو فی کا سوائے دولز کیوں اور ہجھ کو ل کے دیگر کو کی وارث نہیں ہے۔ استفتاء ہے کہ وصیت نا مدز بانی متو فی فدکور اور معززین پڑھل درآ مد ہوسکتا ہے۔ میں نعمت میں شہر در اے دوسیت کی حالت میں تھے۔ رصیت ہے بیندرہ یوم پہلے متو فی فدکور نے وصیت کی کہ فقط مور نداے دوسیت کی حالت میں فدکوران کو دے گیا ہے۔ تمام معززین جن محمد و تربی میں درا اور میں شاہ ولد انور علی شاہ (۱۳) نیک مجمد و مدخوشی مجمد (۱۳) میں ولد انور علی شاہ (۱۳) نیک مجمد میں فہر دار۔

ا راقم نَيَد جمر ولدخوشي محمد سكنه بيرون وبلي كيث محلّه آغا بوره ملتان

### 439

### صورت مستولہ میں دوسری گائے کے نصف کا ہبددرست ہے اور پہلی گائے کے نصف کا مطالبہ کرنا غلط ہے

€U\$

### €C}

صورة مسئولہ میں واحد بخش حق بجانب ہے اور عبد الکریم کا واحد بخش کی مملوکہ گائے کو پکڑ لیا اور بھنہ کر لین غدھ و
ناجائز ہے اور تعدی ہے۔ اس لیے کہ واحد بخش نے نصف گائے کا وعدہ کیا تھا دیا نہیں تھ اور اس وعدہ کو واحد بخش نے اس
طرح پورا کیا کہ ایک دوسری گائے خرید کر کے عبد الکریم کی زوجہ کو نصف حصہ تملیک کر دیا اور اس نے قبول کرلیا۔ البند ااس
خرید شدہ گائے میں بہتا م ہوگیہ۔ موہوب ایہا عبد الکریم کی زوجہ ہے۔ اس نے تو دوسری گائے کا نصف حصہ قبول کرلیا
لیکن بعدہ عبد الکریم کا اپنی زوجہ کو ورغلا نا اور ترغیب دینا کہ اس دوسری گائے کے نصف حصہ سے انکار کر دی اور پہلے
گائے سے حصہ کا مطالبہ کرے۔ اس کا عبد الکریم کوشر عاکوئی حق ماصل نہیں اور واحد بخش کے وعدہ پورا کرنے کے بعد
زوجہ سے انکار کر انا اس کی صاف تعدی ہے۔ جو کہ ناج کڑے۔ فقط وائد تعانی اعلم

• بنده احرعفا ابتدعنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه مِدّا

### جب کچھز مین کسی کو بیچ دی اور پچھ مبیہ دی اور قبضہ ہو گیا تو واہب رجوع کاحق نہیں رکھتا

### **€U**

کی فرماتے ہیں علی و دین دریں مسکہ کہ زید نے بکر سے تین مر لے زہین قیمتا خریدی۔اس کے بعد زید نے بکر سے تین مر لے رہیں قیمتا پا بہد کی کوئی شرط نہیں لگائی۔البت زید کا ارادہ مول سے کہا کہ بھی ئی زمین تین مر لے کم ہے۔آ پ اور زمین وے دیں قیمتا پا بہد کی کوئی شرط نہیں لگائی۔البت زید کا ارادہ مول لینے کا تفاد اس تذکر سے میں بکر نے زید سے کہا کہ میں نے آپ کو جا رمر لے زمین جو اُن تین مر لے کے ساتھ ہے بخش دی ہے دعا کر نااب اس کے بعد زید نے اس ساری زمین میں تین مرکان بنائے۔اب زید جبکہ جا رسال رہائش کر چکا ہے تو بکر نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ میری زمین واپس دی جائے اور شریعت جھے واپس دلواتی ہے اور تین مرلے اور چارے مرکان ناتھال بہتھی الگ زید کے نام ہو چکا ہے۔

عبداللطيف ضلع مظفركزه

### €5€

صورت مسئولد ملى برتقد برصحت واقعد مندرج چارم لے زمین پر جب موہوب لدنے مكان بناليا ہے تو واہب بكركو اس بيد ميں رجوع كرنے كاحق باطل ہوگيا ہے۔ (لما في الدرص ١٩٩ ج٥٣ ع) فالدال المزيادة في نفس العين الى قوله (كنباء وعوس) المخ

للبندا بکر کا کہنا (کیشر بعیت مجھے واپس دلواتی ہے) درست نہیں۔فقلہ واللہ اعلم بندہ محمداسحاق غفراللّٰدلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۸مرم الحرام ۱۳۹۴ھ

### زندگی میں جائدانقسیم کرنے کا طریقہ

#### **€U**

### €0\$

زندگی میں جائیدا وتقسیم کرنے کا طریقہ ہے کہ بیوی کو پچھ حصہ مثلاً آئٹوں دے دے اور ہاتی جائیدادا پی تمام اواد دائز کول اور از کیول میں بحصد برابرتقسیم کر دے یعنی جتنا لڑکے کو دے اتنا لڑکی کو دے دے اور ہرا کیک کواس کا حصہ میں کد ہ کرکے قبضہ بھی زندگی میں دے دے ہے کہ افسی فتاوی قاضی حان التداہم حررہ محمدالورش مغفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان مار جب ۱۳۹۸ھ

### مشتر کہ زمین ہے اپنا حصہ کی کو بہہ کرنا درست نہیں ہے

### €U\$

کی فرماتے ہیں ماہ و ین دریں مسئلہ کہ جاسیر د فیر منقو یہ بینی اراضی جاتی مجمہ بخش چوہ ن و جاتی ابقہ وسایہ آرانمیں کے درمیان مشترک ہے اور جاتی محملہ بخش چوہان اپنے حصہ کی اردسی بغیر تشیم حصد دار کے اپنے بوتے عطاء مجمہ چوہان کو ہان کی مسئلیک شرع سیجے ہے یانہ۔ بینوا تو جروا چوہان کر دی ہے۔ قابل دریافت مرید ہے کہ یہ تملیک شرع سیجے ہے یانہ۔ بینوا تو جروا فیر میں میں میں میں میں میں المحقوم کے میں مدرسر عربیتی میر بیاتی میں میوالی تحصیل حاصل بورمولانانیاز احمد صاحب ناظم مدرسر عربیتی میرانشرات ان

### 65%

واضح رب كصحت بهدك ليموبوف كالتيم شده اور نير مشترك بوناضه ورى بد بهدمشاع جائز نيل . بشرطيكه وه چيز قبل تقسيم بور كما في الهداية و لا يحور الهبة فيما يقسم الا محورة مقسومة الى قوله ومن وهب شقصا مشاعا فالهدة فاسدة (هدايه ص ۲۸۳ ح٣)

صورت مسئو میں سوال میں اجمال ہے۔ بظام ہے بہدمشائ معلوم ہوتا ہے جو کدنا جائز ہے۔ فقط والقدتی کی اعلم حررہ محمدانورشاہ غفراند تا بمب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب محمح بندہ محمد اسحاق غفرانقد سائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۲۵ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

ہندووں کے ساتھ مشتر کہ جینس تھی انہوں نے اپنا حصہ ہبدکردیا کیا قربانی درست ہے

### €U\$

ئیا فریات میں ملاء دین وشرع متین صورت مسئولہ میں کہ زید کے پاس ۱۹۴۷ء میں ہندوؤں کے ساتھ ایک جینس مشتر کے تھی۔ جس وقت ہندو ہندوستان جائے گئتو زید نے ان کو کہا کہ اپنی بھینس کا فیصلہ کر و۔ ہندوؤں نے کہا اب بهم جارہے ہیں۔ اگر بهم بخیریت واپس آج کمیں گے تو اپنے حصد کے مستحق ہول گے۔ اگر ندآ کمیں تو یہ بھینس وغیرہ تہری ملک ہے۔ تم اپنے اخراجات میں صرف کر سکتے ہو۔ اب قابل دریافت سیامر ہے کہ وہ بھینس ندکورہ کی قربانی کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ شرعاً قربانی کے واسطے جائز ہو سکتی ہے یانہیں۔ بینوا تو جرو عندالرحمٰن عندالقیامة السائل عبدالرشید بہا ولپورکھکوان ڈاکھانداج شریف ڈویژن بہا ویپور السائل عبدالرشید بہا ولپورکھکوان ڈاکھانداج شریف ڈویژن بہا ویپور الذی تعدہ

€5€

صورت مسئولہ میں چونکہ یہ ہمبہ( بوجہ اضافۃ ال المستقبل کے ) سیجے نہیں ہے۔اس لیےاس کی قربانی ہے اجتناب کی جائے اورکسی غیرمشنتہ جانور کی قربانی کی جائے۔واہلہ اعلم

محمودعفاالندعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر ۴۵ زی قعد ۲۵ ساه

### مشتر کہ جائیدا دے جصے جب الگ الگ نہ ہوئے تو ہبہ درست نہیں واہب کی موت کے بعد میراث کے مطابق تقسیم ہوگی

€U\$

افرماتے ہیں عدود نی مندرجہ فیل سندیں کہ زیدہ می ایک شخص کی دو ہویاں ہیں اور دونوں سے اولاد ہے۔ پچھ عرصہ ہوازید کو خیال آیا کہ وہ اپنی زندگی ہیں بی اپنی جائیداد کی تقییم کا اپنے وارثوں کے درمیان خود فیصد کردے تا کہ اُس کے بعد ورثاء ہیں کہ قسم کی جائیداد کی الیت تشخیص کی اور اپنی بڑی ہوی کے بڑکول کو کہا کہ اگران کے نزدیک سے تشخیص درست نہ ہو۔ تو وہ اپنی دادکی الیت کے مطابق کل جائیداد کی آتھے تھی کر سے ان ہول کے بڑکول کو کہا کہ اگران کے نزدیک سے تشخیص درست نہ ہو۔ تو وہ اپنی دادکی جائیداد کی جستے شخیص کر کے اُنہ ہول کے نزدیک حصل ہوگئے تشخیص کر کے زید کو بیش کی اور اپنے والد کی حصر میں برض کی کہ اور اپنی تشخیص کے مطابق محق جو سئیداد کی بالیت خود تشخیص کر کے زید کو بیش کی اور اپنی والد کی معرمت میں عرض کی کہ اس کے بڑکے ایک وصیت نامہ اُس تشخیص کو بحال رکھتے ہو کے ایک وصیت نامہ اُس تشخیص کو بحال رکھتے ہو کے ایک وصیت نامہ اُس تشخیص کو بخال رکھتے ہو کے ایک وصیت نامہ اُس تشخیص کی بغید در پر مکھ جس میں تمام ہو سُداد کی قیمت اپنی مرضی کے مطابق لگائی۔ اس کو اس طرح تقیم کر نے کی وصیت کی ہیں ہو جو بہ سے جر چوکی کی اوا در کو حقیقت بھا دی کہ وہ بہ کیا دوا در کو سے جو فی بور کی دوا در کی دید کو میں تھا دی کہ دو جو بہ کیا در ماتھ ہے وہ نید کی دور کے بر مین کی دور نے در کو کی حقیقت بھا دی کہ دید وہ کیا در اُن دید کو میں تھا تھا دی کہ دید وہ کیا در اُن کی کہ دید کی دور کی دور کی دور کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا دور کیا کہ دور کیا دور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا دور کیا کہ کو کیا کہ کیا دور کیا کہ کو کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کر کو کر کو کیا

زید نے مختلف لوگول کے سامنے اپنی گفتگو جس بھی اور دست ویزات کی تحریوں جس بھی ہر ہر دیکی کہا ہے کہ اُس نے شرع تقسیم کی ہاور بلاتر جی دونول ہیو بون کی اولا د کے درمیان پورے انصاف ہے کا مہا ہے گرحقیقت اس کے خلاف ہے جواس بت سے ظاہر ہے کہ جھوٹی ہیوی کی اولا د کے چو حصص اور بڑی ہیوی کی اوا د د کے چو حصص بعنی ایک اور فریز ہو کے تفاوت کے بوجود چھوٹی ہیوی کی اولا د کو جو جائیداد کی ہو وہ آمد نی اور ہالیت کے اعتبار ہے چی حصص والی ہر بڑی ہیوی کی ولاد کے خصوص کر دہ جائیداد کی مقابلہ میں دس گن زیادہ قیتی ور زیادہ آمد نی والی ہے۔ دوسر سے الفاظ میں چھوٹی ہیوی کی اولاد کے خصوص کر دہ جائیداد کے مقابلہ میں دس گن زیادہ قیتی ور زیادہ آمد نی والی ہے۔ دوسر سے الفاظ میں چھوٹی ہوی کی اول د کو جائیداد نقل کی ہے اس کے بوجود آمد نی کسی صورت میں بھی تمیں پنیٹیس بڑار رو پیرسالا شدھے کم نہیں اور سے بادران کی اولاد کے لیے ختص کی ہے اور ابھی ان کے نام ختق اس فی جو جائیداد زید نے اپنی بڑی ہوی اور اس کی اولاد کے لیے ختص کی ہے اور ابھی ان کے نام ختق نہوں کی ہے اس کی زیادہ ہے ذی تو تو تو در کنار کی کہ دوت احتیال ہے۔

زیدایک ما لک مختار کی هیشیت سے بیا کہدسکتان تھ کہ اس اپنی مرضی اورخوابش سے جیموٹی بیوی کی اولا دکوان کے

حصص کے کاظ سے بچھ زیادہ ، بیت کی جانبراد اور بڑی بیوی کی ولاد کو ان کے صص کے متبار سے پچھ میں ہیں ہیں ہوت ہوں ہوت ہے۔ گروہ ایس نہیں کہت بلکہ وہ دت ویزات پر صاف طور پر ہکھتا ہے اور زبانی بر میاف ہوت ہے ہن پر ایسا کیا ہے۔ گروہ ایس نہیں کہت بلکہ وہ دت ویزات پر صاف طور پر ہکھتا ہے اور نبی نہیا ہے مطابق ہے مطابق ہے مطابق ہے اور اس نے کسی فریق کو نقصان پہنچ نے یا فو کدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس سے صاف فاہر ہوتا ہے کہ زید کی نیت اور منٹ واتو بھی تھ کہ وہ اپنی اول دہیں فو کدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس سے صاف فاہر ہوتا ہے کہ زید کی نیت اور منٹ واتو بھی تھی کہ وہ اپنی اول دہیں کہ ضاف کر سے اور دونوں ہویوں کی ول دی ورمیان جائیداد کی منصفانہ تقسیم کرے گر چھوٹی ہوی کے زیرا تر رہ کر س کی سے کھونے تھوکر کھائی اور سے منطق مرز دہوئی وروہ تو از ان قائم نہ کر سکا۔ ان حالات میں دریا فت طلب امور سے بین کہ ان انسانی کا زار کرنے ہوئی کی اولہ دکو از روے شرع شریف س بات کا حق حاصل ہے کہ وہ صریح حق تلفی اور ان اضافی کا ازار کرنے کے لیے من سب اندام کرے۔

(۲) کیاوہ ایسا قد ام زید کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں یا 'س کی وفات کے بعد انہیں پیش حاصل ہوگا۔ (۳) کیا رید کی بڑی اولہ دانصاف حاصل کرنے کے لیے قانون شریعت کا درواز ہ کھٹکھٹا سکتے ہیں ور کیا قانون زید کوانصاف کرنے پرمجبور کرسکتا ہے۔

(۳) گرزید کی بڑی اول دا نصاف حاصل کونے کے لیے زید کی زندگی میں بی کوئی قانونی چے رہ جوئی کرے جس سے زید رنجیدہ ہوکر پنی بڑی بیوی کی اوا، دکوعاق کرد ۔ تو زید کے اس فیصد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور کیا شرع شریف سے زید رنجیدہ ہوکر اوا، دکوانیل محض اپناحق ہ نگنے میں عاق قرار دے گی۔ بالخصوص جبکہ زید کی بڑی اوا دیے اپنے باپ میں میں ترک بڑی اور خدمت کی ہواورخو دزید بھی اور دوسرے شام جانے واسے اس کے معترف ہوں۔

السائل حامد خان درانی ابدالی میڈیکل بال گھنڈ گھر ملتان شہر

45%

شرے چونکہ ہبہ مش ع یعنی غیر منقسم اراضی کا سیحے نہیں ہوتا تی م فقہاء فدہب نفی کا اس پراتفاق ہا اور زید نے چھوٹی

یوی اور بعض ہ فع اور بعض نہ بعغ ول د کے نام جو جائیدادا نقال کر کر تمدیک کردی ہے اس میں اس نے بغیر تقسیم کے
مشتر کے طور پر صفع ان کے نام انتقال کر کے بیں۔ اس سے بیہ بہ شرع سیحے نہیں ہوا۔ وہ بھی واہب کی ملکیت ہے۔ اس طرح ہڑی بیوی اور اس کی او ادکا مبہ سیحے نہیں ہوا۔ وہ بھی واہب کی ملکیت ہے۔ نیز واہب نے اپنی زندگی
میں چونکہ سی کو قبضہ نہیں دیا اور قبضہ و یا اور قبضہ ہے۔ کا اس کی موت کے
میں چونکہ سی کو قبضہ نہیں دیا اور قبضہ و یا کے مطابق سیحے تقسیم سب کی مرضی ہے ہوگ ۔ و بقدامم

محمود عند الندعنه مفتی مدرسه ق سم العلوم ملتان شهر کاؤی قعد ۱۵ کاتاه

# ایک تہائی مکان کو ہبہ کر کے دوسری جگہ س رامکان فروخت کرنا درست ہے

ئے فرماتے میں ۹۷ ووین دریں مسئد کہ سمی عطا محمد نے اپنے بھتیج محمد عارف کواپنے ایک ڈاتی مکان کا ۱۷۳۴ احصہ غیر معین ہبدکیا تھا بلکہ تھری رف اپنے چی عطاء تھر کا فر ما نبر داراور مطبع تھا۔ ابھی تک محمد عارف نے اس مکان پر قبضہ نبیل کیا تھ کداس کے چیے عطاء محمد نے اس مکان کوفر وخت کرویا۔ اب مسمی محمد عارف مکان کی تنہائی قیمت کامطالبہ کرر ہا ہے تیکن عطا ہمحدا سے ہبدشدہ مکان کی قیمت نہیں وینا جا ہتا کیونکہ محد عارف غیر شرعی امور میں مبتدا ہو چکا ہے۔البتہ محمد عارف کے پاس تنہائی مکان کے ہبدکرنے کا اشغام ہے۔ کیا عطامحمراس ہبد میں رجوع کرسکتا ہے یا نہیں۔ ۔

السائل محدرمضان

واضح رہے کے صورت مسئولہ میں ہبہ کمل نہیں ہوا۔عطاء محمد ہی اس سارے مکان کا واحد ، لک ہے اور اپنے ذاتی مکان کو ہی فروخت کر چکا ہے۔لہٰذار جوع کا کوئی سوال ہی پیدائبیں ہوتا ہے۔رجوع تو ہبہ کے تام ہونے کے بعد ہوتا ہے۔صورت مسئولہ میں تو ہبہ تام ہی نہیں ہوا ہے۔اس لیے جیسے پہلے عطاء محمد س مکان کا واحد ما لک تھ اب بھی وہی اس مکان کا واحد ما مک ہے وراینے مکان کوفر وخت کر چکا ہے۔ ہٰذا اس کی ساری قیمت اس کی ذاتی مکیت شارہوگی۔ محمد یا رف کواس میں ہے نسی تشم کے مطالبہ کا حق نہیں پہنچتا۔ ہبدتب تام ہوتا ہے کہ سی قطعہ زمین کومعین کرکے ہبہ کر دے۔ سسی حصہ غیر معینہ مثلۂ ۱/۲ یا ۱/۲ وغیرہ کو ہبہ کرنے ہے ہبہ تا منہیں ہوتا ہے۔ نیز موہوب لہ کواس ہبہ شدہ مکان پر ہ قاعدہ قبضہ شرعیہ حاصل ہوجائے تب ہبہ تام ہوجا تا ہے۔ قبضہ دیانے سے قبل اً سرواہب نہ دیے تواس کی مرضی ہے زبروت موجوب لهاس يكسي طرح نبيل ب سكتا و كل في المداية من الهداية ص ٢٨٣ ح ٣ و لا يجوز الهنة فيما يقسم الامحورة مقسومة وهبة المشاع فيما لايقسم جائر ولو وهب من شريكه لايجوز قال ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة فان قسمه وسلمه حاز وفي العالمگيرية ص ٣٨٥ ح٣ ينجنب ان ينعلم بنان الهنة انواع هبة لذي رحم محرم وهبة لاحنني او لذي رحم ليس بمحرم او لمحرم ليس بذي رحم وفي حميع ذالك للواهب حق الرجوع قبل التسليم هكذا في الدحيرة سواء كان حاضراً او عالماً ادل له في قبصه او لم يأدن له كدا في المسوط فظ والترتعالي سم حرر وعبدا منطيف غفريه فلين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان لجواب فيجح محمودعفه لتدعنه فنتي مدرسة قاسم العلوم ملتان ا جمادی اثانیه ۳۸۲اه

## كراميه پرلى كئى زمين كوبهه كرنے كامقصداس كےمنافع كوبهه كرنا ہے

#### **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک فخص سمی عبدالرحمٰن عرصہ تقریباً ۲۰ سال ہے ایک جگہ ڈو ھائی فٹ مربع واقعہ چو کہازار ملتان شہر پر قابض چلا آ رہ تھا۔ایک فخص مسمی نور محد نے سمیٹی ملتان سے کرایہ کی پر چی کثوالی عبدالرحمن ذرکور کوعلم ہونے پر اُس نے اپنی بھاگ دوز شروع کر دی جھٹڑ اطول پکڑ گیا۔

مسمی عبدالرحمن مذکور کی والدہ جو کہ نو رحمہ کی تھتی ہمشیرہ ہے نے عبدالرحمٰن سے کہا کہ آ ب اپنے ماموں نو رحمہ سے بھگہ بحثیت ہدلے اور میں بھی ان سے کبوں گی کہ وہ تم کو ہبہ کرد ہے۔ گویا اس اثناء میں فتح محمہ اور والدہ عبدالرحمٰن نے لل کر نور محمہ سے بیچکہ بطور بہدما تک کی اور فتح محمہ نے ہوئی زبانی بیچکہ عبدالرحمٰن کو بخش دو۔ اس کے کہنے پر نور محمہ نہ کو کو محمہ نہ کو رحمہ نہ کہ دور اس کے کہنے ہے کہ ہددیا کہ نور محمہ نہ کہ نہ کہ اپنی زبانی کوئی فقط نہ بول مگر فتح محمہ نے بات کو عمیاں کرنے کے لیے کہد دیا کہ نور محمہ نہ بیچگہ تہمیں بخش دی ہے۔ ابنا کا م کریں۔ آب کو کوئی فقط نہ بول محمہ نہ بی اور محمہ نہ تار ہا اور نور محمد اتنا عرصہ خاموش رہا۔ اب عرصہ تقریباً ڈیڑھ ماہ سے بھر نور محمہ سے جھڑ اشروع ہو گیا ہے اور عبدالرحمٰن کوزیر دی آس جگہ سے بے دخل کر دیا۔

اب سوال بیہ ہے کہ بخش کی ہوئی جگہ ہے وہی ہبہ کردہ فخض بے دخل کرسکتا ہے یا ند۔ بوقت ہبہ کرنے نور محمد کی خاموثی ہے بخش کی ہوئی جگہ کا ، لک عبدالرحمٰن ہوسکتا ہے یہ ند۔ اب چونکہ نور محمد و فنخ محمد جو کہ حقیقی بھائی ہیں اس جگہ پر قبضہ کرلیا ہے کیاان کی کمائی حلال ہے یہ ند۔ مفصل حل فرمایا جائے۔

عمرالدين ولدصد رالدين اندرون حرم كيث ملتان شهر

€5\$

صورت مسئولہ بیں نور محمہ نے چونکہ ندکورہ اراض کمیٹی ہے کرایہ پرلی ہے اس لیے بیز بین اس کی مملوکہ نہ ہے گ بلکہ بیاس کے پاس بطور کرایہ کے ہوگ ۔ لہٰذا کمیٹی کی مملوکہ اراضی کو یہ ہہنہیں کرسکتا۔ بالفرض اگر بہہ کربھی چکا ہے تب بھی بیاس اراضی کے منافع کی تنمیک ہوگی اور اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگ ۔ لہٰذا بیدعار بیکہ لائے گا۔ بہدنہ ہوگا اور عاربیکوا عاوہ کرنے والا جب جا ہے واپس لے سکتا ہے۔

لہٰذا نور جمہ مذکورکواس زمین کا واپس لینا درست ہے اور اس کی کمائی حدال ہے اور وہ اس اراضی کا ما لک نہیں بلکہ کراییدار ہے۔ فقط واللہ اتعالی اعلم

عبداللطيف تحفرله هين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملكان ٥ربيع الثاني ١٣٨٦ ه جس نے زمین تاحین حیات اپنی ہیوی کو ہبہ کر دی وہی ما لکہ ہے دوسرے وارث شریک نہیں ﴿ س ﴾

کیو فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدا کیٹ خص حاجی سردار علی نے اپنی زندگی میں چے رمر بعے زمین اپنی زوجہ نور النساء کو تاجین حیات دی تھی اور اس کے نام کر دی تھی حاجی سردار علی کے دوسر سے ورثاء بھی زندہ موجود ہیں۔ کیا یہ مذکورہ زمین تاجین حیات نور النساء کی ہوگ یا کہ حاجی سردار ملی کے فوت ہوجانے کے بعد اس کے سب ورثاء پرتقسیم ہوگ یا کہ ہمیشہ کے لیے بیز مین نورالنساء کی ملکیت ہوگ ۔ جینواتو جروا

€0}

صورة مستولہ میں بیز مین نورالنساء کے ملک میں آگئی ہے اور بیاس کی ، لک ہوگئی۔ نورا نساء کے مرنے کے بعد مثل اس کے بق ترکہ کے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ حاجی سرداری کے فوت ہونے کے بعد اس زمین کو والیس لین جائز نہیں اور نہ بی نورالنساء کے مرنے کے بعد والیس لین جا کتی ہے۔ بلکہ بینورالنساء کی پختہ ملکیت ہوگئی ہے اس قتم کے معاملہ کوشر بیعت میں عمری کہتے ہیں اور عمری ہبری ایک تنم ہے جو کہ قبضہ کرنے کے بعد ، فذاور لازم ہوجاتا ہے اور اس میں اگر بیشر طلکا فی گئی ہوکہ بعد موت (معمر لہ جس کوز مین یہ مکان تاجین حیات دیا گیہ ہے) واپس لے لوں گا۔ تو بیشر طلک فی المهدایة حس ۱۹۰ ج ساوالعمری جائرة للمعموله حال جیاته و لور ثنه من بعده بطل ہے۔ قبال فی المهدایة حس ۱۹۰ ج ساوالعمری جائرة للمعموله حال جیاته و لور ثنه من بعده فیصح الملیک و یبطل المشر طلما روینا و معناہ ان یجعل دارہ له مدة عمرہ و اذا مات تر د علیه فیصح الملیک و یبطل المشر ط

عبدالتدعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جمادي الثاني ۳۸۲ اه

> جب ہاپ نے زمین بیٹوں کودے دی اور ایک بیٹا فوت ہو گیا تو اُس کا حصہ وا ہب کے بوتے کو ملے گا

> > **€U**

کی فرماتے ہیں علاء دین کہ ایک آ دی اپنی زین اپنی زندگی ہیں گواہوں کے سامنے اپنے چار ہیؤں ہیں تقلیم کر دیتا ہے اور زمین پر ہیڈوں کا قبضہ بھی ہوجا تا ہے۔ پچھس ل کا شت بھی ہوجاتی ہے۔ بعد میں چار ہیڈوں میں سے ایک مرجو ہوتا ہے۔ پھوس ل کا شت بھی ہوجاتی ہے۔ بعد میں چار ہیڈوں میں سے ایک مرجود ہوتا ہے۔ کیا ندکورہ جاتا ہے ایسی باپ زندہ ہے جس نے بیٹوں کو زمین دی تھی لیکن جو بیٹا مرج تا ہے اس کا بھی لڑکا موجود ہے۔ کیا ندکورہ

ہال صورت میں ویت کو ہا ہے کی وراثت ال سنتی ہے یا کہ بیس۔ شرع میں اگرال سکتی ہوتو داراک سے حدیث وفقہ حنی سے ثابت قرما کرمشکور فرمادیں۔ جینوا تو جروا

### 65%

بشروصت سوال باپ نے جبدزندگی میں اپنی زمین اپنے بیٹوں میں تقسیم کردی اور بر ایک کا حصد میں حدوث کا کی وقت میں ا کو قبط بھی وے ویا ہے تو یہ بہد ہو گیا ہے۔ س جانیا او کا اب از کے ملک بن گئے ہیں۔ اب باپ کا اس زمین کے ماتحد ملکیت کا تعلق نہیں۔ کے ما فی الهدایہ ص ۱ ۲۸ ح س الهده عقد مشروع لقوله علیه السلام تھا دو اتب حادو او علی ذلک انعقد الاحماع و تصبح بالایحاب و القبول و القبض لقوله عدیه السلام لا یحوز الهدة الا مقبوضة.

اور جب بینے ، لک بن گئے بین توان کے مریف کے بعد وہ جائیدا داس مریف واے کے وارثوں توسعے گی۔ ہیں مسئور صورت میں مریف والے کا ٹری کی اس جا بدادگا تحق ہے۔ ٹریکے کے ہوئے ہوئے اس کے پچول کواس مریف والے کی جائیدا و سے حصر نہیں مالٹا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جمادی انثانیه ۱۳۸ ه

> جب باپ نے تمام جائیدادایک بیٹے کے نام کردی اور قبضہ دے دیا تو دوسرے وار تول کا دعوی درست نہیں ہے

### 4J>

کی فرماتے ہیں علی مرام و منتیان موظ میں مسئد کے بارے ہیں کے سمی مولوی گل محمد نے برضا مندی و تذریق و
بھسمت ہوش وحواس اپنے بیٹے حافظ نیا محمد کواپئی تم م جاسیداد تکھ دی کہ بیس اور میری جمیع اول دخواہ میری منکوحات سے
ہول یا منکوحات کے گزشتہ خاوندوں سے ہول ہے تمام کو ہری و بیز ارکر کے تمام جانبیاد کی شرط پر آپ کے بیر دَبری بول
کہ تامین حیات میر ااور میری اوار دکا اور او اور وجہ کا فرچہ وافر اجات آپ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعدان کے بیٹے نہ من م جانبید و پر قبضہ کر کے تمام کاروبارا پنے ہاتھ میں سے بیا۔ والد مرحوم کی حیات تک وراو اور کی بلوفت تک سے کی خدمت کرتا رہا اور ان کا نوشتہ آئی تک موجود ہے۔ اب آٹر کوئی اپنے باپ کی جاسیاد یا مال کی ورافت پر دعوی کر نے و افران کی فورافت پر دعوی کر نے و افران کے فوران کی نوشتہ آئی تک موجود ہے۔ اب آٹر کوئی اپنے باپ کی جاسیاد یا مال کی ورافت پر دعوی کر نے و افران سے پچھے لے سکتے ہیں یا نہیں۔ بیٹوا تو جروا

حافظ غلام محمضلع ذبره غازي خان خصيل تونسة شريف

€5€

صورت مسئولہ میں موادی گل محمد نے جب اپنی رضا مندی اور بحالت تندرتی اپنی تمام جائیدادا ہے جیٹے غلام محمد کو جبہ کر کے مکہ دی ہے اور جیٹے نے تم م جاندا و پر قبضہ بھی کرلیا ہے قو جبہ سے ہے اورا ب شرعاً دوسرے بیٹوں یا دارثوں کوکوئی حصہ نیس ماتا۔

قال في الخلاصة ولو وهب جميع ماله لابه جاز في القصاء وهو اثم نص محمد هكذا في العيون النخ (خلاصة الفتاوى ص ٢٠٠٠ ح الكن ايد كر في يخت تَبهًا به المحلوة والسلام من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة (مشكوة باب الوصايا ص ١٢٢) وعن المعمان بن بشير أن اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى نحلت ابنى هذا غلاماً فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه. قال الطيبي فيه استحباب التسوية بين الاو لاد في الهة فلا يفصل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورًا او ابا ثا قال بعص السحاب البغى ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين والصحيح الاول ولو وهب بعضهم دور بعص فمدها الشافعي و مالك وابي حنيفة رحمهم الله انه مكروه وليس بحرام والهنة صحيحة وقال احمد والتورى واسحاق هو حرام انتهى مشكوة ص ١٢١ وحاشيته. وفي المزارية ص ١٢٠٠ ح ٢ على هامش العالكيرية الافضل في هبة الابن الى ان قال ولو وهب جميع ماله من الله جاز وهو آنم على مص عليه محمد رحمه الله. والشرة الأمل

حرره محمدانورش ه نحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب سیج محمود عند، متدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۹ رمضان المهارک ۱۳۸۸ ه

> تمام وارثوں کومحر وم کر کے اگر کسی کو جا سیدا دہبہ کر کے قبضہ دے دیا گیا ہے تو وا ہب کار جوع درست نہیں

> > 令しか

کی فرماتے ہیں معاء وین دریں مسئد کے جھر رمضان صاحب کا اپنے لڑکے ،ٹریوں ، بیوی اور دیگرتما من ندان سے سی وجہ ہے ٹرائی جھڑ اہو گیا۔ جھڑ اس نوبت تک پہنچ کہ حاج جھڑ رمضان نے اپنی بیوی کوطور ق دے دی -طواق دینے پر حاجی محمد رمضان صاحب کو سب کھر وابول نے ہے حدز دوکوب کیا۔ حاجی محمد رمضان صاحب گھرسے بھا گئر مافظ اللہ بخش نے ہاری محمد مضان صاحب گھرسے بھا گئر مندان ہے جھا گئے ہوئے ہوئے ہے کہ مرمضان صاحب کھرسے بھا گئر مضان صاحب کو سب کھر مافظ اللہ بخش نے اس کو سمجھ یا اور حاجی محمد رمضان صاحب کے ساتھ مافظ اللہ بخش نے اس کو سمجھ یا اور حاجی محمد رمضان صاحب کے تعدد

و اوں اور باتی تمام خاندان ہے مصالحت کی وشش کی گرمص لحت نہ ہوتکی اور صدی رمضان صاحب نے حافظ اللہ بخش کے پاس رہائش اختیار کرلی۔ چندروز گرز رنے کے بعد حاتی محمد رمضان نے حافظ اللہ بخش کوا پی تمام جائدا دمنقولہ و فیمر منقو ہوتی الخدمت تملیک کی پیشکش کی۔ حافظ اللہ بخش عرصہ تمان ، و تک خود بھی سمجھا تار ہا اور معتبرین ہے بھی کہلوا تارہا کہ اس بات سے ورثاء عن میں ہوتے ہیں۔ حاجی محمد رمضان صاحب واپس یمی جواب دیتے کہ میرے ورثاء نے میرے ساتھ بے حد زیاد تیاں کی ہیں۔ لہذا جو پھی کر رہا ہوں وہ سوج سمجھ کر کر رہا ہوں۔ آخر کا رحافظ اللہ بخش کو تمام عبد ادوا پس کرنے کے لیے عبد ادمنقولہ و فیر منقولہ و فیر منقولہ حق اللہ بخش کو اس جواب دیتے آگر تو میرے دوئی اور کپڑ ہے ہی تک ہو جس بہاں ہے چا حاجی صاحب واپس جواب دیا گرق میرے دوئی اور کپڑ ہے ہی تنگ ہو جس بہاں ہے چا جواب دیا گرق میر اللہ بخش نے کہا آپ ناراض شہول پھر نہیں کہوں جو اگر آپ کی وقت میری جو نہیں اور کی کر حافظ النہ بخش نے کہا آپ ناراض شہول پھر نہیں کہول کو اگر آپ کی وقت میری جو نہیں اور کا کر عرصہ چوسال گرز رئے کے بعد حافظ اللہ بخش سے جائیدا والی کر سے کا حمل اللہ کریں کہوں مطالہ کریں گرم میں میں اس حب کے واسطے کیا تھی جم میں میاں میاں میں حافظ اللہ بخش سے جائیدا والی کرنے کا مطالہ کریں ہو اور اللہ کریں عالے والے کیا تھی اس کے واسطے کیا تھی ہی ہو میں میں اس حب کے واسطے کیا تھی ہے ہی میں میں دول کا سطے کیا تھی ہے ہو کہا کہا تھی اس کے دولے کیا تھی تا کہا کہا تھی اس کے دولے کیا تھی ہیں ہو کہا کہا کہا تھی اس کر دول کا دیا تھی تھی ہے۔ میں دول کا دیا کہا تھی کہا تھی جہا ہی دول کی سے میں دول کی کر دول کا دولے کیا تھی کہا تھی جہا ہو کہا کہا تھی تا کہا تھی کہا تھی جہا ہو کہا کہا تھی اس کے دولے کیا کہا تھی تا کہا تھی کہا تھی ہو کہا کہا کہا کہا کہا تھی تا کہ تا کہا تھی تا کہ تا کہا تھی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہا تھی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا

### 45%

صورت مسئولہ میں جبکہ جا تی مجمد رمضان نے اپنی جا ئیراد جافظ اللہ بخش کو ہبد کر کے قبضہ و بے و یا ہے اور عرصہ جھ سال سے جافظ اللہ بخش اس جائیراومیں ہرفتم کا تصرف کر چکا ہے تو اب جا جی مجمد رمضان کو دو بارہ مطالبہ کر تا درست البندا گرجا فظ اللہ بخش رضا مندی ہے اس جا ئیراد کو دالبس کر دیتولین وینا دونوں درست ہیں۔ فقط واہند تعالی اعلم حررہ مجمد انورشاہ غفرلہ نائیس مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### مشتر کہ زمین ہے اپنا حصہ بیتیم بچوں کو بخشا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید فوت ہوگیا۔ ( بکر) والد زید کی وراثت کا ۱۸ را حصہ کا ما لک ہے۔ زیم کی فوجیدگی کے تیسر ہے دن ۱۱ آ دمیوں کے ماہین بکرنے بلکسی جبر کے اپنا (۱۸۱) متوفی کے اول و (۱۷ لڑکیاں نابالغ اور دولا کے نابالغ) کو بخش دیا۔ دعا خیر پڑھ کی گئے۔ بعد ہیں اس نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا۔ کیا شرع اُسے اس وراثت کا حصہ دلاتی ہے۔ اگر دلاتی ہے تو اس پرکوئی حدآتی ہے کیا شرعاً اسے لیمنا جائز ہے۔ عیدالرحمٰن پیشنل انڈسٹر پر مالان

#### €C}

صورة مستولد من بركا إبنا حصد عليحده كرنے سے پہنے زيدكى اولا دكو بهدكرن سيح نبيل بوار بكر بدستورا بن حصد (١/٦) كامستخ بناورا س كا مطالبہ شرعاً سيح اورا پنا حق ليمنا جائز برو هية حسصة من المعيس لوارث او عيره تسسح فيسما لا يسحت مل المقسمة ولا تسصح فيسما يحتملها كذا في القنية (عالكيمية ص٣٩٠ ٣٥) واليشوع من المطرفين فيسما يحتمل القسمة مانع من جوار الهبة بالاجماع (عالكيمية ص٨٥٣ ج٣) والتداعم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الاقمام مدرسه قاسم العلوم ملمان الجواب صحیح محمود عفدا مقدعنه هنی مدرسه قاسم لعلوم ملمان ۲۲ جمادی الثمانیه ۱۳۸۸ ه

### گم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آ گیااب کیا تھم ہے سسکی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آ گیااب کیا تھم ہے

کیافر ماتے ہیں معاء دین اس مسلم میں کہ القدوسا یہ مرحوم نے اپنی زندگی ہیں اپنی کل جائیداد سوائے اپنی ہیوی کے حق مبر کے اپنے لڑکوں ہیں تقلیم کرنی ہے بی گرنورمجہ ولدائقہ وسایا اکثر اوقات گھرسے پانچ سال ہے لے کر دس سال تک میں مہر کے اپنے مرکوں میں کہیں پیتنہیں ہوتا تھا۔اس وقت نورمجہ کے دالدمیاں نے نورمجہ کے جھے کی جائیداداس کے زکوں کے نام منتقل کراوی جس کا شجرہ حسب ذیل ہے۔

یباں القدوسایا نے ایک وصیت نامہ تحریر کی کہیں اب قریب المرگ ہوں اور میر الزکا نور محمر موجود تبیں اس لیے میں فدکورہ بالا جا ئیراد کو اپنے پوتوں کے نام منتقل کررہا ہوں۔ القدوسایا کی وفات کے وقت نور محمر موجود تبیں تھ اور نہ بی اس نے اپنے والد کا جنازہ پڑھا بلکہ والد کی وفات کے پچھ عرصہ بعدوا پس آیا۔ اب چونکہ جائیداد نور محمد کے بج نے اس کے رائے منظور حسین اور محبوب حسین کے نام کل جائیداد مشتر کہ انتقال ورجسٹری کرادی گئی تھی۔ وصیت نام بھی رجسٹر ڈے جس میں تکھا ہے کہ میں نے اپنے لڑکے نور محمد کو اپنی جائیداد سے عاتی کردیا ہے۔ جب نور محمد واپس آیا تو اس نے اپنی جائیداد کا مختار کوں سے کہا کہ میر سے نام کوئی جائیداد تبیل اب میں بڑھا یا گیے گڑاروں گا۔ اس پردونوں لڑکوں نے اپنی جائیداد کا مختار کی دیا ورجہ میں جائیداد کا مختار کا معتار کی معتور حسین کی بنادیا اور پچھ عرصہ بعد منظور حسین فوت ہو گیا جس کی کوئی اول دیتھی۔ صرف ایک بیوہ تھی اب وہ اپنا حق مہراور حصہ ما گئی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ حقد اربن سکتی ہے یا کہیں۔

(ب) «کام میر ٹ میں زروے ش عمری کے فرمانی کرنے میں ارش وخداوندی کیا ہے۔ ( ٹ) زیورات کی تفصیل ہے ہے جو کہوارٹول کے باس میں۔ایک جوشن ( ڈیھائی تولہ ) کٹ ہوا ( جارتو یہ ) یک جوڑی کا نئے (ایک قولہ) قمر ( ڈیڑھ قولہ) کل فوقولہ اور جاندی کل ۲۰ تولید پیزیورات بھور حق مہر کے پہنایا گیا تھا۔ سب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بینوا تو جروا

#### \$ 5 p

بشرطصحت واقعہ اگر واقعی ابند وسایا نے اپنی زندگی میں جائیداد کا کبچھ حصدانیے پوتوں منظور حسین اورمحبوب حسین ے نام منتقل کرا دیا ہے اور اس کو تقسیم کرئے زندگی میں قبضہ بھی دے دیا ہے قوبیہ بہتی ہوچکا ہے اور یوئے ما مک بن گئے میں۔اس لیے کہ شرعا اً سرکوئی تخص میں زندگی میں ابنی بیوری جاسیادا ہے جیٹوں میں ہے کی ایک ئے نام منتقل کر کے قبنہ دے دیتو وہی ما مک ہوجاتا ہے سیکن و پختص سخت گنہگار ہوگا۔ بنابریں صورت مسئوںہ یوتے مالک بن گئے ہیں۔ منظور حسین کی وفات کے بعدا گر وابداور ہیوہ کے «اوہ اور کوئی ٹڑ کا یالڑ کی اس کے ورثاء میں نہیں تو منظور حسین کی کل ج نیداد کا چوتھ حصہ اس کی بیوہ کواور یا تی تین حصہ اس کے والد کوملیں گے۔ فقط و بقد تعی لی املم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة وسم العلوم ملتان ا رئي ا رول ۱۳۹۹ ه

### کیا مرض الوفات میں ہبدکرناکسی کو درست ہے

کیا فر ہاتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ زید نے ہی لت مرض ابن ابن انعم کواین تمریم جو ئیدا دمنقو یہ وغیرمنقو یہ ہبیہ کر دی ہے۔ازاں بعد زیدمتواتر جیوس بتید حیات رہااور آکلیف بھی تھوڑی بہت اے ر<sup>®</sup> کیلین جس مرض میں ان کا ا تقال ہوا ہے وہ مرض کیجھاور تھی۔ یعنی ہوقت انقال مرض میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی تو کیا یہ ہبہ شرع شریف میں جائز ے۔ یعنی اس ہبہ کا تعلق کل جائیدا دہیں ہے یا ثلث میں؟ بینوا تو جروا

ڈا کٹا شاتا کے گڑھ کے رحیم یارخان بمعر فٹ مواوی صدیق محمہ

\$ 5 p

اگرزند مذکورانی اس جانبداد کا ہے ابن ابن العم کوہبدکر کے ہا قاعدہ قبضہ شرعید کرا چکا ہے تو یہ ہبدکل جانبداد ہے صحیح شار ہو گا اور اس کے وارثوں کو اس ہے۔ شدہ مال ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ بشرطیکہ اس کا ابن بن انعم اس جا نیراو پر زید کی رض مندی کے ساتھ اس کی حاست صحت میں قبصنہ کر چکا ہوتو اس کاوہ واحد ، لک بن گیا ہے اور جس پراس قتم کا قبصنہ نہ کر چکا ہوتو وہ متوفی زید کے دارتوں میں حصص شرعیہ کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کیونکہ بہد میں قبضہ ضردری ہے اورکل ماں میں اس سے بہدیجے ہوگا کیونکہ سے بہد حاست صحت کا شار ہوگا۔ مرض موت کا شار نہ ہوگا۔ کیونکہ س مرض سے پچھا چھا ہو گیا تھا اور اس کے بعد چھس ل تک بقید حیات رہا تھا۔

البذاريب العتق في مرض المصوت ومن اعتق في مرصه عبداً او باع او حابي او وهب فذلك كله حائز وهو معتر من الثنث ويضرب به مع اصحاب الوصايا وفيها ايصاص ١٧٠ وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لان البرء تبين انه لاحق لاحد في ماله وفي الشامية ص وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لان البرء تبين انه لاحق لاحد في ماله وفي الشامية ص ١٨٥ ح من رياب طلاق المريض) قلت وحاصله انه ان صار قديما بان تطاول سنة ولم يحصل فيه او دياد فهو صحيح امالومات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول او بعده فهو مريض. وقال في الهداية ص ٢٨١ ج من وتصح بالايجاب والقول والقبض فتظ والشدى الم

حرره عبد العطيف عفر سلمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفا القدعند مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ه جمادى الاولى ١٣٨٧ه

## اگراپنی زمین کاکسی کو مالک بنا کراُ سے ہبہ کر دیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے کاغذی انتقال نہ ہوسکا تو کیا حکم ہے



امیرش و مدلطف امتدش و صاحب ،حسن شاہ اور رمضان شاہ پسران عبدالحمیدش قریشی ہاشمی سابکنان موضع تفخصہ بادلیا سختصیل خانیوال ضلع ملتان بقائمی ہوش وحواس خمسہ برضائے خود بلا جبر غیرے اقر ارکرتے ہیں اور باوضو درخاند خدا بیٹے کرقر آن پاک پر ہاتھ رکھ کراوراللہ کی قتم کھا کرحسب ذیل تحریر کردیتے ہیں کہ

(سکیم کے تخت ایا ہے نہبر ۱۰ امر بعہ نہبر ۱۹) الا ہے نہبر ۲۰ الا ہے نہبر ۲۰ الا ہے نہبر ۲۵ جومور تحہ ۱۸ کو بر ۵۹ ہمیں الا ہے ہموئی ہیں۔ ہم خدا کو صاضر کر کے تح بیر کر دیتے ہیں کہ بیہ بیٹوں ایا ٹیس ملد کے نصل و کرم سے سید احمد شاہ و معد مخدوم بہاؤالدین شاہ صاحب کی ان تھک کوششوں سے حاصل ہموئی ہیں۔ ہرفتم کے اخراجات سید احمد شاہ نہ کور نے ان تخوں الاٹوں کے متعنق پہلے بھی از گرہ خواہ کیے ہیں اور آئندہ بھی تمام اخراجات وہ از گرہ خواہ کے ہیں اور آئندہ بھی تمام اخراجات وہ از گرہ خود ادا کریں گے۔ ہم نے پائی مجرخرجی نہ بہلے خود ادا کیس اور نہ آئندہ پائی بھر کا خرج ادا کریں گے۔ ہم نے بائی مجرخرجی نہ بہلے خود ادا کیس اور نہ آئندہ پائی بھر کا خرج ادا کرنے کا وعدہ ہے۔ ان حال ت کے پیش نظر الات نم بر ۱۰ ادا نمبر

الم اسے صحیح ما مک سیداحمد شاہ فدکور میں احمد شاہ کے فدکورہ با الائس ہمارے پاس بطورا ہانت میں۔جننی جدی قانون اجازت جمیں ال گئی۔ ہم فدکورہ الاثیں سیداحمد شاہ کے نام یوان کے بیٹوں کے نام منتقل کر دیں گے اور کوئ عذر نہ کریں گے۔عذریو ٹال مٹول کی صورت میں و نیامیں مخلوق خدا کے اور آخرت میں خابق حقیق کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

(۲) ہم نے آج جومی رنا مداور براء نامہ تحریر کردیا ہے ہم خدا کو حاضر کر تے تحریر کردیتے تیں کہ بیری رنامہ اور ابراء نامہ ہمیشہ کے بیے ہے۔ ہم سید احمد شاہ می رندکور کو ہمیشہ کے بیے اپنا می ررکھتے ہیں۔ می رنامہ واپس لینے کی کوئی ورخواست افسران بالاکوئیس دیتے ورند آخرت میں خدا کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

(۳) سیداحمد شاہ ندکورالاٹ ہائے ندکورہ درج کرنے کے سے افسران ہوا کے سامنے دیگر سی تشم کے بیانات کے داا نے کے سے بلا نیس کے جم بلاچون و چراالہ ٹیس ورج کرنے کے تمام بیان کے فور اس کے حق میں ویں گے مخلوق خد کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

### \$5\$

 کے سیحے ما لک سیداحمد شاہ ندکور ہیں۔الحاصل ندکورہ الانمیں ہمارے پاس امانت ہے جتنی جدری قانونی ا جا زہ ہمیں ال گ ہم ندکورہ بالا الائمیں سیداحمد شاہ کے نام یوان کے ہیٹوں کے نام منتقل کردیں گے۔ وہ سیداحمد شاہ ان الاثوں کا الک بنا چکے ہیں قانونی مجبوری کے تحت فقط کا غذی انتقار نہیں کراسکے ہیں۔لہذا شرعاً سیداحمد شاہ ان الاثوں کا الک شارہوگا۔ وہ اگرییز مین ان کودینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ جتنی قیمت میں چاہے دے سکتا ہے اور اگر ان کو نددے تو شرعاً اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح فریق ٹانی گر اس سے بیالا ٹیس فریدیں تو خرید سکتے ہیں ان کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہر حال اب بیدہ وغیرہ فریقین کی رضا مندی پر موقوف ہے۔ فقط والند تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله حين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان الجواب صحيح محمو دعف الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۱۲ شوال ۱۳۸۸ ه

### اگر کسی عورت نے اپنی جائیداد بھائی کے نام کرکے قبضہ دے دیا تو اُس کا شوہر میراث کا مطالبہ ہیں کرسکتا

**€**U**∲** 

کی فرماتے ہیں علیء دین ومفتیان شرع اس مسلمہ کے بارے میں کے جندائی اپنے ایک بھائی کے پاس رہتی تھی تین بھائی جندائی کی موت ہے پہلے فوت ہو گئے اور جندائی خود لا ولدتھی ۔ جندائی اپنی تم م جائیدا داپنے ایک بھائی محمد رمضان کو لکھ کر دیے گئی۔ اب جندائی کے ترک کی تقسیم شریعت کے مطابق کس طرح ہوگی جواب سے مطلع فرما دیں۔ کندائی کا (لا ولد) خاوند وارث نامی تھا۔ جندائی کی وفات سے پہلے ایک خاوند فوت ہو گیا تھا۔ مقام جھنگ صدرمحلّہ شخ لا ہوری مجمد فاروق ناظم مدرسہ بندا

454

جندائی اگرزندگی میں ترم جائیداد بھائی محدرمف ن کولکھ کرزندگی میں قبضہ بھی دے چی ہے تو بیچھ رمضان کی ملیت شارہوگ اور جندائی کی وفات کے بعد بطور ترک تقسیم نہ ہوگی اگرزندگی میں قبضہ مختق نہیں ہوا تو پھر جندائی کی ترک شارہوگ اور تمام ور ثاء میں شرع تصف کے مطابق تقسیم ہوگی۔ آپ نے سوال میں جندائی کے رشتہ داریعتی ور ثاء کا ذکر نہیں کیا کہ ان کوصف تقسیم کیے جا کیں۔ اگر صرف بھائی محمد رمضان اور خاوندگی اولا دجوانقہ وسائی کیطن سے ہم وجود میں اور کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تو تمام جا سیداد محمد رمضان کو ہے گی اور خاوندگی اولا دجوانقہ وس ئی کیطن سے ہے شرعا محموم میں۔ فقط وابقہ تی گیا مالم

حرره محمد الورشاه نمفریدنا ب مفتی مدرسة سم العلوم متان ۴۳۰ زگی قعد ه ۱۳۹۵ ه

## حلال اورحرام مال كامل جانا



کیو فروتے ہیں علاء دین اس مسلہ میں کہ ول حلاں کو اگر کسب حرام میں ملایہ جائے جس طرح کہ وں سرقہ یا نیازات غیرائقد ہیں۔تو ماں حلال حرام ہو دباتا ہے یہ صرف فعل حرام ہے۔جس طرح گیار ہویں ہے یہ اس طرح کوئی اور ماں حرام میں وایا جائے کسی مثال ہے سمجھا ویں۔

محدموی مدرس مدرسه بذا

### €0\$

اصل من اگر حل لی ہوئیکن بعد میں سے کے ساتھ کسب حرام ثال ہوج ہے تو وہ خبیث واجب ایاحتر از عنہ ہوجات ہے۔ مثلۂ حل س بکری تھی اسے چور لے گئے۔ سے چورول نے ذیح کر کے خود کھا یا اور دوسروں کو بدید دیایاس میں سے صدقہ ویا۔ تو مہدی الیداور فقیر کومعلوم ہوجائے کہ بید بکری چوری کی ہے تو س کو بدیہ تبوی نہیں کرنا جا ہے۔ ای طرح سے رہویں اور جانور غیر المتدکان مز دبھی واجب ایاحتر از ہے۔ فقط والند تق لی اعلم

عبد الذعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ماتان ۴۹رئیچ یا قال ۱۳۸۲ ه

باپ بیٹوں میں ناحیاتی کی صورت میں اگر کسی نے بیٹول سے کراریہ پرمکان حاصل کیا ہواور باپ ما نگ رہا ہوتو کیا تھم ہے

### **€U**

چافر ، یند ۱۹۰۷ دیں۔ یک شخص کی پہلی ہوی ہے چار ٹرے ہیں۔ گر پہلی ہوی کواس نے طان ق دے دی ہے س وجہ سے والد اور ٹرکوں کے قبضہ ہے سائل نے لڑکول ہے اس موان کا قبضہ عاریۃ یا ہوا تھا اب چونکہ سائل جھوڑ کر چار تا یہ ہے لیکن ٹرکول کے والد نے اسی مکان کے سائل کے تالہ موان کا قبضہ عاریۃ یا ہوا تھا اب چونکہ سائل جھوڑ کر چار تا یہ ہے لیکن ٹرکول کے والد نے اسی مکان کے سائل کے تالہ بہت ہے گا دیا ہے۔ سائل کا دیا ہے۔ سائل کا دیا ہے۔ سائل کا میان مکان میں پڑا ہوا ہے۔ سائل خریب آ دمی ہے اگر لڑکوں کے والد کو قبضہ نہیں دیت تو وعدہ خوائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ سائل کا فریخ صورے سامان کا فقصہ ان ہوتا ہے اور گر رئے کول کوچائی اور قبضہ نہیں دیت تو وعدہ خوائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسائل کا فریخ صورے سامان کا فقصہ ان ہوتا ہے اور گر رئے کول کوچائی اور قبضہ نہیں دیت تو وعدہ خوائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کا فیموال کھیا

#### 45%

بظ ہرسواں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقعہ اس مکان کاما مک درحقیقت واسد ہے اوراڑ کے باپ کے مملوکہ مکان پر قبضہ کیے ہوئے تتھے۔

ہبہ کیے ہوئے زیور ہیوی خاوندے واپس لے عتی ہے یانہیں

### **€**U }

کیافر ، تے بیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بیوی نے اپنے خادند کوزیور حق مہر کا بہہ کر دیا تھا اور زیور خادند کووے بھی دیا تھا۔ اب وہ بہدوالیس کرنا جا بہتی ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ بہدوالیس نبیس ہوتا میں تمہیں کیوں دوں۔ کیا شرعاً مبدخاوند کو کیا ہوابیوی واپس کرعتی ہے۔ بینوا تو جروا

### €5€

بیوی نے جب خاوند کوز بورات ہدکر کے قبضہ دے دیا تو ہدکال ہوگیا اور زوجہ اپنے زوج پر رجوع نہیں کرسکتی اس لیے بیہ ہرگز واپس نہیں ہوسکتا۔

وفى الدرالمختار ص ٢٠٠٣ ح ٥ قال حين عد موابع الرحوع فى الهنة والروجية وقت الهنة فلو وهب لامرا ة ثم نكحهار حع ولبو وهب لامراته لاكعكسه وقال الشامى (كعكسه) اى لووهبت لرحل ثم نكحها رجعت ولو لروحها لا ابتهى فقط وابتداتي لياهم

محمود عند الله عند مفتى مدرسه قاسم العلوم ماتمان شمر ۱۵ مراسم ۱۳۷۶ ه

## عورت نے اگراپی ج سیداد دیوراوراُس کےلڑکوں کے نام کر دی توعورت کی و فات کے بعد وہ واپس نہیں ہوسکتی

### €U\$

کیافرمائے ہیں علیء کر ماس مسکد میں کہ زید فوت ہوا اور دو ہویاں اور ایک ہیوی مثلاً زینب ہے دولا کی سے چھوڑ گیا۔ اُس زمانہ میں چونکہ جائیدا دونوں ہیوی سے برواج قانون اگریزی ہوتی تھی اس واسطے کل جائیدا دونوں ہیویوں کو دے دی گئے۔ بعدازال متوفی کے بھوئی اور بھیتے نے زینب اور ہر دو ہوہ ہے اثر رسوخ ہے کام لے کر جائیدا دا ہے نام تکھوالی سیکن دوسری بیوی نے اپنے حصر کی بنظ جائیدا دا ہے پاس کھی اور بعض حصر متوفی کے بھیتے کو مکھ کر دے دی۔ اس کھوالی سیکن دوسری بیوی فوت ہوئی اور اپنے بعدا پنی ایک تھیتی بہن ورسوتیا بھائی چھوڑگئی ہے۔ بہتوفی کے بھائی بھیتے کے بعد میددوسری بیوی فوت ہوئی اور اپنی کر بیا۔ سے بعض میں ہوئی جائیداد کو واپس کرن چا جے ہیں تو اب جواب طلب امریہ ہے کہ وہ یہ بیداد کس طرح واپس کریں۔

### €5¢

ہ تا عدہ شرعاً تقتیم کرنے کے بعد جو حصہ لڑکیوں کا ہے وہ ٹرکیوں کو دیا جائے اور متوفی کے بھائی وغیرہ سے اُن کا حصہ ضرور واپس کیا جہ ہے جو بیرگان تھا۔ چونکہ اُنہوں نے خودا پی مرضی سے متوفی کے بھائی کو دے دی ہے وہ اُن کے مرحم حصہ ضرور واپس کیا جہ ہے جو بیرگان تھا۔ چونکہ اُنہوں نے خودا پی مرضی سے متوفی کے بعد واپس نہیں ہوسکتی ۔ واہب کی موت کے بعد رجوع فی تھیۃ تھے نہیں کد افی فقادی الفقہ ۔ وابتداعم جانے کے بعد واپس نہیں ہوسکتی ۔ واہب کی موت کے بعد رجوع فی تھیۃ تھے نہیں کہ افی فقادی الفقہ ۔ وابتداعم العدم ملتان

# اگر شےموہوب تقسیم ہونے کے ہاوجو تقسیم نہ کی گئی تو ہبہ درست نہیں ہے

4U\$

کیا فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ ایکہ شخص نے اپنی زندگی میں اپنی کچھڑ مین اپنے جار پوتوں اور ایک بہو کے نام تملیک کر دی تھی یہ تملیک کی صورت ہے۔

انقال زمین کا پانچ حصد داروں کے نام کر دیالیکن مسمو به زمین کو پانچوں میں مشترک رکھا۔ یعنی زمین کے حصے مقرر کے گئے۔ گرزمین کومعین نہیں کیا گیا۔ مثل فعال فال کا بیقطعہ ہے اور نہ بی موقع پرکسی حصد دار کو قبضہ دیا گیا اور وانہ ب اب نوت ہوگی ہے اور موہو بہ زمین پراس کی زندگ سے قبل تا حاں اس کا حقیق بیٹا واحد ق بض اور ما مک بنا ہوا ہے اور و بہ بکوفوت ہوئے عرصة ترین اور سال سے او پر ہو چکا ہے۔ استے عرصے تک بلکد آج تک اس منقولہ متر و کہ زمین پراس کی رضامندی کے بغیر موہوب لد کسی صورت میں موہوب زمین کو اپنی

۲۹۱ ---- جبده عاريه اورقرض كابيان

تمدیک میں نہیں لا سکتے اور اگر موہوب لہ اپنی زمین منقسم کرنا چاہیں تو قابض کی رضاء ندی کے ساتھ موہوبہ زمین کی منقسم حدیں مقرر کرنا ہوں گی۔ اب سواں رہے ہے کہ ایسی تملیک از روئے شرع جائز ہے یا نہیں۔ جینوا تو جروا محدر نی ولد دین محرضلع مظفر کڑھے میں کوٹ اوو

\$ 5 \$

صحت بہد کے بے موہوب کا تقیم شدہ اور غیر مشتر کہ ہوتا ضروری ہے بہد مش کا جا بڑئیں بشر طیکہ وہ چیز قابل تقیم ہواور شخیل مہد کے بی قبض موہوب لہ جی ضروری ہے ورنہ بلا قبند بہد کرد بے سے موہوب لہ موہوب کا ما لک ٹیس بر سکنا۔ قال فی اللہ والمختار ص ۲۸۸ ج ۵ و شر انط صحتها فی المعو هوب ان یکون مقبوضا غیر مشاع ممیر اغیر مشغول. و تتم الهنة بالقبض الکامل (در محتار ص ۲۹۰ ج ۵) و قال فی الشامیه هبة السمشاع فی ما یقسم لا تفید الملک عند ابی حنیفة و فی القهستانی لا تفید الملک و هو المختار کما فی المضمرات و هذا مروی عن ابی حیفة و هو الصحیح اه. فحیث علمت انه ظاهر الموایة انه بص علیه محمد و رواه عن ابی حیفة ظهر انه الذی علیه العمل و ان صرح باں المفتی الروایة انه بص علیه محمد و رواه عن ابی حیفة ظهر انه الذی علیه العمل و ان صرح باں المفتی المووی به حدافه و لا سیسما انه یکون ملگا خبیئا کمایاتی و یکون مضمونا کما علمته فلم یجد نفعًا للموهوب له فاغتمنه (شامی ۱۹۲۳ ج۵)

پس صورت مسئولہ میں بیہ ہبہ بیجے نہیں اور حسب قواعد بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیر اٹ بیز مین جملہ ور ڈاء پر حسب حصص شری تنتیم ہوگا۔فقط والنّد تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ۱۰ ربیج الیّانی ۱۳۹۲ ه

> اگر ہبہ فاسد کی صورت میں واہب فوت ہوجائے اور وارث بھی شے موہوب ہموہوب لہ کو ہبہ کر دیں تو کیا تھم ہے

> > €U\$

کیا فرماتے ہیں معاء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئد کدایک شخص نے پی کھن میں کے نام ہبد کی تھی۔ وہ چند شرا کو نہ ہونے کی وجہ سے سی کھیے ہوگی۔ اب واہب فوت ہو چکا ہے ور وہ موہو بہزیمن شرعاُ و رثوں پر تقتیم ہوگ۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ وہ وہ ارث اپنے ہے جھے قبل از انتقال و فیصلہ موہوب یہ کوز بانی بخش دیں تو کیا شرعا ہخشش مائز ہوگی یا نہیں۔

ملك دين محرضلع مظفر كر ريخصيل كوث ادو

#### €5€

صحت بہد کے لیے موہوب کا تقلیم اور غیر مشترک ہونا ضروری ہے۔ نیز بھیل ہبد کے لیے قبض موہوب لہ بھی ضروری ہے۔ گذا فی الشامی باب الهبة

پس صورت مسئولہ میں ج نمیداد تقلیم کرنے کے بعد ہرایک وارث اپنا اپنا حصہ بہد کرسکتا ہے لیکن تقلیم اور قبضہ موہوب لیے سے بہلے صرف زبانی ہہدے ہم سے نہیں ہوتا۔ نیز قبضہ دیے بغیر کا غذات میں کسی کے نام انتقال کر دیئے ہے زمین اس کی ملکت نہیں بنتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورش وغفرله نائب مفتی مدرسه قسم العلوم ملتان ۱۹ربیج الث فی ۱۳۹۲ ه

# پھل دار درخت کا ہبہ صرف پھل وصول کرنے کی صورت میں تام ہیں ہے

### **€U**

کیا فر و تے میں علماء دین دریں مسکد کد زید نے اپنی حیاتی میں بکر کو ایک درخت آم کا بخش دیا۔ جس کا ثمر ہ بکر اٹھ تار ہے گا۔ دوسال خو دزید ثمر پہنچ تار ہا۔ دوسال سے وہ مر چکا ہے۔ ثمر بکر لیتار ہتا ہے۔ وارث بھی راضی ہے۔ شبہوا بینخشش شرعاً درست ہے یا نہ تحقیق کے بیے سوال بھیج جاتا ہے۔ مع حوالہ جواب دیا جائے۔

زیدنے بکرکوصراحۃ بیضہ کی اجازت دی تھی۔ گرچونکہ زید کارکن ٹمر بھیجتار ہااس سے بکرکو وہاں جانے کی حاجت نہیں تھی۔ زید کی زندگی میں بغیر ٹمر لینے کے دوسرا قبضہ بیں گیا۔ بعد و فات زید کے بکر دوسرے آ دمی کے ذریعے ٹیمر اور بیچ کی رقم وصول کرتا رہا۔ بیہ بہ ٹمر عاً درست ہے یا نہیں۔

#### 42>

سنگار سبہ کے لیے قبض موہوب ارضروری ہے۔ ورنہ بلاقبض ہبہ کردیئے سے موہوب ارموہوب کا ما مکنیں بن سکتار صورت مسئولہ میں جب زید کی زندگی میں کسی وقت بھی بکر نے خود جا کرآ م کے درخت پر قبضہ نہیں کیا اور شرخود حاصل نہیں کیا بلکہ بمیشہ زید ہی شمر پہنچ تار بااور بکر نے زید کی زندگی میں بغیر شمر لینے کے کسی دوسری قسم کا قبضہ نہیں کی توبہ بہتا م نہیں ہوااور زید کے مر نے بعد اب قبضہ بھی نہیں کرسکتا۔ بیدرخت اب زید کے ورثاء کی ملکیت ہے۔ زید کے ورثاء المال فاسی و هستک ایاه ان کاں الواهب دلالة اذر ساسقس و اما ادرہ صواحةً فہو قوله حذه هذا المال فاسی و هستک ایاه ان کاں

حاصراً في مجلس الهبة وان كان غائبًا فقوله وهنتك المال الفلاني اذهب وحذه امر صريح ماده ٨٣٣ اذا ادن الواهب صراحة بالقبض صحيح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة. فقط والتدتى لى الأهبة. فقط والتدتى لى الأهبة ماده ٩ ٨٣ اذا توفى الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة. فقط والتدتى لى الأمم مجلس الهنة. ماده ٩ ٨٣ اذا توفى الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة مدردة المومال المومال

۱۳۹۳ می ادی الا ولی ۱۳۹۳ ه الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۳۹۳ ها جماوی اله ولی ۱۳۹۳ ه

# والدہ اپنے بیٹیم بیٹے کے نام کچھز مین کرانا جا ہتی ہے لیکن شو ہر ثانی طلاق کی دھمکی ویتا ہے ﴿ س ﴾

کیافر ، تے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک لڑے کی والدہ کوا پنے والد کی زمین ورشیس ملی تھی۔ وہ زمین اپنے لڑے کے نام انقال کرانا چو ہتی ہے لیکن اس کا دوسرا شوہراس کورو کتا ہے کہ اپنے لڑے کے نام زمین انقال نہ کرے ورنہ ہیں جھوڑ دول گا۔ اس لڑے کی والدہ کہتی ہے کہ میں ضرور بالضرور اپنے اس لڑے بیٹیم کے نام بیز بین انتقاب کرتی ہول۔ کیا بیلا کی والدہ خوثی ہے دیتی ہے لیکن اس کا موہراس کو نہیں وینے ویتا۔ پہلے اس کے شوہر نے اقرار کرویا تھی کہ جوز بین اس کی والدہ کے نام ہے بیا ہے اس بیتیم لڑے کے نام انتقال کردے گی۔

حفيظ التدولد بها درحان يخصيل على بور

### €5\$

والدہ زندگی میں اپنی جائیداد کی خود ، لکہ ہاوراس میں ہبہ وغیرہ ہرتشم کا تصرف کرسکتی ہے۔ زندگی میں جائیداد ہیئے کے نام منتقل کرسکتی ہے اور بیٹ اس کا ما سک بن جائے گا۔ بشرطیکہ اس کو قبضہ دے دیا جائے گئے۔ بشرطیکہ اس کو قبضہ دے دیا جائے گئے وارث کو محروم کرنے اور ضرر پہنچانے کی غرض سے تمام جائیدا دکوا یک وارث کے نام بہہ کرنا گناہ ہے۔ البتہ بعض وارثوں کو زیا وہ حصہ دینا جائز ہے۔ فقط واللہ تعی لی اعلم

حرره محمدا تورشاه غفرسة ائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۳۱۳ مع ۱۳۹۵ م

## ہبہ بشرط العوض میں رجوع شرعاً نا فذنہیں ہے

### **€U**

کیا فرماتے ہیں عماء دین دریں مستد کہ سمی محد بخش نے ایک عورت سے شادی کی جس سے ایک لاکا مسمی غلام قدر پیدا ہوا اس کے بعد مسمی محد بخش ندکور نے مسم قابخت سوائی سے شادی کی ۔ بعد مسمی محمد بخش ندکور فوت ہوگی۔ اس کے بعد مسما قابخت سوائی کوجو ور شاپنے خاوند سے ملاتھ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ سمی محمد بخش ندکور فوت ہوگی اس کے بعد مسما قابخت سوائی کوجو ور شاپنے خاوند سے ملاتھ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ سمی غلام قادر فدکور کو ملک کردیا ور سرکاری کا غذیش لکھ دیا ہے کہ سمی غلام قادر جو کہ پسر خاوند مسمی محمد بخش بعر الحس رہ ساتھ جو کہ میری بھی حقیقی والدہ کی طرح خدمت گزاری کرتا رہا ہے اس واسطے بیس پنے حصد کا تن م جاند اوقیار ہو جھے والد غلام قادر والد خاوند محمد بخش کر کے قبضہ کردیا ہے اور جاند اس کے عوض ایک گائے اور دوسور و پہنے کی غلام قادر نے دے دیا ہے اور بیعوض سرکاری کا غذیم نہیں لکھا ہوا اور گواہ موجود ہیں ۔ اب وہ عورت مسمی قابخت سوائی رجوع کرتا چاہتی ہے کیار جوع کرتاتی ہے؟ بینوا تو جروا شاہ کی خصیل مظفر گردی موجود ہیں ۔ اب وہ عورت مسمی قابخت سوائی رجوع کرتا چاہتی ہے کیار جوع کرتاتی ہے؟ بینوا تو جروا

## €0\$

جب عورت ندکورہ نے زمین ندام قدر کو تمدیک کردی ہے اور قضہ بھی وے دیا ہے تملیک کال ہوگئی چونکہ اس تمدیک کے عوض میں دوسورو پیاورگائے لے بھی ہاں سے بید جوع کی مستحق نہیں۔ ہبہ بشرط العوض میں رجوع شرعاً نافذ نہیں اوراً ہرا ابتداء سے وراشت کی تشیم ندام قادر اور ہیوہ ندکورہ وغیرہ ورثاء کے درمیان ہوئی بھی نیقی پھر تو عورت نافذ نہیں اوراً ہرا ابتداء نیوں ند بخی بلکہ جب وہ گائے اور دوسور و پیالے کرراضی ہوگئی تو یہی اس کا حق وراشت ہے جو بطور شخارج اس کو حاصل ہوگی۔ باتی زمین کے ساتھ عورت کا تعلق نہیں بلکہ زمین کا بالک ابتداء غلام قدور بی ہے تو رجوع کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ واللہ الم

محمود عفاالقدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم مکتال شهر ۸محرم الحرام ۱۳۷۳ ه

ہبہ قرائن ہے بھی ثابت ہوتا ہے با قاعدہ ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں

**(U**)

کیا فرہ تے ہیں عمائے وین اس مسئد میں کہ جو رہاری والدہ کی ضرورت ہوئی اس نے جوری والدہ کوکہا کہ اپنا کصٹمالہ طالائی رہن کر کے مجھے رقم نکاوا دو۔ کھٹمالہ طلائی جو جاری والدہ کی اپنی ملکیت تھ جاری والدہ نے کھٹمالہ طلائی

ندکورہ بالا اینے بھائی کے پاس رہن بعوض دوصد روپیہ رکھا اور بیر دیبہ جارے والد کو دیا گیا۔اصل واقعہ بیاتھا کہ ورحقیقت کھٹی لہ اور دوصدرویہ بہری دالدہ کی اپنی ملیت تھی۔ ہمری والدہ نے کھٹماندا بے بھائی کے پاس امانت رکھ کرا ورخو درقم دے کر ہمارے والد کی ضرورت بوری کی لیکن ہم رے والد کو مذکورہ بالا بیان کیرتا کہ بیدو دسرے کا قر ضد مجھ کر جیدی ادا کر ہے لیکن ان تک وہ فوت ہوگئی اور جہ رہے مامول نے جس کے پاس پیکھٹی لہ تھ جماری والدہ کی فوتید گی کے بعد ہماری خالہ کواصل قصہ بیان کیا۔ ہم ری خالہ نے کھٹم لہ اپنے قبضہ میں لے لیا اور کہا کہ جب لڑ کے جوان ہوں گے تو ان کو بوقت ضرورت دیا جائے گا گراس حقیقت کا ہمارے والد کو پینہ چل گیا اس نے ہمارے ماموں اور ہماری خالہ کو کہا کہ کھٹمالہ مجھے کیول نہیں دیتے ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بچھتے ہیں کہتم دوسری شادی کرو کے اور اولا و ہوگی تگریہ کھٹم لدان ٹڑکوں کی والدہ کا ہے جب میہ جوان ہوں گے تو ہم ان کو دیں گے۔ ہمارے و لدنے بیان کر کہا کہ میں کوئی ووسری شاوی نبیس کرنا حابتا۔ اگر شہیں یقین نبیس تو میرے ساتھ آ و ہمارے والد نے ہمارے ماموں کوساتھ لے کرایک اسنامپ ایساتح بر کرایا که جس میں تحریر ہے کہ ایک مکان بطریقہ بیٹی ملکیت کر دیا اور وہ اس ہماری ملکیت کو ۱۲ اسال تک یا نتار ہا۔اس کے بعداس نے دوسری شادی کرلی۔اس نے اوراولا دہوئی۔اب وہ چھٹرا کرتا ہے کہ مکان مجھے واپس دو کیونکہ میں نے اس وفت تنہیں امانت دیا تھا۔ حالہ تکہ ہم دونوں نا بالغ ہتھے۔ جبکہ ہمارے والدینے مکان کو ہمارے ملک کیا تھا۔اس دقت ہمارے یاس اور پچھانہ تھا دوسراوہ کہتاہے کہ اُس وفت مجھ پرییقر ضدتھ اس کے ڈریے تمہمارے نام کر دیا تھا مگرحقیقثاً قرضہ میں دوسر ہے دوم کان رہن تھے۔ بیرم کان رہن قرضہ ہے آ زاد تھ بعد میں دوم کان قرض خواہ نے بیر معردنت عدالت اینے قرضه میں نیلام کرائے تھے۔قرضہ خواہ کا عدالت نے مطالبہ ختم کر دیا تھا۔اب وہ کافی مالدار ہے اور ا بنی دوسری جد بکیراد ہے جمیں کچھنیں دینا جا ہتا جکہ وہ اپنی تجھ جائیدا دووسری اواد داور بیوی کے نام کر چکا ہے۔ باقی ماندہ کر نا حیا ہتا ہے۔ کیا شرعاً وہ میں کان جو ہماری ملکیت دیا گیا تھا واپس لے سکتا ہے کیا بیانا یا مغول کے بیاس امانت رکھی جو

مندرجہ فریل امورا سے ہیں جن ہے اس کا اس مکان کوہمیں بخش دینا اور ہبدگر دینا ثابت ہے۔ رید کہ انہوں نے چارد کا نیمی مستاجری کیس تو وہ ہمارے ہی نام ہے کیس اور جب بعد از معیاد کرا بینا مہ کرا بید دارول ہے لکھوائے تو وہ بھی ہمارے نام ہے لکھوائے گئے اورائے ہی سر پر لکھوائے۔

کراپینامہ بھارے نام سے لکھے جاتے ہیں اور کراپی بھم اکٹی کر کان کی ضرورت بچری کرتے تھے لیکن جب ان کا اپنا کارو ہار شروع ہو گیا تو ہم نے کراپی بند کر دیاور بیر قم ہم دونوں بھائی تقسیم کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ۱۹۳۳ء میں ایک ٹکڑا دکان جو کہ بھارے ساتھ لگتا تھا اس میں بھارے والد نے بطور سر براہ بید مکان حدودار بعداس طرح سکھوایا کہ مغربا مکان یا لکان بہم دونوں بھائی جنوبا مکان ما کان بھم دونوں بھائی اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ حوالہ الجواب سيحج بنده محمدعبدالله غفرله خادم فبرالمدارس ملتان

1900 ہے لے کر 1907ء تک میر مانتے چلے آئے میں کہ میدمکان ان دونوں بھائیوں کی ملکیت ہے۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی اوراس سے دوسری اولا دہوئی تو انہوں نے میدمطالبہ کیا۔ بینواتو جروا

### 454

صورت مسئولہ بیل قر کن ہے معلوم ہوتا ہے کہ جائیداد متنازعہ فیدکو باپ نے بہہردیا تھا۔ انبذااس مکان بیل دوسرا شخص شریک نبیل ہوسکتا۔ شامسی ص ۱۸۸ ح ۵ ح ۴ قبلت فیقد افحادان التعلقط بالایجاب و القبول لایشترط بل تکھی القرائن الدالة علی التملیک النح فقط والقداعم بندہ محمد این غفرلہ تا اسمنتی فیرالداری ملتان بندہ محمد این غفرلہ تا اسمنتی فیرالداری ملتان

ایک شبهاوراس کا جواب

اً ركها جائك كريبهم شاع باور جائز بيل بي جواب ال كابيب كربيبهم شاع والدى طرف سائيل صغيرين كولي بيادا عبد المحو الرائق جلد عص و ٣٩ مل بيانعم ادا قلنا اذا كان الولدان صغيرين تحوز الهنة يكون مخالفًا الاطلاق المتون عدم جواز هنة واحد من السين ولكن اذا تامل الفقيه في علته عدم الجواز على قول الامام وهي تحقق الشيوع يجرم بتقيد كلام المتسور بغير ما اذا كان صغيرين الان الاب ادا و هب منهما تحقق البقض منه لهما بمجرد العقد وعبارة البرارية او ضح في افادة المراد النح فقط وائتداهم

بنده محمد عند عفراله الجواب صحیح محمد وعفاالقدعند شقی مدرسة اسم العلوم ملیان ۲۲ مضان ۲۲۲ ه

## حالت مرض میں وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے غیر وارث کے لیے ایک تہائی میں جائز ہے دیست

کی فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل میں کہ کوئی شخص ایسے وارث کے حق میں بہد کرجائے کہ جس کے حصد کی تصریح قرآن شریف میں آپھی ہوجیسے بیٹا۔ تو کیا ازروئے شریعت ایسے وارث کے حق میں ہمبہ سیجے ہے۔ نیز ہمبہ مشاع کوئی وارث شرع کے حق میں کرجائے تو اُس کے متعلق ازروئے شریعت کیا تھم ہے۔

قاضى محمودا حمد غانيور

### €5€

اگر حاست صحت میں لڑکے یا کسی دوسرے وارث یا جوغیر وارث کوز بین یا کسی دوسری چیز کا بہد کر دیا گیا اور اس کو

کامل قبضہ بھی وے دیا گیا تو ہدتی ہے اور اگر حالت مرض موت میں لڑکے یا کسی دوسرے وارث کے لیے ہدکر دیا ہے تو

صحیح نہیں ہاورغیر وارث کے لیے ایک تہائی کا صحیح ہے۔ وائنداعم

وصول کرے نے لیے لیس کو بھیجا

اگر کسی نے قرض رقم وصول کرنے کے لیے پولیس کو بھیجا اوراُس نے رقم وصول کر کے خود بہضم کرلی تو کیا تھم ہے

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علاء دین اس مسئد ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی شخص کے پیسے ویئے ہے۔ پھر پیسے بینے والے نے پولیس ہیں اطلاع دے دی۔ پولیس والے نے رقم لے کرخود ہفتم کرنی لیکن جس کی رقم دین تھی اسے ندوی۔ پولیس والا تبدیل ہوکر چلا گیا۔ پھر دو ہارہ رقم لینے والا شخص مقروض سے رقم طلب کرتا ہے۔ اس حالت میں رقم مقروض کوا دا کرنی پڑے گی یا نہ۔

المستقتى صوفى القديارصاحب دابيمقه مإوداني مختصيل لودهرا يضلع ملتان شهر

€5¢

اگر چیے لینے والے نے پولیس کواپی طرف ہے وکیل بنایا ہے رقم وصول کرنے کے لیے تب تو دوبرہ اس کا حق نہیں کہ وصول کرے اور اگر ویسے امداو کے لیے پولیس کواطلاع دی ہے تو بیر قم (قرض دینے والے) مقروض کے ذمہ باتی رہے گی۔وائنداعلم

عبدالرحمن نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ما مان باشهر الجواب مجمع وعفا القدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ما مان ساله ۱۶ فی تعدد ۸ ۱۳۵۸ ه

قرض دہندہ فوت ہوگیا اور قرض رقم پر ہیوی ذاتی مال کا اور *لڑ کے ورا*ثت کا دعویٰ کررہے ہیں

 میں کس کود وں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بیرتم تم میری بیوی کودے دینا۔ قضاالہی سے پیخص تقریباً عرصہ دوس ل ہے فوت ہو گیا۔اس کی موت کے وقت ور نذمیں ایک زوجہ ، بیٹا ، بہو ، بیٹا ، بھائی ، بہن زندہ تھے۔

پھرتھر باایک سال کے بعداس کا بیٹ فوت ہوگیا۔ جو کہ پٹی ایک زوجہ چھوڑگی۔ اب اس کے فوت شدہ بیٹے کہ وجھے اس سے بیشر کی حصد دیا جائے اور اس کا دوسراز ندہ بیٹا بھی کہتا ہے کہ جھے اس سے بیشر کی حصد دیا جائے اور اس کا دوسراز ندہ بیٹا بھی کہتا ہے کہ جھے اس سے بیشر کی حصد دیا جائے اور اس کا بھی اس بیس حق نہیں ہے۔ کیونکہ بیز قم میر سے پہنے ف وند کی تھی ، میں اپنے ساتھ ل کی تھی ۔ اس لیے اس رقم بیس کی حق نہیں ہے۔ گرشہ سوار کی زوجہ کی ورد بیسے ف وند کی تھی میں اپنی شوت نہیں ہے کہ بیر قم وہ پہلے فاوند سے لائی تھی ۔ ادھراس کا بیٹا اور تو تی شدہ بیٹے کی زوجہ دونوں کہتے ہیں کہ بیر قم شہسوار کی ہے۔ لہذا ہم کو اپنا پنا حصد میں جائے۔ شرک طور پر اس رقم کی تقسیم کا صل بیان فر مادیں۔ اس شہسوار سے ایک اور شخص شمس الدین کی رقم پر ان کو گول کی تھی تو آسے شہسوار نے ڈاک فاند سے نکلوا کر دی تھی۔ اس تاتی ہے کہ بیر تھیں شہسوار کی قبیر کی توجہ بیدونوں رقیس اپنی ڈاتی بتاتی ہے اور اس کا بیٹا ہی کہتا ہے کہ بیر تھیں شہسوار کی تھیں۔

404

ن ہر بی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آم شہسوار متونی کی ہے۔ اس کی بیوی اس آم کا دعوی رکھتی ہے۔ ابدااس کے اوپر بینہ (دوعادل گواہ) پیش کرنا ہوں گے اور شہسوار کا بیٹا اور بہو منکر بین ان پرشم آئے گی۔ البذا عالم مسلمان کے پاس بیعورت (شہسوار کی بیوی) دعوی دور شدایک دو دیندار عالم آدمیوں کو اس مقدمہ کے تصفیہ کے لیے تھم ( ثالث ) مقرر فرما کئیں اور شہسوار کی بیوی تھیجے دعوی کے بعد اپنے گواہ پیش کر دے اور اگر اس کے پس گواہ نہ بیوں تو اس کا بیٹر اور بہو بیشم آٹی لی کہ ہمار کے بل یہ ما اور بیر قم شہسوار کی اس بیوی کی ذاتی نہیں فتم اُٹی نے کے بعد ور شد کے حق بین فیصد صادر کیا جائے اور الواہ پیش کر دیا جائے اور گواہ پیش کو اور تو سے کہ اور این کو بھی دیکھیں کہ دائعی فیصلہ کو این کو بھی دیکھیں کہ دائعی علی میں کہ دائعی کورت پہلے خاوند سے مال لائی تھی ۔ نیز شہسوار کی مالی حالت کیسی تھی اور جوفر بی حق پر معلوم ہواس کے مخالف فر این کو حق میں اور بھر اچھوڑ اچھوڑ نے کو کہیں اور می دوسرے کا مال کھانے سے ڈرا کیں اور اگر کو گی فر ایق جھڑ اود کو کی نہ چھوڑ ہو جواب ڈکورہ بالا کے مطابق فیصلہ کر ہیں۔

حرره عبداللطيف غفرله مفتى مدرسة قاسم العلوم ما آن الجواب سيح بنده التدعفه الندعنه ، نب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱ ربيج الثر في ١٣٨ هـ ١٣٨هـ

# مکیلات اورموز و نات کا قرضہ دینا جائز نہیں ہے گندم قرض لے کرفصل کٹ ئی کے بعد واپس کرنا ﴿ س ﴾

کیا قر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) قرض حسنه جنس کی شکل میں دے یا ہے سکتا ہے یا کہ صرف نقدی۔

(۲) پچھ عرصہ کے لیے کوئی جنس یا کوئی چیز 'دھار لے سکتا ہے اور پچھ عرصہ کے بعد وی جنس یا چیز اپنے پاس دستیاب ہونے پرواپس کرسکتا ہے۔مثلہ بچا گن میں گندم اُدھار لی اور ہاڑی آنے پر گندم کی گندم واپس کردی۔ پچھ عرصہ سے مراد کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیاصورت جا مُزہے۔

چو بدری رحمت علی

## €5\$

مکیسات اورموز ونات اورعد دی متقارب کا قرض بینادینا جائز ہے۔ یعنی جو چیز ایسی ہو کہ ای طرح کی چیز آپ و پس دے سکتے میں تواس کا قرض لینا درست ہے۔

الى صل ان ما الم عدود المتقارب كا المحوز والبيض والحاصل ان المثلى ما لا تتفاوت الحاده اى المسامية (قوله في مثلى كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كا المحوز والبيض والحاصل ان المثلى ما لا تتفاوت احاده اى تعاوتا تختلف به القيمة فان بحو المحوز تتفاوت احاده تفاوتا يسيرًا الحريد

(۲) جو نزے۔واپسی کی تاریخ متعین ہوتی جا ہوتی ہے۔فقط والقدیق لی اعلم حررہ محمد تورش فففرلہ نا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۲شوال ۱۳۹۲ھ

کسی رشتهٔ دارکوبطورامداد جورقم و ہے دی وہ بظاہر قرض ہے لہٰدااس پر نفع جا ئر نہیں

### **€**U**∲**

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ میر ایک بھانجاہے وہ بیٹیم ہے۔اس کے نام ایک دکان منتقل ہوگئی ہے۔ اس کے پاس اس کی رقم ادا کرنے کا کوئی ذریعیہ ہیں ہے۔ ہیں خوداس دکان پر کام کرتا ہوں۔ پچھ رقم اپنے پاس سے اور یجھ رقم اپنی خرچہ داری ہر داخل خزانہ کی ہے۔اس دکان کے بارے میں میری اپنی رقم صرف آئی بی تھی جتنی کہ میں نے ادا کرلی ہے۔ آیا اُس دکان سے کسی قتم کا فائد و اُٹھا سکتا ہوں یا کنہیں۔

(۱) میں اور بھانجا آپس میں شریک کا رہنیں تو اپنا منافع کس طرح تقسیم کریں۔

(۲) اگراس دکان کوکسی اور آ دمی کے ہاتھ کراہیہ پردیں تو اس کراہیہ ہے میں پچھافی کدہ حاصل کرسکتا ہوں یانہیں۔ فقط واسلام مجمد شریف

#### €5€

بظاہر میرقم آپ نے بھانج کو بطور امداد کے قرض دی ہے۔ اس لیے اس کے عوض دکان سے فائدہ اُنھانا کسی صورت سے خواہ کرایہ ہے کیول نہ ہو جو ہزنہ ہوگا۔ آپ کی شرکت کس طرح ہے اس کی تفصیل معلوم ہونے پر تھم بتلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر شرکت جا تزہبے تو شراکت نامہ میں طے شدہ طریقہ سے نفع تقسیم ہوگا۔ واللہ اعلم ملتان شہر محدد عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر محدد عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان شہر معلوم ملتان شہر معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان میں معلوم ملتان شہر میں معلوم ملتان میں معلوم

## اگر مقروض ثالث کے روبر وحلف اُٹھا کر قرض ہے انکار کرے تو کیا تھم ہے

#### **€**U\$

کیا قرماتے ہیں علماء دین اس مستد میں کہ زیداور بکر کے درمیان پچھ عرصہ ہے دین کے متعلق بھگڑا جلا آ رہا تھ۔

ہردو قریقین نے فیصلہ کرانے کے متعلق ایک ثالث مقرر کیا اور ثالثی نامہ حسب ضابط قرار دیا۔ جس میں تحریر تھا کہ جو فیصلہ ثالث کریں گے ہم فریقین کومنظور ہوگا۔ ثالث فد کور نے ہردو قریق کے بیانات لیے گرکسی قطعی فیصلہ تک نہ پہنچے۔ آخر کار برمقروض سے حلف اُٹھوائی گوکہا جس پرزید قرض خواہ نے اعتراض کیا کہ میں اس سے نہ اٹھوائی گا۔ ثالث نے کہ کہ اُٹر بکر کو حلف اُٹھوائی گا۔ ثالث نے بکرمقروض اُٹھو کی جس میں اس نے کہا کہ حصف اٹھا دولیکن زید کوقرض خواہ نے بھی منظور نہ کیا۔ ثالث نے بکرمقروض کو اور انہوں کے دائر کردے اس کے متعلق میں راضی نامہ داخل کروں گا۔ گر مقروض نے اقرار کیا کہ جو دعوی عدالت میں برخوا ف بکرمقروض کے دائر کردے اس کے متعلق میں راضی نامہ داخل کروں گا۔ گر معورت نے اور ایک اندریں صورت بعد میں زید قرض خواہ نے راضی نامہ داخل نہ کیا اور اینے اس اقرار سے منحرف ہوگیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ اندریں صورت مقروض کی حلف درست ہے یا نہ دبکہ ثالث نہ کور نے حلف اٹھوائی ہے۔

### €0€

اگر ثالث نے مقروض سے قرض خواہ کے کہنے پر حلف اٹھوایہ ہے تو مقروض قرض سے حلف اٹھانے کے بعد بری ہو گیا اور اس کے خلاف اب قرض خواہ دعویٰ نہیں کرسک اور اگر اس کی مرضی کے بغیر اٹھوایہ ہے تو حلف کا اعتبار نہیں لیکن چونکہ قرض خواہ صف نہیں اٹھوار ہااس لیے اس کا دعویٰ خارج ہوگا۔وابتداعلم

محمودعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۲۰ زيقتعه ۱۳۸۱ ه

# اگر باپ بینے کا قرضہ اتار کرفوت ہوجائے تو وہ تمام در ثاء میں تقسیم کی جائے گی یانہیں ﴿س﴾

کیا فرماتے میں علاء دین دریں مسئد کہ سمی علی محرمتونی کی بیوی سر دولی بی جدم رحوم کی زندگی میں بقضائے انہی فوت ہو چکی ہے۔ علی محد کے ساحرہ سے نلام فرید ، محد بشیر ، آمند بی بی تولد شدہ بیں۔ مسہ قضل بی بی متونی کی دوسری بیوی ہے۔ علی محمد وراشت ساحرہ بی بی بہلغ ایک ہزار روپے وصول ہوا جو کہ علی محمد متوفی نے غلام فرید کی شادی کا قرضدا تارا۔ حالا نکہ قبل ازیں آمند بی بی ک ش دی از گرہ خود علی محمد نے کہ تھی۔ محمد بشیر نے بھی اپنی شادی از گرہ خود کی خود محمد نے کہ تھی۔ محمد بشیر نے بھی اپنی شادی از گرہ خود کی خود میں محمد اس کے شرعی صف کیا ہیں۔ نیز نصل بی بی بھی وراشت ساحرہ کی حقد ار بنتی ہے یا نہیں؟

عاجى بشيرمحمه ولدنور محمد قندميآ باوملتان

### €5¢

ا ارعلی جمر نے بیر قم اپنے بیٹے کوبطور قرض دی ہویا اس کے حکم ہے اس شرط پر قر ضدادا کیا کہ بعد بیس نلام فرید بیر قم اپنے ، پ کوادا کر ہے گا بھر تو بیقرض شار ہوگا اور اس میں وراثت کے مطابق حصص جاری ہوں گے۔ اگر اس قتم کا کوئی معاہد ونہیں ہو اور اپنے بینے کا قرضہ اداکر دیا تو بیہ بینے کے ساتھ تیم کا واحسان ہے اور کسی وارث کو اُن ہے حصہ کا مطالبہ کرنا ورست نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعظم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۳۹**مغر ۱۳۹**۹ه

# اگر کسی شخص نے سی کے واسطہ سے کسی کوقر ضدد یا ہواور مقروض دیوالیہ ہوگیا ہوتو قرض کی ادائیگی کی جائز صورت کیا ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسکد کہ زید بھر کے واسطہ ہے عمر کو بغرض تجارت کچھرقم ویتا ہے۔ مگر عمر تجارت کے بجائے اس قم سے مشکلیا ہے اور دوہ رقم سٹر بل بارج تا ہے۔ اس کے بعد عمر کے پاس پچھرقم بھی نہیں رہتی۔ بکد وہ اپنی گزارے ہے بھی عاجز آ جاتا ہے اور دوسرے عمر زکو قاوغیرہ کی رقوم بھی لینا گوارہ نہیں کرتا۔ اب پہنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی اور زید بھی فریب آ دمی ہے۔ اب بیصورت بوعتی ہے کہ زید زکو قاوغیرہ کی رقم جمع کرکے سے ستحق زکو قاکو دے دے اور پھر وہ عمر کی جا سے دیں۔ وہ اس کے حوالے سے زید کو دے دے یا اس کی کوئی اور دوسری صورت جا بڑمکن ہے اور کیا ذکورہ صورت میں بھر کے ذمہ تو کوئی صال دغیرہ ال زم نہیں آتا۔

مجرعبداللہ نواں شہر ملکان

454

صورت مسئولہ میں بکر پرتو صان نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو محض واسطہ ہے۔ البتہ عمر پر صان لہ زم آتا ہے۔ کیونکہ اس نے بجائے تجارت کے سٹر میں قم برباد کر وی اب أے لازم ہے کہ کسی طرح محنت مزدوری ہے قرضہ ضان اوا کرے اور اگر آئے اگر آئے تا ہے اور دوسر اشخص بھی زکو ہے کر اس کی اگر آئے تا ہے اور دوسر اشخص بھی زکو ہے کر اس کی طرف سے قرضہ اور کر سکتا ہے۔ قرض خواواس کواطواع دے دے کہ ہم نے تیرا قرضہ وصول کر سے ہے اور قواب بری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

مجرعبداللدعف اللدعن ۵ جمادی الیانسه ۱۳۹۳ه

> سی ہے کوئی چیزخریدی، قیمت کی ادائیگی میں ایک سال کی مدت تھی قرضہ بروقت اوانہ کرنے کی وجہ ہے ، لک رقم زیادہ ما نگ رہا ہے

> > \$ J &

کیا قرہ تے میں علاء وین دریں مسئد کدمیں نے پنے بڑے بھائی کا کے احسالیک بزار روپیہ میں خرید میں بڑا بھائی صاحب وسعت ہے۔ رجسٹری سے پہنے بھائی جان نے فرمایا کہتم میر اایک بزار روپیہ ایک ساحب وسعت ہے۔ رجسٹری سے پہنے بھائی جان نے فرمایا کہتم میر اایک بزار روپیہ ایک سال کے بعدا داکر وین بڑے بھائی جان کا ایک بڑار روپیہ میر سے پاس قرض حسنہ کے طور پر رہا۔ میر سے پاس صرف

وہ یک مکان ہے میرے گیارہ بچے ہیں وہی ایک سرچھپانیکا آسراہے۔ میں غربت کی وجہ سے بھائی کی رقم ایک سال میں ادا نہ کر سکا کوشش کے بعد میں اب ایک ہزاررو پہیے جمع کر چکا ہوں۔اب میں بھائی جان کا قرضہ وا کرنا جا ہتا ہوں کیکن وہ اس بات پر بصند ہیں کہ میں وعدہ پر قم اوا نہ کرنے ہے کوتا ہی کر چکا ہوں میں اپنی منطی پر معافیٰ کا طبیگا ربھی ہوالیکن وہ فرہاتے ہیں کہ میں اب جھے ہزاررہ پہالوں گا کیونکہ اب میر ہے حصہ کی قیمت جھے ہزار ہوتی ہے کیکن پہلے ۴ فروری ۱۹۷۲ءکو وہ ایک ہزاررو پییمیں رجسٹر کی کر چکے ہیں وہ ایک ہزاررو پریقر ضدمیں بھی ادا کرنا جاہتا ہوں۔ قر آن وحدیث کی روشن میں فتو می صادر فر مایا جائے کہ میں اپناسا بقد قر ضدا یک ہزار رو پیدووں یا چھے ہزار رو پہیے

علاؤامدين ولدميال مجمروين وبلي كيث متنان شهر

اگر واقعی بھائی صاحب ہے اس کا حصہ سے اار کا حصہ سے ارار رو پیریش با قاعدہ نیچ کی صورت میں خرید لیا ہے اور قرضہ ک ا دائیگی میں ایک سال کی مہلت بھی تو اس میں اگر کوتا ہی ہوئی اور کئی سال گز ر گئے پھر بھی شرعاً ایک ہزار رو پید کی ادا لیک لا زم ہے۔ایک بزارے زیادہ کا مطالبہ شرع حرام ہےاوراس کے لیے رقم لین جائز نہیں۔فقط وامتد تعالیٰ اعلم حرره محمدا تورثناه غفرله تائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# سعودی ریا قرضه میں دیے تو پاکستان میں ادا ٹیٹی کی کیاصورت ہوگی

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کے سعودی عرب میں پاکستانی روپید کی قیمت آٹھ آنے ہے۔ (لیعنی نصف ریاں ہے) ایک مخص یا کتنانی عرب میں ۵۰ ریال بطور قرض کسی ہے لیتا ہے اور وہ رقم یا کتنان آ کروایس کرنا جا ہتا ہے۔ جب رقم قرض لی تھی تو پاکستان میں آ کر دینے کی صورت اصل رقم ریال ہے دگنی رقم پاکستانی سکد دینے کا عہد ہوا تھ۔" یابیالین دین شرعاً جائز ہے۔ • ۵ ریال کے عوض کتنے رویے دے۔

المستقتى حاجى محمر صاحب

قرض وہندہ کا اس مخص کے ذمہ ۵ ریال سعودی واجب ہوتا ہے۔ ریال کی صورت میں اگرا دا کرنا ج**ا بتا ہے تو ۵** ر یاں ہی اداکرے گا اور اس کے عوض پاکت نی رو پیادیتا ہے تو جانہین کی رضامندی سے سورو پیا پاکتانی دے سکتا ہے۔ فقظ والثدتعاني اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم الععوم ملتان ارج الأول ١٣٨٧ه الجواب فليحج محمودعف بتدعنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

## اگر قرض د ہندہ ہندوستان جا کرلہ بیتہ ہوگیا ہوتو اُس کاحق کیسے ادا کیا جائے

#### €J\$

## \$ 5 p

## قرض دہندہ کے پاس اگر گواہ نہ ہول تومقروض کے لیے تم ہے

**€**U**∲** 

حافظ انورمجر جنزل اسنورجين بإزار بمقام كنذيار وضلع نواب شاه سنده

सी

404

اگرزید نے بیرتم بطور قرضہ حسنہ برکودی تھی تو بکر پر لازم ہے کہ اس کی ادائیگی کرے اور اگر بکر ادائیگی کا مدعی ہے اور اس کے پاس ادائیگی پر دو دیندار گواہ نہیں ہیں تب بھی بکر کے صلف پر فیصلہ ہوگا صلف سے اٹکار کرنے پر فیصلہ بکر کے خلاف ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمداسحات غفرانتُدله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ساذیفتعده ۹ ۱۳۸ ه

## سمی کوقرض رقم دے کراس کی دکان کراہے پرلینا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علیء وین دریں مسئلہ کہ زیدا پی ایک دکان جس کا کراہے ، رکیٹ کے لحاظ ہے جمع بچاس روپے ، ہوار ہے۔ اپنی مرضی ہے جکر کو پانچ سال کی مدت کے لیے دس روپ ماہوار کراہے پر دیتا ہے اور جملغ تین ہزار روپہ ببطور بین کی مائل ہے اور کہتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد جب میں اپنی دکان خالی کراؤں گا تو جمع تین ہزار روپہ جو کہ میں بھور بین گی مائل ہے اور کہتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد جب میں اپنی دکان خالی کراؤں گا تو جمع تین ہزار روپہ جو کہ میں بھور بین گی سال کا کراہے بحساب دس روپ ماہوار منہا کر کے بقایا رقم واپس کر دول گا۔ اب دریا فت طلب امر ہے کہ آیا ہے صورت جائز ہے یا کہتیں۔

€5¢

صورت مستولہ میں بکرکا زیدکو تین بزارروپی بیٹی بطور قرض دے کر پچاس روپیہ ابوار کراید کی دکا ٹیس دی ہوا رکزاید ک «ہوار کراید کے حساب سے لینا چ ترجیس ہے۔ کیونکہ یہ قرض سے نفع حاصل کرنا ہے اور قرض پر نفع حاصل کرنا نا جا تزاور سود ہے۔ کسما فسی الهداید کتباب الحوالہ ص اسما حسانهی الرسول علیه السلام عن قرض جو نفعًا، وابتد تعالی اعلم

حرره جمدانورشاه مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب مجيح محمود عند الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸ صفر المظفر ۱۳۸۸ ه

> قرض خواہ نے اگر مقروض سے قرض وصول کرنے کی نیت سے ایسی چیز خرید لی جس کی قیمت قرض سے زیادہ ہوتو کیا تھم ہے

> > €U\$

کیا فر ماتے ہیں علوء دین اس مسئند میں کہ زید نے مسمی تجر کے مبلغ تجیس روپ دینے تھے ۔گروعدہ میں سیجھ لیت و

تعلی ہوتارہا۔ بعد زال مسمی زید کے پیس ایک سائنگل تھ بھراس سائنگل کا خریدارہوگیا تواس نکل کی قیمت مبلغ پھر روپے ہوئی تو بھر نے سمی زیدر قم لینے گیا تو بھر نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی رقم وصول کرنے ہے دھوکہ میں سائنگل خرید ریا۔ ابتم میری رقم پچیس روپے واپس دے دوادر میں سائنگل ورندر قم دول گا۔ نیزیہ بھی عرض خدمت ہے کہ بھر نے سائنگل کو استعمال میں سائنگل واستعمال میں سائنگل کو استعمال میں سائنگل کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز تھ یو نداور اگر جائز نہ تھا تو اس کا کیا جرمانہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسمی زید اب سائنگل کا حقد ارسے یا بھایا بچاس روپے کا مفصلاً تحریر فرما کمیں۔

متنفتي عبدالملك عفي عنضيع مضفر كثره براستدكوث سعطان بمقيام بمحرى احمدخان

€0€

جب بکرنے زید ہے اُس کی سائنگل مبع پھھ روپے میں خرید لی اور بہ قاعدہ ایجاب وقبول کر ہے سودا کرلی گیا تو اب بکرزید کی مرضی کے بغیر سائنگل مبع پھھ کرسکتا اور ند بیج تو ژسکتا ہے۔ باتی زید کا بیاب کہ میں نے اپنی قم وصول کرنے کے دھوکہ میں سائنگل خریدی تو اس ہے سودا کے پورا ہونے میں کوئی نقص ن پیدائیس ہوتا ہے پیس روپے رکھ لے اور بقایا بچ س روپیدا داکر دے اور اگر رضا مندی کے ساتھ بیج کووا پس کرنا چ ہج بیں تو جرمانہ وصول کرن جا رُنہیں ہے۔ فقط واللہ تھا لی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۱۳۸۵ ول ۱۳۸۵ ه الجواب صحيح محمود عفاالتدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان شهر سمر بيج الثاني ۱۳۸۵ ه

## اینٹیں قرض لیتے وفت کرا پیمقرض نے دیا تھاوالیسی پر کرایکس کے ذمہ ہوگا

€U\$

کیافرہ سے ہیں علاء دین اس مسکد میں کہ ایک آ دمی اللہ بخش نے زید نامی شخص کوخشت پختہ بطور قرض دی تھی لیکن وہ خشت پختہ شہر سے تقریباً دومیل دور تھیں جس کا کرا ہے ہی زید نے ادا کیا تھا۔ اب اللہ بخش ان سے خشت پختہ ادا کرنا چا ہتا ہے لیکن نزاع اس بات میں ہے کہ زید جواللہ بخش کوخشت پختہ ادا کرنا چا ہتا ہے لیکن نزاع اس بات میں ہے کہ زید جواللہ بخش کوخشت پختہ ادا کرنا چا ہتا ہے ان کا کرا ہوا تھا کہ بیل خشت شہر میں اول گا۔ پر جبکہ قرض دینے کے وقت اللہ بخش نے کہا تھا کہ بیل خشت شہر میں اول گا۔ نیز زید کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ شہر میں ہے یا ہمراور نہ اس بات کا ذکر ہوا تھا۔ نیز اللہ بخش کہتا ہے کہ میں نے بین خشت شرکوراس لا کے یہدی کھی کہ کرا ہے ادا کر نے ہوا تو جروا

سعيداحمه چوٹی زيدين ڈيرہ غازي خان

### \$3\$

اللہ بخش کالا کی کرنا جائز نہیں۔ بیسود بن جائے گا جو کہ حرام ہے۔ ہر قرض جس پر منفعت کی جائے وہ ربوا (سود) بن جاتا ہے۔ خشت مذکور کو بھٹہ سے لانے کا کرابیاں تد بخش نے دینا ہوگا۔ فقط واللہ تعی کی اعلم عبداللہ عنداللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## اگرمقروض کوقرض دیتے وفت کوئی تیسر اضامن بناہوتو اس سےمطالبہ درست ہے حض موجود ہونا کافی نہیں

### **€**U**}**

زیداور بکر دو دوست ہیں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں زید دکاند ری کرتا ہے اور بکر ملازمت۔ بحر کا ایک و وست عمر جس کے ساتھ بمر کے کل وو ماہ سے تعلقات ہیں۔ پہنے سے پچھوا قفیت نہیں کہ کیا ہے عمر بکر کے پاس وو تین خط لکھتا ہے۔ عمر دوسری جگہ کہتں رہتا ہے۔ خط لکھتا ہے کہ مجھے ایک آٹا پینے کی مشین الاٹ کراٹی ہے جس پر درست کرانے کے تقریباً دو ہزاررویے لگیں گے۔ بیرقم آپ وے دیں میں ادا کر دول گا۔ بحر جواب دیتا کہ میرا اپنا گزارہ مشکل ہے چانا ہے۔ای اثنا میں عمر بکر کے پاس منے کے لیے آجا تا ہے آج کے لیے بھر کہتا ہے مگر بکر پھر وہی جواب دے دیتا ہے۔ اسی اثنامیں بکراینے دوست زید ہے بھی اس بات کاؤکر کرتا ہے اور زیداور بکر کی ملاقات کراتا ہے۔ زیدعمرے خوب یا تمی کر کے اس چیز کے متعلق دا تغیت کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اس چیز کا واقف نہیں اور میں وہاں کا منہیں كرسكتا-آ بكام كريحة بين تورقم مين اداكردول كا-اس كے بعد زيد الزارقم بكركوديتا ہے ۔ توتم وہاں جاكر لينے دينے کا فیصلہ کرا لا وُ اوراس کو ملازمت ہے تین دن کی چھٹی خود دلاتے ہیں تو بھر جس شخص کے ساتھ مشین کا سودا کرتا ہےوہ و ہاں نہ ملا۔ بکر تین دن اور تھہر کروا پس گھر آیا۔ رقم عمر کو دے آیا۔ عمر نے کہا کہاس کے ساتھ میں خو د فیصلہ کرلوں گا۔ عمر نے اس میں سے پچھرقم مالک کووے وی جس کے نام پہلے اس مشین کی الاٹمنٹ تھی اور پچھرقم اس کی مرمت پر لگائی اور اس ہے ایک عدالتی اسٹا مپ ساڑھے ہارہ سورو بے کا الٹا بنوالیا جس میں ایک حصد زید کا ایک بحر کا اور ایک اپنااور ایک حصه الانمنث والے کالکھوایا۔اس قم کامشورہ پہلے طے نہیں ہواتھ اور نہ قم دیتے وقت کوئی شرط طے ہوئی تھی ۔اس کے بعد جب استح ریکا پتہ چانا ہے تو زید بکر کومجبور کرتا ہے کہتم اپنی ملازمت سے استعفی دے کر: ہاں جاؤ کیونکہ اب تو تمہر را حصہ بھی لکھا گیا ہے۔ بکر مل زمت ہے استعفی دے کروہاں بہنچاہے اندازہ کے بعدا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بھی ہوئی رقم بھی وصوں نہ ہوگی رتو وہ فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لگی ہوئی رقم مل جائے اور تمام حقیقت کی اطلاع زید کوویتا ہے ۔ تو

اس طرح تین دفعہ بکرنے زید کواطلاع دی بکہ ایک دفعہ خوداس مقصد کے لیے زید کے پاس پہنچا مگر زیدراضی نہ ہوا۔ بکر جب اپنی تمام کوشش کر چکا اور پھر چپ ہوکر ایک سال میں ۲۰۰ روپے بچاکر مالک رقم زید کی خدمت میں بھیج دیے۔ گر چوشے حصد دار نے پولیس بلاکرمشین پر قبضہ کر رہا ۔ عمر دہاں سے بھاگ گیا بکر کوا اور بکر کے والد کو پولیس نے جیل بھیج ویا۔

کیونکہ اللا ٹی غنڈوں کا سر دارتھا اور پولیس ان کی اپنی تھی ۔ ان غنڈوں نے بکر کے گھر کا سامان نوٹ لیا ۔ اب زیدہ سال کے بعد بکر کو کہن ہے کہ میری پوری کی پوری رقم دے دو کیونکہ میں عمر کوئیس جانتا تھا۔ اب شریعت میں بکر تمام رقم دینے کا حقد ارب فیصلہ کیا ہے۔

### €5€

# قرض رقم کی ادائیگی مقروض پرواجب ہے نہ کہاس کے سی اور رشتہ دار پر

· 40 }

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سمی داشہ دو خان ولد ابقد داد خان کم عقل، جواری ، فضول خرج قسم کا آدمی ہے۔ مسمی فہ کور نے فہ کورہ اوصاف کی بنا پرا کی شخص مسی لعل خان گلاسی المعروف بادشاہ سے بید دواڑھائی ہزار رو پیرترض لیا اورلال خان سے کہا کہ بختے ایک اونٹ باتی غلہ وغیرہ بعوض رقم دوں گالیکن دل شاد خان سے بید دواڑھائی ہزار رو پیرکسی اورلال خان سے کہا کہ بختے ایک اونٹ باتی غلہ وغیرہ بعوض رقم دول گالیکن دل شاد خان نصف رات کے قرار و پیرکسی قر مسلم کا استام بھی کرلیے۔ آپس میں دولوں نے جب بیس مدخی طور پر کرلیا تو دلشہ دخان نصف رات کے قریب جب گھر آیا تو کا استام بھی کرلیے۔ آپس میں دولوں نے جب بیس مدخی طور پر کرلیا تو دلشہ دخان نصف رات کے قریب جب گھر آیا تو کا استام بھی کرلیے۔ آپس میں دولوں نے جب بیس مدخی طور پر کرلیا تو دلشہ دخان نصف رات کے قریب جب گھر آیا تو کی کوستا تھے کہا کہ تیری فلال بہن نیار ہے اب ابل وقت ان کے ہاں جانا ہے۔ اس بہ نے ہا آپل بین دریا پر سے بذر اید کشتی گزرنا پڑتا ہے بیوی کوستا تھی کہ بینے تو مال نہیں اور پیشرہ کے گھر جاتے ہیں۔ تاکہ اس کو بلائمیں اور پیشرہ کے گھر جاتے ہیں۔ تاکہ اس کو بلائمیں اور پیشن مال تو خواہ لی خان کا گھر جاتے ہیں۔ تاکہ اس کو بلائمیں اور پیشن خواہ لی خان کے دول کی کو باتے وہالی خان کا مہر مائی کو جاکہ کو بالوں نامہ پہلے لی خان کے دول کر چکا تھا۔ اس واقعہ ہو گھنے کے بعد سے قرم مؤرہ کو الد بعیت خان کو پید چلاتو وہ اپن کر کی مہر مائی کو جاکہ کا کہ کو الد بیت خان کو پید چلاتو وہ اپن کر کی مہر مائی کو جاکہ کی نار کی کا کہ تا یہ قرص خواہ تل کہ تار کہ کے دلئہ دیں۔ خان کو پید چلاتو وہ اپن کر کی میں اور کی کو کہ کی کے دلئہ بیت خان کو پید چلاتو وہ اپن کر کے میں اور کی کے دلئہ بیت کے دائر دیا ہے۔ جبکہ طلاق نامہ کو کہ کے دلئے دخون نے تو اپنی ہوری کا طلاق نامہ دے کر میر اقر ضاد اگر دیا ہے۔ کہ کے دلئے کے دلئے کے دلئے دخون نے تو آپنی ہوری کا طلاق نامہ دے کر میر اقر ضاد اگر دیا ہے۔ کہ کے دلئے کے دلئے کے دائر دیا ہے۔ کر خوائے کی کو کے دلئے کی کو کے کے کہ کو کے کہ کے دلئے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کی کو کر کیا کے کہ کو کے کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کو کے کہ کو کے کہ ک

۹ ۳۰ ---- مبدء عاربهاور قرض کابیان

باپ جب اپی لڑکی اُٹھا کر لے گیا ہے تو اب میراقر ضربھی مسماۃ مہر ، ٹی کا باپ ہیبت خان ادا کرے۔ تو قابل دریا دنت بات بہ ہے کہ قرض خوالعل خان اپنے قرض کا مطالبہ دل شاد خان ہے کرسکتا ہے یالڑکی کے باپ ہے۔ شرعاً کیا تھم ہے۔ کیا اس طرح آزاد عورت کی خرید وفروخت شرع جائز ہے بائد۔

عبدالملك خطيب جامع مسجداحمرف التخصيل ليشلع مظفر كرو

### €5€

بشرط صحت سوال لعنل خان کا قرضہ دل شاد خان کے ذمہ ہے اور وہ دلشاد خان سے قرضہ کا مطالبہ کرے گا۔ ہیبت خان سے وہ مطالبہ نیس کرسکتا۔ دل شاد خان نے اگر واقعی طلق نامہ لکھے دیے ہوتو اس کی منکوحہ مطلقہ ہو پھی ہے اور عدت کے بعداس کی منکوحہ مطلقہ ہو پھی ہے اور عدت کے بعداس کی مرضی سے دوسری جگہ نکاح چوئز ہے۔ سعورت کے ساتھ ابلعل خان اور دل شاد خان کسی کا کوئی تعلق نہیں ۔صحت واقعہ کی ذمہ داری سائل پر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره مجمرا تورشاه غفرلدنا ئب مفتی مدرسدقاسم العلوم ملیان الجواب مجمح بنده مجمراسحات غفرارندلدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲ ذوالجیه ۱۳۹۸ ه

## جب کسی کواپنی زمین پردکان بنانے کی اجازت دے دی اور بوفت ضرورت واپسی کی بھی بات ہوگئی کیکن کراریکی بات نہ ہوسکی

#### €U\$

مکان میری اجازت کے بغیر استعال کرتے رہے اور فاکدہ اٹھاتے رہے اگر اُس کا ۲۰۰۹ رو پید کرایہ ماہوار شار ہوتو ظلم ہے کہ تین صد کا ۲۰ رسل رو ہے ماہوار سود وصول کرواور تین صدرو پیدالنا طلب کرو۔ بیصر تک سود ہے ہیں ادائیمیں کرتا یہ رہن ہے جو کہ شرعاً سود حرام اور ناج کز ہے۔ گرزید نہیں ، نتاوہ جائز کہتا ہے عمر نے اُس کو کہ کہ کہ کی قاضی عبدالکر میم صدب کے پاس جا کرشر بعت میں فیصد کرلوتو گواہوں کے سمنے صاف اُس نے کہا کہ ہم شریعت پر فیصلہ نہیں کرتے اور خد ثالثوں پر جا کڑ عدالت میں دعوی کروبرائے مہر بانی ہردوم سالہ کا فقہ خفی کی روشنی میں مشکور فر رادیں۔

میدلین دین سودی اور سود کو جائز سیجھنے والا کون ہے اور شریعت سے انکار پر کیا تھکم ہے اور عمر زید کو تین صدد ہے کر رہن حیم راسکتا ہے سود و تہیں ہے ادرا ہے کرا ہیدوسوں کرسکتا ہے اق لین فرصت میں جواب سے جلد مشکور فرما کمیں۔ معرفت ماسٹر فضل القیوم خان پنالہ

#### \$ 5 p

عمر نے جب زید کے مہاتھ دکان اور مکان کے کرایہ لینے کا کوئی سودانہیں کیا تھا بلکہ زید و سے بغیر کرایہ کے اس دکان اور مکان کو استعمال کرتا تھ تو عمر کی طرف ہے تیم عشار ہوگا اور اب عمر دکان اور مکان کا کرایہ وصور نہیں کرسکتا۔ باقی عمر یا تو زید کووہ خرچہ اوا کرے گا جو اس تقمیر میں اُس نے صرف کیا ہے یا پھر زید سے کہدو ہے کہ اپنا ملبہ وغیرہ جو آپ نے خرچ کیا ہے وہ اُٹھ کر زمین کوفارغ کروے۔فقط والقد تی لی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله تا تب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب میچ محمود عفاالله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ رجیب ۱۳۸۹ ه

جورقم کاروبار کے لیے نصف منافع پردی گئی ہوکاروبار مین نہ لگنے کی صورت میں وہ قرض ہوگ

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسکد ہیں کہ زید نے عمر کو کہا کہتم ہزار روپید ہے دواور ہزار روپید ہیں دے دول گاقو بھور مشارکت کے تجارت کریں اور نفع بھی اس کا دونوں لیس سے یا کہا کہ ہزار روپیئے دے دواور تجارت کا کام ہیں کروں گااور میعاد مقرر کی کہ فلال میعاد کو حساب کریں گے۔اصل رقم تم دے دینااور نفع نصف نصف تقسیم کریں سے لیکن بعد کویہ ثابت ہوا کہ ذید نے اس رقم ہے تجارت سرے سے نہیں کی ہے اور اصل رقم کواپنے کار دبار ہی خرج کر دیا ہے۔ اب میعاد مقرر آ چکی ہے اور اصل رقم کواپنے کار دبار ہی خرج کر دیا ہے۔ اب میعاد مقرر آ چکی ہے اور اصل رقم کواس نے اپنے کاروب رہیں خرج کردیا ہے تجارت نہیں کی اور اصل رقم کواس نے گالیکن کیا عمر اس تجارت نہیں کی اور اصل رقم کا تو دہ ضامی سے گالیکن کیا عمر اس

ے نفع لے سکتا ہے حالانکداس نے تجارت نہیں کی ہے یا نفع نہیں لے سکتا ہے اور وہ وونوں صورتوں میں بیعنی زید کی رضا مندی کی صورت میں کی صورت میں رضا مندی کی صورت میں افقظ عدم رضا مندی کی صورت میں نفع نہیں لے سکتا اور عدم رضا مندی کی صورت میں نفع نہیں لے سکتا اور دخ اللہ میں اور خسا مندی کی صورت میں نفع نہیں لے سکتا اور دخ اللہ میں اور خسا کی صورت میں لے سکتا ہے۔ بینوا تو جروا

مقام خاص ڈ مروالاشال ڈائخانہ خاص علی پورضلع مظفر کڑھ

### €0\$

عمرو نے جب زید کواس شرط پر رقم دی کہ زیداس سے تجارت کرے گا اور من فع نصف ونصف تقسیم کریں سے تواب جبکہ زید نے اس رقم کواس معاملہ میں نہیں نگایا جکہ اپنے ذاتی کاروب رمیں خرج کی جب کہ جانبین اس بات کوشلیم کرتے ہیں تو بیرتم جس وقت سے زید نے اپنے ذاتی کاروب رمیں خرج کی اس وقت سے رقم زید کے ذمہ قرض ہوگئی۔اب عمر زید سے اپنا قر ضدوصول کرسکتا ہے گین اس کے لیے منافع ہتراضی ہوں یا بدوان تراضی لینا ج ترنبیں فقط والقد تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفر لہذا ہے مفتی مدرسة اسم العلوم ملکان

غیرمسلم کی قرض رقم کیسے اوا کی جائے جسب کداس سے رابط ممکن نہو

#### €U\$

کیافرہ اتے ہیں علماء دین اس سنلہ ہیں کہ بکر کا ایک ہندو سے جبکہ دہ ہندوستان ہیں تھا تجار تی کا رو بار ہیں ہزاروں
کا لیمن دین تھا لیکن پاکستان بن جانے کے بعد بکر ترک وطن کرکے پاکستان چلا آ یا اور ہندو بنیا ہندوستان رہ گیا۔ بکر کے
ذمہ ہندو کی پکھر قم واجب الا واتھی۔ شروع شروع میں بکر کی حالت بہت خراب تھی وہ رقم ادا کرنے کے قبل ندتھ۔ گر
اب بفضل خدا اس کی حالت بہتر ہوگئ تو اب وہ چ ہتا ہے کہ حقوق العباد کے ما تحت وہ اس ہندو کا قر ضدا دا کر دے مگر رقم
کی صورت ہے بھی ہندوستان نہیں جاستی۔ براہ کرم تحریفر ما دیں کہ اب بکر کیا کرے جس کے باعث وہ حقوق العباد
کے تحت ہندو کا حق ادا کرے۔ قیامت کے دن کے مواخذہ سے نیج سلے۔ زید کی بھی ایسی بی صورت ہے۔ گروہ آتے
وفعدا پنے قرض خواہ کے پاس بطورا مانت بھی تربیورات پار چہ جات رکھ آ یا تھا۔ گریہ کرنہیں آیا تھا کہ یہ چیزیں اُس قرض
کا جمل ہیں۔ اب اس نے سنا ہے کہ ہندو نے وہ چیزیں اُسے استعال میں لاکر بغیر زید کی مرضی اور مشورہ کے ختم بھی کردی
جس یا زیراستعال ہیں۔ اب اس نے سنا ہا تا باغوہ آتا ہا تا۔

السائل حاجی دفیع الدین د کاندارنشاط روڈ ملیان کیم ذی المجیہے ۱۳۷۷ھ

### €5€

اس صورت میں بکر کسی طریقہ ہے قرض خواہ کورقم پہنچا سکتا ہے تو پہنچاد ہے اورا گراس کی کوئی صورت ممکن نہ ہوتو اس ہے بذر بعد خط و کتا بت بوچھ لے کہ تیری رقم کو کیا کروں۔اگروہ یا کتان میں ہی کسی کواپناوکیل بنا لے تو پا کتان میں اس کے وکیل کورقم دے دی جائے یا اگراس کی کوئی چیز طلب کرے تو ایسی کوئی چیز اس سے خرید کر کے پارسل کر لے۔جواس کے قرضہ کے مساوی قیمت والی ہو۔زید بھی خط و کتا بت ہے اس سے معاملہ صاف کروے کہ تیرا قرضہ اتنا میرے ذمہ ہوتا و دونوں معاف کردیں۔ لینے دینے کی ضرورت نہ ہوگی۔اگر کسی کی رقم زیادہ ہوتا مندرجہ بالاصورت سے ایک دوسر ہے کو پہنچ دی جائے۔والتداعم

محمودعفاالندعنة مفتي مدرسه قاسم العلوم مليان تثهر

کسی رشتہ دارکواس نبیت ہے زمین ہبہ کرنا کہ وہ نمبر داربن جائے پھر واپس کر دے گا

### €U\$

کیافرہ سے بیں علماء ویں دریں مسئلہ کہ ساکل نے اپنے عزیز رشنہ دار کے نام جائیدا دزر گی اس واسطے بہہ کردی کہ وہ نمبر دارین جائے ۔ کیونکہ اس کی اپنی زرگ جائیدا قلیل تھی۔ اس نے استدعا کی کہ اگر سائل اس کے نام بہداراضی کر دے تو وہ نمبر داری حاصل کرنے کے بعد واپس کر دے گا۔ اب عرصہ چھتیں سال ہو چکے ہیں اس نے واپس نہیں کی۔ لیت وقعل سے کام لیتار ہا ہے۔ اندریں حالات شرعاً سائل اراضی واپس کرنے کا مجاز ہے یانہیں۔ واحد بخش دار مجر بخش مختصیل نودھراں ضلع ملیان

### €C}

صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال یہ بہنہیں بلکہ عدر ہے۔ جس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ فقط والقداعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ ٹائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الاشعبان ۲۲ اھ

## مزر وعدز مین کو ہبہ کرنے سے متعلق متعد دسوال جواب

#### €U\$

(۱) جس زمین کی فصل ابھی تک تیار نہ ہو کیونکہ مزارع کا قبضہ فصل کے تیار ہونے تک موعود ہو۔ایسے مزارع کوشرعاً مس طریقہ سے بے دخل کیا جا سکتا ہے تا کہ ، لک اپنی زمین زمر کا شت بذر بعید مزار کا ہمیہ جب جا ہے کرسکے۔ (۲) ۱۳۷۵ء کے انتقال کے وقت جن قطعات کا ہبہ کیا گیا تھا ان قطعات کا پچھے حصہ مزروعہ و بیشتر حصہ بیجہ عدم وسائل آ بپانٹی و بنجر وغیرہ غیر مزروعہ تھا۔لہٰذا غیر مزروعہ حصہ جات مزارع کی تحویل میں نہیں تھے۔ بلکہ اُن پر مالک قابض تھا۔ کیاا بیے غیر مزروعہ حصوں کا ہبہ تیج ہوگیا۔

(۳) جومزروعہ زمین مزارع کو کاشت کے لیے دی جاتی ہے اس میں سے یکھے زمین اگروہ قابل کاشت ہوتی ہے آ آئندہ فصل کے لیے خالی جیھوڑ دی جاتی ہے کیا اس خاں زمین پر قبضہ ما لک تصور ہوگا یا مزارع؟ اگر قبضہ ما لک تصور ہوتو کیاالیسی خالی زمین کا ہمبہ سیجے مانا جائے گا۔

(۵) چونکہ باپ کی طرف سے نابالغ اولاد کے نام بہدشدہ زمین پراس نے خود قابض ہوتا ہے۔ لہذا مزارع کو بے دخل کرنے کا سوال پیدائہیں ہونا چا ہے۔ لینی وابب اپنی مرضی وطیب خاطر سے مزارع کو بے دخل ٹہیں کرتا بلکہ اسے بحثیت قائم مقام موہوب لہ ہبدشدہ زمین پر مزارع بحال رکھنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں صرف ہبہ کرنے کے لیے مزادع کو فرضی طور پر دوبارہ قبضہ دینا کوئی غرض پورائبیں کرتا۔ لہذا نظر ثانی فرما کراس بارے میں وضاحت فرمائی جائے۔

### 454

(۱) بغیررضا مزارع زمین کی تملیک نہیں کرسکتا۔البتہ جب فصل پک جائے تواس کے بعد تملیک کرسکتا ہے۔

(٣) جن بنجر قطعات پر ما لک خود قابض تھا اس کا مہد جب لڑکی نابالغہ موبغیر قبض سیح موج تاہے۔

(۳) زمین جو کاشت کے لیے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کوآئند وفصل کے لیے بھی خالی حجھوڑا جائے اس کا قبضہ مزارع کا شار ہوتا ہے اس کا حصہ ما لک نہیں کرسکتا۔ جب تک مزارعت کوشنج نہ کردے۔

(۳) پوری زمین کا ۱۸۲۲ حصد چونکه بهدکر دیا ہے اب جب لڑکی نابالغ بهوتو قبض چونکه ضروری نبیس ہےا در حصے کا بہد ہوجا تا ہے تو غیر مزر دعد کا ۲ را حصد مجمح بهد ہوگا۔ یعنی سات بیکھے کا ۲ را حصہ ہوگا۔

۵) چونکہ مزارع کا قبضہ تھے قبضہ ہے اس لیے قبض کو واپس کرنے کے بعد ہی ہبدی ہوسکتا ہے۔ پہلے ہبدی جی نہ ہوگا۔والنداعلم

محمودعث التدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان شجر ۲ ارجب ۱۳۷۵ه اگرعار بیکھوڑی دے دی اور آفت آسانی سے ہلاک ہوگئ تو کوئی ضمان نبیں اگر چیشر طالگائی گئی ہو

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علی وہ مین وشرع متین اس مسئلہ ہیں کہ ایک فخف مسمی گل خان نے اپنے ایک دوست سے بطور عاریت گھوڑی طلب کی اس نے چندشرا تطامنوا کیں کہ گرآپ کو بیا منظور ہوں تو گھوڑی لے جاؤ۔ وہ شرطیس میہ ہیں۔(۱) گھوڑی پراکیلا سوار ہونا (۳) گھاس وغیرہ ہیں احتیاط رکھنا بغیر دانے کے بھوسہ نے ڈالن (۳) گرگھوڑی کسی عارضہ سے یا بھوک کی وجہ سے مرکئی تو مبلغ چارصدر و پیادا کرنا ہوگا۔ سمی گاغن خان نے بیتمام شرا کط منظور کر کے گھوڑی لے اب بھوک کی وجہ سے مرکئی تو مبلغ چارصدر و پیادا کرنا ہوگا۔ سمی گاغن خان نے بیتمام شرا کط منظور کر کے گھوڑی لے اب کے گھوڑی ہے کہ اس میں مرکئی ہے کیا۔ اب قابل طلب امریہ ہے کہ اس سے قیمت وصول کی جاسکتی ہے یا ہیں۔ بینوا تو جروا خیدما حب خیدہ بی احمد ماحب

€5€

اگر گھوڑی کسی آسانی آفت ہے مرگئی اوراس کی موت میں گاغن خان کے نعل کوکوئی وخل نہ ہوتو اس پر کوئی صان تا وان لا زم نبیس آتا اورا گراس کے فعل کواس میں وخل ہومشلا اس نے دوسرے آوی کوسوار کی وغیرہ وغیرہ تو تاوان دینا لازم ہے۔واملداعلم

محمود عفاا مقدعته فتى مدرسة قاسم العلوم مليّان ٢٤ محرم الحرام ٢٤٤٥ هـ

> اگرکوئی مخص دکان کاتھڑاعاریۃ لے کراب خالی نہ کرتا ہوتھ کیا تھم ہے سکسکھ

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسکد کدانیس الرحمن نے جھوے کہا کداپی دکان کے تھڑے پرتھوڑی ہی جگد دے دو ہیں کچھ کام کرنا چا ہتا ہوں۔ ہیں جگہ تلاش کر کے تمہاراتھڑا جیوڑ دوں گا۔ ہیں نے اخلاقی طور پر پچھ دنوں کے لیے اپنی دکان کے تھڑ ہے۔ دی۔ بغیر کسی معا دضہ کے اور تا کید کر دی کہتم جلد سے جلد جگہ تلاش کر کے چند دنوں ہیں میرا تھڑا فارغ کر دو۔ جھے سے وعدہ کیا کہ ہیں عنظر یب جگہ تلاش کر کے تمہاراتھڑا فالی کر دوں گا۔ جس کو ہیٹھے ہوئے تقریباً ممال کاعرصہ ہوگیا ہے۔ وہ میری دکان کا تھڑا فالی کر تا۔ کیا دہ شرع کی روے بیٹھ سکتا ہے یا ند۔ مفیس احمد ملتان جھا دُنی صدر ہا زار

### 404

صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال جب نفیس احمہ نے اپنی دکان کاتھڑ اا نیس الرحمٰن کو عارضی طور پر بیٹھنے کے لیے بغیر بغیر کی کرایہ طے کیے و سے دیا تو یہ تبرع اور عاریۃ ہے اور عاریۃ و یئے کی صورت میں نفیس احمہ جب میاہے واپس لے سکتا ہے۔ للمعیوں یو جع عن الاعارة عتی شاء (اکبد ہادہ ۱۹ ۸۰)

پی صورت مسئولہ میں انیس الرحمٰن پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے فورا تھڑا خالی کر کے مالک کووا پس کروے۔ شرع اس کواب س جگہ بیٹ منی طلب المعیو العاریة لزم المستعبر ردھا الیه فورًا (الحبة مادة ۱۳۵۵) مردہ محمدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسرة اسم العلوم بلتان المعیو کردہ محمدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسرة اسم العلوم بلتان المحمد منافع میں مدرسرة اسم العلوم بلتان المحمد ال

الجواب يح محمدا سحاق غفرالله له ما ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان

ا مام مسجد کوزمینیں یا درخت وغیرہ عاربیۃ دی جاتی ہیں وہ اس کے در ٹاءکولیں گی یانہیں

#### €U\$

کی فرہ تے ہیں علما وہ بن اس مسلم میں کہ بعض زمیندار ایک محف کوایک مکان برائے سکونت دیے ہیں کہ جہ ری مسجد میں اماست کو پڑھے بھی اور پڑھائے بھی اور بعض اشچار کھجور کا صف فٹم اور بعض چند مکان زمین کا تحف مافرخ منہا بھورت اباحت و منہا دیے نہیں اور سالانہ بخم ریزی امام صاحب کو کاشت بھی کر دیے ہیں۔ نہ انتقال رقبہ اشیاء نہ کورہ کرایہ جو کا غذات سرکاری پرورج ہوتا ہے۔ لہذا مطالعہ سرکاری بھی خودادا کرتے رہتے ہیں۔ اب جو جائیدا دامام صاحب کرایہ جو کا غذات سرکاری پرورج ہوتا ہے۔ لہذا مطالعہ سرکاری بھی خودادا کرتے رہتے ہیں۔ اب جو جائیدا دامام صاحب کی منقولہ غیر منقولہ تھی وہ جائل شریعت تقسیم ہو چکی ہے مگر میاشیاء نہ کورہ جو بعض زمیندار نے ہی ات امام اپنی پئی واپس کر دی تھی اور بعض نے بعد وفات واپس کی اور بعض نے جوا مامت اس کی فو تگی کے بعد موجود تھی اس کو انتقال کرا دیا۔ آیا شرعاً اش عکس کی ملکیت موروثہ ہے۔ بیٹوا تو جروا

عبدالتنار فحصيل شجاع آباد صععملتان

### 454

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ ان زمینداروں کاشخص مذکور کو بیاراضی واشجار دے دینا عاریت ہے۔ بیان کے ملک سے خارج نہیں ہوتے۔ امام صاحب صرف ان سے نفع اٹھانے کا حقد ارتقار اس لیے امام صاحب نوئنگی کے بعد بیز مین اور درخت ان زمینداروں کی اجازت سے تصرف میں لائے جا کمیں گے۔ان کوا مام صاحب کے ورثاء بطور وراثت حاصل نہیں کر کتے۔ اس لیے جن زمینداروں نے اپنی چیزیں واپس کرلی ہیں ان کا معاملہ تو اور ہے اور جس میں

ان میں سے جو چیزیں موجود مام کوتملیکا دے دی ہیں وہ صرف امام کی ملکیت ہے اور وہی ان میں تصرف کا ما لک ہے۔
ھی تملیک المنافع مجانا فاذا مات المعیر تبطل العاریة ص ۲۷۲ ج ۵ وائدا علم
محمد اسحاق عفر اللہ عنہ العلوم ملتان
محمد اسحاق عفر اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان
الجواب محمد عفا اللہ عنہ
الجواب محمد عفا اللہ عنہ
الجواب محمد عندہ عبد الرشید

بشر طصحت واقعہ جواب سیح ہے لیکن امام اول یا اس کی عدم موجود گی میں اس کے ملک کے مدعی ہوں تو پھر جانبین پر روبرو حاکم شرع کے فیصلہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلٰم

عبداللطيف غفرانه عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان محرم ١٣٨٥ ه

# غیر معینہ مدت کے لیے بطور عاربہ لی گئی گدھی اگر ہلاک ہوگئی تو کیا حکم ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین در یں سئلہ کہ تھراکرم نے تھر بخش ہے گدھی برائے کھاد برداری بطور عاریت لی محم بخش نے بوقت دیے گدھی کے دوتول کیے۔ایک قدیہ کہ بھری گلھی گا بھن ہے کسی غیرکونہ دینا کہیں ہلاک نہ کر دے۔ دوسرا بید کہ بحث نوت فارغ ہواس وقت پہنچ دینا پہلے قول کا محم اگر ہماکر ہے اور محمد بخش کے ہاں شاہد بھی نہیں اور دوسر نے قول کا محمر نہیں۔ گدھی بروز منگل محکر نہیں گھت ہوئی۔ جور ارسکل کرتی رہی بوقت پانچ ہج بروز منگل محکر نہوں کے بوئ بیس ڈانوں لگا دو۔اس غیر آ دمی نو آونوں لگا دو۔اس غیر آ دمی نو آونوں لگا دو۔اس غیر آ دمی کو کہا کہ گدھی کے پوئ بیس ڈانوں لگا دو۔اس غیر آ دمی نے ڈانوں لگا دو۔اس غیر آ دمی کو کہا کہ گدھی کے بوئ بیس ڈانوں لگا دو۔اس غیر آ دمی نے ڈانوں لگا دو۔اس غیر آ دمی کو کہا کہ گدھی کہ بینا ہوئی ہے کہ بھال کرنے بین کدھی کہیں نہیں بیس بھی سی اور کہا کہ بھی تال کرنی شروع کردی ہے۔ بھر ہم نے تھرا کرم کو کہا کی گئیں گھر کہ بین ایس کرنی شروع کردی ہے۔ بھر ہم نے تھرا کرم کو کہا کی سیرے گواہ بیں۔ جب گواہ ہوئی ہے گواہ بیں۔ جب گواہ ہوئی ہے گئی گئیں۔ اس نے کہا بہال میرے بروز بدھ ہے بے کے تلاش کرنی شروع کردی ہوں بھری تلاش کرد ہا ہوں حالا تکہ بیروز منگل پانچ بینے بین ایس کہ بینا ہوں کہ بروز بدھ آ ہے کے تلاش کرنی شروع کردی ہوں کہ بین اس کے کہ بین آ جی بروز خیس گدھی تلاش کرد ہا ہوں حالا بھرے کہ بھری آ جی بروز خیس گدھی تلاش کرد ہا ہوں کہ بروز بدھ آ اس بینے کہ بین اس کے کہ بین اور خیس گدھی تلاش کرنے ہوئی اور خیر اکر میں ہوئی بین ہوئی کرتے ہوئے ضار نا ہوئی اگرم نے خوار خی ہوئی اور خیر اکر می تعدی شاہ رکنے تو ضان آ نے گایا کو ٹیس۔ بینوا تو جروا

### **€**€

بشرط صحت سوال محمدا کرم ندکور محمر بخش کے لیے گدھی کا ضامن نہ ہے گا۔ کیونکہ محمد اکرم ستعیر ہے اور استعار وغیر موقتہ ہے۔ کیونکہ شرط بدلگائی گئی ہے کہ جس وقت فارغ ہوای وقت پہنچا دینا۔ بشرطیکہ صورت مسئولہ میں محمد اکرم کام سے فارغ نہ ہوا ہو۔ بلککل بھی اس نے گدھی ہے کام لیٹا ہو تب تو ضامن تظہر ہے گا۔ کیونکہ کسی کے ذریعے سے باوجود مدت استعارہ کے ڈانوں پر بندھوا نا تعدی نہیں ہے۔اس طرح اگر کام ہے فارغ ہوا تھالیکن انجمی اسی وقت رد کرنا بوجہہ د دری وغیرہ کے ممکن نہ تھا تب بھی ضامن نہ ہے گا۔ کیونکہ آخروہ رات کوکہیں نکل گئی اور بدون اس کے تعدی ہے گم ہوگئی ہے۔ بعد میں تلاش میں تاخیر بالغرض اگر ہو بھی گئی ہوتب بھی یہ تعدی نہیں ہے۔ ہاں اگر کام سے فارغ ہوا تھا کل اس کے کھا دیرواری کا کامنہیں کرنا تھا بلکہ کھا وساری کی ساری اٹھائی گئے۔ نیز اسی وقت یا نچے بچے روکرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ تب بیرضامن تھہرے گا۔اگر چدتعدی نہجی ہوئی ہو کیونکہ مدت استعارہ کے گزرنے کے بعد باوجود امکان ردشی مستعار کا امراك موجب شان بوتا بركسا قسال في الدر السختسار مع شرحه ردالمحتيار ص ١٨٣ ح٥ (وبخلاف الردمع الاجنبي) اي (بان كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجيني) لتعديه بالا مساك بعد المدة (و الا فالمستعير يملك الايداع) فيما يملك الاعارة من الاجبني به ينفتني زيلعني وقبال الشبامني تبحته بعدما حقق وفي جامع الفصولين لو كانت العارية موقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا او دلالة حتى ان من استعار قدو ماليكسر حطبا فكسره فامسك ضمن ولو لم يوقت اه فعلى هذا فضمانه ليس بالارسال الاجنبي الا ان يحمل علر ما اذا لم يمكمه الردتامل فقط والترتعالي اعلم عبداللطيف غفرار يعين مفتي مدرسة قاسم العلوم مليان

۱۹ جمادی الا د ک۱۳۸ اه الجواب سیح محمود عفاالله عنه مفتی بدر سدقاسم العلوم ملیان

> اگرایک بھائی نے دوسرے کے ساتھ عارضی طور پرمکان کا تبادلہ کیا ہے تو دونوں بدستورا پنے اپنے مکانوں کے مالک ہیں

> > **€**U**)**

حیات اللہ خان ورحمت اللہ خان دوجیقی بھائی تھے۔انہوں نے اپنی جدی جائیداد یوں تقسیم کی کہا یک مکان اور دو دکان نما بیٹھک حیات اللہ خان کے حصہ میں آئے اور ایک مکان رحمت اللہ خان کے حصہ میں آیا۔رحمت اللہ خان کالڑ کا کوئی نیس ہوتا تقد حیات المتدفان کے بہتم مکان بدل اورش بدتم کواللہ پاک ٹرکا دے دے۔ چن نچے حیات متدفان نے مکان میں ہو ہی میں ہو ہی ہی ہوں اس کے سعد المتدفان ہیں ہوہ ہی ہوں اس کے سعد المتدفان ہیں ہوں اس کے سعد المتدفان ہیں ہوں اس کے ساتھ دو دبینے کے ہیں دہ ہوں اس کے اس لیے دکا نیس فروخت کر کے رقم اس پنہیں ہوں ہی ۔ اس لیے دکا نیس تیرے پاس میان میں واپس ند آسکے دو دبینے کہ دو دکا نیس فروخت کر کے رقم اس پنہیں ہوں ہی نہ لیے دو دبینے کہ اس میان کی ساتھ تھیں وہ بھی نہ لیے سے دو بینے کہ دو اس مکان کے ساتھ تھیں وہ بھی نہ لیے سے دو اوران کی رقم بھی نہ اس کے دالرہ اس معداللہ خان ہوں ہوں نہ کی اس کے دو المدوالے سعد اللہ اللہ ہو کر حیات اللہ فان فوت شدہ کے لاکے ساتھ تھیں وہ اس کے دالرہ الے حصہ کی دکا نوں کے موض زبین یہ قیمت دی جائے۔ مکان اب خدام سین خان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے دالہ والے حصہ کی دکا نوں کے موض زبین یہ قیمت دی جائے۔ مکان اب خدام سین خان میں جو رحمت ملد خان کا حصہ تھے۔ کی سعد اللہ خان شرعاً اب اس حصہ کا حقد ارب اور کی خلام سین خان شرعاً بہ جھے کہ ایک میں خان کا حصہ تھے۔ کی سعد اللہ خان شرعاً بہ حسد کے کا جائے کہ کا کا اس خصہ کا حقد ارب اور کی خالام سین خان شرعاً بہ جھے۔ کی ایک میں خان کا حصہ تھے۔ کی سعد اللہ خان شرعاً بہ حصہ دیے کا پابند ہے۔

### €5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ سعد ابتد خان اپنے والدر جمت ابتد خان کے مکان کا مالک ہے جواس نے عارضی تبولہ میں ہے بی ئی حیات ابتد خان کو دے ویا تھا اور خود حیات ابتد خان کے مکان میں رو رہا تھا جو کہ بعد میں حیات ابتد خان کی بیوی نے فریدلیا۔ لبندا حیات ابتد خان کے قبضہ میں جور جمت ابتد خان کا مکان رہا اور اس وقت وہ اس کے نزے فریدلیا۔ لبندا حیات ابتد خان کا حق ہے۔ غدام حسین پر لازم ہے کہ وہ مکان فور آاس کے حوالہ کرے۔ اگرا بیانہیں کرے گا تو گئہ گار ہوگا۔ فقط وابتد اعلم

بنده جمداسی تی غفرانقدایه تا ئب مفتی مدرسه خیر لمدارس ملتان ۲ ارمضان المهارک ۱۳۸۹ ه

## ﴿ هوالمصوب ﴾

حیات امتدخان کا د کا نول کوفر و خت کرنا تبادلہ کو عارضی قرار دیناخواہ کسی وجہ ہے بہووہ مرکان حیات امتدف ن کا متصور ہوکر نیلام ہوا دراصل ملکیت رحمت امتدف ن کی ہے۔قابض پرواپس کرنالازم ہے۔والتداعلم اجواب سیجے محمد عبدالشکور عفی عند سمریجے ال نی ۱۳۹۰ھ الجواب سیجے محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان

# ادھارر قم کومقررہ وفت ہے لل ادا کرنے کی وجہ سے کم کر کے دینا س ﴾

کیافر ماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے بھر ہے جس خریدی۔ دو صد ہیں روپے کی رقم دو مہینے بعد کیم تک دینے کا وعدہ بوالیکن کی امر ضروری کی وجہ ہے زید کورتم کی ضرورت ہوگئ۔ بھر کوئیس دن پہلے رقم کے لیے کہا جس پر بگر نے کہا کہ چاہیں روپیہ کم لے لیے کہا جس پر بگر کے کہا کہ چاہیں روپیہ کم لے لیے کہا جس پر بیک کہا کہ چاہیں روپیہ کم لے لیوٹ کی ایک سوائی روپے لے لیو۔ چونکہ ضرورت شخت تھی زید نے ذکورہ رقم ایک سوائی روپے لے لیے ۔ لیے لیے اور رقم کا ای طرح دو مینے بعد میں روپے لیے ایون پر بھی اور رقم کا ای طرح دو مین میں جی بعد وعدہ ہوا۔ جب میں دم خررہ فتم ہوئی تو زید نے رقم بھر سے طلب کی ۔ گر بھر لیت وصل کر تارہا۔ دو تمین میں بعد بعد میں رقم اوا کی جس پر زید نے کہا کہتم نے ہیں دن پہلے رقم دینے پر چ لیس روپیہ کا جھے خسارہ دیا تھا۔ اب میراحق زائد رقم میں کہا کہ شریعت پا کھ کی رو سے اگر جھے رقم دین پر کی تو دوں گا۔ اب آپ وضاحت سے تحریر فرما کیل کہا کی تربی ہوئی تو جو وا گیا ہے کہا کہ شریعت پا کھ کی روسے اگر جھے رقم دی جائے یا دوسری رقم زائد کی جائے یا ہیں ہود ہے۔ بینوا تو جروا کیا ہی کہا کہ شریعت پا کھ منافر گردہ براستہ کوٹ سلطان غلام قادر گورا مائی منافر گردہ براستہ کوٹ سلطان غلام قادر گورا مائی

€5¢

زید نے جوہن بھر کو دوسویس روپے میں فروخت کی کی کیم تک کارقم دینے کا وقت مقرر کیا گیا اور پھر زید نے چالیس روپے کم کر کے اپنی رضامندی کے ساتھ وقت مقررہ سے چنددن قبل بھیارتم وصول کر لی تو بیصورت شرعاً تاجائز ہواراس کا مطلب بیہ ہے کہ گویا اس نے اجل کے مقابلہ میں چالیس روپے کم کردیا اور اعتیاض عن الاجل حرام ہے۔
کہ ما قبال المهدایة ص ۲۵۰ ح ۳ ولو کانت له الف مؤحلة فصالحه علمے خمساة حالة لم یجز لاں المحصح حل خبر من المؤجل و هو غیر مستحق بالعقد فیکون بازاء ماحطه عنه و ذلک اعتباض عن الاجل و هو حوام ۔ لہذازید کووہ چالیس روپ واپس کرنے ضروری ہیں۔ بی قی رپادوسراسوال سودوالاتوا گر کی چنس کی فروخت کا مستد ہے تو اگر بھرائی رضامندی کے سادی و گرشرا لکھ کے زیادتی دیتا چاہے تو جو تر ہے اوراگروہ زیادتی نہ ورت کا مستد ہے تو اگر بھرائی رضامندی کے سادی و گرشرا لکھ کے زیادتی دیتا چاہے تو جو تر ہے اوراگروہ زیادتی دیتا ہے جو المدن میں جائز ق حال قیامهما سواء کانت الویادة من جنس الشمن او غیر جنسه الح فیل علی المند تو والعثمن جائز ق حال قیامهما سواء کانت الویادة من جنس الشمن او غیر جنسه الح فیل

حرره عبدالطبيف غفرله معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٤ شوال ١٣٨ ع

## عاریت لی ہوئی گھڑی اگرمستعیر نے گھڑی ساز کودے دی اور غائب ہوگئی تومستعیر ضامن ہے

€0\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسکد کہ زید نے عمرے ایک گھڑی چندروز کے لیے ضرورت کے واسطے استعمال کے لیے لئے لئے اس نے جا کر گھڑی سرز کے ہاں رکھ دی کے لیے لئے لئے اس نے جا کر گھڑی سرز کے ہاں رکھ دی تاکہ وہ اس کومرمت کر لیکن گھڑی ساز کے ہاں ہے گھڑی غائب ہوگئی۔اب کیاز ید کے ذمہ گھڑی کی قیمت یا اس قتم کی دوسری گھڑی عمر کو دینا ضروری ہے یا نہیں۔اگر نہیں تو وجہ کیا ہے۔ نیز گھڑی کی اگر قیمت واجب الا دا ہے تو گھڑی کی بہلی قیمت کا اعتبار ہوگا یا موجووہ قیمت کا باحوالہ تحریر فرماویں۔

محجة عبدا متدوله عبدالرحمن نز دحيدر جوك مليآن

€5€

زید کے ذمہ گھڑی دینالازم ہے۔اس کی موجودہ قیمت اداکرے۔فقط والتداهم

بنده محمد اسحاق غفر التدلية ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم مكتان الجواب منجح محمد عبد التدعف التدعنه ۱۲۹۲ هـ اجمادى الثانيه ۱۳۹۲ ه

## قرض رقم کالوٹانا ضروری ہے ثبوت شرعی کے بغیر ہبہ ہیں ہوسکتا

€U\$

کیافر ،تے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کدایک شخص نے اپنے حقیق بھائی کا قرضہ اتارا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ ہیں ۔ نے اپنے حقیقی بھائی کووہ نہ ہبہ کی اور نہ بخش ہے۔ بلکہ وہ میر اقرض ہے کیاوہ اپنے بھائی سے اس قم کا مطالبہ کرسکتا ہے یا ہیں۔ مستری عبدالما لک کہروڑ پکا

454

صورت مسئور میں قرض وہندہ اپنے بھائی مقروض ہے رقم ذکورکا مطالبہ کرسکتا ہے اور مستقرض پرقرض اداکرنا زندگی میں لازم اور ضروری ہے۔ ورنہ خت گنہگار ہوگا۔ و کسل دین حال اذا اجله صاحبه صار مؤجلاً الا المقرض فان تأجیله لا یصح قدوری ص ۲۳ باب المو ابحة اور برحاشید قدوری ذکور ہے۔ فان للمقوض و یطالب المستقوض فی الحال بعد التاجیل اور فقہ کی معتبر کتاب در مختار ص ۱۵۸ج ۵ میں فرکور ہے کہ و لومو اجیل کل دین الافی القوض فلا یلوم تاجیله النے . کلیم الله

الجواب سیح نو رائحین انساری خطیب جامع مسجد رحمانیه ۲ جما دی ار و لی ۱۳۸۷ ه ﴿ هوالمصوب ﴾

واقعی اگراس کا بھائی بہبد کا ثبوت نہیں پیش کرسکتا تو بیقر ضہ ہے اوراس کی وائیگی شرعاً مازم ہے۔ والجواب سیح محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سیح سید مسعود علی قادری مفتی مدرسہ انوارالعلوم ملتان

> اگر چند ماہ بعد قیمت کی ادائیگی کے وعدہ پراناج قرض لیا ہو لیکن بوقت ادائیگی غلہ کے ریٹ گر گئے ہوں تو کیا حکم ہے

> > €0\$

کیافر ، تے بی عماء دین دریں مسکد کدزید نے بحرکومثلاً چرپائی مان غدقر ضدوے دیا اور کہا کہ تین چارمہیند کے بعداس وقت کی قیمت دے دینا اور جب مدة مقررہ آگئی تواس وقت خدارزان ہوگی تھا۔ اب آگرزید کہتا ہے کہ میرے باس رقم نہیں لہٰذاتم اب کی قیمت پر جھے سے غلہ لے لینا تو کیازید کے لیے جائز ہے کہ برضا بحر غلہ لے یانہیں۔ حالا نکداب غدد ہے ہوئے غلہ سے زیادہ زید کے حق میں آئے گا۔ برائے کرم اس مسئلہ کو بدلائل قطعیہ مبر بمن فرما کرعند للٰد ماجور ہول۔ محمد علی مدرسہ قاسم العلوم مالان مالان

\$ 5 p

اگر غد قرضہ میں دیا ہے تو غد کا غد (لیعن جنس کے بدلے جنس) لینے میں زیادہ لین جائز نہیں بلکہ زیدہ لیمنا رہوا ہے اوراگراس کی قیمت لے یاغیر جنس سے لے توج ئز ہے۔ باتی بیشرط لگانا کہ 'اس وفت کی قیمت نفتر دیے دینا''شرط فاسد ہے۔والقداعلم

حرره مجمد الورشاه غفرله خادم الافتاء هدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب يجيم محمود عفا الله عند شفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۲مرم الحرام ۱۳۸۹ ه

> کس ن کوکپاس کی فصل تیار ہونے سے بل رویے دے کرریٹ طے کیالیکن بوقت اداریٹ چڑھ گئے

> > 400

کی فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ کسی شخص نے کس نول کوقرض اس شرط پر دیا کہ کپی س کی فصل کے مہینہ پر ہیں رو پے من کپی س خرید کرول گا۔اگر کسیان اس موقعہ میں جبکہ کپیاس کا ریٹ چالیس رو پے من ہے کپی س دینے سے انکار کردے تو شرعاً پیرجائز ہے یا کہ ہیں۔

خدا بخش تحصيل كوث ادوضلع مظفر كرمه

### €5\$

سیمعامد جا رُنہیں ۔ شخص ندکور کے سے مندرجہ بار طریق پر کسانوں سے کیاس لینا ورست نہیں۔ حدیث شریف کل قرص جو نفعا فہور ما کے تحت بیسود میں داخل ہے۔ فقط والقدت کی اعظم

بندو محمد اسحاق غفرالندلہ انا بہ مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان

# کرایہ دارے پیشگی رقم لے کرکم کرایہ پردکان دینا (س)

کی فر اے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زیرانی ایک دکان جس کا کراہ یہ مارکیٹ کے لحاظ سے پہلے پچ س روپے ماہوار ہے اپنی مرضی سے بکر کو پانچ س ل کی مدت کے لیے دس روپ ماہوار کراہ پر دیتا ہے اور مبلغ تین ہزار رو ہیں بطور پینچ کی مانگنا ہے اور کہتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد جب ہیں اپنی دکان خالی کراؤں گا تو مبلغ تین بزار روپہ جو کہ ہیں بطور پینچ کی مانگنا ہے اور کہتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد جب ہیں اپنی دکان خالی کراؤں گا تو مبلغ تین بزار روپہ جو کہ ہیں بطور پینچ کی مانگنا ہے اور کہتا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد جب ہیں اپنی دکان خالی کراؤں گا تو مبلغ تین بزار روپہ جو کہ ہیں بطور پینچ کی ایکن ہیں ہے بیانچ سال کا کراہ بیسے میں ہے یا کہتیں۔

### €0\$

# ایک شخص لا ولداور متعد دلوگول کامقروض ہے جج بھی کرنا جا ہتا ہے کیاوہ ساری جائیدا دفروخت کرسکتا ہے

### **€**U**}**

کی فرماتے ہیں علی ء وین وشرع متین اس بارہ میں کہا یک شخص لا ولد ہے اور بھ کی ہیں ہی ہیں۔ مگراس کی خدمت کرنے والا ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہا پنی اراضی فروخت کرے جج بیت ابقد شریف کرول۔ کہتا ہے کہ ہندوستان میں میں نے جولوگوں کا نقصان کیا ہے جس میں ہندوسلم سب شامل ہیں اور ندائن رو پہیے کہ سب کوادا کر سکتا ہے اور جو ہندوستان میں موجود ہیں ان کواوا کر سکتا ہے اور جو ہندوستان میں موجود ہیں ان کواوا کر سکتا ہے اور جو ہندوستان میں روگئے ہیں یا مرگئے یالا پہند ہیں ان کی کیا سبیل ہے اور جو حقدار ہیں کی ان کے لیے بھی پچھ باتی رکھنا ہے یہ سب اراضی فر وخت کر کے جج بیت القدشر بیف اور حقوق العبادا داکروں مفصل تھم صا در فر ماکر مشکور فر ماکم عمل مہا جرکو ٹلہ جام تخصیل بھر مگر ماکم کی درجیم بخش مہا جرکو ٹلہ جام تخصیل بھر

### €0\$

زمیں کا تھوڑا س حصہ فروخت کر کے حقق ق العبادا داکریں پہیے ان لوگوں کا جو پاکستان میں ہیں اور اس طرح جو ہندہ ستان میں ہیں اور اس طرح جو ہندہ ستان میں ہیں ان کے بھی قرض کی ادائیگی کی کوشش کرے اور جو غیر معموم ہول یا فوت ہو گئے ہول اور ان کے وارتوں کا علم نہ ہوتو ان کے دیون کا سیح اند زوکر کے ن کی طرف سے خیر ات کردے انٹ وابند فرمہ بری ہوجائے گا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جج کا ارادہ کرے۔ فقط وابنداعلم

عبدائد عفى التدعنه ۱۳ شعبان ۱۳۸۱ ه

## میت کے مال ہے حقوق القداور حقوق العباد کی ادا میگی کا حکم

### \$J\$

کیا فرہ تے ہیں عاہ ء دین دریں مسئلہ کہ کوئی آدی اپنی ہاں یا ہے باپ کے بدلے میں حج اور نماز فرض اور روزہ رمضان شریف کا رکھ سکتا ہے۔ فرض نماز ادا کر سکتا ہے پہنیں اور جب والمد بقید دیات ہے لیکن اس کوکوئی عذر لاحق ہے جیسا کہ ضعف تو اس ضعیف العر انسان کا بیٹ اس کے بدلہ میں نماز ادا کر سکتا ہے تو ہو شکتی ہے یا نہیں۔ جب وہ وصیت کرے اگر نہ کرے تو دونوں صور تو ال میں کیسا ہے اور جب کسی کا ہ ب باپ مرجانے کے بعد وہ وصیت کرجائے کہ بیٹا میرے او پر اثنا قرض ہے وہ واپنا آئی نمازی فرض رہ گئی ہیں۔ وہ ادا کر نایا جج بدل کر نا جو میر سے او پر فرض تھا اس میں وو باتیں جیس اور جیست کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تیسر امرنے کے بعد وصیت کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تیسر امرنے کے بعد وصیت کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تیسر امرنے کے بعد وصیت کے بغیر رہ دور اور فرض روز ہا دو فرض جج ادا کر ناکیسا ہے۔ وصیت کے بغیر سے دوسرا کی اور فرض نماز اور فرض روز ہا دو فرض جج ادا کر ناکیسا ہے۔ وصیت کے بغیر سے دوسرا کے در عبد الشکور ڈگری ضلع کھ یا کر سندھ مسئلہ کے در عبد الشکور ڈگری ضلع کھ یا کر سندھ

\$ C }

ا یک شخص کے ذمہ جوقر ضہ ہووہ تو اس کی جائیر دیے ادا کیا جائے گا۔وہ وسیت کرے یا نہ کرے اور اگر اس کی

جائيدادكونى نه بوتب اگراس كوارث اس كاقر ضداداكرين تب بهى ادا بوجائ كاليكن اس صورت يش ان كونه مدادائي شرورى نيس به قال قدين فرض نماز اورروزه كوئي شخص بهى كى دومر في شرورى نيس به قال تعدالى من بعد و صية يوصى بها او ذين فرض نماز اورروزه كوئي شخص بهى كى دومر في شخص كى طرف دومر في ادانيس كرسكا به في خواه وه زنده بويام كيا بووصيت كى بوياندكى بويانى جونفل اپنيابور مال كى طرف روزه كا تواب اس كو بخش سكتا ب وه زنده بويام كي بووصيت كى بوياندكى بويانى جونفل اپنيابور مال كى طرف من كرسكتا به خواه وه زنده بول يام كي بول، وصيت كى بويانى بوه وه عاجز بول يا نه بول اور ج فرض تب جائز من كرسكتا به كروه اداكر في حود عاجز بول يعنى دائى مرض كريش بول يوه مركع بول ليكن ان كاظم بوياوصيت كر چك بول تب توج فرض ادا بوجاتا ب في دائم مرض كريش بول يوه مركع بول ليكن ان كاظم بوياوصيت كر چك بول تب توج فرض ادا بوجاتا ب في دائم مطلقا و المركبة منهما تقبل السابة عند العجز فقط بشوط دوام العجز فقط والدُنت الناعم

حرره عبد اللطيف غفر له معين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۱۲۳ شوال

## گورنمنٹ سے نیوب ویل لگانے کے لیے قرضہ لینا

€U\$

کیافر ماتے ہیں ملاءاس مسئلہ میں کہ آج کل پانی کی کی اور بنجر زمین کے باعث گور نمنٹ نیوب وہل وٹریکٹر کے سے رقم دین ہے اور اس گور نمنٹ کی مشینری میں کافی رعابت بھی ہوتی ہے۔علاوہ ازیں زیادہ یا تھوڑی رقم بھی کسی جگہ ہے آج کل مشکل ملتی ہوگی کیاا ہم نقصان کو دور کرنے کے لیے جس پر مزارع وزمیندار کا گزارہ ہوسکتا ہے گور نمنٹ سے رقم ومشینری لے سکتا ہے مہلت وقرض پرینہیں۔ورنہ پانی کو ٹیوب ویل پر گرااں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بسااوقات ملتا ہے کھی نہیں۔ یہ نیوا تو جروا

محمرعطاءالله معرفت يشخ محمر يعقوب ناظم وفتت جمعية علماءماتان

€5¢

## مال زكوة سيمقروض كاقرضها واكرنا

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ زیدا یک مسلمان آ دمی ہے پابند صوم وصلو ۃ ہے کیکن اس وقت وہ ساڑھ پانچ صدرو پے کامقروض ہے۔ اگر کوئی صاحب زکوۃ یا صاحب نصاب آ دمی اس کا قرضہ سالم یا جزوی طور پراوا کر ہے تو کیا اس کی ذکوۃ اوا ہوسکتی ہے۔

سراج الدين بمثي

### €5€

مقروض کو بقدر قرض زکو قدوینا جائز ہے۔ اگر مقروض اس زکو قکی رقم سے قرض ادا کردینو شرعا اس مخض کی زکو ق میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ زکو قاوا ہو جاتی ہے۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم حروجی انورشاہ نفر لئائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

زره حمد الورستاه عقرله ما تنب مستنى مدرسه قاسم العلوم مليا ا ۲ انحرم ۱۳۹۱ ه

عاریت ما تکی ہوئی گاڑی اگر مستعیر کے پاس بالکل نا کارہ ہوگئی تو کیا حکم ہے

## **€U**

کیافر ، تے ہیں علماء دین درج ذیل مسئلہ میں کہ زید بکر ہے گذا برائے اٹھانے خام لکڑی کے مانگاہے اور استعال کرتا ہے جواب بالکل خراب ہو گیا ہے۔ قابل استعال نہیں رہا اب بکر زید ہے گذاکی قیمت طلب کرتا ہے۔ کیا شرع محمدی میں بکر زید سے گذاکی قیمت طلب کرتا ہے۔ کیا شرع محمدی میں بکر زید سے قیمت لینے کامستحق ہے۔

عطاء لندمب جرخصيل كبير والاضلع ملتان

## €C}

اگر بکر نے گذادیے وفت جس عمل کوشرط کیا تھا اور زید نے اس ہے زیدہ کام کر کے اس کوخراب کر دیایا بکر کے مطالبہ کے باوجود واپس کرنے میں کوتائی کررہا تھا تو قیمت کا ذمہ دار ہے دینی ہوگی۔ ورند صان قیمت لازم نہیں ۔نفس مطالبہ کے باوجود واپس کرنے میں کوتائی کررہا تھا تو قیمت کا ذمہ دار ہے دینی ہوگی۔ ورند صان قیمت لازم نہیں ۔نفس عاریت موجب صان نہیں ہوتا۔

محمودعف التدعنه مفتى مدرسة فاسم العلوم ملتان ساصفر المغلفر ١٣٩٧ه

# اجاره كابيان

## وعظ ، گانے اور موسیق کے لیے لاؤ ڈسپیکر کراہیہ بردینا

## €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین وشرع متین دریں مسئلہ کے زید نے برائے تجارت وکراپدلاؤڈ پیکیرفزیدا ہے۔ عمرو ماہانہ روپ معین کرکے کراہے پر لے کروعظ ، ضیخ ، دوپ معین کرکے کراہے پر لے کروعظ ، ضیخ ، جسہ جلوس اور شاویوں پرعشقہ فسقیہ رکارڈ وغیرہ نگا کرچلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا زید شرعا عمر وکولاؤڈ پیکیر دے سکتا ہے بیانہ۔ دیگرزید خودلاؤڈ پیکیر پررکارڈلگا کرش دی وغیرہ والول ہے کرایہ وصول کرسکتا ہے یانہ جو صورت شرعا جواز کی ہوتج مریا فرمادیں۔

غلام رسول صاحب مبتنم مدرسه نصرت العلوم يختصيل على بورضلع مظفر كزه

## €5¢

نا جائز امور میں استعال کرنے کے لیے لاؤ ڈسٹیکر کرایہ پر دینا درست نہیں۔ بیاعانت علی المعصیۃ ہے جو نا جائز ہے۔ سپیکر پررکارڈ رگا کرکرا ہیوصول کرنا بھی درست نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ علم

حرره محمد الورشاه تحفرله لا تسمفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الارمضان ۲۳ الط

ختم قرآن کے موقع پراستادکو تخفے میں کپڑے وغیرہ دینا، اجرت پر لی گئی زمین کاعشر مالک پر ہے یا مزارع پر، آبیانہ دینے کی صورت میں عشر ہے یا نصف عشر، مجسٹریٹ کاعورت کے خاوندے رویے لیے کرجدائی کرنا



کیا قر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک حافظ قر آن ہے جس کی با قاعدہ ماہانہ تخواہ مقرر ہے۔ کوئی طالب علم قر آن مجید ختم کرنے کے بعدا پنے است دکو ہدیئہ وتحفۃ کوئی چیز مثلاً کپڑے یا فاعدہ ماہانہ تخواہ مقرر ہے۔ بغیر جرواکراہ اور بغیر طلب کے تو کیا حافظ کے است دکو ہدیئہ وتحفۃ کوئی چیز مثلاً کپڑے یا فاقد کی است دکو ہدیئہ وتحفۃ کوئی چیز مثلاً کپڑے یا فاقد کے لیے ان اشیاء کالیٹا جائز ہے یا ند۔

(۲) ایک محنص دوسرے آدمی کی زمین بیتیا ہے اور مالک زمین کو مقررشدہ اجناس مثلاً گندم، گر، کپس وغیرہ دیتا ہے یا الک زمین کو تلمث پیداوار یا ربع پیداوار دیتا ہے تو شرعی عشرکیا مالک زمین پر واجب ہے یا بھیتی کرنے والے پر نیز اس زماندہ کو محرت کو برفصل کا شمیکہ آبیانہ بھی اوا کرتا پڑتا ہے تو کیا پیٹھیکداور آبیانہ عشر سے وضع کیا جا سکتا ہے یا نہ۔

(۳) ایک عورت مجسٹریٹ کے ہاں فنع نکاح کا اپنے خاوند کے خلاف دعوی وائر کرتی ہے اور مجسٹریٹ کے مال فنع نکاح کا اپنے خاوند کے خلاف دعوی وائر کرتی ہے اور مجسٹریٹ کے مال فنع نکاح کا اپنے خاوند کے خلاف دعوی وائر کرتی ہے اور مجسٹریٹ کے مال فنہیں دیتا تو خاوند کو دلوا کر یا بغیر رقم دلوائے مابین زوجین جدائی کرادیتا ہے۔ ورانجائیکہ خاوندا پنی زبان سے عورت کو خلاق نہیں دیتا تو کی محض مجسٹریٹ کے فیصلہ پر بیعورت دوسری جگہشاوی کر سکتی ہے یا نہ تفصیل کے ساتھ بالد لائل مسئلہ تحریفر ماکر ثواب عاصل فرما کیں۔

بمعر فت حافظ القد بخش كلاته مرجنث خوجه خاص بمقام خاتكر هدرستعيم القرآن ضلع مظفر كره

## €5¢

(۱) حافظ آبن کے لیے ان اشیا ، کالیما جائز ہے۔ بشرطیکہ تنو اور سے والوں کو یہ معلوم ہوکہ حافظ آبن کو باقاعدہ تنخواہ کے علاوہ کچھ تنفی اور ہدیے بھی ملاکرتے ہیں اور وہ اس پرراضی ہوں اور تنفی دینے والے حافظ صاحب کو ہی یہ تنخواہ کے علاوہ کچھ تنفی اور ہدیے بھی ملاکرتے ہیں اور دہ اس بھرائے ہوں۔ نفس جواز کے لیے در مخارم شرحہ روالحماص ۲۹ کی درج ذیل عبارت ملاحظہوں۔

(ويبجبر علم) دفع (الحلوة المرسومة) هي مايهدي للمعلم على رؤس بعض سور القرآن سميت بهالان العادة اهداء الحلاوي.

(۲) ما لک زمین این حصد کی نصل کاعشر اداکرے گا اور مزارع این حصد کی نصل کاعشر اداکرے گا۔ کے حمد فعل المدر المصحت و مسلم معلیہ و لو من العامل المدر المصحت و مسلم معلیہ و لو من العامل فعلیہ المار المحصدة جس زمین کا آبیانہ یعنی پائی کی قیمت اداکر ناپڑے تو اس زمین کی کل فصل میں بیسوال حصد واجب موگا۔ کم فی الدر المحق رص ۵۵ ج ۱ و فی کتب الشافعیة اوسقاہ بماء اشتراہ وقد اعد نالہ تاباہ اور امداد الفتر و کی حسم میں آبیا شی کر ناپڑے یا پائی کی قیمت و یناپڑے۔ اور جس نمبری میں جیسوال حصد کھا ہے مراداس ہے جس میں آبیا شی کر ناپڑے یا پائی کی قیمت و یناپڑے۔

(۳) اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اجمالا یہ ہے کہ جو فیصلہ شریعت کے مطابق ہووہ درست ہے۔ ورنہ نعط اور مردود ہے۔ جو واقعد آپ کے پاس پیش ہوا ہواس کی تفصیل اور فیصلہ کی نقل ہجیج کرفتو کی حاصل کریں۔ فقط واللہ اعلم ہے۔ جو واقعد آپ کے پاس پیش ہوا ہواس کی تفصیل اور فیصلہ کی نقل جھیج کرفتو کی حاصل کریں۔ فقط واللہ اعلم العلوم ملتان حررہ عبد المطیف غفر لے معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

زره عبدا ملطيف غفرك عبين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب مجيم محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۵ شوال ۱۳۸۷ ه

## خسرون وغيره كااجرت برنا چنااورگانا

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علیء دین دریں مسئلہ کہ خسرے پیدائش والے لڑے کے گھر جاکر طبلے اور سار بھی اور تاج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کوروپوں کی ویلیں دی جائیں ، آٹا اور کپڑ ابھی دیا جائے آیا کہ بیشر بعت ہیں جائز ہے۔ اگر نہیں تو عقبی میں اور دنیا ہیں سزاکیا ہوگی۔ حضرت مفصل تحریر فرما کر مشکور فرما دیں۔ انسائل قاری سردار محمد رسہ خیر العلوم نزدوہاڑی ۔

€C}

خسروں کا ناچنا طبلے، ساریکی اور گانا بجانا سب ناجائز اور حرام ہے۔ ان کو آٹا کپڑا وغیرہ وینا ناچ گانے پر ناجائز ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کے متعلق تخت وعیدیں آئی ہیں۔ار ثاد باری تعالی ہے۔ و من الماس من یشتوی لھو المحدیث الآیة. اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ رہے آیت غناء وغیرہ کی فدمت میں نازل ہوئی ہے۔

اور صدیث میں ہے عن ابسی هر يرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمن السكلب و كسب الزمارة رواه فى شرح السنة (مظلوة ٢٣٢٦) يعنى ني كريم سلى التدعليه وكلم نے كے كى تيمت اورگائے والى كى كمائى سے منع قرمايا ہے۔ "

قاوی ملیری میری میرس میر میر برولات جوز الاجارة علیے شی من العناء والنوح والمزامیر والطبل وشی من اللهو و علی هذا الحداء وقراء ة الشعر و غیره و لا اجر فی ذلک و هذا کله قول ابسی حنیفة و ابسی یوسف و محمد رحمهم الله تعالی کذا فی غایة البیان یعنی گائے، أو د، طبخ وغیره پر ابسی حنیفة و ابسی یوسف و محمد رحمهم الله تعالی کذا فی غایة البیان یعنی گائے، أو د، طبخ وغیره پر اجرت دیتا به ترقیل به اور یمی قول امام ایو صنیف، ابو یوسف اورام محمد حمهم الله تعالی کا ہے۔ فقط والله تعالی اعلم حمره عبد اللطیف غفر لرمین مفتی درستام العلوم مانان

۱۳۸۷ می ۱۳۸۸ می استوال ۱۳۸۷ می استوال ۱۳۸۸ می می التا در می الله عند مفتی مدر سیرقاسم العلوم ملیّان

اگر منشی سے اس کی مقررہ ڈیوٹی کے علاوہ کوئی کام لیا جائے تو اُس کو منشیانہ دینا درست ہے اگر کوئی منشی اس شرط پر ملازمت کے لیے تیار ہو کہ تخواہ کے علاوہ فی سینکڑہ ایک آناوں گاتو کی تھم ہے اگر کوئی منشی اس شرط پر ملازمت کے لیے تیار ہو کہ تخواہ کے علاوہ فی سینکڑہ ایک آناوں گاتو کی تھم ہے مسی دفتر سے دستاویز کی نقل حاصل کرنے پر اُجرت لینایا دینا

**€**U}

ا یک منشی اندراج کھاتنہ وغیرہ کا ایک معین معادضہ یعنی تنخواہ حاصل کر رہا ہے۔ اب طے شدہ معاوضہ کے علاوہ

فرونتگی مال پر مزیدا بک آندنی سینکره روپیه پر معاوضه ما نگ را با ہے۔ جس کی تشریح یوں ہے کہ ایک ہیو پاری کسی آزھتی کے پاس پر حیست فروخت کرنے کے لیا تا ہے۔ اس فرونتگی پر آزھتی نے اسے آڑھت مردوری دے دی چھٹیانہ وغیرہ کا حیار کس بھویاری کو دیتا ہے۔ اس شم کے تمام اخراجات کا معاوضہ نشی یصورت تنخواہ حاصل کرتا ہے۔ اب بیو پاری مزیدا نے کھاتہ کی نقل حاصل کرنا ہے بار کہ جھے اپنے مال کی فرونتگی کی پوری نقل مل جائے کہ (۱) بیو پاری مزیدا نے کھاتہ کی نقل حاصل کرنا ہے بتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے اپنے مال کی فرونتگی کی پوری نقل مل جائے کہ (۱) ور نوبی نقل من جوئے (۵) اور حوال کس بھی و میں فروخت ہوا (۳) اور کتنی رقم ہوئی (۴) اس میں سے اخراجات کتنے وضع ہوئے (۵) اور حسانی رقم کتنی وصول ہوئی وغیرہ وغیرہ و جس پر ختی اس ذا کوشتم کے کام پر صرف اروپیدنی سینکرہ روپ بھری پر معاوضہ جب بتا ہے۔ جس کوعوف میں عام منتی نہ کہا جاتا ہے۔ گرایک آڑھتی صدحب اس پر معترض ہے کہ اس نقل کے اتار نے پر مزید من وضہ حاصل کرنا شرع ناج کڑے ہے۔ جبکہ منتی کے فرائض منصی ہیں۔ بیوپاری کا حساب صرف سمجی نا ہوتا ہے گرنقل اتار منابیس ( جہارتی محاورہ میں اس نقل کو پہنتہ بل کہا جاتا ہے ) البند استدعا ہے کہ شرعی نقط نگاہ سے فدکورہ بالات کا معاوضہ حاصل کرنا جائز ہے بیانا جائز۔

(۲) ایک منتی بوقت مل زمت طے کرتا ہے کہ پیس اس صورت پیس ملازمت کرنے کو تیار ہوں کہ اتنی تخو اہ لوں گااور مزید ایک آنہ فی سینکڑ ہ پر منتیانہ لول گا۔ اس پر مالک دکان رضا مند ہوجا تا ہے اور بیو پاری کے مال ہے آ ژھت وغیرہ کے ہمراہ ایک آنہ سینکڑ ہ روپے پر منتیانہ بھی حاصل کیا جہ تا ہے۔ جو منتی کو ملتا ہے اور اس طرح بیکام سال سے چل رہا ہے۔ اب بروے شرع نہ کورہ معاوضہ منتی کے لیے حلال و جائز ہے یا حرام و نا جائز ہے وضاحت فر مائی جائے۔

(۳) ایک سرکاری دفتر میں کہا موجود ہوتا ہے ) کی نقل دی جائے جس پڑقل دیے ہوئے دوقتم کا معاوضہ حاصل کی جاتا (جس کا اندرائ دفتر میں پہلے موجود ہوتا ہے ) کی نقل دی جائے جس پڑقل دیے ہوئے دوقتم کا معاوضہ حاصل کی جاتا ہے مثلاً درخواست گزار نے پرکورٹ فیس نگا کی جاتی ہوئے ہوئے دوسری نقل اتار کر دینے پرمعین معاوضہ سریا جاتا ہے۔جس کی با قاعدہ حصولی معاوضہ کی رسید دی جاتی ہے۔ بروئے شرع اس قتم کا معاوضہ جو نقل دینے پرماس کی جاتا ہے۔جس کی با قاعدہ حصولی معاوضہ کی رسید دی جاتی ہے۔ بروئے شرع اس قتم کا معاوضہ جو نقل دینے پرماس کی جاتا ہے جائز ہے یا تا جائز ۔جبکہ اس نقل دینے ہے قبل اندرائ کا ایک علیحدہ معاوضہ بھی حاصل کیا جاتا ہے جائز ہے یا تا جائز کے بیا جو تا ہے ہوئے ہیں اور اس نقل حاصل کیا جاتا ہے۔ جسے فیس رجشری دغیرہ اور افسر خشی وغیرہ بھی اپنی پوری پوری تنخواہ حاصل کر رہے ہوئے ہیں اور اس نقل کے معاوضہ بھی بیش بھی منشیوں کو برابر کا حصہ ماتا ہے۔

غفنفرعلى غان المجمن منشان ملتان شهر

€3€

جب تجارت كعرف بين منش ك و مرسرف زباني صاب كاسمجها ناب قل اتارنانيين جيها كرسوال معلوم

ہوتا ہے تو اً سربیو پاری منٹی سے نقل امر وان جا ہتا ہے اور منٹی اس سے منشیاند طلب کرتا ہے تو منٹی کے لیے شرع اس معاوضہ کا لیما جائز ہے کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۲)جازے۔

(سى يصورت بھي جائز ہے وابتداعلم

سيدم سعودعلى قا درى نتشى مدرسدا تو ارالعلوم ملكان

ر بیلی اور دوسری صورت جائز ہے۔

ملافحدعبد لكريم عفا التدعنه مدرسدرهما فبيلتان شهر

## ﴿ حوالمصوب ﴾

دوسری اور تیسری صورت ہر دوجائز ہیں اور صورت اول بین منٹی چونکہ اجیر خاص ہے اور اس نے وقت ملازمت الگ منشیانہ لینے کا کوئی ہوت سے اس لیے جمرا لینے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ الاب کہ اسپنے سابقہ معاملہ کوئنے کر کے دوسری قشم کا معاملہ کر ہے۔ ابت ما لیک کی رضامندی اور خوشی ہے لیے لیے جو جائز ہے یا اب طے ہو جائے کہ ما کان قشم اول والے نشیوں کو منشیانہ ویا کریں گے تو چھر داخل عقد ہو کرنتم دوم میں شامل ہوجا میں گے۔ اول والے اسٹیوں کو منشیانہ ویا کریں گے تو چھر داخل عقد ہو کرنتم دوم میں شامل ہوجا میں گے۔ والجواب سے عبد اللہ عقال اللہ عند

## مدرسین کی تغطیلات ومشاہرہ سے متعلق مسائل

#### €U\$

(۱) و فی ق کے آئین کے مطابق یامدرسہ قاسم العلوم ملتان میں بلاوضع تنخواہ مدرس کے لیے سال بھر میں تنخی رخصتیں معین کی گئی ہیں۔

(٢)عيدالانحي كى كتنى رخصتيں ہيں۔

(۳) دوماہ کی سالا ندرخصتوں میں مدرس کو اختیار ہے کہ جہاں جا ہے رہ سکت ہے یا مدرسہ میں ایا م تعطیل بسر کرنا ضروری ہیں۔

( ۴ ) منتهی اسباق ( مثلاً تفسیر بیضادی ،شرح عقا کد، ہدایہ آخرین ، منبنی وغیرہ ) ایک مدرس کو کتنے دیے جاتے ہیں تا کہ بخو لی تیاری کر کے ان کاحق اوا کر سکے۔

(۵)روزانهٔ تعلیم کتنے گھنٹے ہونی جاہیے۔

(٢) اوقات تعلیم کے علہ وہ مدرس جہاں جا ہےرہ سکتا ہے یا مدرسہ میں پابندر ہنا جا ہیے۔

(2) کیامدرس اپنے طلبہ سے (جیما کہ طلبہ اپنے استاذ کی بطنیب فاطر خدمت کرنا چاہیے ہو) اپنے ذاتی کام بھی کراسکتا ہے بشرطیکہ ان کی تعلیم میں حرج بھی واقع نہیں۔ کراسکتا ہے بشرطیکہ ان کی تعلیم میں حرج بھی واقع نہیں۔ خلیل احمد مدرس اوّل مدرسہ حفظ القرآن کہروڑ ایکا ضائع مثمان

€5€

(۱) اتفاتی باتنخواه بیس یوم بوجه مرض ایک ماه۔

(٣)عيدالانتي كي تعطيلات أيك مفته-

(٣) ایا متعطیلات میں مدرس جہال ج ہے جاسکتا ہے۔مدرسہ کااس وقت ہے کوئی تعلق نہیں۔

(4) منتهی اسباق ہوں یاغیر منتهی تعدا داسباق کالحاظ نہیں۔بس چیر تھنٹے تدریس اس کے ذمہے۔

(۵)روزانه علیم چو گھنٹے۔

(٢) اوقات تدريس كے علاوه مدرس آزاد ہے۔ جہاں جا ہے جاسكتا ہے۔

( ) بطیّب خاطرطلبہ سے کام لینے میں کوئی مضا نقہ ہیں ۔استاد کی خدمت موجب ترقی ہے۔ محمود عفی اللہ عند مدرس اعلیٰ مدرسہ قاسم العلوم ملیّان

کسی مخص کوکسی ادارہ میں کوئی اورعہدہ سونپ کر پھراس سے امامت کے فرائض ادا کروانا س

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہیں کالونی بنول ہیں چیش اہ م ہول۔ پہلے تو بدلوگ چندہ کر کے پہلے ہو رہ جیے ای سے تنخواہ دیا کرتے تھے۔ بعد ہیں وہ چندہ دینا ہوگول کومشکل ہوگیا اور سب نے کہا کہ مولا ناصا حب آپ کواسشنٹ لائن مین کیول نہ بنادیا جائے جیسا کہ عام سرکاری جگہول میں امام کا طریقہ ہے۔ چنا نچہ مجھ کواسشنٹ لائن میں بنادیا۔ اس کے بعد بعض شریرول نے شرارت کی کہ یہ مولوی کام آئنٹی کانہیں کرتا اور شخواہ لیتا ہے۔ یہ تنخواہ حرام کھ تا ہے۔ دریا فت طلب یہ ہے کہ واقعی سینخواہ حرام ہے یانہیں۔

مرکل مولوی محرسلیم کالونی بنول

€3\$

گوصورت مسئولہ اجیر فاص کی ہے اور اجیر فاص کے ذمہ اپناوفت متاجر کی مرضی کے مطابق فرچ کرنا ہوتا ہے۔ متاجرا ہے جس کام پرلگائے یا بالکل اس ہے کوئی کام نہ لے وہ اپنے آپ کو کام کے لیے پیش کرے تو وہ اجرت کامشخق بن جاتا ہے لیکن صورت مسئولہ میں کالونی کے بااختیار افسر چونکہ محکمہ سرکاری کے وکلاء ہیں اگر قونو نا محکمہ کی طرف سے ان کواس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اسٹنٹی کا عہدہ و ہے کراس ہے تھن اہ مت کا ہی کام لے سکتے ہیں تب تو تنخواہ فدکورہ دینی اور لینی جائز ہے اور اگر قانو نا ان کواس بات کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ خیانت شار ہوتی ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نداس نشم کے معامد کے جواز کا فتوی دیا جا سکتا ہے۔ فقط واللہ تعین اعلم حررہ عبد اسطیف غفر یہ عین مفتی مدرسہ قسم العلوم ملتان میں مالی ملتان کے جواز کا قبور میں اسلام ملتان میں مالی کے جواز کا قبور میں مالی کے جواز کا قبور میں مالی کے جواز کا قبور کی جواز کا قبور کی جواز کا قبور کی اور کا میں مالی کی اجازت کی میں مالی کا جاری التانی کے جواز کا قبور کی دیا جا سکتا ہے۔ معامد کے جواز کا قبور کی دیا جا سکتا ہے۔ فقط واللہ کی اللہ کے دیا جا سکتان کی اور کر دیا جا سکتا ہے کہ دیا ہو کہ دیا جا سکتا ہے کہ دیا ہو کہ برا دیا گیا ہو کہ دیا ہو کہ برا ہو کہ دیا ہو ک

الجواب سيح محمود عفه الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان

## دلال اور آ ڑھتی کے لیے فی صد کے حساب سے تعین کر کے اُجرت لینا حرام ہے

## €∪}

404

دیاں کی اُجرت کام ومحنت کے مطابق لیما دیناجا کڑے۔ یغیر محنت کے لین ہرگز جا کڑنہیں۔ نیز بغیر محنت کے ہوئے اگر روپے کی چند دنوں کی مہلت کی وجہ سے تب بھی حرام ہے۔ نیز محنت کی صورت میں الیم بات جا کڑے کہ محنت کی مطابق وصول کر ہے اور ریک فی روپیا تنانوں گایہ جا کڑنیں۔ شامی سے اسل میں ہے قسال فی التعاد خیانیة وفی مطابق وصول کر ہے اور ریک فی روپیا تنانوں گایہ جا کڑنیں۔ شامی سے مشرة دنانیو کذا فذاک حرام علیهم الدلال و السمسار یجب احر المثل و ما تو اضعوا علیه ان فی کل عشرة دنانیو کذا فذاک حرام علیهم مفتی مررسة اسم العلوم ملان

# ج ایجنٹ نے لوگوں سے اس شرط پر رقم لی کہ خشکی کے رائے جج کراؤں گائیکن لوگ راستہ سے نا کام لوٹے اب کیا تھم ہے

**€**U\$

بخدمت حضرت مفتی صاحب ایک مج ایجنٹ نے دوسرے شخص سے یہ معاملہ طے کیا کہ پہااٹخص ( حج ایجنٹ )

تنین بزارسات سورو ہے لے کر دوہر مے تحص کے لیے درج فریل امور سرانج م دے گا۔

(۱) پاکستان سے سعودی عرب تک نشکی کے راستہ جانے کے سے سب سے پہلے پاسپورٹ درست کرائے گا۔ ویزے مگوائے گااور سفر حج کے لیے تمام ضروری کا غذات وغیر وہکمل کرائے گا۔

(۲) اور پھرو گین کے ذریعہ کراچی ہے کوئی، افغانستان، ایران، عراق، کویت ہے ہوتے ہوئے سعود می عرب لے جائے گا اور کھر جج وغیرہ سے فارغ ہو کراسی لے جائے گا اور 1941ء، 1941ء کے بیت القداور مدینہ طیبہ کی زیارت کرائے گا اور پھر جج وغیرہ سے فارغ ہو کراسی راستہ ہے واپس کرا جی پہنچائے گا۔

(۳) سعودی عرب کے اخراجات و نیرہ کے لیے چالیس پونڈ کی گرنی بھی مبیا کر کے فدگور رقم کے اندرو ہے گا۔ اس کے جدا یجنٹ فدگور نے پاسپورٹ درست کرائے۔ اکثر ویز نے لگوائے اور دوسر شخص کو نیدیفون پر کہا کہ سب کا غذات اورانتظا مات کھل ہوگئے ۔ فعال تاریخ کو کرا چی ہے بذریعہ کوئے سعودی عرب جج کے لیے چلنا ہے چنا نچا بجنٹ فدگور نے کوئنہ ہے 16 جنوری اسماء کو جج کے امیدواروں کو چالیس پونڈ فی کس دیے اور دودیکوں ہے جاج جی کا قافلہ سعودی عرب یہ کہر کر دواندگرد یا کہ اسب کا غذات کھس میں ہیں۔ نیزا ہے نہیے کو بطور رہبراور راستہ کی مشکلہ تدور کرنے کے سیے قافلہ ہے کہ کر دواندگرد یا کہ اس سب کا غذات کھس میں ہیں ارائتی مگر وی گا۔ جب قافلہ فغاشت میں دوائل ہوا تب رہبر نے بنایا کہ سعودی عرب کا ویز ایا کتان سے نہیں مل سکا۔ بغداد یا کو بت سے لیس گے۔ جب قافلہ ایران سمنان شہر سے گزرا تو جا جنوری ۲ جب بروز جھرات تقریبا ۲ بجے شم ایک ویگن عادیث کا شکار ہو کر بیکار ہوگئی۔ ڈرائو وی ایس کے بیٹی نظر ۲۱ جنوری ۲ جبر نے جا بی دوری کے سیاست کو بیٹی کی کر دیا دور کی گار سے بو گی جبر نے ذریعہ کو بیت کے لیے نشکی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ حب انگار کر دیا اور کہا کہ ۲ جنوری ۲ کے بیے سعودی عرب سے مفیر نے ویز اور کیا کہ دیوری تا نہ کی کوئی انظام نہیں کر سکتا۔ جنوری کا جب کے انگار کر دیا اور کہا کہ ۲ جنوری ۲ ہے سے سعودی عرب جانے کے لیے نشکی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ انگار کر دیا اور کہا کہ ۲ جنوری ۲ ہے سے سعودی عرب جانے کے لیے نشکی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ انگار کر دیا اور کہا کہ ۲ جنوری ۲ ہے سے سعودی عرب جانے کے لیے نشکی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ انگار کوشش کے بوجود تا فئد کوسے دیا نہاں کہتے۔

دوسری میچیج وسالم ویکن دالے بھی سعود بید کا ویزاند ہونے ، وقت کی قلت اور راستد کی بندش وغیرہ کی وجہ سے جج نہیں کر سکے۔البتہ جج کے ایام کے بعد عمرہ کر کے واپس آئے ہیں۔

ا ب دریافت طلب امرید ہے کہ معاہد ، ند کورہ کی بٹا پر ایجنٹ موصوف زخمی ویگن والے مسافر وال کی ساری یا بعض رقم و پس کرنے کا ذمہ در رہے یا نہیں ۔اسو می شریعت کی روسے مدلل جواب عنایت قرم اکرممنون فر ماہوجائے۔

## €C}

صورت مستولہ میں حادثہ پیش آ جائے کے بعد اصولی طور پر عاز مین جج کو بیات حاصل تھا کہ وہ وکیل موجر سے جديدا تظ مكرنے كامطالبه كرتے رجيها كدجز ئيدة يل معلوم جوتا ہے۔ وليو استساحير دابية الى موضع معلوم فلما سار بعض الطريق نخت الدابة وضعفت على السير فان كان المستاحر استاحر الدابة بعينها (الى ان قال) وان كان المستاحر تكارى حمولة بغير عيها ليحمل الى ذلك المكان فاذا ضعفت الاولمي كان له ان يطالمه بدابة احرى اهـ هـديه ص ٨٨ ج ٧ نيكن وكيل في جب ايه انظ م كرنے سے انكار كرديا ورعاز مين حج مجبوراً اس برراضي ہو گئے تو عقدا جارہ باطل ہو گيا۔ مگر جتن سفر طے كر چكے بيں اس كى اجرت ايجنٹ كو ملے گی۔ کیونکہ ہرمرحلہ مسافت مقصود ہے۔ جس کے طے کرنے پراستحقاق اجرت ہوتا ہے۔ و مسن استاجو بعیرا الی مكة فللحمال ان يطالبه باجرة كل مرحلة لان سير كل مرحلة مقصودة وكان ابو حنيفة يقول اولا لايحب الاجرة الابعد انقضاء المدة وانتهآء السفر الخ (هدايه ص ٢٩٣ ج٣) جزئية لل يحكي اس كي تنييموتي بــــوان تــكــاراهـا الي بغداد على انها ان بلغته بغداد فله اجر عشرة دراهم والافلا شئ له فالاحارة فاسدة وعليه اجر مثلها بقدر ماسار عليها اه (هديه ص٣٣٣ ج٣) بير تريجي مؤيد ـــــــرجــل استاجر بعير امن الكوفة الى مكة ذاهبا وايباً ثم مات بعد ماقضي المناسك فانما عليه من الاجر بحساب ذلك فان العقدر فيما بقي قد بطل فسقط من الاحر بحسابه ويحب في تركته بحساب ما استوفى الخصديص ١٨٩ج٣

اس اجرت کے علدوہ باتی رقم ایجنٹ کے ذمہ واجب الا دا ہے کاغذات بنو نے کی قیمت نیز پونڈوں والی رقم بھی وضع کی جانی جا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

ینده عبدالتنارعنه الله عنه نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان الجواب شیح محمد عبدالله عنها الله عنه ۲۹ جهادی الثانی ۲۹ سا

## ریڈ بوک خریدوفر وخت اور مرمت کا کیاتھم ہے

**€**U**}** 

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئد کہ ایک شخص ہے کہ وہ مامداری لیٹنی ننا کے باوجودریڈیومرمت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نمیت سے ایک تو اس کا مہیں منافع لیٹنی کم ئی بھی زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ کا مہبل انصول ہے۔ نہ اس نمیت ے کہ میں فسق کوتر تی دوں گا۔ دوسرے یہ کہریڈ یو کی خرید برائے فروخت حرام ہے یا نہیں اورا گرحرام نہیں تو کیا مکروہ ہے یا نہیں اورا گر کروہ ہے تو کون سا درجہ کی ہے یعنی غنا ہونے کی صورت میں اس شخص پر جج اورز کو قافرض ہوتا ہے یا نہیں اور اس سے نفقہ حرام ہوجا تا ہے یا نہیں۔

منشى عبدالعزيز حجبونيال شريف ضلع لورالاتي بلوچستان

## €0\$

ریڈیو پر چونکہ تلاوت کلام پاک ،خبریں اور درست مضامین بھی سنے جا سکتے ہیں۔اس لیے ریڈیو کا رکھنا یامرمت کرنا حرام نہیں اور اس کی مائی حلال ہے لیکن اس پرگانے وغیرہ غیر شرعی کلام کا سننا جائز نہیں۔مرمت کے وقت بھی گانے سنن جائز نہیں اگر اس کا اہتمام کیا جائے کہ غیر شرعی امور کا ارتکاب لہ زم ندآ ئے تو اُس کی مرمت میں کوئی حرمت نہیں اور کمائی میں بشرط نصاب وحولان حول زکو قواجب ہے۔فقط والقد تعالی ایمم

حرره حجمه انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳ شوال ۱۳۹۴ ه

> بینک والوں کو بیڈنگ کرایہ پر دینا ،طوا کفوں کومکان کرایہ پر دینا گورنمنٹ جو آبیانہ وصول کرتی ہے وہ عشر میں سے منہا کیا جاسکتا ہے یانہیں

## **€U**

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص نے اپنی بیڈنگ بنک کوکرایہ پردی۔ جہاں بنک اپنا کاروب رکرتا ہے ایک صورت میں ما لک بیڈنگ جوکہ کرایہ بنک سے وصول کرتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا ایک شخص اس مقصد کے لیے اپنی بیڈنگ کرایہ پردے سکتا ہے۔

(۲) ایک شخص نے اپنی بلڈنگ طوا کھوں کو کرایہ پر دی۔اس سے وصول شدہ رقم کرایہ کی حیثیت کیا ہے اور کیا جسم فروثتی کا کارو بار کرنے والوں کو بلڈنگ کرایہ بر دی جاسکتی ہے۔

(۳) کا شتکارسرکارکو با قاعدہ آبیانہ داکر تاہے۔ کی آبیانہ کی رقم عشر کی مدمیں وضع ہو علی ہے یہ آبیانہ کی رقم کوعشر تصور کیا جا سکتا ہے۔ بینوا توجروا

محمد نو رالحق قريثي يجبري روڈ ملٽان

## €5€

حرره محمدانورش ه نمقرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ جما دمی الا و کی ۱۳۹۹ ه

## کسی کو پیشگی قرض رقم دے کراُس کی زمین اُجرت پرلینا هس کھ

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے کہ زید نے عمر دکواس شرط پر بٹائی پہز مین دے دی کہ بچھے جارمن گندم یا اور جس وقت میں زمین دوسرے آدمی کو بٹائی پر دوں گا یافصل اٹھانے کے بعد میں گندم دوں گا جا ہے۔ اس فیار میں خصوصہ کے غلہ سے یا اور زمین کی فصل سے آیا یہ مہاح ہے اور اس مال کا کھانا یا استعمال کرنا حدال طیب ہے یارشوت وغیرہ میں داخل ہے کیونکہ اس طریقہ کومہاح کرنا فقراء اور دیگر غر باء زمینداروں کے لیے بہت نقصان دہ اور صدحب مال بہت لوگوں کی زمین لے لیس گے اور یہی کام متعارف ہو گیا ہے۔

صديث شريف مين آتا بالمراشى والمرتشى كلاهما في النار كمصدال بن كت بي يانه كيونكهاس

میں حق تلفی غرب کا شکاروں کی ہوئی ہے جا ہے حدیث زجر پر حکمول ہو یا ضاہر پر تو اس سد باب کے لیے اگر حرمت کا حکم ویو جائے تو کیسا ہوگا یا مباح اور جانبین کی طرف تبرع کا حکم دیا جائے دائل واضح سے بیان کریں اور کمابوں کے حوالوں یا سی کے قول کا نام پی صفحہ بھی تحریر کریں ۔عندا متد ماجور ہوں گے ۔

احقر الانام اميرسر دارعفي عند بقلم خود

شرط مذکور کے ساتھ اجارہ فاسد ہو جہ تا ہے لبذا اس کے کرنے والا گنبگار ہوگا اور اگر کرلیا تو اس عقد کا فتخ کرنا واجب ہے۔ کہما ہو حکم العقود العاسدة نيزرويے دينے والے نے جورو بے بطور قرض و بے بيں اوراس قرض كراتهاس كى زيين سے فائدہ ألحائے كوشروط كرويا ہے۔ بيترام ہے۔ كل قسوض حو نفعًا فھو حوام بيرشوت نہیں۔رشوت تو راثی مرتثی کودے کر واپس نہیں طلب کرتا اور یہاں تو روپے واپس اس ہے لے گالیکن حرام ضرور ہے للحديث المذكوريس زمين كالينااوردينا نيزروييح لينااوردينا سبحرام بير

الاجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع الخ هدايه باب الاجارة الفاسدة ص ٢٩٩ ج ٣ وكذا في جميع كتب

محمودعفاا لندعنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان شبر

# کسی کواس شرط پرملازم رکھنا کہ میں اتنی زمین تمہارے نام کرووں گا

کیا فر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئد کہ ایک شخص نے اپنے بھائی ہے کہا کہ میں نے بیز مین خریدی ہے۔ آپ یہاں کام کریں ہیں اس وقت میں جبکہ مجھے زمین کی ہیدا وارے زمین کی قیمت ولا گت وصول ہو جائے گی۔ آپ کے نام یہ نجے ایکڑ زمین لگا دوں گا۔اباس شخص کا بھائی فوت ہو گیا ہےاوراس کی اولاداس زمین موعودہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ کیا ٹمرعاً وہ اس زمین کی مستحق ہے یا اُجرت ومحنت کی حقد رہے جواُن کے والد مرحوم کاحق الخدمت ہو۔ بینوا توجروا حافظ محرصد يق صاحب محوكي (سندھ)

بياجاره فاسده ہےاور تھم اجارہ فاسدہ کا بیہ ہے کہ اس میں اجرمثل لازم ہوتا ہے۔لبذا تحف پذکور کی اولا و کا مطالبہ ( کے بہم کو و بی زمین موعود ہ دے دی جائے ) شرع تصحیح نہیں ہے۔ پس جس قند ران کے والد نے محنت ومشقت کی ہے اس کا جواجر مثل بن جاتا ہے۔اس کے لینے کے وہ حقد ار ہیں۔ ورمی رص ۳۵ ج۲ میں ہے و حسکم الاول و هو الفاسد و جو ب اجو المثل بالاستعمال فظ واللہ اعلم

بنده محمداسحات غفرالله المبائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان - ۲۹ جمادی الثانیه ۱۲۰ ه

## بع عقدا جارہ ہے مشروط کرنا عقد فاسد

€U\$

كيافر مات بي علماء كرام دريس مسئله كه

(۱) زید بائع جو کہ ایک مکان میں حصد دار ہے مشتری کے پاس بواسطہ دلال چند شرا لط کے ساتھ مکان کی بیچ کی بائع اپنے حصد دارمکان کو رضامند کر لے گا۔ بشرطیکہ مشتری اس کو دلائی دے اور کس کو بتلائے بھی نہیں۔ چنانچہ مشتری نے اس کو منظور کرلیا۔

(۲) سنتری دلال کے ذریعہ ای میرے تحقہ میں جھے کوئی مکان تلاش کردے بائع اس کومزید کہ اس میں منتقل ہو جے گا اورا پنامکان بع حصدداران مشتری کے پاس بیج کردے گا۔ چنا نچی مشتری اورا س کے دیال نے بیشر طبحی منظور کر کی اور آپس میں دع و خیر پڑھ دی لیکن اس کے بعد مشتری نے بائع کو جور قم بغرض باقی حصد داران کے راضی کرنے کے لیے دی تھی اس کو فا ہر کردیا جس کی وجہ ہے بائع کی از صد بدنای ہوئی دوسری شرط کو بھی پورانہیں کرر ہا۔ باوجود یکہ اس کو بار بارکہا جا رہا ہے کہ اگر چرتم نے شرط اول کے خلاف کیا ہے گئی شرط دوم پوری کر کے پہلے تمام کرولیکن وہ کہتا ہے کہ بجہ تو ہو بھی ہے۔ مکان کی تھے جھے کر دولیکن خود ایف وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب دوامر جواب طلب ہیں۔ مشتری نے دونوں وعدوں کا ایفا نہیں کیا آگر بائع بھی ایفا ءوعدہ نہ کرتے ہوں تو کیاوہ رقم جو بائع لے چکا ہوہ مشتری کو دائیس کرٹی ہوگی یا نہ۔

€3€

دوسرے حصہ دار کے حصہ کے لیے کوشش کرنے کی بھرت یعنی دلالی ہے یہ عقد اجارہ ہے اور عقد اجارہ بنج کومشر دط بعقد الا جورہ کرنا عقد فاسد ہے ۔ علی النبی صلی النہ علیہ وسم عن بنج وشرط الحدیث اس لیے عقد بنج اگر ہو بھی چک ہے تب بھی فاسد ہے ۔ جب تک مشتری کو قبضہ مکان مبیعہ کا نہ دلایا ہو مشتری کا ملک میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے عقد کوشتم کر دیا جائے اور مکان مشتری کو امر عقد کی وجہ ہے نہ دے۔ البت اگر اپنی مرضی ہے دو بارہ عقد سے جو بارہ عقد کی وجہ سے نہ دے۔ البت اگر اپنی مرضی ہے دو بارہ عقد سے جو بانیر شرط کر کے مکان دینا جا ہے تو وہ اس کی مرضی پر موتوف ہے۔ وابندا ملم

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان ۱۵ربهج الرّاني ۲ ۱۳۷۱ ه

# ز مین سے ایک خاص کھیت مشنیٰ کر کے اجارہ پر دینااور محنت مزارع کے ذرمہ لگانا ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں خاد مان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنا مرابع بکر کومزارعت پراس شرط پر دیا کہ ذید ایک متعین کھیت مشتنی رکھے گا جس میں تخم زید ڈالے گا اور کام بکر کو کرنا ہوگا اور جنس خارج ساری زید کی ہوگ۔ بینوا مفصلاً جزاکم اللہ خیر

### €0\$

# ا جارہ پر دی ہوئی زمین خودروگھاس اور درختوں کا کیاتھم ہے

## **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کدالف نے ب سے پچھ زمین اور مکان کراہے پر لیا۔
اب الف نے زمین میں سبزی ترکاری اور گھ س وغیرہ کاشت کی اور اس سے انتفاع حاصل کرتا رہا۔ اس زمین میں پانی وغیرہ لگنے سے پچھ خودرو ور خت اور پچھ کاشت درخت بھی پیدا ہوئے۔ اب بے درخت کس کی ملکیت ہوں سے کرا بیدار کے بیا الک مکان کے خودرو اور خود کاشت کا ایک ہی تھم ہے یا پچھ فرق ہے۔

### 454

خودرودر خت ما لک زمین کاحق ہے اور خود کاشت در خت لگانے والے کی ملکیت ہیں گر ما لک زمین جب جا ہے زمین خالی کرائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۶ شعبان ۱۳۹۱ ه

# تین آ دمیول نے ایک زمین اجارہ پر لی پھراُن میں سے ایک نے خرید لی اب کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین بدلاکل شرع مبین که زمین متعین تین افراد نے مالک سے تین سال کے لیے مستاجری پر حاصل کی ۔گرازیں میعاد فدکورہ ان مستاجران شمشہ سے ایک شخص فنے وہی زمین خرید کرلی۔ اب وہی شخص دوسرے مستاجران سے بے دفعی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جبکہ باتی دومستاجران کہتے ہیں کہ حسب دستور میعاد مذکور گزرنے کے بعد بیہ اراضی عملاً تیری ہوگی۔البنہ آئندہ زرمستاجری بختے دیں گے۔لہذا شرعاً فیصلہ مطلوب ومقصود ہے۔

## €C}

جس دن مخفی ندکورنے وہ زمین فروخت کردی ہے اس ون سابقہ عقد اجارہ ختم ہوگیا ہے۔ لبندا متاجران پرل زم ہے کہ زمین کا تبضہ خرید ارکودے دیں اور زرمت اجری با کع سے والی لے سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق نائب مفتی مدرسة اسم العلوم مالان

کیا باغ اور درخنوں کے درمیان خالی زمین خاص مدت کے لیے اُجرت پر دی جاسکتی ہے

## **€U**

کیافر ، تے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ۱۱ یکڑ زمین پرایک شخص کا آم کا باغ ہے اور پھے حصہ میں کینواور مال بھی
لگا ہوا ہے۔ درختوں کے درمیان زمین بھی ہے جس میں دوسری کا شت بھی ہوگئی ہے۔ زمین کا مالکہ وطن ہے دو ، ہے۔
کیا وہ شخص زمین اور باغ سب کو شعبلہ پرایک مقررہ رقم کے عوض سرل یا دوسال بیاس ہے کم وہیش عرصہ کے لیے دے سکتا
ہے اوراگر دے سکتا ہے تو زمین کاعشر کس کے ذمہ ہے مالک یا شعبلہ ار پر۔ اگر شعبلہ ار پر ہے تو کیا زمین شعبلہ پر دیے
وقت یہ تلی کر بینا ضروری ہوگا کہ وہ عشرادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر بیصورت جا تر نہیں تو کیا کیا صورتیں جا تر ہو سکتی ہیں۔
جس میں مالک آئی دورر ہے ہوئے باغ اور زمین سے ازروئے شریعت فائدہ اُٹی سکتا ہے۔
مشی عبدالرحمن خان ملتان آرٹ میلی کچری روڈ ملتان

### **€**€\$

وفى العالمگيرية ص ٣٣٦ ج٣ ولو استاجر ارضا فيها رطبة سنة فالاجارة فاسدة عند ابى حنيفة وابى يبوسف رحمهما الله الى قوله فالحيلة فى ذلك ان يدفع الزرع اليه معاملة. وايضا فيها بعد اسطر وكذلك الحيلة فى الشجر الكرم يدفع الشجر او الكرم معاملة.

روایت سے معلوم ہوا کو خص ندکورا گرانی زمین کواجارہ پر وینا چ ہتا ہے تواس کی بیصورت اختیار کرے کہ ذمین کو ایک سال یا زائد کے لیے ٹھیکہ پر دے دے اور زم میں کے اندر جو درخت آم اور کینو وغیرہ کے ہیں ان کا معامد علیحدہ کرے جس کی صورت بیہ کو کہ ان درختوں کی پر ورش پانی وغیرہ ٹھیکہ دار کے ذمہ ہو۔

سر کاری ملازم کی جگہ کی معاہدہ کے تحت اور شخص سر کاری خرچہ پرنہیں جاسکتا

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سرکاری ملازمت میں سفرخرج و یومیہ خرج مقرر ہوتا ہے ہاس وقت کی حکومت دیتی ہے۔ جب کوئی شخص دفتر کی طرف سے سرکاری کام پرکسی دوسرے شہر میں جائے۔ اب صورت حال ہہ ہے کہ زید اور عمر دوشخص ہیں دفتر کی طرف سے زید کومقرر کیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری کام کے لیے جائے لیکن عمرزید ہے کہتا ہے کہ زید اور عمر دوشخص ہیں دفتر کی طرف سے زید کومقرر کیا جاتا ہے کہ دوس کا یا یومیہ خرج حکومت مجھ کو وہ آپ کو دے دول گا یہ کہ آپ نہ جہ میں جلا جاتا ہول۔ اس شرط پر کہ جتن سفر جیا یومیہ خرج حکومت مجھ کو وہ آپ کو دے دول گا یہ وہ ہجھ رقم ہملے ہی دے دیا ہے۔ اگر چہ اُس کو جنتی بھی ملے کیا اس طرح کی رقم لینا یا آپس میں معاہدہ کر کے ایک کی جگہ دوسرے کی ڈیوٹی پر جانا کیسا ہے۔

محمرصه برقريش متعلم قاسم العلوم ملتان

#### 40%

زید کے بیے بیرقم لینا جائز نہیں اور نہ ہی زید وعمر کا بیرمعاہدہ شرعاً درست ہے۔ البتہ حکومت ہی عمر کوزید کی جگہ جیجنے پر آ ماوہ ہموجائے تو پھرعمر کے لیے رقم لین جائز ہوگا۔ فقط وابتداعلم

بنده محمد اسحاق غفراملندله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما ان ۲۹ رجب ۱۳۰۰ اید

## پکڑی لیزیاد کان خالی کرنے کی اُجرت طب کرنا

€U\$

کی فیرماتے ہیں علماء دین دریں مسلکہ کرذید نے اپنی ذاتی ملکت ایک دکان بکرکوکرایہ بردے رکھی ہے باہمی اعتاد اور حسن سلوک کی وجہ ہے چودہ سال تک ہے دخلی کی ضرورت محسوں نہیں ہوئی ۔ خداکی قدرت گزشتہ سال ادائیگی قرض، اجرائے وصیت اور دیگر خاتگی ضروریات کی بنا پر وکان فروخت کردینے کی مجبوری چیش آگئی کیکن کرایہ دارنہ تو خود دکان خرید نا چاہتا ہے اور نہ ہی کسی دوسر نے فریدار کے لیے قبضہ چھوڑ تا ہے ۔ البتہ کرایہ دارنہ کورنے دکان خالی کرنے کے لیے البتہ کرایہ دارنہ کورنے دکان خالی کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ مالک مکان اس کا نبینےون اپنے فرج پر دوسری مجوزہ دکان میں ختق کرادے تو وہ دکان چیوڑ دے

گا۔ موال میہ ہے کہ ، لک مکان کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کے جینے بہانوں سے رکاوٹیس پیدا کرنایا کچھ رقم خرج کرانایا خود وصول کرنا شرعا کرامید دار کے لیے حلال ہے یا حرام بعض لوگوں نے مروجہ پگڑی کا کاروبار بنار کھا ہے اور متفرق مقامات پر کرامیہ پردکانات یا مکان حاصل کر کے منہ یا تگی رقم وصول کرئے قبضہ چھوڑتے ہیں۔ لہٰذااس مسئلہ کا شرعی تھم بیان فرمادیں۔

فقيرعبدالواحد بيك مرحوم مكان نمبره • يمحد تصله سا دات د بلي گيث مليان شهر

€5¢

دکان خالی کرنے کے لیے کرایہ و رکا پیشر ط نگا ٹا کہ مالک وکان اپنے خرچہ پراس کا ٹیلیفون منتقل کرا و ہے شرعاً باطل ہے اور د کان خالی کرانے کے عوض میں رتم لینا جا ٹرنہیں۔ مروجہ پکڑی کا بھی شرعاً ببی تھم ہے۔ فقط واللہ اعلم حررہ محمد انورش مففرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## ۲۵ سال قبل جس کی اُجرت نددی گئی ہوا ب دینے میں کون سے سکے کا اعتبار ہوگا

**€U** 

کیافر ، تے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ آج سے پہلے تقریباً پہیں سال کا عرصہ ہوگی ہے کہ ایک آومی نے ایک اور آومی کو اپنے ہاں نوکررکھوایا اور مزدوری پیفتی اداکردی تھی۔ مزدوری کے دن ختم کرنے کے بعد ، لک نے اجرت سے مزدور کے جبلغ چودہ روپے یہ کہتے ہوئے ضبط کر لیے کہتم نے مزدوری پوری نہیں کی لیکن ہوتے ،وستے اب یہ بروئ شریعت فیصلہ ہوا کہ مزدور کو اروپے واپس ملیس ۔ اب مالک تو ۱۲ روپے دینا چا ہتا ہے۔ مگر مزدور ۱۲ روپے نہیں چا بتا وہ کہتا ہے کہ میری خواہ مخواہ آج سے ۲۵ سال پہلے رقم صبط کی گئی یا تو مجھے وہی ۱۲ روپے چا ندی والے سکے دیے جا کمیں یا اس وقت کے گندم کے فرخ سے دی جا کہ اس اس وقت کے گندم کے فرخ سے دی جا گئی اس وقت کے گندم کے فرخ سے کہتا ہے۔ کے اس وقت کے گندم کے خراب سے لیے اس وقت کے گندم کے دیا ہی اس وقت کے گنا ہے کہتا ہے کہتا

قا در بخش كور مانى سب يوست ماستر ضلع منظفر كره

€5€

صورت مسئولہ میں ملازم کو ۱۲ اروپے آج کل پاکستان میں جوسکہ رائج ہے یہی دیے جا کمیں گے۔اس لیے کہ آج سے تقریباً ۲۵ سال پہلے جوسکہ رائج تھ وہ بھی اس دھات کا تھا جس دھات کا آج پاکستان کا سکہ ہے۔انگریزوں کے آخری دور میں جا ندی کا سکہ تم ہو چکا تھا۔فقط واہتد تع الی اعلم

حرره فحد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسدقا سالعلوم ملیان الجواب صحیم محمود عفد ابتد عنه مفتی مدرسد قاسم العلوم ملیان ۲ اربیج الاق ل ۱۳۸۸ ه

٢٥ر رئيج الدول ١٣٨٧ اه

## بدکردارعورت کابعدازتو بہ جائیدادکو مدرسہ کے لیے وقف کرنا س ک

کیا فرماتے ہیں عماء دین دریں مسکہ کہ ایک فاحشہ عورت یعنی تنجری نے توبہ کی توبہ کرنے کے بعدوہ کسی دین ادارے کے لیے اپنی پچھ جائیدادوقف کرنا چاہتی ہے۔ اس جائیداد کا وصول کرنا جائز ہے یا حرام۔ ازروئے شرع تفصیل فرزُمادیں۔

## €5€

زائيكي آمرني حرام بــ حديث شريف مي بك نهي عن شمن الكلب وكسب البغي ولعن اكل الربوا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور رواه البخاري مشكوة شريف ص١٣٠ زانيل وہ آمدن جووہ زنا کی اجرت میں لے چک ہے اس کا تھم ہے ہے کہ جس جس سے بیرقم لے چک ہے اگروہ اشخاص ان کومعلوم ہوں اور وہ اشخاص خودموجود ہوں باان کے وارث موجود ہول تب تواس قم کا اداکر ناخوداس قم وینے والے کواوراس کی فوتیدگی کی صورت میں اس کے وارثوں کو واپس کر وینی ضروری اور لازمی ہے۔ کسی دوسرے مصرف میں ازتشم تغییر مسجد و مدرسهاورصدقه برفقراء وغيره ميں استعمال كرنا جائز نہيں ہے اورا گررقم دينے والے ان كومعلوم نه ہوں بالكل لاپية ہول تب اس صورت میں اس زنا کی اجرت کا فقراء ومساکین پرصدقه کرنا ضروری ہے۔اس کو ویتے وفت ول میں یہی نیت كرے كہ ميں بيرقم اصل مالكول كى طرف سے صدقہ كررہى ہول اورائيے سے بوجھ بلكا كررہى ہے۔خودائے ليے اس ماں حرام میں ثواب کی نبیت نہ کر ہے اور اپنے اصل مالکول کے لاپنۃ ہونے کی صورت میں فقراء کے لیے مال حلال ہو جائے گا اور بیاصل مالکوں کی طرف ہے فقراء پرصدقہ شار ہوگا۔مجد اور مدرسہ کی تقمیر میں استعمال کرنا بھی نا جائز ہے۔ محض فقراءومس كين يربي صدقه كياج ئے كے ما في الدر المختار مع شرحه ردالمحتار ص ۵۵ ج ۲ (و) لا لاجبل المعاصبي مثل الغنا و النوح والملاهي) ولو اخذ بلا شرط يباح (وقوله يباح) كذا في المحيط وفي المنتقى امرأة نائحة او وصاحبة طبل اوز مراكتسبت مالاردته علي اربابه ان علموا والا يتصدق به وان من غير شرط فهو لها قال الامام الاستاد لا يطيب والمعروف كالمشروط اه قلت وهذا مما يتعين الاخذ به في رماننا لعلمهم انهم لا يذهبون الا باجر البتة فقط والتدتعالي اعم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# ما لک کوکرایہ بڑھانے کا حق ہے کرایہ دار راضی نہ ہوتو چھوڑ دے ﴿ س ﴾

کیا فر ، تے ہیں علاء دین وشرع متین اس مسئلہ ہیں کہ کیا مالک پلاٹ کسی دکا ندار ہے جو اس پر کافی عرصہ ہے تا بطور برایہ دار ہے اور ملبدا ور بھراؤ بھی کرایہ دار کا ہے۔ اختلاف کی بن پر مالک بلاٹ کرایہ زیادہ وصول کرنا جا ہتا ہے۔ کیا اسے شرعاً اس طرح کاحق پہنچتا ہے۔

ه جی محمدا مین شیخ آ تر ن مرجنت نز دیشیر حجام ملتان

### 40)

وفى العالمگيرية ص ٣٣٩ ج واذا زاد الاجراو المستاجر فى المعقود علبه اوفى المعقود به الله الله الله الله الله الله وان كانت معلومة من جانب الاجر تجوز سواء كان من جنس ما اجر او من خلاف جنس ما آجر -روايت بالاحمعلوم بواكم الك بلاث كوراية ياده كرئ مطالبكر ناورست م الركراية واركرايه رياده دي يرآ ماده بين م تو بلاث فالى كرك ويد \_ فقط والتداعم

بنده محمداسی تی غفرالله ایمب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳ شعبان ۱۳۹۷ ه

## نماز جعداور دیگرنمازوں کے پڑھانے پراُجرت طلب کرنا

## **€U**

کیافر ماتے ہیں علوء دین دریں مسئلہ کہ کوئی عالم یا مولوی صاحب نماز اور جمعہ پڑھانے کے عوض معاوضہ لے سکتا ہے جبکہ وہ محنت ومز دوری کے قابل ہو۔ فرض کیا اگر معاوضہ لیا جائے تو ان کا بید زریعہ معاش نہیں ہوگا اور کیا بید بین فروشی نہیں کہلائے گی۔ جبکہ خلف ، راشدین کے زمانے کے حالات دیکھے جائیں تو ہمیں ایس نظر نہیں آتا۔
ایم حسین اینڈ کووارڈ نمبر 4 کبیر جھنگ عی

#### €5\$

امامت كا جرت لين ك جواز برقتوى ب- اس ليماس بركها عتراض بيس ب- وينفتى اليوم بصحتها (اى الاجارة) لتعليم المقرآن والمفقه والامامة (الدرالمختار مع شرحه ردالمحتار باب الاجارة الفاصدة ص ۵۵ ج ٢) فقط والتدتعالي اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ر جب ۱۳۹۱ ه

# منڈی والوں کافی بوری کے حساب مال لے آنے والوں سے مدرسہ کے لیے ایک روپیے چندہ وصول کرنا ﴿س﴾

کی فرماتے ہیں مسئد ذیل ہیں کہ منڈی والوں نے ایک مشورہ کیا ہے کہ ہم غدے فریداروں ہے ایک بیسد فی بوری کے حساب سے مدرسدے لیے چندہ ایس گے جس سے مدرسدکو بہت فائدہ ہوگا اور تن م ٹرک پرایک رو پیے چندہ آ جائے تو خریدار کو تکلیف شہوگی یہ مثلاً گڑ کی بوری پرایک پیسہ وصول کرنے کا ار دہ رکھتے ہیں۔ بعض خریدار تو خوشی سے وے ویتے نہیں اور بعض مجبوراً ویتے ہیں۔ کیونکہ دو ہزار کا غدایک رو پیے پرنہیں چھوڑ کتے اور چولیس رو پیے کی بوری ایک آنے پرنہیں چھوڑ کتے اور چولیس رو پیے کی بوری ایک آنے پرنہیں چھوڑ کتے ۔ لبذاعرض میہ ہوگی مرجواز کے لیے ہوسکتا سے یا ند۔

### €0\$

الغیرطیب قس کا آگری نے مجود صدقہ یہ بہردیاس کا کون جائز نہیں ہے۔ طیب قس مداخل ہے۔ کے ما قال صاحب السمدد اک ص ۲۰۱ج اسحت قولہ تعالیٰ فان طبن لکم عن شی منه نفس فکلوہ منها مریناً۔ نصه فان و هبن لکم شیا من الصداق و تحافت عنه نفو سهن طیبات غیر مختات سما یضطون الی الهیدة من شکاسة اخلاقکم و سوء معاشر تکم و فی الآیة دلیل علی ضیق المسلک فی ذلک وجوب الاحتیاط حیث بنی الشرط علی طیب النفس فقیل فان طن لکم عی شی منه نفسًا و لم یقل فان و هن لکم عی شی منه نفسًا و لم یقل فان و هن لکم عی شی منه نفسًا و لم یقل فان و هن لکم سان النمواعی هو تجافی نفسها عی الموهوب طیبة (هنیئاً) فی الدنیا بلا مطالبة (مرینًا) فی العقبی بلا تبعد لہذا بغیرطیب فاظر مدرسہ کے لیے چندہ لین جائز نہیں۔ البت اگر منڈی کا آڑھی مطالبة (مرینًا) فی العقبی بلا تبعد لہذا بغیرطیب فاظر مدرسہ کے لیے چندہ لین جائز منڈی کا آڑھی فی المورت اجرت و لالی لین کو و مترک کے وصول کرے اور چراہے مدرسہ میں داخل کردے تو اس صورت میں ثو اب ضمد قد خود آڑھی کو طے گا۔ اس لیے بائع و مشتری ہو لیار جرت دلالی کے لین بہر طال فقہاء کے زدیک ہو کردے جبکہ مدد ترق کی اور مشقت موجود ہو۔ و ہو ظاہر۔ و اللہ اللہ اللہ علی اللہ مورت میں علی ہو دوروں و ہو ظاہر۔ و اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عرب علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی علی الل

محمو دعفا القدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتكن

# مسی مکان کوکرایه پر لیتے دیتے وقت درج ذیل شرا نط طے کرنا ش

کیا فر مانے ہیں علماء دین دریں مستلہ کہ زیداور بکرنے یا ہمی اجارہ کا معاملہ کیا مثلاً زیدنے بکر کوایک مکان تمیں روپیہ ماہانہ کرایہ پر دیا۔ چندسال بعد فریقتین میں کرایہ کے اضافہ میں اختلاف ہوا۔جس پر زید نے کرایہ وصول کرنے ہے انکار کر دیااور بکرنے زید کے نام ہے کراہے بنک میں جمع کرانا شروع کر دیا۔اس کے بعد بعض مصلحین نے فریقین میں صلح کی کوشش کی اور فریقین صلح کے لیے آ مادہ ہو گئے۔ بعدہ مصلحین نے اضافہ کے ساتھ کرایہ تجویز کر کے فریقین کے سامنے پیش کیا جے منظور کرلیا گیا۔ گرزید نے ایک مزیدشرط کا اضافہ کردیا کہ آج کی صلح کے بعد کے مجوزہ کرایہ کا اطلاق آج سے قبل جاریانج ماہ پر ہونا جا ہے مثلاً صلح اگر ایریل میں ہوئی ہے تو مجوزہ کرایہ کااطلاق جنوری سے ہونا جاہیے۔ ہر چند مصلحین نے زید کوراضی کرنے کی کوشش کی تکرزید راضی نہ ہوا البذاصلح ہونے کے بعد معاملہ پھر درہم برہم ہو گیا اورمسکلہ جوں کا توں رہ گیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد زید نے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ کیا جس کاعلم بکر کوہو سی تو بحر نے بعض مصلحین کے ذریعیدز بدکو پھر رامنی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بیس عدالت میں جانے کے لیے بالکل راضی نہیں اور نہ ہی میں اس کوا حیصالمجھتا ہوں ۔ کیونکہ عدالت میں جھوٹ افتر اء وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر میں اس بات کوا چھانہیں سمجھتا۔لہذا میرے ساتھ میہیں صلح کی صورت بنائی جائے اور بکرنے مصلحین کے ذریعہ منت ساجت اور معافی ک کوشش کی کمیکن زید نے پہلے کی بنسبت چنداورشرا کا پیش کردیں مثلاً کرایہ ایک صدروییہ ماہانہ ہوگا۔ (۲) موجود کرایہ کا اطلاق گزشتہ ماہ جنوری ہے ہوگا جبکہ کے نومبر میں ہور ہی ہے۔ ( m ) اور مقدمہ درج نہ ہونے ہے بل دوصدرو پہیا دا کرنا ہوگا اور اگر مقدمہ درج ہونے کے بعد صلح ہوئی تو یا نج صدر و پیدوصول کیا جائے وغیرہ وغیرہ القصہ بکر کی کوئی شنوائی نہ ہوئی اوران شرائط کی وجہ ہے معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا اور زید نے مقد مہ دائر کر دیا۔ مجبور آ بکر کوعداست میں حاضر ہونا اور ڈیڑ ھسال تک مقدمہ دعویٰ اور جواب دعوی ہے آ گے نہ بڑھ اس دوران بمرکو پھریے فکر لاحق رہا کہ موجودہ عدالتوں میں سوائے کذب بیانی اورافتر اء کے پچھ بات نہیں ہوتی اور یہ بات ایک مسم ن کے لیے بہت بری اور انسانیت سے گری ہوئی ہے۔لہٰذا پھرے زید کے ساتھ صلح کی کوشش شروع کر دی۔زیدنے اپنی عادت قدیمہ کے مطالِق پھرشرا نط میں کچھ اضا فەفر « دیا۔ مثلاً (۱) کرایہ ڈیڑھ صدر دیبیہ ہوگا۔ (۲) زرضانت یک ہزار روپیہ پیشکی جمع کرانا ہوگا۔ (۳) اور مقدمہ کا خرچہ یانچ صدروپیا داکرنا ہوگا (۴) اورموجودہ کرایہ کا اطلاق گزشتہ جنوری ہے ہوگا جبکہ سلح کی بات مئی کے آخری ایام میں ہور ہی ہے۔(۵)میری تسلی کے لیے اشنام وغیرہ یعنی کرایہ نامہ مکھ دینا ہوگا۔ بکرنے زید کامجوزہ کرایہ ڈیڑھ صدرویے تسلیم کرتے ہوئے بقیہ شرا لط کے متعلق کہا کہ اگر شریعت مطہرہ کی رو ہے جھے پر عائد ہوں گی تو میں اداکر دوں گا ورنہ نہیں۔ باآ خرشر بیعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ پر فریقین میں صلح ہوگئی۔اب قابل دریا فت امریہ ہے کہ فدکورہ شرا لط فدکورہ بالہ واقعات کی صورت میں بکر کے ذمہ ازروئے شریعت مطہرہ لازم آتی ہیں یانہیں۔وہ شرا نظ حسب ذیل ہیں۔

(۱) زرصانت پیشگی حاصل کرناشرعاً جائزے یانیس۔

(۲) ندکورہ بالا واقعات کی صورت میں مقدمہ کاخرچے شرعاً بمرکے ذمہ لازم آتا ہے بانہیں۔

(٣) صلح کے وفت کا مطے شدہ کرایہ کوز بردی چند ماہ پہلے پر نافذ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔

(۳) زیدایۓ اطمینان ویقین کی غاطر جواشنام وغیرہ تحریر کرا تا ہے تو اشنام کے کا غذات وتحریر کا فرچہ شرعاً کس کے ڈیمہ ہوگا۔ بینوا تو جروا

#### **€**5∌

(۱) زرصانت پیشکی وصول کرنا جا تزنهیں ہے۔ کمانی ایدا دالفتاوی ص ۱۳۲۳ج ۱۹۳

(۲) بظاہر بکرکومنفعت نہیں ہے اس لیے بکرے عدالت کا خرچہ لیں اچا ترنہیں ہے۔ کے مسایہ فیہ من فتساوی دار العلوم ص ۱۵۴ جا،

(۳) پیشرطشرعاً جا ئزنہیں ہے۔

(۳) اس کاخر چہمی مالک پر ہے کیکن اگر کرایہ دارنصف پائم وہیش دینے پر رضا مند ہوجائے تو بیمی صحیح ہے۔ فقط واللہ نتعالیٰ اعلم

بنده محمداسحاق غفراللدله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

تدريس، امامت اوررمضان ميں قران كريم سنانے پراُجرت اورشريني تقسيم كرنے كے متعلق

#### **€U**

کی فرہ تے ہیں علا ودین دریں مسلہ کہ آج کل رمضان شریف ہیں تر ادتے ہیں قرآن مجید سنانے پرنمازی لوگ اپنی رضامندی وخوشی سے چندہ کر کے حفاظ صاحبان کی خدمت کرتے ہیں۔ طرفین اس کومعاوضہ نہیں کہتے اور نہ ہی حفاظ صد حبان کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ البتہ تف ظ صد حبان کو یہ بت اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ لوگ حسب تو فیق ہماری ضرور خدمت کریں گے اور اگر لوگ خدمت نہ کریں تو بطا ہر نا راض نہیں ہوتے۔ ان کے دل پر سخت قتم کا ہو جوضر ور ہوتا ہے جس کی دلیل ہے ہے کہ اگر ایک و فعد ایک مسجد سے کھی خدمت نہ ہوتو آئندہ سال قرآن مجید و ہاں نہیں سناتے اور بعض حفاظ تھوڑی رقم ملنے والی جگہوں کو چھوڑ کروہ مساجد تلاش کرتے ہیں جہاں زیادہ رقم ملتی ہے۔ اکثر تھا ظ صاحبان غریب

بھی ہوتے ہیں کیا بہ فدمت جا تز ہے یا تاجا تز کیا ایسے تفاظ کے چھے نماز جا تز ہے یا مکروہ۔

(۲)اگرایے حفاظ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے تو کیا چھوٹی سورتوں میں تراوی پڑھا بہتر ہے یا پیچھے سننا ہی بہتر ہے۔ (۳)اگر میہ خدمت ناجا کڑ ہے تو ا، مت اور تدریس قر آن مجید کی تنخواہ لینا جا کڑے بیانا جا کڑے کیا یہ تینوں امورا یک جیسے ہیں یا شرع علم میں ان کی نوعیت الگ الگ ہے۔

(۳) ای طرح ختم قرآن مجید پرمجدوں میں نمازی چندہ کر کے تبرک وٹواب کی نبیت سے شیری تقسیم کرتے ہیں اور کس سال ناغذ نبیں ہوتا۔ زبانی بیہ کہ جاتا ہے کہ ہم اس کو ضرور کی نبیں سیجھے لیکن اگر کسی سال ناغذ کیا جائے تو لوگ برا مناتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں تو کیا ختم قرآن مجید پر تر اوش کے موقعہ پر ہر سال چندہ جمع کر کے ثواب و تبرک کی منتذ کی ایون سے اور نہ کرنے کو براسمجھنا شرعاً جائز ہے یا بدعت ہے۔ جواب قرآن وجد بیث کی روشن ہیں فقہ خفی کی منتذ کی ایوں کے حوالہ جات سے مدل مطلوب ہے۔

محمدانيس صاحب فاروقي معرفت خطيب مركزي جامع مسجداسلام آباو

#### €0\$

فقهاء ني بيقاعده لكها بالمعروف كالمشروط كذا في الشامي وغيره بن الرحافظ صاحب كومعلوم بكان كوفراً ن شريف سنان يركه كهرو پير ملح گااور ليزاد ينامعروف بتواس حافظ صاحب كو يكه ليزاورست ثبيس ب اوراس شي تالي اورسام ع دونو ل ثواب سي محروم بين روان المقرأة لشي من المدنيا لا تجوز وان الآخذ والمعطى آثمان لان ذلك يشبه الاستيجار على القراءة ونفس الاستيجار عليها لا يجوز فكذا ما اشبه الخ. ولا ضرورة في جواز الاستجار للضروره (ردالمحتار باب قضاء الفوائت مطلب بطلان الوصية ص ٢٢ ج ٢)

(۲) جھوٹی سورتوں ہے تر او تکے پڑھنااوراجرت کا قرآن نہ سنتی بہتر ہے۔

(۳) امامت اور تدریس قرآن کی تخواه لینا جائز ہے۔ امامت، تدریس اور تراوی میں اجرت سے قرآن شاتا تنوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ پہلے دوجائز ہیں اور آخری ناجائز ہے۔ فی الله دالسمختار باب الاجارة الفاسدة ص ۵۵ ح ۲ ویدفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن و الامامة و الا ذان۔ ان کے آپس میں فرق تفصیل کے ساتھ ملل طور پرامداد الفتاوی جام ۲۳۰ تا ۳۳۰ میں موجود ہے۔ اگر ضرورت بوطاحظ فرمادیں۔

(۴) اس صورت اورالتزام کے ساتھ درست نہیں۔فقط وابقد تع کی اعلم حررہ محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان سار جب۴۳۱ء

# درجہ کتب کامدرس اگر بوفت ضرورت حفظ قر آن کرانا شروع کر ہے اور رمضان میں چھٹی کر ہے تو تنخواہ کا کیا تھم ہے

#### €U\$

زید کوا یک دین مدرسہ میں تدریس کتب کے لیے بلایا گیا۔ (اس وقت رہیج الاول کی ابتدایقی) کام شروع ہو گیا۔ دوتین ماہ کے بعد ورجہ قرآن کا ایک مدرس چلا گیا۔اس کا قائم مقام نہل سکا۔لبذا حافظ مذکور کا درجہ زید نذکور (مدرس کتب) کے حوالہ کیا گیا اور زید نے وہ درجہ قرآن سنجالتے وقت مہتم صاحب ہے یہ کہددیا تھا کہ میں چونکہ مدرس کتب ہوں اس لیے دستور مدارس کے مطابق میں ۱۵ شعبان کے بعد چھٹی کروں گا۔ شعبان آ گیا مگر کسی حافظ مدرس کا انتظام نہ ہوسکا۔اب اگر پندرہ شعبان کوزید ندکور (مدرس کتب) چھٹی کر دیتا تو جرم معلوم ہوتا تھا کہ درجہ قرآن ہی ہیں بعض طلب پڑھ رہے ہوں اوربعض کوچھٹی ہوجائے ۔لہذا زید نے مدرسہ کا خیال کرتے ہوئے تعلیم جاری رکھی ۔رمضان شریف میں ز بدکومعلوم ہوگیا کہ اراکین مدرسہ آئندہ سال اُسے رکھنانہیں جاہتے۔لبذا اس نے رمضان ٹریف میں تعلیم بند کر کے رمضان شریف کی تنخواہ کا مطالبہ کیا۔جیسا کہ مدارس ہیں مدرسین کتب ہیں ہے ہراس مدرس کوجس نے سالا نہامتحان تک تعلیم کرائی ہوشخواہ دی جاتی ہے۔گر مدرسہ والےاس ہے انکاری میں کہانہی دنوں کی تنخواہ ویں گے جن میں تعلیم کرائی ہے۔زیدیر مدرسہ کا کچھ قرض تھا۔ ( کچھ گندم کی قیت اور رسید کے بیسے ) مدرسہ والوں نے اس کا مطالبہ کیا تو اس نے ب کہدکر جواب دیا کہ مجھے تنخواہ ہے گی تو میں وہ قرض ادا کروں گا ور نہیں یعنی اینا قرض وضع کر کے بقایا میری تننواہ ادا کر دو فرما ہے کہ جب معیارتعلیم اور مقدارتعلیم اور دیگر امور میں تومہتم صاحب خیر المدارس و قاسم العلوم و دیگر مدارس کی نظائر پیش کرتے ہیں کہ وہاں اتنی میں اتنی اور اتنا وفت تعلیم ہوتی ہے وغیرہ ذیک تو تنخواہ میں ان مدارس کے قانون کی یا بندی ان پر دا جب ہے پانہیں اور زید ندکورہ مشاہرہ رمضان کامستحق ہے پانہیں اور تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں مدرسہ کا قرض رو کنااس کے لیے جائز ہے یانہیں۔بصورت جواز مدرسہ کے وہ چیےاگر مال زکو ۃ ہے تواس کی تملیک ضروری ہے یانبیں۔جبکہ زید بھی مصرف زکو ہے۔شرح ربط کے ساتھ جوابتح رفر مائیں۔ محمدر فيق طارق رشيدي طارق دوا غانه موضع بهوتيخصيل ياكيتن ضلع

454

اً سراس مدرسہ کا اپنا کوئی آئین پہلے ہے موجود ہے یا مدرس اور ہتم کے درمیان قری ہوقت کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گائیکن اگر مدرسہ کا اپنا کوئی آئین نہیں اور نہ آقرری کے وقت اس قشم کا کوئی معاہدہ ہوا

ے۔ تو عام مدارس کے آئین کے تحت یہاں بھی فیصلہ ہوگا۔

چنانچے مدرسہ قاسم العلوم خیر المدارس ماتان اور دارالعلوم دیو بند کے مرتب آئین کے تحت اے کوئی مدرس شوال ہے شعبان تک تدریس کو جاری رکھیں تو ایا م تعطیل یعنی شعبان اور رمضان کی تنخواہ اسے ملتی ہے جا ہے ایکے سال اس مدرس کورکھیں یا شارکھیں۔ بہرحال شعبان رمضان کی تنخواہ مدرس کو دی جاتی ہے۔ لبندا صورت مسئولہ میں زید مشاہرہ رمضان کامستحل ہے۔زید کے ذمہ مدرسہ کا جوقر ضہ ہے زید کا اس قر ضہ ہے اپناحق وصول کرنا جا تز ہو گالیکن زکو قامیس زید وكيل بن يدخوداس مين صرف تمسك وغيره بين كرسكتارزيدكوجاب كدركوة كى رقم مدرسد كمبتهم كحواله كري-ز كوة كى رقم تاحال مدرسه كى ملكيت نبيس باس سے وة تنخواه وصول نبيس كرسكتا \_قال فسى بساب احدا السوقة من الشامية ص ٩٥ ج٣ فاذا طفر بمال مديونه له الاحذ ديانة بل الاحد من حلاف الحنس على ما نـذكـر ٩ قـريــاً قـلـت وهـذا ما قالوا اله لا مستند له لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتباب الحجر قال ونقل حدوالدي لامه الجمال الاشقر في شرحه للقدوري ان عدم جواز الاخد من خلاف الحسس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوي اليوم على جواز الاخذعم القدرة من اي مال كان لا سيما في ديارنا لمدا ومتهم للعقوق فظ والترس لل اعلم حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتى مددسه قاسم العلوم مكتان

٨ ارتيج الثَّاني ١٣٩١ هـ

الجواب فيحجمح ودعف امتدعنه مفتي بدرسه قاسم العلوم ملتان واربيج الثاني المسالط

عقد نکاح پراُجرت اورگوا ہوں کالزکی ہے یو چھنے کے متعلق سوال وجواب

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) کیا نکاح خوال نکاح پڑھانے پر اُجرت لے سکتا ہے پانہیں۔قرون ٹلٹ کے زبانہ میں نکاح خوانوں کو اُجرت دى جاتى تقى يانېيىر ـ

(٣) عقد نکاح ہے قبل گواہوں کواڑ کی ہے نکاح ویل وغیرہ کے متعلق یو چھنا جائز ہے یہ نہیں۔ كوبر رحمٰن شمركرا حي لاغذهي

#### €5€

(۱) طرفین کی رضامندی سے اگر آپس میں کچھ طے ہو جائے تو پھر دے دینا درست ہوگا اگر چہ لینے والے کے لیے اس کے جو زمیں شبہ ضرور ہے۔ فناوی دارالعلوم ص ۱۵۱ ج۳۔

ا گرائر کی بالغہ ہے تو نکاح ہے لی اُس ہے اجازت لینا درست ہے۔فقط والتد تعالیٰ اعلم

بنده محمداسي تن غفرالندله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

باخدار کی پرکوئی ولی نکاح کے معامد میں جزئیں کرسکتا۔اس لیے بوقت نکاح اس سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے اور بہتر ہے کداس اجازت پردوگواہ بھی قوئم کیے جائیں تا کدا گربھی اس اجازت دینے ہے انکار کرے تو اس کا شوت کیا جائے۔

والجواب سيح محمرانورشاه نفرررنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ۱۳۹۵ کی الحجه ۱۳۹۵ ه

دین مدرسے کے مدرس کا پانچے ون غیر حاضری کے باوجود بوری اُجرت طلب کرنا

### **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مدرس جو کہ دینی مدرسہ کا ملازم ہے استحق قی چھٹیوں کے علاوہ وہ پہنچ چھ دن غیر حاضری کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اطلاع وغیرہ بھی نہیں دیتا اور آتے ہوئے بھی مہتم مدرسہ کو اپنا عذر وغیرہ بھی پیش نہیں کرتا۔ کیااب وہ شرعاً غیر حاضری کے ایام کی تنخواہ کامستحق ہے یانہیں۔

مولوى سعيداحمد صاحب مظفر كره

### €0€

اگر مدرسہ کا کوئی آئین ہے یا ملازمت کے وقت کوئی شرط تھیری ہے یعنی کوئی اصول سے کیے ہیں تو اُس کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر کوئی دستور نہیں تو استحق قی رخصت کے علاوہ ایام غیر حاضری کی تنخواہ دینا تیرع ہوگا لازم نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نور شيء ومفرسانا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان عيم محرم ۱۳۹۲ه الجواب سيح بنده محمد اسحال غفرا ملتدسه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان عيم محرم الحرام ۲۹۳۱ه

## وفت مقرر کے لیے بیل اُجرت پر دے کر اُجرت میں گندم طلب کرنا

### €U\$

کیا فرہ نے ہیں عماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے کسی دوسر ہے شخص کو ایک ہیل کام کرنے کے لیے ۲ ماہ تک اس شرط پر دیا کہ اتنی گندم مثلاً تین من گندم اول گا۔ آپیل دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں۔ صبیب القضاع ڈیرہ غازی خال

### €5€

اگر کام کی نوعیت معلوم ہوا ورا جرت اور مدت اجار ہ متعین ہوتو جائز ہے۔ فقط وابتد تعالیٰ اعلم حررہ محد ، نورشاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم ، لعلوم ملتان الجواب سیجے محمد عبداللہ عند اللہ عنہ

## مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد مالک کے لیے دکان واپس بینااور باہمی رضامندی سے عقد جدید کرنا درست ہے اس مر

## **€**U**}**

کی فرہ نے ہیں عاء دین دریں مسکہ کہ ہماری ایک دکان ہے جو کہ چوک بازار ہیں واقع ہے۔ یہ ہماری وا مدہ کی ملکت ہے لیکن کا روبار میرے والد کرتے ہے۔ دکان پر مجمد دین نامی نو کر تفاہ ہم اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے اور ہم ہم کی اس کو سہولت میسر تھی۔ ہمارے والد صاحب ایک پیر کے کہنے پر سونا بنانے کی دھن میں لگ گئے اور آئھ ہوں کے لیے دکان 'نے کرایہ پر دے دی اور اس ہے تحریر لی کہ جب ہم چاہیں گئے اس سے دکان لے سکتے ہیں۔ بشر طیکہ تین ہو کی اور اب جبکہ آٹھ ماں گزر چکے ہیں جبکہ ہم دو بہن دو بھائی ہیں اور ہم سب جوان ہیں اور ہم میں ہو لیے اور آٹھ میں کرایہ ماتا ہے لیکن معقول نہیں اور آس ہے گھر کے ہوئی پر سر روز گار نہیں اور جوان بہیں گھر پر ہیں دکان پر سے ہمیں کرایہ ماتا ہے لیکن معقول نہیں اور آس سے گھر کے افراج سے بہر کے کہا لیکن وہ افراج سے بہر کے کہا لیکن وہ خبیں مانتا ہم نے آسے یہ بھی کہا ہے کہ آ دھی دکان ہمیں وے دولیکن وہ نہیں مانتا ہم نے آسے یہ بھی کہا ہے کہ آ دھی دکان ہمیں وے دولیکن وہ نہیں مانتا ہم نے آسے یہ بھی کہا ہے کہ آ دھی دکان ہمیں وے دولیکن وہ نہیں مانتا ہم نے آسے یہ بھی کہا ہے کہ آ دھی دکان ہمیں وے دولیکن وہ نہیں مانتا ہم نے آسے یہ بی تعی کہا ہم نہر میں۔ اس ہم آسے کے فیصلہ ہونے کی کوئی آمید نہیں اور سے یاس اتی رقم نہیں کہ ہم مقدمہ بازی کریں۔ اب ہم آپ کے فیصلے کے فیصلے کے فیصلہ ہونے کی کوئی آمید نہیں اور سے یاس اتی رقم نہیں کہ ہم مقدمہ بازی کریں۔ اب ہم آپ کے فیصلے کے فیصلہ کی خطر ہیں۔

## €C}

مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد کرایہ دار پر لازم ہے کہ دکان کوخالی کرکے مالک کے حوالہ کروے یا طرفین کی رضا مندی ہے اجارہ جدید کر ہے۔ مدت اجارہ کے بعد شرعاً دکان کا قبضہ لینا مالک کے لیے درست ہے۔ قبضہ لینے کے لیے جومنا سب طریقہ ہواً می کوافقیار کیا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه نحفرله لا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان پرم ۱۳۹۷ ه

## درمیان سال میں مدرس کومدرسہ سے الگ کرنے کی مفصل شخفیق

#### €U\$

کی فر ماتے میں علوء وین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص گزشتہ سال کی جگہ پر اپنی خدمت کے لیے مقرر تھا۔ رمضان المبارك میں اتفا قالیک مدرسہ میں اس كا جانا ہوا اس مدرسہ كے ہتم اور دیكرلوگوں نے كہا كہ شوال میں ہمارے ہاں آپ آ جائیں۔اس سال کے لیے آپ بہاں جورے ہاں مقرر ہوجا کیں تواس عالم نے کہااب شوال میں نیاسال شروع ہو ر ما ہے۔ مجھے و ہاں ہے چھوڑنے کا اختیار ہے اگر من سب سمجھا تو آجاؤں گا۔ چنانچہ من سب سمجھ کرید عالم شوال ہے اس مدرسہ میں جس میں ان کو بلایا گیا تھا آ گئے۔ چنانجے ان کے ذمہ سمج کا درس قر آن مجیڈاورشام کو درس حدیث شریف اور طلبه اگر موجود ہوں تو بڑھانا لگایا گیا۔ چنانجہ بیصاحب اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سرانجام دے رہے ہیں۔عوام اور لوگ بھی خوش ہیں وران کا خیال اس سال رہنے کا تھا۔ محر۲۵ رہیج الاول کوہتم مدرسدا بیب اصول تیار کرتے تھے کہا گرکسی وجہ ہے مدرسہ کے کسی مدرس کو علیحدہ کیا گیا تو ایک مہینہ پہلے نوٹس وے کراس کوعلیحدہ کیا جا سکتا ہے۔مدرس مذکورے اس وقت بھی اختلاف کیا کہ جس مرس کوابتدا سال ہے رکھاجاتا ہے وہ آخر تک رہتا ہے۔ تمراس وقت کسی کافی الحال علیحدہ كرنے كا خيال تھا۔اس ليے ٢٦ رئيج الاول دستخط ہوئے تھے۔مگرمہتم مدرسدا يك ہفتہ بعداس مدرس كوجبكه بيہ پجھايام كى رخصت نے کروطن جارباہے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس سال آمدنی کے ذرائع تھوڑے ہیں۔فصلات کی آمدنی کم ہوتی ہے اس لیے ای را خیال ہے کہ اب اس سلسلہ کوختم کر دیں مگر مدرس نے کہا کہ مدارس میں کی وبیشی قرض وغیرہ ہوا کرتا ہے۔اس کا پیطریقہ نبیس ہوتا کہ درمیان سال میں کسی مدرس کو مدرسہ ہے میں مدد یا جائے۔اب جبکہ سال ہے دو تمین ماہ باقی میں جبکہ کسی دوسرے مدرسہ میں بھی ہے مدرس اس وفت مقرر نہیں ہو سکتے ۔ لنبذا سال تک گزارہ کریں آئندہ سال کے لیے آپ کے حالات جس طرح ہوں اس طرح کریں کیونکہ میں اس سال کے شروع سے مقرر ہوں انتہا تک

ر ہوں گا۔ آئندہ سال آپ کی مرضی ورنداگر ابھی ہے فارغ کرنا چاہتے ہوتو اخیر سال تک کی تخواہ وے دیں ان حالات کے پیش نظر جناب سے دریافت کیا جاتا ہے کہ ازروئے شرع فنوئی کیا ہے کہ مدرس مذکوران اپنے مشاغل اور اس ملازمت کو چھوڑ وے یا سال کے اخیر تک پورا کریں۔ مہتم صاحب سال کے اخیر تک رکھیں کیونکہ مدرس کہتا ہے اگر میں ورمیان میں فارغ ہوگیا ورسال کا معاہرہ پورا کیا ورسال کا معاہرہ پورا کیا جائے۔ لہذا جواب بالصواب ہے مطلع فرما کیں۔

مولوی گل محمرمها حب مدرس شاجی مسجد کبر وژپیا بخصیل لودهران ضلع ملیان

### €5€

مدرسوں کاعموماً عرف یہ ہے کہ مدرسین ہے ہر مہینے کا اجارہ الگ ہور ہاہے۔منگوانے کے بعدا گرکسی مدرس کو ہٹانا ہوتو مدرسول کاعموماً اصول میہ ہے کدا گر وقتی طور برکوئی حادث پیش آ جائے اور اے بلاتا خیر تمہیل ہٹانا ہوتو جس مہینے میں ا ہے ہٹاتے ہیںاس مہینے کی اسے پوری تنخواہ و سیتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں۔ مدرس اس میں بچھے کہنہیں سکتا اور اگر حالات کشیدہ نہ ہوں تو اے ایک مہینہ پہلے معطل کرنے کی اطلاع دے دیتے ہیں اور مہینہ گرزنے پراس مہینہ کی تنخواہ دے کر ا ہے جواب دے دیتے ہیں ۔ چونکہ مدرسہ قاسم العلوم وخیر المدارس ودارالعلوم دیو بندان کے آئین مرتب ہیں اور آئین کے تحت اقدام معطل کرنے کا کرتے ہیں اس میں سال دغیرہ کا سوال پیدائہیں ہوتا۔البتہ جس مدر سے کا کوئی آ نمین نہ ہو تو مدرس سے جیسے پہلے رکھنے کے وقت معامد طے ہواس کے موافق عمل کرنا ہوتا ہے اور اگر مدرس اور مہتم کے ماجین کوئی بات طے نہ ہو کہ کتنے عرصہ تک رکھنا ہوتو جیسے بڑے اورمشہور اور عام مدارس کا عرف ہواس کے مطابق ان کے مابین معامد طے ہوگا۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر پورے سال تک رکھنہ اس طرح شرط کیا ہے جیسے مدرس کہتا ہے کہ مجھے یورے سال کے لیے رکھنا ہوگا۔ تب تو درمیان سال میں جواب نہیں وے سکو گے۔ اگر بٹاؤ گے تو سال کے بقیدایا م کی تنخواه بھی دینی ہوگی۔تواس صورت میں پہلے تو معاہدہ کے موافق آ خرسال تک رکھنامبتم کوضروری ہے۔ایف عہد لازم ہے اوراگر ہٹانا ہی مطلوب ہوتو بقیدا یام کی تنو اہ دے کراہے ہٹائے گا۔ ندکورہ بالا معاہدہ کےموافق اور جوالفا ظاسوال میں درج ہیں ان ہے پورے سال کا معاہدہ با قاعدہ نہیں سمجھا جا تا۔البتہ احتیاط اخلہ قامہتم کو جا ہے کہ اگر مدرس میں عزل کی کوئی اور وجہ شرعی نہ ہوتو محض نہ کورہ وجہ ہے نہ ہٹائے اور جو مدرس نے قرض وغیرہ ہے کام چلانے کو کہا ہے اس طریق کو اختیار کیا جائے مہتم اور مدرسین اپنے مشاہروں میں تخفیف کر کے مدرسہ کے دوسرے اخراجات میں کفایت شعاری ہے کام لے لیں اور چند مہینے اتفاق ہے دینی خدمت انبی م دے دیں۔واہد تع کی اعلم

بنده احمد عقد التدعنه ما نب مفتى مدرسه قاسم العلوم ما آن الجواب سيح عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ما آن

## ماہ کے درمیان کالا جانے والا مدرس بوری تنخواہ کا حقدار ہے

€U\$

مستفتى محمرامير تفوكري وك

\$5 p

صورت مسئولہ میں مدرس پورے مبینے کی تخو اہ کامستخل ہے۔لہٰذااس مدرس کواس مہینہ کے آخری ۱۰ دی کی تخو اہ دینا مدرسہ کے ہتنم کویا زم ہے۔فقط واللّٰد تعی لی اعلم

بنده احدعف الله عندنا بمبامقتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

مدرس اگرامام بن کرمدرسه میں مفت پڑھانے کا وعدہ کرے تو پھر تنخو اہ کا مطالبہ ہیں کرسکتا

#### **€**U**)**

کیافر ماتے ہیں علی ء دین در ہیں مسکد کہ ایک مدرس درمیان سال کے اندراہ مت کی ملازمت دوسری جگہ تلاش کی اور نہم مہتم صاحب سے ملازمت کی جازت صرف تین ماہ کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے طسب کی۔ نائب مہتم صاحب نے مہتم صاحب نے آئے تک اجزت دی۔ اس کے بعد معاملہ مہتم کے ہیر دہوگیا۔ اس پر فریقین راضی ہوئے مہتم من آئر فیصلہ کیا کہ مدرس کو دوسری جگہ ملازمت کرنے کی وجہ سے تعلیم میں نقص پڑتا ہے اور طلبہ کی طرف توجہ نہیں رہتی ۔ اس لیے آپ کوایک طرف رہنا ہوگا یا مدرسہ شن یا مبعد میں ۔ مدرس نے مبعد کی ملازمت کورجے دی تو مہتم صاحب نے اخراج کا فیصلہ سنایا۔ بعد میں مدرس نے مفت سبق پڑھانے کی اجزت سے اخراج کا فیصلہ سنایا۔ بعد میں مدرس نے مفت سبق پڑھانے کی اور نہ گھریا با ہر جانے کی اطلاع دی بلک اپنی مرضی سے دے دی۔ مدرس نے سارے سال میں ہملے مدرس کی شخو اہ پر دکھا۔ بوراسال گزر نے کے بعد شعبان میں گڑ شتہ شخو اہ ہو کہ کا مطالبہ کیا۔ مدرسے بجٹ میں زا کہ مدرس کی شخو اہ کی گئجائش بھی نہیں ہے واس صورت میں شعبان میں گڑ شتہ شخو اہ کی مطالبہ کیا۔ مدرسے بجٹ میں زا کہ مدرس کی شخو اہ کی گئجائش بھی نہیں ہے واس صورت میں مدرست میں گر شتہ شخو اہ کا مشتح ہوگا ہوگا مائیس ۔ بیٹوا تو جرو

مولوي عبدالجبار مدرسه مظهر إلعلوم مجدمنزل گاه بندر ووسكهرسنده

#### €5\$

صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال مدرس کا اسباق پڑھا ، تبرع ہے۔کسی تشم کا کوئی عقد تنخو اونہیں ہوا طہذا اس تدریس کی وجہ سے میدرس شرعاً تنخو او کا حقد ارنہیں اور تنخو او کا مطالبہ شرعاً درست نہیں۔ فقط وابتد تع کی اعلم حردہ مجمد انورشاہ نخفرلہ تا ئیب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کا صفر العام العلوم ملتان

نصف پر جانور کسی کو پالنے کے لیے دینا جائز نہیں ہے پر ورش کنندہ کو اُجرت مثل دی جائے گ

کیافرہ نے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ زیدا پی ہینس ہرکونسف حصہ پر پرورش کے لیے دیتا ہے۔ گائے یا ہینس کی چھوٹی جھوٹی ہو مال کی یاوچھی لے جاداس کی پرورش مراہے۔ چنا نچہ ہرتم کے چارے وغیرہ کا انتظام اور پرورش وحفاظت بمر بی کرتا ہے زید ہے متعمق اس کئی یاوچھی کا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں رہتا۔ بمرکی پرورش میں وہی کئی یاوچھی بیای جاتی رہے۔ بہل مرتبہ نوزائیدہ ہونے کی صورت میں ہمارے بال عرف میں بید بات طے ہوتی ہے کہ جب تک بید پہلا سودا بھینس یا کوچھی دورھ دیوے اس دورھ کو بکر بی کھاتا بیتی رہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ وہی کئی یاوچھی جواب کمل بھینس یا گائے کے وجھی دورھ دیوے اس دورھ کو بجد یت ہے تی ہو فریقین اس گائے اور بھینس کو ما بین تقسیم کرنا چا ہتے ہیں۔ چنا نچاس کی قیمت نام سے تعبیر کی جاور قیمت بھی پرورش کرنے والالگ ہے دوسرانہیں لگا سکتا۔ نصف حصہ کی رقم فریقین میں سے جوا کے کو دے دیے تھینس میں جوا کے کو دے دیے تھینس میں جوا کے کو درے دیے تھینس میں دوسرے کوئل جاتی ہے۔ اب ہمیں اس میں چندامور در یا فت طعب ہیں۔

(۱) بھینس کا بکر کونصف حصہ پر پرورش کے لیے دینااز روئے شریعت جائز ہے یانبیں جبکہ حضرت تھ نوی رحمہ امتد بہشتی زیور میں ناجائز لکھتے ہیں۔

(۲) بھینس کی نصف ملکیت بکر کی پرورش کرنے سے ہوج تی ہے یانہیں۔

(٣)اس طرح قیمت لگا کرجھینس کا ایک دوسرے کولیتادینا بھی جائز ہوگایا نہ۔

(۳) پردرش کرنے والا قیمت لگانے کا مجاز ہے یانہیں علاوہ ازیں جواز یا عدم جواز کی کوئی صورت ہو سکے تو وہ بھی مرتوم فرمادیں۔جواب باحوالۃ تحریر فرما کرمشکور فرما کیں۔ حافظ محرشریف غفرلہ رمانی شفاخانہ تحصیل وضلع وہ ڈی

## \$5\$

جانوربطورشرکت پالنے پردیے کی مسئولہ صورت جائز نہیں۔اس صورت میں بیچے اور دورہ صب مالک کا ہے اور پالنے والے والے والے والے رشل ماتا ہے۔

پالنے والے کو اُجرت مثل دی جائے گی کیونکہ بیاجارہ فاسدہ ہے اور اجارہ فاسدہ میں کام کرنے والے کو اجرش ماتا ہے۔

اس کی جائز صورت بیہ ہے کہ جانور دیتے وقت جانور کی قیمت لگا کرکوئی ایک حصہ مثلاً نصف بکر پر فروخت کردی جائے۔

جانور دونوں کا مشترک ہوجائے گا بھر بکراس کی پرورش کرے اور فروخت کرنے کے بعد طرفین کی رضامندی سے قیمت نصف نقشیم کرنا جائز ہے۔فقط والقد تھا لی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۶ فری المحبه ۱۳۹۴هه الجواب سیج بنده محمداسحاتی غفرالقدله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

## كرايد كے مكان ميں چكى لگانے والامكان كيے خالى كرے گا

## **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کدا کیٹ مخف نے اپنا مکان کرایہ پر دیا تھا۔ کرایہ دار نے اُس مکان ہیں آٹا چنے کی چکی لگا دی ہے۔ اب مالک مکان کہتا ہے کہ میر مکان میں چنے کی چکی لگا دی ہے۔ اب مالک مکان کہتا ہے کہ میر مکان میں چکی لگا کی ہوئی ہے۔ چکی کوکہ س لے جا دُس مالک مکان کہتا ہے کہ چکی کی رقم مقرر کر دیں۔ وہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں اس کا شرع تھم کیا ہے۔

محمرصا وق محلّه كوثله

## €5€

اگر ما لک مکان چکی لینے پر آ ، دہ ہے تو کرایہ دار کو یہ فیصلہ ، ن لینا چاہئے۔ دود بیندارمنصف جو قیمت چکی کی طے کریں وہ رقم کرایہ دار لے کرمکان ما لک کے حوالہ کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ مجمد اسحاق غفر اللہ لئا ئیسم العلوم ملتان

## قرآن كريم يرهانے والے أستاد كوجوئے كى رقم سے تنخواہ دينا

## **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص حافظ قر آن بچول کوقر آن مجید بڑھا تا ہے لیکن اس کی شخواہ جوئے کی رقم سے ادا کی جاتی ہے۔ کیااس صورت میں پینخواہ لینی جائز ہے کنہیں۔ بینواتو جروا

#### €C}

جس فنڈ سے حافظ کو تخواہ دی جا تی ہے اگر وہ بالکل حرام خالص ہے۔ یعنی صرف جوئے سے ناج ئز طریقتہ پر حاصل کر دہ رقم اس فنڈ میں جمع کر کے تنخواہ ادا کرتے ہیں تو پینخواہ صلال نہیں۔

اگرفنڈ کی آمدنی مشتبہاورمختلط الحلال والحرام غالب الحلال ہومثلاً جوئے کی رقم کےعلہ وہ تنجارت حلال اور چندہ کی صورت میں حاصل کردہ رقم بھی اس فنڈ میں جمع کیے جاتے ہیں اور حلال رقم غالب ہے تو اس سے تنخواہ لینے کی تنجائش ہے۔ فقط والتد تعالی اعلم

حرره مجمرا نورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملمان الجواب سمجح بنده محمداسی تن غفرانقد رمه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملمان

# اگراُ جرت پرکسی کے گھر تک سامان پہنچانے کا ذمہ لیا اور سامان راستہ میں ضائع ہوگیا تو کیا تھم ہے

## **€**U**∲**

کیا فرماتے ہیں علی عرام اس مسئلہ میں کہ زبید نے عمر کا مال اس شرط پر گھر پہنچ نے کا ذمہ اُٹھایا کہ اس کوعمر ہیں روپ دے گالیکن زبید ہے عمر کا مال اس کے گھر تک پہنچانے ہے تبل ضائع ہو گیا۔ اب ق بل دریا فت بیام ہے کہ زبید ہے کہ ذبید سے بیال فال جھے واپس دے دے۔ سے بیال وصول کیا جائے گایا نہیں۔ جبکہ عمر کا زبید سے بہی مطالبہ ہے کہ فائر دو مال مجھے واپس دے دے۔ عاشق النبی شاہ پور ضلع حید راتباد

#### €5€

صورة مسئوله میں برتفزیر صحت واقعدا گراس مال کے ضیاع میں اس کی طرف ہے کوئی تعدی اور قصور نہیں ہے تو اس کا ضان اس پرنہیں آئے گا۔ فقط والتداعلم

بنده محمد اسحاق غفرله تائب مفتى مدرسة قاسم العلوم مكتان

مدرسه کے لیے چندہ کرنے والے کا چندہ کی رقم سے ایک تہائی یا چوتھائی لینا

## €U}

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدایک دینی ادارہ کے انتظامی اموراور قد رلیں \* حدیث بلامعاوضہ اور بغیرمشاہرہ کے سرانجام دے رہاہے۔اس کا ذریعہ معاش دکا نداری اور تجارت ہے۔ جب اے بغرض فراہمی چندہ ،طریق سفارت بھیج جاتا ہے۔ تو اس کے کاروبار پر بہت اثر پڑتا ہے۔ چونکہ وہ کثیرامعارف اور عیالدارآ دمی ہےاور کچھ مدیون بھی ہے۔ لہٰذاوہ ماحصل سے زادسفر کے ملاوہ ثلث یار بع لیا کرتا ہے۔ اس کے لیے شرعا کیما ہے جائزے یا ند۔

ه سنرعبدالعزيز ناظم مدرسة عليم امدين صديقيه واقع موند تخصيل ونسلع مظفرً مزه

\$ 5 p

ا جرت غیر عیمن ہونے کی وجہ ہے بیاب رہ فاسدہ ہے۔ فقط وابنداعکم بندہ مجمراسی ق غفرابندلدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان

تحریک نظام مصطفی میں قید ہونے والے اساتذہ کی تنخوا ہوں کا کیا حکم ہے

**€**U**}** 

پورے ملک میں جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اسلامی تحریک چل ہے اور اس تحریک میں جن مدرسین وائمہ حضرات نے حصد سیا ہے اور دو تمین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اسلامی تحریک چل ہے اور اس تحریک میں جن ماہ جیلوں میں رہے ہیں اور اس عرصہ میں مدرسہ وغیرہ سے غیر حاضر رہے ہیں تو ان ایام کی تنخوا ہیں مسجد اور مدرسہ کے فنڈ سے دی جائیں یا نہ۔

قارى غلام محرخطيب جامع مسجد جهنك صدر

650

مدرسہ قاسم العلوم اور خیر المدارس میں تو اُن کو تخوا ہیں دے دی گئی ہیں۔اس لیے آپ بھی رعایت کرتے ہوئے تنخواہ دے دیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمداسحاق غفرالقدله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگرکسی مدرسہ والے مدرس کو مجبور کر کے دوسرے مدرسہ سے لے آئیں تو کیارمضان کی تنخواہ مدرس کودے سکتے ہیں

**€U** 

کی فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کے اگر کسی مدرس کو سابقہ مدرسہ سے مجبور کر کے لایا جائے دوسرے مدرسہ کو سابقہ مدرسہ سے مجبور کر کے لایا جائے دوسرے مدرسہ کو شدید مضرورت ہوا ورسا بقہ مدرسہ ماہ رمضان کی تنخواہ ندد ہے تو کیا بلانے والا مدرسہ ماہ رمضان کی تنخواہ دے دے بیا جائز ہے یا نہ؟

مول ناعى محدصا حب مدرسددارا بعنوم كبيروال

### €5€

صورت مسئولہ میں اگر مدرسہ کے مہتم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ماہ رمض ن کی تنخواہ ہم ادا کریں گے اور آپ
ہمارے مدرسہ میں آج نمیں اور وہ مدرس مضان کی شخواہ جواُ ہے سابقہ مدرسہ سے ملتی تقی چھوڑ کر دوسرے مدرسہ میں آ "یا ۔ تو وہ عرفاُ واخلا تو اس مدرسہ سے رمض ن کی شخواہ لینے کا حقدار ہے۔ بہٰداشر ما بھی اُ ہے دین چا ہے اور بیر شخواہ اس کی شخواہ میں اضافہ تصور ہوگی ۔ فقط والند تعالی اعم

محمرعبدالله عفاالله عنه ۱۴۰ ق تعده ۱۳۹۵ ه الجواب صحیح بنده محمداسی آغفرالله زنه زارنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتال

اگر کمپوڈر کوکوئی مریض خوش سے کوئی تخفہ یا بخشش دے دے جبکہ اس کی خدمت سب کے لیے بکس ان ہوتو کیا تھم ہے جبکہ اس کی خدمت سب کے لیے بکس ان ہوتو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیافرہ نے ہیں علی کے کرام اس مسئد میں کہ جال ہے میری سرکاری ہیں ہیں کہوڈ ری کی طاز مت ہے اور شخواہ بجھے سرکاری ملتی ہے اور ہر ماہ کے فتم ہونے کے بعد بدستورال جاتی ہے اگر جھے کوئی مریض بغیر ، نگے کوئی چیز بطور دوائی اچھی دیں گے جالا نکہ میں نہ کسی مریض ہے مانگا ہوں اور نہ کسی مریض ہے فتی ہے پیش آتا ہوں کہ جھے یہ کوئی چیز دیں اپنی ایما نداری ہے جس طرح کسی کی دوائی ہوتی ہے اس طرح اپنی ایما نداری ہے جس طرح کسی کی دوائی ہوتی ہے اس طرح مرح دیں اپنی ایما نداری ہے جس طرح کسی کی دوائی ہوتی ہے اس طرح مرح دیں اپنی ایما نداری ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کا شہوت مجھے دیں اپنی ایما ندار درمطابق وقت دوروین میں لینا جائز ہے یہ نہیں ۔ اس کا شہوت مجھے کسی آتیت یا صدیث کے ساتھ دیں۔

۲۵ جه د کی اللَّ میها ۱۳۲۷ ارد

# €0€

اص اس بب شن المام بخرى كى مديث ب جوهيدا ساعدى سيمروى ب قال استعمل النبى صلى الله عبيه وسلم رجلا من الازديقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قده قال هذا لكم وهذا لى قال النبى صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فانى استعمل رحالا منكم على امور مما ولانى الله فياتى احدهم فيقول هذا لكم وهذه هدية اهديت لى فهلا جلس فى بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا الخ و ايضاً استعمل عبر انا هريرة فقدم مال فقال له من اين لك

المجيب مصيب مولانا محدثنع صاحب

# امام مسجد کوایام اسیری کی شخواه لینا جائز ہے یانہیں سیسی کی سیکھ

کیا فرماتے ہیں علی ہے دین دریں صورت کہ سمی زیدتقر یا نوسال سے ایک مسجد کا امام ہے اوراس نے اپنی تم م سابقہ زندگی ہیں بھی بھی سی تحریک ہیں کوئی حصہ ہیں لیا اتفا قا اس مسجد ہے تحریک ختم نبوت شروع ہوگئی جس کی بنا پر گورنمنٹ نے بغیر کسی وجہ کے صرف امامت ہی کی بنا پرزید کو پیفٹی ایکٹ ہیں گرفآ رکرلیے۔ زید نے گرفآ ری کے وقت اپنے ایک عزیز کو جو کہ پہلے ہی سے اس مسجد میں زید ہی کی وجہ سے صرف ہیں روپ ماہوار موڈ ن اور خدمت مسجد پر مامورتھا بغیر کسی مزیدا ضافہ تنخواہ کے اپنا قائم مقام مقرر کر دی جو کہ زید کی عدم موجودگی (بوجہ اسیری) ہیں امامت کے فرائض بھی سرانجام دیتار ہا کیا از روے شرع زید کو اینے ایام اسیری کی شخواہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

### €C}

جائزے\_(قال الشامی ص۲۰۰ ج۳) فالذی تحرر جواز الاستنابة فی الوظائف ویؤیده مامر فی الجمعة بترجیح جواز استنابة الخطیب (الی ان قال) ویجب تقیید جواز الاستنابة بوظیفة تقبل الانابة كالتندریس بخلاف التعلم وحیث تحرر الجواز فرق بین ان یكون المستناب مساویا فی

الفضيلة اوفوقه او دونه كما هو طاهر الغ ثم قال والمسئلة وضع فيها رسائل ويجب العمل بما عليه الناس وخصوصاً مع العذر وعلى ذالك جميع المعلوم للمستيب الغ \_ پيربينذريقيناً اعذار ساويين عن عبير المعلوم للمستيب الغ \_ بيربين وغيره كي اس لي كركومت ني اس كوازخود كرفاركيا ب\_ اس فودكو كرفاري ما المين كودكور قاري المين من المين كودك جائل في من المين كودك جائل كودك جائل شهدنه وااور تخواه تمام كي تمام الم ما اللي كودك جائل وائتداعم

محمود عفاالندعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲ جما دمی الا ولی۳ ساسی اه

> جس مدرس کورمضان میں تنخواہ دی گئی ہواور ذی قعدہ میں وہ مدرسہ چھوڑ دیتو کیا تھم ہے .

**€**U**)** 

ایک جدید مدرسد نے بیقانون رکھا ہے کہ جو مدرس شوال میں پھر داخل ہوگاس کورمضان کی تنخواہ ملے گی اس قانون کے مطابق ایک مدرس کو تخواہ ، درس کو کہتے ہیں کہ درضان کی تخواہ واپس کرو کیونکہ تم نے سارا سال نہیں ویا۔ مدرس کہتا ہے کہ سارا سال شرط نہیں ہیں۔ مدرس کہتا ہے کہ سارا سال شرط نہیں ہیں ہوں اور میں اب شرط نہیں داخل ہوا ور میں داخلہ ہوا اس کے علاوہ میں معذور بھی ہوں اور میں اس تخواہ کا حقد ار ہوں کہ نہیں شرعا اس کا کہتا ہے۔

فقيرجماز بنده كوث منلع جيكب آباد

€0\$

رمض ن کی تغطیلات کی تنخواہ کا اس طرح مدرس حقدار ہے اس سے بینخواہ واپس نبیس وصول کی جائے گی۔ والتداعلم محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۳۵۴ء

اگرشعبان میں مدرسین کو بتایا جائے کہ چھٹی کی تنخواہ نہیں ملے گی وہ پھر بھی مطالبہ کر سکتے ہیں آ دھے ماہ میں نکالے جانے والے مدرس کے لیے بقیدایا م کی تنخواہ کا حکم

**€U** 

حضرت مولا نامفتی صاحب وامت برکاتکم ۔ بعد از سلام مسنون عرض ہے کہ آپ کی خدمت میں مندرجہ ذیل معروضات پیش خدمت ہیں ۔امید ہے جناب والاان کی شرعی پوزیشن واضح فر ما کرارسال فر ، کمیں گے۔نوازش ہوگی۔ (۱) جب کچھلوگ ایک ادارہ بنائمیں اورا پنے قوا نین اس کے سیے نتخب کریں یا وہ اراکین اس پرخرج کریں تو ایک ایب ادارہ دوسرے ادارول کے قوا نبین میں آسکتا ہے یانہیں۔

(۲) جب دارالعموم اسما میہ شعبان کے مہینہ میں یہ فیصلہ کرے کہ رمضان شریف کی نخواہ کسی مدرس کو نہ دی ج کے گا اور سب مدرسین کو کیے کہتم ہی ری طرف ہے آزاد ہوا گرشمصیں کی دوسرے دارالعلوم میں مل زمت ال جے نو آب خود مختار ہیں ۔ تواس صورت میں اگر مدرس صدب رمض ن شریف کی نخواہ ، نگیس تو شرعاً اس کے سے جا بڑنے یا نہیں ۔ خود مختار ہیں ۔ تواس صورت میں اگر مدرس صدب رمضان شریف کی نخواہ میں اور العلوم مدرس کو مستعفی کرے (ن اکفی کی وجہ ہے ) تو بقیہ شعبان کے ہیں ۔ ون کا وہ سختی ہدرس صدب رمضان شریف ک ون کا وہ سختی ہدرس صدب رمضان شریف ک من کو ہوئی تاریخ کو مستعفی مدرس صدب رمضان شریف ک من کو اور کا دور سے کہ اس کو تخواہ دی جا ہے ہیں اور اگر شعبان کی دسویں تاریخ کو سنعفی مدرس صدب رمضان شریف ک من کو اور کا دور سے میں اس کا کہا تھم ہے۔ ہراہ کرم ان معروضات کا جواب شرعی پوزیشن میں فرا ہم کریں۔ مدرسددار العلوم اسلامیہ مردان

### €5€

(۱) جب پجھلوگ ایک ادارہ بن کی ادراس کے لیے اپنے قوا نین منتخب کر میں وضع کریں بشرطیکہ خل ف شریعت نہ ہوں تو اس ادارے کے ہتم و مدرسین و دیگرعملہ ان سب کواس پر چن اوران کا پابندر بنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کواپنے قوا نیمن (جن کا انہوں نے گوی کہ خودالتزام کی ہے) کا خلاف ج نزنہیں۔ نیز معروضہ اسما می اداروں والے جوقوا نیمن و ضوابط وضع کرتے ہیں تو چونکہ منصوص عرفہ بیل ہم ادارے والے اپن تعلیمی صلحتوں کو مالی اخراجات کو د کھتے ہوئے توانین وضوابط وضع کرتے ہیں اس لیے اگر کسی ادارے کے اپنے اصول وضوابط ہیں تو ان پر دوسرے ادارے کے اپنے اصول وضوابط ہیں تو ان پر دوسرے ادارے کے اپنے اصول وضوابط ہیں تو ان پر دوسرے ادارے کے اپنے اصول وضوابط ہیں تو ان پر دوسرے عہد و میثات کیا ہیں تو ان پر بھے کا

(۴) اگر دارالعلوم اسلامیہ کا ابتدای سے میقانون ہوکہ رمضان المبارک کی شخواہ کی مدرس کونیس دی جائے گی اور اس کے بعد مدرس کواس ضابطے کا علم بھی ہے اور دارالعلوم بیس ملازمت اختیار کرتا ہے تو پھر مدرس کے بیے رمضان المبارک کی شخواہ کا مطابہ کرنا جائز نہیں لیکن اگر دارالعلوم اسلامیہ کا پہلے سے بیضابطہ نہ ہواہ رمدرسین پوراسال اس بیس خدمت انجام دیتے رہے اورا دارہ شعبان بیس بیہ فیصلہ کرے کہ رمضان المبارک کی شخواہ کی مدرس کونہیں دی جائے گی تو دارالعلوم اسلامیہ کا بیٹے جرمدرس کودیکر مدارس کے عرف کی بنا پر دارالعلوم اسلامیہ کا بیڈواہ کی مطاب جائز وقیح ہوگا شرعا بھی انہیں بیچی حاصل ہوگا۔

( m ) اگر دارالعلوم اسلامیه کااس بارے میں کوئی ضابطہ ہے تو مدرس مہتم وونوں کواس کا پابندر ہنا ضروری ہےاور

اگر دارالعلوم کا اس بارے میں کوئی تی نون شہوتو بنا برتو انین وضوابط دیگرمشہور و عام مدارس کے مدرس کو (باوجود نالائق کے معز ول کرنے کے ) شعبان کے مہینے کی تنخواہ دینالازم ہوگا شرعاً بھی وہ مستحق ہے۔ باقی اس مدرس کی بھی رمضان المبارک کی تنخواہ کے بارے میں بات اویرآ گئی۔فقط والند تعالی اعلم

بند واحدعفاا بندعنه تا ئب مفتی مدرسدقاسم العلوم ملیان عبدالله عفاا بنّه عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

ا گرکوئی مدرس سالا ند تغطیلات میں آئندہ سال کے لیے دوسرے مدرسہ والوں سے معاہدہ کرے لیکن پرانے مدرسہ سے چھٹیوں کی تنخواہ وصول کرے کیا تھکم ہے

### **€U**

کی فرماتے ہیں ملہ و بین دریں مسلد کہ ایک مدرس عربی سالا نہ تقطیلات متعلقہ مدرسہ والوں کو بتلائے بغیر کی مدرسہ ہے آئندہ سال کے لیے خفیہ طور پر بات چیت کرلیتا ہے گرایا م تعظیلات کی شخواہ کے حصول کی خاطر متعلقہ مدرسہ والے سے بھی روابط برقر ارر کھتا ہے اور جب شوال ہیں نے سال کی تعلیم کے لیے اسباق تقسیم ہوجاتے ہیں تو مدرسہ والے مطمئن ہوکر مدرس نہ کورکوایا م عطلہ کی شخواہ اوا کرویتے ہیں کہ اب کیا خطرہ ہے گرمدرس نہ کورتواہ لینے کے فورا ابعدا ہے بھی کہ مرس کہ دوسرے مدرسہ کی خاطر مدرسہ والوں کو پروگرام کے مطابق نے سال کے لیے تعلیم کی ہم امتہ پڑھانے ہے بھی پہلے دوسرے مدرسہ کی خاطر مدرسہ والوں کو صاف جواب وے کرچلاج تا ہے۔ مدرسہ والے ہزار منتی کرتے ہیں گرا کے بھی نہیں سنت کیا نہ کورہ بالاصورت کے پیش مان جواب وے کرچلاج تا ہے۔ مدرسہ والے ہزار منتی کرتے ہیں گرا کے بھی نہیں سنت کیا نہ کورہ بالاصورت کے پیش من نہ کورایا معطلہ کی شخواہ کا کہ مستحق ہے بانہیں۔ بینواتو جروا

مدرسدعر بهياسلامي بورے والاضلع لمآن

#### €3¢

اس کے تعلق واضح رہے کداگر مدرس رکھتے وقت مدرس کے ساتھ ایا معطلہ کی تخواہ کے متعلق پچھ طے کیا گیا ہو ہیں ہے۔ سے نہ کیا گیا تھ تب عام مدارس کے اصوب سب اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اگر پچھ بھی اس کے ہارہ میں پہلے سے طے نہ کیا گیا تھ تب عام مدارس کے اصوب کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وفاق المدارس کا چوکلہ قانون ہے کہ جو مدرس شعب ن میں آئندہ سال ندآنے کی اطلاع کر دے اور شعبان میں استعف چیش کر دے تب تو اس کو رمضان کی تنخواہ دی جائے گی اور اگر شعبان میں مدرسہ کو کسی قتم کی اطراع کے ندد سے بلکہ رمضان کی تنخواہ کا متحق ہوگا ذا کد کا نہیں کیونکہ بے وقت اطلاع دے کر اس نے مدرسہ کے جدرسہ کے جد حقتے ایام وہ کام کر چکا ہے اس کی شخواہ کا مشتحق ہوگا ذا کد کا نہیں کیونکہ بے وقت اطلاع دے کر اس نے مدرسہ کے جد حقتے ایام وہ کام کر چکا ہے اس کی شخواہ کا مشتحق ہوگا ذا کہ کا نہیں کیونکہ بے وقت اطلاع دے کر اس نے مدرسہ کے

ساتھ دھو کہ کیا ہے لہذا ایا م عطبہ کی تنخواہ کا مستحق نہ ہے گا۔صورت مسئولہ میں وفاق کے اصول کے مطابق مدرس مذکور ایا م عطلہ کی تنخواہ کا مستخل نہیں ہے۔فقط والقد تعالیٰ اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان الجواب مجيم محمود عفي الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان الربيع الإوّل ١٣٨٩ هـ

# ورمیان سال میں نکالے جانے والے مدرس کا سال بھرکی تنخو ابوں کا مطالبہ کرنا

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک مدرسہ کے ہتم صاحب نے بواسط عمرو کے ایک مولوی صاحب کوا ہے مدرسہ میں مدرس مقرر کیا اور مولوی صاحب اس معاملہ ہے بخبر تھا۔ جب کی طرح ند کورہ معاملہ ہے بخبر ہوگی تو رائے تحقیق کی کہ آیا تقرر ہوا ہے یا نہیں مہتم صاحب کے پاس اسمال کو پہنچا۔ رات ان کے پاس رہائیکن طرفین میں تقرر کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی ۔ لبندا مولوی صاحب عدم گفتگو کو عدم تقر رسمجھ کر واپس ہوگی ۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہونے پر مہتم صاحب نے مشوال کو مولوی صاحب کو بلا ہا۔ مولوی صاحب نے اشوال مدرسہ پہنچ کر ۲۰ شوال کو اسباق شروع کر ادیے۔ بعدہ حسب ضرورت مولوی صاحب جعرات کی شام کو گھر چلے جاتے اور ہفتہ کی ظہریا بھی اتو ارکو آجا تے ۔ ۲۲ ذی تعدہ کو ہمتم صاحب نے اشارہ چھٹیاں کر نی جی ساتھ دو کو ہوا ہے اس کے مربولوی صاحب کا مدرسہ نے اشارہ چھٹیاں کر نی جیں ۔ البندا آپ مولوی صاحب کو فرمادی کی مدرسہ نے اشارہ چھٹیاں کر نی جیں ۔ البندا آپ مولوی صاحب کا مرسہ سے اخراج ہوا۔ اب مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ دھو کا ہوا ہے البندا جھے پورے سال کی شخواہ میں ہیں ہے۔ مدرجہ ذیل وجو ہات کی بن پر قانو نا مدرسہ الشوال سے کھل جاتا ہے اور میر اتقر رواشوال سے ہوا ہے۔ تو ۸ادن جس ان مدرجہ ذیل وجو ہات کی بن پر قانو نا مدرسہ الشوال سے کھل جاتا ہے اور میر اتقر رواشوال سے ہوا ہے۔ تو ۸ادن جس ان کھونوں کو بھی شار ہوگا جن جس مجھے میری تقرری کا علم بھی نہیں تھا۔

(۲) حسب قاعد ہدرسدایک مدرس سال میں ۱۵ون کی چھٹی با وضع تنخواہ کہ سکتا ہے۔ جا ہا ہتداہیں یا وسط میں یا اخیر میں متفرق کرے یا مجتمع اورا گرچھٹی س۵ ون سے برح ہائیں تو بوضع تنخواہ مدرس کواجازت ہوتی ہے۔
یا اخیر میں متفرق کرے یا مجتمع اورا گرچھٹی س۵ ون سے برح ہائیں تو بوضع تنخواہ مدرس کواجازت ہوتی ہے۔
(۳) برے بال مدارس کا عرف یہ ہے کہ مدرس کو کم از کم ایک سال کے لیے دکھ جاتا ہے مدرسہ کے قانو ن سے تج وزکی صورت میں قابل تنبیہ ہوتا ہے بشر طیکہ اخلاقی یا شرعی وائرہ سے تجاوز ندکرے۔ البتہ تعلیم وقد رئیس میں نہ جنے کی وجہ سے یا طلاع وینا ضروری وجہ سے یا طلاع وینا ضروری

ہے۔عدم اطلاع کی صورت میں ایک ماہ کی تخواہ دین ہوگ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب طلبہ و مدرسہ والے تعلیم واخل تی وضع قطع شری سے مطلب نے سے کتا ہیں ہمی ٹھیکہ ہور ہی تھیں۔ نہ کورہ رخصت سے بھی مقدار تعلیم ہیں فرق نہیں تھا۔ اب صرف ناغہ کے بہانے سے نکالن جبہ میں نے 70 وال ہیں سے صرف دس وال رخصت کی ہے اور جو آٹھ دن مہتم صاحب ناغہ کے بیان ہیں تو مجھے اپنی تقرری کا علم بھی نہیں تھا۔ بالفرض ہتم صاحب کا شار کے بیں ان ہیں تو مجھے اپنی تقرری کا علم بھی نہیں تھا۔ بالفرض ہتم صاحب کا شار حجے رکھا جائے پھر بھی چھٹیوں باقی رہتی بیں اور اگر مذبحی رہیں تو بھی حسب قاعدہ مدرسہ زائد رخصت کے بالمقابل وضع شخواہ کرے دوسری صورت میں سعبیہ کرتے اخلاتی اطلاع دیتے۔ اب مہتم صاحب نے خدکورہ بالا امور سے قطع نظر کرکے بلا وجہ شری واخلاتی وعلی جواب کرے اخلاقی اطلاع دیتے۔ اب مہتم صاحب نے خدکورہ بالا امور سے قطع نظر کرکے بلا وجہ شری واخلاتی وعلی تعلی ہوا بو جاسکتی۔ کیا یہ شری عُریب کو پوراس ل بے روزگار بن یا اور جواب بھی اس وقت دیا کہ کی اور مدرسہ میں جگہ طنے کی اُمیہ بھی نہیں ک

454

اگر مدرسہ کا کوئی دستور ہے یا تقرری کے وقت مہتم مدرسہ ہوگا اور عام طور پر بڑے مدارس کا دستورم تب ہوگا۔ اگر کوئی طے شدہ معالمہ نہیں تو عام مدارس کے اصول کے مطابق فیصد ہوگا اور عام طور پر بڑے مدارس کا دستورم تب ہاس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں سال بجر کے لئے تقر رکا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عام صول کے مطابق آپ کا تقر رہا اشوال سے مجھا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ شوال کے بقیدا یام اور ذی قعدہ کی شخواہ کے ستحق ہو تھے ہیں۔ ہفتہ کے دن کی اگر آپ نے رفصت مہتم صاحب سے لے لی ہے تو صاخری ور نہ غیر صاخری متصور ہوگی۔ ۲۵ دن کی ہفتہ کے دن کی اگر آپ نے برخصت کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب مدرس رفصت منظور کر اگر جاتا ہے۔ فقط وابتدا عام مدسد قاسم العلوم ملکان مورث غیر افورشاہ غفر لہذا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان

بے قصور مدرس کو جب اثنائے ماہ میں نکالا گیا تو بورے ، ہ کی شخواہ لا زم ہے

**€**U**}** 

کی فرماتے ہیں علماء دین اس مسئد میں کہ ایک مدرس قر آن کا کسی ایسے فیص ہے جھٹڑ اہو گیا جو ہرائے نام مدرسہ کا رکن ہے۔ بہلی چندہ کر کے بچھ مدرسہ کو بھی دیتا ہے مدرس نے کہا کہ تیرا گھر قریب ہے مین روٹی کے وقت آجا تا ہے۔ طلباء ک کی روٹی ہے تو بھی کھا جاتا ہے اس سے طلباء کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر فریقین مشتنعل ہو گئے اس شخص نے مدرس کو لاٹھی مار دی مدرس نے کہا کہ جس بدلہ لوں گا۔ چنا نچہ موقع پر مدرسہ سے باہراس کو ایک دو ماٹھیاں مار دیں تو اس پر

مدرسہ کے مہتم نے مہیندگی ۲۰ تاریخ کواچ تک جواب دے دیا توسوال ہے ہے کہ کیااس ، او کے آخری دی دن کی تنخواہ کا مدرس حقدار سے بانہیں ۔ جینوا تو جروا

سأتل محمشفيع سابق مدرس تعليم القرآن لكومشه

€5¥

صورت مسئولہ میں بیدمدرس بورے مہینے کی تخواہ کا مستحق ہے۔لہذااس مدرس کواس مہینے کے آخری دس دن کی تنخواہ دینا مدرسہ کے مہتم کولازم ہے۔فقط والمتد تعالی اعلم

ینده احمد عفاالقدعنه تا نب مفتی مدرسه قاسم العنوم ملیان ۵ ربیخ اشانی ۱۳۸۸ ه

# مدرس اگرمسجد میں امام وخطیب بن جائے کیا اُس کا اخراج جا تز ہے

**€U** 

کی فرماتے ہیں عماء کرام ومفتی ن شرع متین اس مسئد میں کدا یک مدیں مدرسہ میں ایک دوساں عربی تعلیم دیتا ہے۔ شہر میں زیادہ افراجات کی وجہ ہے کہیں مدرس صاحب نے خطب ترکر ہ شروع کر دی اور خطابت کی وجہ ہے اپنی ذیو ٹی میں پچھ کی نہیں کرتا مول ن صاحب مدرسہ کے اور بو جھا تھ نے کے لیے تیار ہیں اور اُٹھایا بھی ہے لیکن غیر عالم ہتم صاحب نے مدرس کو کہا کہ یا تو مدرسہ میں رہ یا محض خطب ترکر کیونکہ میر ہے ذوق کے خلاف ہے کدونوں کام کیے جا کیل نہوائی مدرسہ کی طرف ہے کہ دونوں کام کیے جا کیل نہوائی مدرسہ کی طرف ہے شرط میہ ہم کو محنوع ہونا۔ نہوائی مدرسہ کے دستور میں ممنوع ہے نہو کی مدرسہ کی سید نہوائی مدرسہ کی سید کے یہ فیصد کیا ہے بلکہ یہ ایک غیر عالم مہتم صاحب کا افراج ہو نہ نہ ہو جا مدرسہ ہو تو کہ درسہ میں مدرسہ اور کہا کہ خوری ہو تھیں مدرسہ اور چندہ پر ہوتے دی ہو ایک مدرسہ اور چندہ پر ہوتے و کھر مولوی صاحب سارے سال کی تخواہ کا حقدار ہے یا نہیں ۔ جانوا تو جروابالد لاکل والنفصیل

€5\$

# وق**ف زمین کوکرایہ پردینے کی مفص**ل تحقیق ﴿ س ﴾

کی قروتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ ارض موقوفہ بنام عیدگاہ کی مستاجری اگر بذریعہ بولی زیادہ ہوتی ہوتو کی بذریعہ بولی مستاجری پرویناضروری ہے اور اگر کسی خادم دین یا عالم دین کی رعایت کرتے ہوئے وہ موقوفہ زہین کم قیمت پرمت جری پر دی جائے تو کیا ہے جا کڑے اور اگر اس زمین جیسی زمین جوقر ہو وجوار میں ہے کا جوز خ ہواس ہے بذریعہ بولی زیادہ اُجرت ملتی ہوتو متولی وقف کوشر عابیہ اجازت ہے کہ کسی شخص کی رعایت کرتے ہوئے بولی نہ دلوائے بلکہ وہی عرفی اجرت پردے اور اگر ترک بولی اورخصوصی رعایت میں عوام ہے قبضہ کا خطرہ ہوتو ترجیح کس جانب کو ہوتی چاہے۔

### €0\$

قال ابن عابدين في رسالته تحرير العبارة فيمن هو اولى بالاجارة (رسائل ابن عابدين رحمه الله ص ١٦٥ ح ٣) المقصد في تحرير ما هو المرام من هذا الكلام حيث علمت ماقررناه من كلام علمائنا ظهرلك انه ادا فرعت مدة اجارة المستاجر وليس له في الارض كردار من بناء او عبرس او كبيس ولامشد مسكة وجب عليه تسليم الارص للموجر ادا امتبع من ايحارها له وليس للمستاجر ان يقول الا احق باستيجارها لها لانها كانت بيدي اذ لاقائل بذلك من اهل مذهبنا ولا وحمه له اصلامع ما يلزم على ذلك من الضرر والاستيلاء عل الاوقاف ونحوها بلامسوع شرعي حيث تبقى الارض بيده مدة طويلة لا يقدر المؤجر على تحصيل الاجرة (الى ان قال) وصرح في الاسعاف وغيره بانه لوتبين ان المستاحر يخاف مه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الاجارة ويخرجه من يلده انتهى فهذا اذا كانت مدة الاجارة باقية فكيف اذا فرغت والقصت ولم يبق له فيها حق اصلا وهذا ايصًا اذا كان يدفع احرة المثل تمامًا فكيف اذا كان لا يستأجر الا بدون اجرة المشل (الي ان قبال) ووجمه كونمه احق من غيره فيما اذا كان مستاجرا اجارة صحيحة وزادت الاحررة من اثناء المدة الى قوله) فادا انتهت المدة لم يبق له حق فح يخير الموجر بين ابقائها معه بتحديد عقد آخر او ايحارها بغيره باحر المثل الا اذا كان له فيها حق القرار الى قوله. وادا لم يكن لها فيها حق القرار وفرعت مدة احارته فلا قائل بانه احق من غيره وانه يلوم الموجر يحارها منه فان هذا محالف بما اطبقت عليه كتب المتنا متونا و شروحا و فتاوى الى ان قال لكن صرح في

احارات المدرالمختار بان المختار قبول الزيادة فيفسخها المتولى فان امتنع فالقاضي ثم قال بعد اسطر للمتولى فسنخها وعلمه الفتوي وقال في شرح الملتقي اما على روابة شرح الطحاوي فيفسخ وتجدر للآتي من الرمان وهو الصحيح وعليه الفتوى انتهى قلت وبه افتي في الخيرية وهو الموافق لقولهم انه يفتي بما هو الفع للوقف، وفي احارات متن التنوير وشرحه الدرالمختار وكذا ينفتني بنكبل مناهوا نفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حتى نقضوا الاحارة عند الزيادة الفاحشة تنظيرًا للوقف وصيانة لحق الله تعالى. حاوى القدسي انتهي. ويشير الى هذا قول البدائع اجر دارا هي ملكه ثم غلا اجر الدارليس له ان يفسخ العقد الا في الوقف فانه يفسخ نظرًا للوقف ومقتضى هـ دا انـه لـو حـكـم قـ اضـي حــمـي برواية عدم الفسخ لا ينفذ حكمه لان القاصي ليس له الحكم سخلاف معتمد مذهبه كما صرحوا به الى ال قال ذكر في شرح الاشباه للبيري عن الحاوي الحصيري اذا راد اجر المثل ريادة فاحشة كان للمتولى ان يفسخ الاجارة. الى قوله) والحق ال كل مالا يتغابن الناس بمثله فهو ريادة فاحشة نصفا كانت او ربعًا وهو مالا يدخل تحت تقويم المفوميان في المختار انتهي. قلت ويؤيد ما في البحر حيث قال ولعل المراد بالزيادة الفاحشة مالا يتغانن الناس فيها. والواحد في العشرة يتعابل الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهدا قيد حسن يجب حفظه الخ

ان جزیات ہے معلوم ہوا کہ رعایت وقف مقدم ہے۔ پس اگر دوسرا شخص زمین کی اُجرت نفعنا نہیں بوھا تا بلکہ واقعی اس زمین کی اجرت بوھائی ہوت جو شخص جرت زیدہ دے اس کوزمین اجارہ پر دی جائے لیکن اگر تھوڑ اسافرق ہے تو جس کو پہلے ہے زمین اجارہ پر دے رکھی ہے اُس کے پاس چھوڑ دی جے ۔ اگر زیادہ فرق ہے کہ عام طور پر ہوگ اس تفاوت کے ساتھ معاملات نہیں کیا کرتے تو پہلے اجارہ کو تو ڑ دے۔ اگر وہ زیدہ قم دینے پر راضی نہ ہوتو جو شخص زیدہ اجرت دے اس کو اجرت دی جائے۔ البتہ اس کا دنظ رہ کے کہ کسی ایسے شخص کو خدرے جس سے وقف کے ضیاع یہ قبضہ دفیرہ کا خطرہ ہو۔ بیتھم اس وقت ہے جب مقررہ اجارہ ہی ہواور اگر مدت جارہ ختم ہو چکی ہے تو جو زیادہ اجرت دے اور انفع للوقف ہواس کودے دی جائے۔ فقط واللہ تع کی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرکه نائب مفتی مدرسه قاسم العنوم مکتان ۲۲۴م م ۱۳۹۵ الجواب مسیح محمد عبدانلد عفاالقدعنه مورخه ۲۲ممرم ۱۳۹۵ه

# مسجد کے مکان کونا جائز قابض سے چھڑانے کے لیے جومقد مدکیا گیا اُس کاخر چ کس کے ذیبہ ہوگا ۔

### €U\$

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مستند کہ ہیں مسمی محمد حسین ولد جاجی محمد رمضان قوم پھھر ون سکنہ محلّہ فرید آباد ہیرون یو ہز گیٹ ملتان شہرمسجدموسومہ جاجی رحمت اللہ والی محلّہ فرید آیا د کا متولی ہوں \_مسجدموسوف کی ملیت میں صرف ایک تھونہ سامکان ہے جو کہ میں متولی نے اپنی گرہ سے خرج کر کے تغییر کرایا کہ اس کی آمدنی سے مسجد شریف کے اخراجات میں سہولت ہواورایک دوسراٹکڑ ااراضی جس میں حجرہ تعمیر شدہ ہے یا قصحن ہے۔ پہلے مکان کا کرایہ بلغ تیرورو ہے ، ہوار وصوں ہوتا ہے۔ دوسرے کا کراہیجس میں حجر القمیر شدہ ہے دس رویے ماہوار کراہے تھ جو کہ تمام مسجد مذکور پرخرج ہوتا تھا بلکہ ہاتی خرچہ میں متولی خود برداشت کرتا ہے۔مکان نمبر احجرہ والاسمی مختار حسین کو ۰ ارویے ، ہوار کرایہ بردیا۔ پچھ عرصہ تو کرایہ ماتار ہالیکن بعد میں مسلم مختار حسین نے مکان ندکور کا کرایہ بند کر دیا تو اس صورت میں تنگ آ کرعدالت دیوانی میں دعوی ہے دخلی مسجد شریف بذر بعید حاجی محمد حسین متوں مسجد برخلاف مختار حسین دائر کیا جس میں ہے ا ماہ کا کراپہ مبلغ • ہے ا رویے تھا۔ مطالبہ کیا مگر جواب میں مختار حسین صاحب نے مسجد کی ملکیت سے انکار کر دیا بلکہ اپنے ملک ہونے کے متعلق کوشش شروع کر دی۔ تقریباً تین سال دعوی کے بعد عدالت و بوانی نے مختار حسین کو مکان ندکور ہے ہے دخلی کا آرڈور ج ری کیا۔ نیز کرایہ ۱۷ ویے وخرچہ مقدمہ سمیت مبلغ ۳۶۳ رویے کی ڈگری کروی۔ جس کی وصولی نہیں ہوئی۔ البتداب س زھے تین روپے اس کی تنخواہ ہے ہر ، ہ وصول ہوئے کی اُمید ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ دائری دعویٰ ہے بے دخی تک تقریباً ساڑھے چونتیس ہ ہ کا کرایہ بینغ ۳۴۵ رو ہے بذمہ مختار حسین واجب تھے جس کا دعویٰ یو نیمن تمینٹی میں دائر کر کے ڈ گری کرالیا۔ اتنی مدت عدالتوں میں مقدمے وزی کرنے سے معجد کا کافی روپینے خرج ہوگیا ہے۔ حالانکہ مسجد کی آمدنی صرف ایک مکان جس کا کرا میصرف تیره رو بے تھ ہوتی رہی۔ وہ بھی ساری خرج ہوگئی بلکہ مسجد شریف اس وقت کافی مقروض ہے۔ کیونکہ اور کوئی ذریعے نہیں ہے۔ دریں وقت مختار حسین مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں غریب آ دمی ہوں مجھے دوس نے ڈگری کارویہ چھرحسین بحثیت متولی کے چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑ وے یا اس ڈگری کا جزوی حصہ چھوڑ دے میں نے جواب دیا ہے کہ میں اسپنے ساتھ والے جو کہ مسجد شریف کے منتظمین میں سے ہیں مشور ہ کروں گا۔ منتظمین نے جواب دیا کہ رویبیہ سجد کا ہے ہم کوئی مشورہ نہیں ویتے کہ رویبیہ چھوڑ ویا جائے اس سے علماء کر، م کے فتوی کی صورت محسوس ہوئی ہے۔ از روئے شریعت فتویٰ عنایت فر مائیں کہ میں متولی رویبیہ ڈگری چیئز مین والی شرعی یا جزوی حصد مختار حسین کوجھوڑ

سکنا ہوں۔ نیز اگر رو پیدمخنار حسین وینا چہتو اس کے لواحقین بھی ادا کر سکتے ہیں نیز جتنا رو پیدخر ہے ہواہے یہ سب کے لیے ہے یہ جورقم ملی یہ بھی مسجد پرخرج ہوگی۔

محمر حسين متولى مسجد موسومه حاجي رحمت ابتدوالي محكه فريدآ بإدماتان شبر

### €C}

جس صورت بین کرمد بون متم د باور باوجوداستظاعت وین کے اداکر نے بین سائل وانکارکرتا ہے اور دائن کی کی ری ناش کر کے قرض وصول کرتا ہے قواس حالت بین مدیون سے فرچہ عدالت لینا درست ہے کہ سبب اس نست کا مدیون ہوا ہے۔ ش کی بین ہے۔ و فسی مسید المفنی مؤمد المشخص قبل فی سبت الممال و فی الاصح علی المستحد د النے و فسی البزاریة ویستعیں باعواں الوالی علی الاحضار واجرة الاشخاص فی بیت الممال وقی البزاریة ویستعیں باعواں الوالی علی الاحضار واجرة الاشخاص فی بیت الممال وقی المستحد د النے وفی البزاریة ویستعیں باعواں الوالی علی الاحضار واجرة الاشخاص فی بیت الممال وقیل علی المتمود الح (شای ص۱۳ جس (کذائی عزیز الفتادی ص۱۲۲ جا) پی صورت مسئولہ بیل الممال وقیل علی المتمود الح فی المحمود مسئولہ بیل جبکہ مقدمہ کے افراجات مبد کے فنڈ سے ادا کے گئے بیں تواصل کرایہ عزیج مقدمہ لینادرست ہور چونکہ بیتمام تم مجد کے لیے جاس لیے مسجد کے فنڈ سے اور چونکہ بیتمالی الموم ملان کے لیے جاس لیے مسجد کے اور چونکہ بیتمال والدی کی اعم حصد یا بعض حصد یہ لین کومعاف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ والندی کی اعم حدید اور ش و مخولہ اور ش و مخولہ بی مفتی مدرستا ہم العلوم ملان دیں کومعاف کرنے کا حق میں درستا ہم العلوم ملان دیں دورہ محدالوں ش مخولہ بی مورہ محدید اور ش مخولہ بی مفتی مدرستا ہم العلوم ملان دیں دورہ محدید اور ش مغفر لدیا بہ مفتی مدرستا ہم العلوم ملان دیں مورہ محدید اور شائی میں دورہ محدید اور سے میں دورہ محدید اور میں دیں دورہ محدید اور سے مورہ محدید اور سے معلوم ملان دیں دورہ محدید اور سے میں دورہ محدید اور سے معرب معلوم ملان دورہ محدید اور میں محدید اور سے میں دورہ محدید اور سے معرب محدید اور سے معرب

٢٩ز يقتده ١٣٩٠ ح

جس مدرس کوآئندہ سال ندر کھنے کا پر وگرام ہوتوامسال تعطیلات کی تنخوا ہوں کا حقدار ہے یانہیں ﴿ س ﴾

گزارش ہے کے مدرسہ قاسم العلوم یا دیگر بڑے مدارس عربیا سلامیے کا اس امریس کی قانون ہے کہ آخرسال بیں تعطیلات کے وقت جس مدرس کو آئندہ کے لیے عدم ضرورت کی وجہ سے خارج کیا جائے تو اسے شعبان ورمضان دو ماہ یا صرف شعبان ایک ماہ یا صرف ایام کارکر دگی شعب ن پندرہ ہوم کی شخواہ دی جاتی ہے اور اگر مدرس آئندہ کے لیے انکار کر ہے تو بھر مذکور تفصیل کے مطابق کنتی شخواہ کا مستحق ہے۔خارج کردہ یا خارج شدہ مدرس کو اگر دو ہو رہ اس مدرسہ والے با کر تعطیلات کے اخت م کے دو ماہ بعدر کھیس تو بھر کیں تا نون ہے۔ بینواتو جروا میں مدرسہ اسلامیہ عربی ٹو بیٹو ہو محرضلع لاکل پور شرحی میں اسلامیہ عربی ٹو بیٹو ہو محرضلع لاکل پور

### 40%

مدرس کومدرسه والے شعب ن مبینه میں مستعفی کر دیں تو وہ بنابر قانون دارالعلوم دیو بند، قاسم العلوم و خیرالمدارس شعبان ورمضان المهارک دونوں مہینوں کی تخواہ کامستخق ہے اورا گروہ خودستعفی ہوجائے تو خیرامدارس ودارالعموم دیو بند

کے دستور کے تحت وہ صرف شعبان کی تخواہ کا مستحق ہے۔اس صورت میں اسے رمضان المبارک کی تنخواہ نہیں دی جاتی لیکن مہتم صاحب مدرسة قاسم العلوم ملتان ہے معلوم ہوا کہ پہلے ہمارا یہی دستورتھ لیکن اب اگر آئندہ سال ہے تا آخر سال مدرسہ میں کام کرے اور شعبان میں خوو استعفٰیٰ داخل کر دے تو اے شعبان ورمض ن دونوں مہینوں کی تنخواہ دیتے ہیں۔ گو یا کمہتم مدرسد کی طرف ہے اس کے ساتھ میسلوک ہے دستور وہی سابق ہے اور خارج شدہ یا کر دہ مدرس کواگر دوبارہ اس مدرسہ میں دومہینے کے بعدر تھیں تواس کے لیے جدیدا جارہ ہوگا۔فقط والتداعلم

بنده احمدعف الله عنيها ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب منحح عبدا بتدعفه ابتدعنه مفتي مدرسه بذا

سنسی طالب علم کا کوئی عزیز کسی مدرس کی مالی امدا د کرتا ہے تو جا تز ہے جس مدرس کومدرسہ کےاصول ہے ہٹ کرچھٹی کی ضرورت ہواورنصف دن کے لیے قائم مقام مقرر کرے نو تنخواہ کا کیا تھم ہے، کیامدرس کی بیاری کی وجہ سے نخواہ کا ٹنا جائز ہے

کیافر ماتے ہیں علماء متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ایک مدرس مدرسه عربیه میں مدرم ہےاوراس کی تنخو اہ بھی مدرسد کی طرف ہے متعین ہےاورایک صاحب اس مدرس کی وقثا فو قثا امدا دکر دیتا ہے کیا اس مدرس کولین شرعاً جائز ہے یا نہ۔صورت مسئولہ نہں ایک د فعدمدرس بندا کے پاس بیصاحب مذکورابدا دکرنے والا چونکہ اس کالڑ کا پڑھتا تھا اوروہ اینے لڑکے کا استاد تمجھ کرخدمت کرتا ہے ایک وفت بیآیا دس روپے دینے لگا نو مدرس نے پانچ چے دفعہ واپس کر دیے وہ بھی مجبور ہو گیا۔ بہت کچھ منت ساجت کی نہ لیے۔ آخر مدرس کا ایک دوست ببیشا ہوا تھا اس نے لے لیے اور مدرس کی جیب میں ڈ ال دیے۔ دوسرے وقت آیا اس نے یا پج رویے دیے اور مدرس کوبھی شرم آ گئی جبکہ اس قدرمصر ہے تو لے لیے اور ایک دفعہ مدرس بیاری کی وجہ ہے پچھ کمزور تھ تو اس صاحب نے تقریباً آ دھ میر تھی دے دیا اور بعد میں یا نچ روپے دیے ہید بنا ندمہیندمقرر ہے نہ پچھا ہے بھی وقتا فو قتا (۲) جبکه مدرس کی رفعتیں مہتم صاحب نے س کی ۲۰ قرار دی ہوں اور وہ ختم ہو چکی ہیں اور مدرس کسی مجبوری کی بن پرغیرہ ضر ہوانصف دن اور اپنا قائم مقام مقرر کر دیا۔اب مہتم صاحب کو تخواہ کا شنے کاحق ہے یا ندا گر کا نے تو نصف دن کی ماکل دن کی ۔

(٣) اگر مدرس سخت بیمار ہو گیا اور رخصتیں بھی ختم ہیں اور بیمار مدرس نے بیماری کی مجہ سے ورخواست بھی نہیں

ارسال کی مہتم نے تخواہ کاٹ لی پیجائز ہے یا نہ۔

( س ) بعض مہینے ۲۹ دن کے نبوت میں اور بعض ۱۳۰ کے تو کیا تنخواہ بورے ۵۰ کی لازم ہوگ ۔

# €5€

(۱) صورۃ مسئورہ میں مدرس کا پنے شاگر د کے وابد سے امدا دقبول کربین جائز ہے (شرعاً) اوراس سے مدرسہ کا کوئی تعلق نہیں البنتہ اگر اس کو ذاتی طور پر نہ د ہے بلکہ مدرسہ کے بیے د ہے تو اس صورت میں مدرسہ میں داخل کرنا اس پر مازم ہے۔

(۲) اگر قائم مقام کو مدرسه کامبتهم قبول کربیتا ہے بعنی وہ قائم مقام بنانے کی اجازت دے دے اوراس کے کام پر رضا مند ہوجائے تو مدرس پورے دن کی تخواہ کامستحق ہے اوراگر قائم مقام کی منظور کی اس نے نبیس کی نوخواہ کامستحق ہے۔ قائم مقام قبول کر لینے کے بعد مہتم کا بورے دن کی تخواہ نہ دینا غیط ہے۔

(۳) اگر بیماری کی اطلاع مدرس نے مہتم کو دے دی ہو درخواست دی ہویو زبانی اطلاع دی تو بیماری کے دنوں کی تنخواہ کا ثنا ہے۔ تنخواہ کا ثنا ہے جائز نہیں وراگر نہ درخواست دی ہواور نہ اطلاع تو تنخواہ کا ثناجائز ہے۔

(۳) اگر مدرس کو مدرسہ والول نے مشہرہ ہے رکھا ہے کہ ماہوار آپ کواتنی تنخواہ ملے گی تو چہ ہے مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہو مدرس پورے مہینے کی تنخواہ کامستحق ہے اور اگر اسے پومیہ تنخواہ پر رکھا گیا کہ نی پوم اتنی تنخوہ ہوگی تو اس صورت میں جتنے دن کام ہیںنہ ہوگا ہے دن کی تنخواہ کا شرء مستحق ہے۔ فقط وامتد تع لی اعلم

احد عفا،للدعنه ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان محمود عفه الله عنه مفتی مدر سه قاسم العلوم ملتان

# كياامامت پرأجرت ليناجا تزي

# €U\$

کیافرہ نے ہیں علاء دین دریں مسکد کہ کوئی عالم یا مولوی نما زاور جمعہ پڑھانے کے عوض معا وضہ ہے سکتا ہے جبکہ وہ محنت و مزدوری کے قابل ہو فرض کیا اگر معاوضہ سیا جائے تو ان کا رید فریعہ معاشن ہیں ہوگا اور کیا رید و بین فروشی نہیں کہلائے گی جبکہ خصفاء راشدین کے زیانے کے حامات ویکھے جا کیس تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔
ایم حسین اینڈ کووارڈ نمبر اسمحلہ شاہ کمیر جھٹا کے سٹل تو جمٹل شی

### \$ 5 p

المتكاجرت لين كجواز پرقتون بال لياس بريكها عراضي بيدويفتى اليوم بصحتها (اى الاحارة) تعليم القرآن و الفقه و الامامة (الدر المختار مع شرحه ردالمحتار باب الاجارة الفاسدة ص ۵۵ ج۲) فقط والدالياعم

حرره محمدانورشاه نففرسه تائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ رجب ۱۳۹۱ ه

# مروّجه شبینه کرانا اوراس پراُجرت بینا دینا

### **€U**

کی فرماتے ہیں عہوء دین دریں مسئلہ کہ کیا مروجہ شبینہ لیعنی ختم قرآن مجیدا کیک رات میں لاؤڈ سپیکر لگا کر پڑھا جاتا ہے چند حفاظ کرام پڑھتے ہیں اور کچنر پڑھنے والے کو پیسے دیے جاتے ہیں کیا یہ پڑھنا اور پسے لیٹا دینا جائز ہے یا نہ۔

#### 40%

اجرت برقر آن شریف پر هناورست نیس اوراس شراقواب نیس و ان القر آء قلش من الدنیا لا تحوز و الاخد و السمعطی آثمان لان ذلک یشبه الاستیجار علی القرأة و نفس الاستیجار علیها لا یحوز (دالسمحتار باب القصاء الفوائت مطلب فی بطلان العصیة ص ۲۳ ح ۲) وایضا فی کتاب الاحارة من الشامی ص ۵۲ ح ۲ قال تاح الشریعة فی شرح الهدایة ان القر آن بالاحرة لا یستحق الثواب لا للمیت و لا للقاری (الی ان قال) و الاخذ و المعطی آثمان فاذا لم یکن للقاری ثواب لعدم النواب الی المستاجر اهان بر کیات معوم مواکر شبیدم وجر شمل پر هن النیة الصحیحة فاین یصل الثواب الی المستاجر اهان بر کیات معوم مواکر شبیدم وجر شمل پر هن النیقا المی معوم مواکر شبیدم وجر شمل کی پر هن النواب الی المستاجر اهان بر کیات معوم مواکر شبیدم وجر شمل کی پر هن النیقا المورد المورد بر الی المستاجر المان بر کیات معوم مواکر شبیدم وجر شمل کی پر هن النواب الی المستاجر المان بر کیات معوم مواکر شبیدم وجر شمل کی پر هن النواب الی المستاجر المان بر کیات معوم مواکر شبیدم وجر شمل کی پر هن النواب الی المستاجر المان بر کیات معوم مواکر بر می بر هناظ کومعاوضد و بر بر بر می النواب الی المستاجر المان بر کیات معوم مواکر بر می بر هناظ کومعاوضد و بر بر بر بر می بر می بر می بر می بر می بر هناظ کومعاوضد و بر بر بر بر بر بر بی بر می ب

# تراویج اورنمازیں پڑھانے پراجرت لینا ﴿س﴾

کیا فرماتے ہیں ملہء دین اس مسئلہ میں کہ ام مقتدیوں ہے کیا لیکھ لےسکتا ہے جیسا کوا کثر انمہ مساجہ تنخواہیں ہے کرنم زیز ھاتے ہیں۔

(۲) موجودہ رسم ورواج کے مطابق حافظ قرآن رمضان المبارک میں تراوی پڑھاتے ہیں بعد میں عیدالفطر پر ان کی دستار بندی کرائی جاتی ہےاور زرنفذو غیرہ دیا جاتا ہے۔

(ج) امام مجد دولت مند ہے اورس تھ ہی ان کا است دہے نہ زیڑھا تا ہے ان سے اپنی خدمت کے تعیق ہے تھیں اس کے ہتا تیکن اس کی اندرونی منش ء ہے کہ ہوگ اس کی عزت افزائی کریں۔ بعض خوش اعتقا دنفوں منقتہ یول سے زرنفذ فراہم کرکے ہرموقع عیدالفطر پگڑی یہ کچھ زرنفذاس امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا بیاشیاء اس ام مے لیے جائز ہیں یاند۔ کرکے ہرموقع عیدالفطر پگڑی یہ کچھ زرنفذاس امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا بیاشیاء اس ام مے اوراس کا کوئی ذراید موشیس کیا اس سلسلہ میں لے سکت ہے یا ند۔ تذکر دوبالا پر چہارم صورت میں امام نماز زرنفذیا پگڑی پوشاک وغیرہ کس حد تک سے سکتا ہے یا ند۔ ایسی نماز امام اورمقتدی کے لیے نیوت ہے گیا یا نہ امام کی اوراس کا کوئی دوتک ہے سکتا ہے یا ند۔ ایسی نماز امام اورمقتدی کے لیے نیوت ہے گیا یا نہ امام کی اور مقتدی کے لیے نیوت ہے گیا یا نہ اس حد تک سے سکتا ہے یا ند۔ ایسی نماز امام اورمقتدی کے لیے نیوت ہے گیا یا نہ اس حد تک سے سکتا ہے یا ند۔ ایسی نماز امام اورمقتدی کے لیے نیوت ہے گیا یا نہ اس حد تک سے سکتا ہے یا نہ۔ ایسی نماز امام اورمقتدی کے لیے نیوت ہے گیا یا سے گیا ہوں میں مدتک سے سکتا ہے یا نہ۔ ایسی نماز امام اورمقتدی کے لیے نیوت ہے گیا ہوں میں مدتک سے سکتا ہے یا نہ ایسی میں اس میں مدتک سے سکتا ہے یا نہ ایسی میں اس میں مدتک سے سکتا ہے تا ہوں میں مدتک سے سکتا ہے یا نہ ایسی مدتک سے سکتا ہے یا نہ ایسی میں مدتک سے سکتا ہے تا ہوں میں میں مدتک سے سکتا ہے تا ہوں میں میں مدتک سے سکتا ہے تا ہوں میں مدتک سے سکتا ہوں مدتک سے سکتا ہوں میں مدتک سے سکتا ہوں مدتک سے سکتا ہوں میں مدتک سے سکتا ہوں مدتک سے سکتا ہوں میں مدتک سے سکتا ہوں مدت

# €5€

(۱) جائزے لے سکتا ہے۔

(ب) اجرت تر اویج کی جائز نہیں ہے۔المعروف کالمشر وطاس کیےاگر طےبھی نہ ہولیکن عرف میں بیاجہ تا ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔

(ج) ہِ ہُزتو ہیں کیکن احچھا یہ ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو نہ لے۔

(و) لےسکتا ہے تماز میں کوئی ضل نہیں ہوگا انشاءا متد۔والتداملم

محمود عفاالله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شیر ۲ تا ذکی قعد ۲۵ سات

> موقو فہ زبین کواُ جرت پردینے کی انچھی صورت صرف رقم کااضا فہبیں ہے بلکہ دیگرمصالح کی رعایت بھی ہے

> > **€U**

کیا فر ہاتے ہیں ملاء دین دریں مئد کہ دارالعلوم کبیروال کا تقریباً سا کنال رقبہ ایک سال ہے میرے پاس بھور

\$ 5 p

حرره محمدا تورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

كرايدداركامكان خالى كرنے كے ليے مالك سے رقم لينے كوشرط قرارديناظلم ہے

€U\$

کی فرماتے ہیں علیء دین دریں مسئلہ کہ بندہ نے ایک سرائے میں چند کوٹھیاں مسمی عبدالودود ولد عبدالرؤف کو گزشتہ تین سال سے کرایہ پردے رکھی ہیں۔ بندہ اور کرایہ دار کے درمیان ایک معاہدہ ہو تھا جس میں کرایہ دار نے اقرار کیا تھا کہ ایک ہوہ کے کریے پودہ جگہ خالی کردے گا۔ بندہ کواب اس جگہ کی ضرورت ہے مکان بنانے کا ارادہ ہے لیے تھا کہ ایک اور ایک کا کہ ایک اور ایک کا کہ ایک اور ایک کا کہ اور ایک کا کہ اور ایک کا کہ ایک اور ایک کی سے کے بغیر خالی کرنے سے انکاری ہے۔ تو شریعت میں اس کا کیا تھم ہے لیے لیے اور پیپل منذ ں برزار بشاور میں اور ایک کی مارے برزار بشاور

### €5€

صورت مسئولہ میں برتقز برصحت واقعہ کرا بیدوار پرشرعاً لازم ہے کہ معاہدہ کے مطابق مکان کوفورا خالی کرے۔ور نہ شرع وہ عاصب تصور ہوگا جس ہے زبر دئتی خالی کرانا ، لک کے لیے جو ئز ہوگا۔فقط وابتداعهم بندہ محمداسی تی خفرالندلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم لعلوم مثان

# ختم قرآن کے وقت بچول کے والدین کا امام مسجد کی خدمت کرنا

### €00

حافظانوروين معرضت محمرعبداللد

# €5€

قر آن شریف کی تعلیم پرخوشی ہے کچھودینا یا تنخواہ لے کر پڑھانی ہر دوصورت جائز ہے۔ فقط والتد تعالی اعلم حررہ محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲ ذی قعدہ ۱۳۹۰ھ

ز مین کواجرت پر دینے کی صورت میں اُجرت میں کسی خاص جنس کو مقرر کرنا

### **€**U**)**

کی فرہ نے ہیں علوء دین دریں مسئد کہ اگر زمین کسی مزارع کودی جائے اور مدے کر دیا جائے کہ اس زمین سے مجھے سال میں مثلاً ۱۰۰من دانا دینا شری طور پر بیہ جائز ہے یانہیں۔ اً سر حصہ پر دی جائے تو پھر ہروقت ہمیں گمرانی کرنی پڑتی ہے اس لیے کلیف سے بیچنے کے لیے میں پر دی جائے ق جائز ہے یا نہیں۔

\$ 6 3

شرع ٔ بیاجارہ جائز ہے نیکن گندم کی اوا نیگی کی تاریخ کانعین کرنا ضروری ہے۔ وابقد تع لی اعلم حررہ محمد انورش ہ غفرلدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان معمرم الحرام ۱۳۸۹ھ

ز مین کو پیداوارسمیت اجرت پر دیناا جاره فاسده ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ ہیں کہ ایک شخص نے اراضی بہتے پیدادار جو کہ اس وقت موجود تھی ایک ہزار روپے کی ہے۔ دس سال تک مستاجری کر دی اور وعدہ بیتھ کہ جب میعاد پوری ختم ہوج نے گی تو اراضی خود بخو دوالیس ہو جائے گی کین وہ شخص جس نے اپنی اراضی کومت جری پردے رکھ تھ قبل از ختم ہونے میعاد سالم قم والیس بی کردی ہے اور اس اراضی والیس کی پر پیداوار موجود ہے اب سوال ہیں ہے کہ موجودہ پیداوار جو اس وقت موجود ہے کہ موجودہ پیداوار جو اس وقت موجود ہے کو شخص حقد ارہے۔

ماستريشيراحرساكن شيرمنلفركره

454

# اُجرت پرسرسوں کا تیل نکالنے والے کے ہاں اگرتیل میں چو ہا گر کرمر گیاتو کون ذید دار ہے ﴿س﴾

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد ہیں کہ سمی زید نے عمر وکوایک وزن سرسوں کا تیل نکالنے کے لیے دیا۔ اجرت بھی اداکر دی مسی عمرو تیلی نے تیل نکال کر ہے احتیاطی ہے برتن میں رکھ دیا متیجہ بیدہوا کہ ایک چوہا گر کرتیل میں مرگی۔ زید مسمی کا مطالبہ ہے کہ مجھے تیل پاک کر دے عمرو تیلی صنمان اداکرے زید مسمی تیل پاک کرنے کا حقد ارہے یا پلید کا۔ مینواتو جروا

غلام رسول بستى تنميم والاعيسلى بورخصيل عيسى بورضلع مففركزه

# €5€

قال في العالمگيرية ص ٥٠٠ ج ٣ وحكم الاجير المشترك ان ماهلك في يده من غير صحعه فلا ضمان عليه في قول ابي حيفة رحمه الله تعالى وهو قول رفر والحسن وانه قياس سواء هلك بسامر يمكن التحرز عنه كالمحرقة والغصب او بامر لا يمكن التحرز عنه كا لحرق الغالب والغارة الغالبة والمكابرة وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ان هلك بامر يمكن التحرز عه فهو ضامن وان هلك بامر لايمكن التحرر عنه فلا ضمان كذا في المحيط وبعضهم التحرز عه فهو ضامن وان هلك بامر لايمكن التحرر عنه فلا ضمان كذا في المحيط وبعضهم افتوا بالصلح عملاً بالقولين والشيخ امام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال صاحب العدة فقلت له يومًا من قال منهم يفتي بالصلح هل يجبر الخصم لو امتنع قال كنت افتى بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وكان القاضي الامام فخر الدين قاضي خان يفتى بقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الابانة اخذ الفقيه ابو اللبث رحمه الله تعالى هذه المسئله بقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى وبه افتي كذا في التنين خانيه وبقولهما يفتى اليوم لتغير احوال الناس وبه يحصل صيانة اموالهم كذا في التبيين.

ان عبرات ہے معلوم ہور ہا ہے کہ امام اعظم رحمہ الند تعالی اور صحبین رحمہما الند تعالیٰ کے درمیان اس مستدمیں اختلاف ہے۔ امام اعظم عدم صان کے قائل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد صان کے قائل ہیں اور دونوں قولوں پر قوے دیے گئے ہیں کی بیٹن بیتو وہ صورت ہے کہ وہ مال اجر کے پاس ہلاک ہوجائے ۔ صورت مسئولہ عنہا ہیں تو تیل ہلاک منبیل ہوا ہے۔ صورت مسئولہ عنہا ہیں تو تیل ہلاک منبیل ہوا ہے۔ صرف بلید ہوگیا ہے جس کی تطبیر اور صفائی ہوسکتی ہے۔ نیز بغیر صفائی کے بھی بعض کا موں ہیں مثلاً جراغ منبیل ہوا ہے۔ صرف بلید ہوگیا ہے جس کی تطبیر اور صفائی ہوسکتی ہے۔ نیز بغیر صفائی کے بھی بعض کا موں ہیں مثلاً جراغ

بغیر مسجد دوسری جگہ جلانا استعال کرنا اس تیل پلید کا جائز ہے۔ لہذا صورت مسئور میں عمرو تیل تیل کا ضامن نہیں تھہر کے گا۔ زید ذکور یہی تیل لے کرمندرجہ ذیل طریقہ سے اس کی تطبیر کر کے ہوشم کے استعال ہیں لائے ویے عمرو تیلی کے لیے ضروری ہے کہ دہ خود اس کی تطبیر کرے اور پھر یہی تیل صاف شدہ مع تلافی کی کے اگر اس بیل کچھ کی آئی ہو یا دوسرا تیل اس کے ہم وزن برضاء زید زید کے حوالے کر دے اس کے ذمہ مازم نہیں۔ تیل کی تطبیر کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس تیل کے برابریا اس سے پچھ نے دہ مقدار کا پانی اس بیس ڈال دیں اور پھر اسے حرکت دے اور بہتر ہیہ کہ اس تیل میں اور اس جوث دے تاکہ تیل پانی کے اوپر آج ہے کے پھر اس تیل کو اوپر سے سے کر اور برتن بیس ڈال دے۔ پھر اس تیل میں اور اس مقدار کا پانی کے اوپر آج ہے کے پھر اس تیل کو اوپر سے سے کر اور برتن بیس ڈال دے۔ پھر اس تیل میں اور اس مقدار کا پانی ڈال دے اور اس طرح تین دفعہ کی کرے تیل پاک وصاف ہوجائے گا۔ فقط دا مثد تعالی اعم

حرره عبدالعطيف غفرالمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب مسيح بنده احمد عفا التدعنه مفتى مدرسة قاسم الععوم ملتان تحرير شده بتاريخ ٢٥ ربيج الثانى ٣٨٣ هـ نقل شده رجستر بتاريخ ٢٠ جمادي الاولي ٣٨ هـ

# مسجد کی دو کان بنک ماشراب خانه کوکرایه پردینا

# €0\$

کیا فرہاتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں کہ کیا کسی مسجد کی وقف دکان یا زہین کسی بنک کو کراہیہ بردینا شرعاً جائز ہے۔

(ب) کیا ایس مسجد جس کی وقف زمین کی دکان پر بنک یا شراب خانه وغیرہ قائم ہواس کے کرایہ کی رقم مسجد کی ضرور یات مشائل عمارت کی مرمت بیکھے بجلی خرچہ مفیس لوٹے وغیرہ یا امام وموذن کی تنخواہ پرخرج کرنا جائز ہے۔جس امام کو ایس شخواہ ملتی ہواس کی امامت اوراقتذاء کا کیا تھم ہے۔

(ج) کیا بنک کی ملازمت جائز ہے۔

( د ) ایسے بنک کے تعمیر میں حصہ لینے والوں کے متعلق کیا تھم ہے بینوا تو جروا

محمه يونس راو لينذى

### 40%

(۱) مروجہ بینک چونکہ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سودی کا روبار بنص قرآ نی حرام ہے۔ قبال تعصالمی احل الله البیسے و حرم الربوا الآبه نیزنی کریم صلی الله عدیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والوں پر عنت بھیجی ہے۔ عن جابو رصى الله عده قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربو او موكله وكاتبه وشاهديه وقال هدم سواء رواه مسلم مثكوة ص ١٢٣٠ سيم وي كاروباركر في كي مكان كوكرا يردينا تاجائز ب كونكريد اعانت على المعصية به وقال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان آ فرايك مسلمان فض فيرت دين اعانت على المعصية به كروه افي زيين يمجد كى وقف زيين ايك حرام قطع فعل كي يكرا يرد ساورا في بى زيين يم ورك وقف دكانو وغيره بي ايكوكوكو بناد بن محمد كى وقف زيين المحمد كى وقف دكانو وغيره بي ايكوكوكو بناد بن محمد كى وقف دكانو وغيره بي ايكوكوكوكو بناد بن محمد كالمدالم في الدرالمختار مع شرحه ردالمحتار ص ٢٩٣ ح ٢ (و) حاز (احارة سبت بسواد الكوفة) اى قراها (لا بغيرها على الاصح) واما الامصار وقرى غير الكوفة فلا يمكول لظهور شعار الاسلام فيها وخص سواد الكوفة لان عالد المناه المناه الله المناه وينا على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعى.

۔ (ب) اس ماں میں چونکہ کراہت و ذہاشت ہے اس لیے مسجد کی قمیر وغیر ویس اس کوصرف کرنا جائز ہے۔ و فسسسی (ح) بنک جس میں سودی کارو ہارہ و تا ہے کی ملازمت ناجا تزہے۔ کیونکہ بیاعانت عے المعصیة ہے۔ و فسسسی المحدیث لمعن د سول الله عدیه و سلم آکل الو دو اء مو کله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء (و) بیوگ گناہ کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ان کو ضروری ہے کے فور 'تو بہ کر کے اس گناہ ہے باز آجا نیس فقط وائند تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرلد عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ااذى قعده ١٣٨٥ هـ الجواب مجيح محمود عفاالتُدعند مفتى ندرسه قاسم العلوم ملتان

# اس شرط پرکسی کامقدمہ لڑنا کہ اگر میں جیت گیا تو اتن زمین مجھ کودو کے

#### **€**J}

کی فرہ تے ہیں جاء دین دریں مسلد کہ زید کے ہیں ئی بھر نے زید کی عدم موجود گی میں فائد کو بناوٹی زید بنا کر زمین انتال کروائی ہے۔ جب زید کومعلوم ہواتو اس نے صومت کی طرف توجہ کی ۔ پھرایک آ دمی نے رید کو کہا کہ اگر ہیں تیرے ساتھ ہوں اور تیرا مقدمہ جیتوں تو جھے کیا دے گا تو زید نے تین بیٹھے زمین دینے کی شرط کرلی ۔ چند دنوں کے بعد اس آدمی نے زید ہے تی رنامہ بھی کر ایا۔ پھر زید کواس آ دمی نے زید ہوگا ورزید نے تی رنامہ بھی کر ایا۔ پھر زید کواس آ دمی کے اندرشکوک بیدا ہو گئے اور زید نے میتی رنامہ بھی کر ایا۔ پھر زید کواس آ دمی کا اندرشکوک بیدا ہو گئے اور زید نے میتی رنامہ میں کواس سے

کے کر پھاڑ دیا اور خباروں میں اشتہار دے دیا کہ فعال آ دمی میرا مختار عام نہیں۔ پھراس آ دمی نے اس مختار نامہ کی نقل لے کر آٹھ تھے۔ زین کو تین جرار روپے میں گروی رکھ دی۔ اب کے کرآٹھ تھے بڑا رروپے میں گروی رکھ دی۔ اب وہ آ دمی کہتا ہے کہ دو ہزار رجشری کا خرج بھی دواور مقدمہ کی رقم مجھے دوتا کہ میں تنہاری رجشری شدہ زمین اور گروی والیس کرادوں۔ کیا ہے جو بڑا رہے۔

# €0%

پہلے تو یہ شرط منع ہے کہ اگر میں مقد مہ جیتوں تو تین بیکھہ زمین اول گا کیونکہ آخضرت صلی القدعایہ وسلم فراہ تے ہیں لعصن السلمہ السوانسے و السمو تنشی المحدیث کراندتی لی نے رشوت ویے لینے والے دونوں پر اعنت فرمائی ہے۔ دوسری صدیث میں ہے کہ کس مسلمان کولائی نہیں کہ وہ الاگت کے کام کرے اور پھراس ہے کوئی چیز لیوے ہاں استیفاء حق کے لیے کسی کوانعام دینا جائز ہے اور جولاگت مقدمہ وغیرہ پرخرج ہووہ بھی لے سکتا ہے زمین کا حقد ارنہیں ہوتی جوزید کی زمین کو بلا اج زئت زیدر جشری کیا اور گروں رکھا پھراس کے بعد پیسے لیے یہ قطع کی آجھ ہوتی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لات کے لیے الموالک میں بینکم جالباطل الآیہ نو جو نرطریقے سے وال نہ کھا دُالغرض وہ آدمی زید سے مقدمہ کی لاگت کے بیسے لے سکتا ہوا متداعم علیہ الموالک ہوتی کی گری جو نہیں لے سکتا ہوا متداعم عبدالرحمن آزاد مدرس مدرس مدرس عربر العلوم شجاع آباد

# هوالمصوب ﴾

مقدمہ کی لاگت کے علاوہ وہ آ دمی اجرمشل بھی لے سکتا ہے دراصل مقدمہ لڑنے اور جیتنے پر اجرت کا تقرر اجارہ فاسدہ ہے جس میں اجرمثل واجب ہوتا ہے اس کے علاوہ پچھ نیس لے سکتا۔ وائتداعلم والجواب سے محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# جب اجاره ہوگیا تو بیعقدلا زم ہے اس کوندآ جراور ندمتا جرفنے کرسکتا ہے

کی فر ، تے ہیں علی ءکرام ومفتیان عظ م اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنے، زمین عمر کو ۱۵ اسال کے لیے اجارہ ہر دی اور کیمشت رقم وصول کرلی۔اب زید زمین فروخت کرنا جا ہتا ہے اور عقداج رہ فنٹح کرنا جا ہتا ہے۔ کیا شرعاً بیجا نزہے۔

#### €5\$

اس اجارہ کونہ زید فننخ کرسکتا ہے اور نہ خالد کیونکہ اجارہ عقد لا زم ہے۔ بیٹنخ کو کی ایک فریق نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ دونوں فریق فنخ پر رضا مند نہ ہوں اور نہ ما لک زمین جلارضا مندی مت جرکرا میہ پر دی ہو کی زمین فروخت کرسکتا ہے۔ عذرى ايك صورت بيب كدال پرقرضد آج ئ اورقرضدى ادائيگ كے ليے س كے پال زيمن كى قيمت كے علاوہ اور كوك صورت ند ہو۔ تب قاضى فنخ كرے گا اور پھر وہ اس زيمن كوفر وخت كرے گا قبل از فنخ قاضى اجارہ فود بنو وفنخ نيمل ہوجاتا ۔ كے ما قال فى الهداية ص ١٣ س ٣ س و كذا اذا اجر د كانا او دا را ثم افلس ولز مته ديون لا يقدر على قصائها الا بثمن ما اجر فسخ القاضى العقد و ماعها فى الدين الخ و فى الدر المختار مع شرحه ردالمحتار ص ٢٠ س ٢ و فى حاشية الاشباه معز باللنهاية ان العدر ظهر ايمورد وال مشتبها لاينفرد و هو الاصح \_فظ والد تحالى المم

ئېدالعطيف غفريه عين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان الجواب صحيح محمو دعف القدعنه شفتى مدرسه قاسم العلوم مليان

جو خص جیار ، ہ سے بی ر ہوا در کام نہ کرسکتا ہوتو کیاا دارے کامہتم اُسے نخواہ دینے کا مجاز ہے جو خص کسی ادارہ میں ملہ زم ہوس تھ ٹھیکہ داری بھی کرتا ہوتو کیاوہ ادارے سے نخواہ لینے کا حقدار ہے

# **€U**

کیافر ماتے میں علیء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) کسی ادارہ کے دوآ وی مدزم ہیں جن میں ہے ایک کی حالت میہ کہ قدیمی کارکنوں میں ہے ہے گرچ رمہینے سے بیمار ہتا ہے اورادارہ کی طرف ہے جو کام اس کے سپر دہنیں کرسکتا بلکہ رات دن چار پائی پر پڑ رہتا ہے نداٹھ سکتا ہے اور نہ چال پھرسکتا ہا۔ اور مہتم ادرہ اس کوادارہ کے ہوا ہوں کے اور نہ چال پھرسکتا ہے اب سول یہ ہے کہ وہ آ دمی ادارہ سے شرع شخواہ لے سکتا ہے بینیں اور مہتم ادرہ اس کوادارہ کے خزانہ سے شخواہ دینے کاشرعا می زے بینیں۔

دوسرامد زم بوجود مل زمت او رہ کے اپنے خیال سے ٹھیکہ وغیرہ کا کام کرتا ہے جو محض اپنے من فع کمانے کے خیاب سے مید کام کرتا ہے اور اُس کام میں بھی اس کا کافی وقت خرج ہوتا ہے۔ اگر چہادارہ کا کام بھی کررہا ہے۔ فاہر بات ہے کہ اس کہ اور اُس کام میں نہیں گا سکتا۔ ابسوال میہ کہ اُس کوساری کی ساری تنخواہ بیٹا وارہ سے شرع جائز ہے بانہیں ومبتم ادارہ اس کوساری تخواہ دینے کا شرعاً مجازے بانہیں۔ بینواتو جرواعندار حمن ساک مودی فضل سید



(۱) مدرسہ کے قانون میں اگر ملد زم کی ہی ری کے ایام میں تنخواہ وینے کا ذکر ہے۔مثناً بیماری کی صورت میں سال

بھر میں ایک ماہ تک تنخواہ دی جائے گی اوراس کے بعد تنخواہ وضع کر دی جائے گی اور بیرقا نون مدرسہ کا ہا قاعدہ نشر کیا گیا ہو حق کہ چندہ دہندگان کواس کاعلم ہو چکا ہوتو اس مخصوص مدت مثلاً ایک ماہ کی تنخواہ بلامل لےسکتا ہے زائد نہیں اور اگر تہ چندہ دہندگان کواس کاعلم ہو چکا ہوتو اس مخصوص مدت مثلاً ایک ماہ کی تنخواہ بلام سے کہ اسے دینے کا مجاز تہ نہیں ہوگی اور نہ بہتم اُسے دینے کا مجاز ہوگا۔

(۲) اگر مدرسہ کے اوقات کو مدرسہ میں مدرسہ کے کام میں صرف کرتا ہے اور وہ مدرسہ کی جانب ہے اس مخصوص وقت کا طازم ہے اوراس کے خارجی عمل ہے مدرسہ کے علی میں فرق نہیں پڑتا تو تنخواہ کائل لے سکتا ہے اورا کر مدرسہ میں تن م اوقات اس کے مصروف ہوں مثلاً چپڑای سفیر وغیرہ یا اوقات تو مخصوص ہوں نیکن فارجی کام کا اثر مدرسہ کے کام پر تا ہے تو ایت اس کے مصروف ہوں مثلاً چپڑای سفیر وغیرہ یا اوقات تو مخصوص ہوں نیکن فارجی کام کا اثر مدرسہ کے کام پر تا ہے تو ایت ہوں کیکن فارجی کام کا اثر مدرسہ کے کام پر تا ہے تو اُسے بوری تنخواہ لینی جائز نہیں اور نہ مہتم کودیئے کا اختیار ہے۔ والنداعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# اگر کرایہ دار کے کہنے پر مالک مکان نے مکان پر کافی پیسے خرچ کردیے اور تاریخ کرایہ بھی طے ہوگئ تو کیاخر چہ کرایہ دارے لیاجا سکتا ہے

400

ہیں اب کیا میں جب تک کوئی دوسرا کرا بیددار ندا ہے ان کے سورو پیدے کرا بیدوضع کرسکتا ہوں اوروہ ترمیم جو محض ان ک وجہ سے ہوئی ہے اس کا خرج لے سکتا ہوں۔

سأئل انواراحمه قدميآ بإدملتان

### €0\$

اگرباپ نے بیٹے سے اُجرت غیر معینہ پرآٹھ سال کام کرایا ہوتو اب اُجرت کا کیا تھم ہے (س)

کیافرماتے ہیں علی وہ ین مندرجہ ذیل مسئلہ ہیں کہ زید کی دو ہویاں ہیں اور دونوں ہویوں ہے اولا وہیں۔ زید نے پیرانہ سالی اور ضعیفی کے ایام ہیں ہری ہوی کی اولا دے ایک الاسکو تعلیم چھڑ واکرا پی جائیدا دکی تاہدا شت پر مامور کیا اور خصوصاً اس کے ذمہ ایک وسیح قطعہ زہین پر احداث ہلوغ وتر تی جائیدا دکا کام ہر دکیا۔ زید کا یہ بیٹا سلسل آٹھ سال باپ کی ہدایت کے مطابق بغیر کسی معاوضہ کے پوری تند ہی اور جانفشانی کے ساتھ احداث باغ وتر تی جائیدا دہیں کوشاں و سرگرم رہا اور اس کی کوشش ومحنت کی ہدولت زید کی جائیدا دکی مالیت و حیثیت ہیں بیش بہا اضافہ ہوا۔ زید کا یہ بیٹا تعلیم کو خیر باد کہہ کر اور اپنے مستقبل ہے بے نیاز ہو کر صرف باپ کی اطاعت وفر ما نیر داری کے پیش نظر جب بیڈرائش سرانجام و دے رہا تھ تو اس دور ان میں زید کی چھوٹی ہوی نے زید پر اثر انداز ہو کر زید کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے اس کا میں جائیداد کی حیثی تھا اور ایک وسیع رقبہ پر باغ کا شت کیا تھا باغ کے انتظام و جو اس نے اس کی جائیداد کی حیثی تھا اور ایک وسیع رقبہ پر باغ کا شت کیا تھا باغ کے انتظام و جو اس نے اپنی میت و تر دد کے ساتھ حاصل کیا تھا اور جس کے ایک ایک پودے کو اس نے اپنی خون اور لیسینے سے مینی گئیدا شت سے بینی وی مین ویر دد کے ساتھ حاصل کیا تھا اور جس کے ایک ایک پودے کو اس نے اپنی خون اور لیسینے سے مینی گئیدا شیا ہے تھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کے مطابق یہ تعلید باغ اپنی چھوٹی بیوی کی خواہش کی مطابق یہ تعلید باغ کی تعلید کیا ہو کی تو کیا ہوں کی خواہش کے مطابق یہ تعلید کیا ہو کیا کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا گئی کی کو کیا گئی کیا کہ کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کیا گئی کیا کیا کیا کی کیا کیا کی کو کیا کی کو کیا کو کیا کی

اولاد کے نام تملیک کر دیا اور چھوٹی ہیوی کا ہڑا الڑکا جوائس دوران میں سن بلوغت کو پہنچ چکا تھا باغ کا جملہ انتظام واٹھرام و قبضا سے حوالہ کر دیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زید کا وہ بیٹ جس نے اپٹی تعلیم اور اپنے مستقبل کو نقصال پہنچ کر باپ کی خواہش کے مطابق پورے آٹھ سال باپ کی جائیداد کی حیثیت میں گراں قدرا خافد کرنے میں صرف کیے اور ایک بنجر و بنا باب تک خواہش کے مطابق کو مرسز وشاداب باغ میں تبدیل کر دیا اس بات کا حقد ارہے کہ وہ باپ کی اس جائیداد سے اپلی محنت و جانفش نی کے عوض کوئی حصہ بصورت حصہ جائیداد طلب کرے؟

(۲) کیا زروئے شرع شریف زید کی ای جائیداد میں جس کی ترتی و آبادی میں اس کے بینے نے بلامعادضہ پورے آٹھ سال کام کیازید کے اس بیٹے کا کوئی حصہ قائم ہوسکتا ہے خصوصاً جبکہ زید نے اُس بیٹے کو آٹھ سال کے دوران نان و نفقہ و دیگر برشم کی مالی امداد سے محروم رکھ ہو (صرف دوران قیام در باغ ہذا نان و نفقہ ادا کیا ہو ) اور جس کے زمانہ تعلیم و تربیت کو اپنی مشاکے مطابق اپنی جائیدادگی تکبیداشت میں صرف کرا کرائس کے روشن مستقبل کو تاریک کیا ہو ۔ جبکہ اُس کی تعلیم و تربیت کسی اور کے خرج پر ہورہی تھی۔

(۳) کیازیدا پی اُس اولا دکوجس نے اس کی مذکورہ بالا جا ئیداد کی ترقی و دیثیت کے اضا فد میں نمایاں حصہ لیا ہو کوئی اور معاوضہ دیے بغیراً س مخصوص جا ئیدا دے اس بیٹے کومحروم کرسکتا ہے۔

(س) کیا چھوٹی بیوی کی اولا دیے حق میں ایسی تملیک جس کا نتیجہ بڑی بیوی کی اولا دکی حق تلفی ومحرومی کے متر ادف ہوشرعاً جا تُزہے۔

(۵) کیاالی تملیک کوشری فتوی کے ذریع منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

(۲) یہ واضح رہے کہ باب اور بیٹے کے درمیان اگر چہ معاوضہ کی مقدار طے نبیس ہوئی تھی لیکن باپ نے میہ متعدد بار کہاتھا کہ وہ اپنے اُسی بیٹے کو جو جائیداو کی ترتی کے لیے محنت کرر ہاہے دوسری اولا دسے زیا وہ حصد دےگا۔ حالہ خان درانی ابدالی میڈیکل ہال محنشہ کھر ملتان شہر

**€**5∌

اگراس بات كا شوت بوجائ كرواتى باب بنے كورميان بيات طي بوگئى كى اس كى بير مخت مفت محض تمرع في سير بات بلك وه اس كا شوت بوجائى و ميول كو فيس به بلكه وه اس كواجرت كاركر د با به بين اجرت كالتين نبيل بواتواس كا تتم بيه به دود يا نتدار با به بيرة وميول كو جواس كام ميل تجرب د كھتے بول كي د ريحاس محنت كى اجرت مقرر كردى جائ اوروه اس بينے كودى جائے ورمى الى مير محمد كردى جائے اوروه اس بينے كودى جائے ورمى الى مير محمد كى اجرت مقرد كردى جائے اوروه اس بينے كودى جائے درمى الى مير محمد كى اجرا ملى الله محمد كى اجرا الله الله كورى جائے الله خيري الى الله بيري الى بير بير بير بير فان فسدت بالا محمد بيري المثل والله المستى و عدم التمسية و حب اجر المثل والله الله المستى و عدم التمسية و حب اجر المثل والله الم

محمود عقاالله عنه منتى مدرسه قاسم العلوم ملمان شهر كاذ كي قعد والاستارة

# ممیشن پر مدرسہ کے لیے چندہ کرناا جارہ فاسدہ ہے

### €U\$

کیافر ماتے ہیں عمائے دین ومفتیان شرع دریں مسکد کدا یک شخص کسی دینی مدرسہ ہیں ملازم ہے تو رمضان یا بقر عید کے موقع پراس کو باہر سفارت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور کمیشن ۲۵ بریا ۳۰ براس فنڈ زکو قاوغیرہ سے دیا جاتا ہے کیونکہ کمیشن کے لیے کوئی عمیحدہ ذریعینیں ہے تو سوال رہے کہ اس ملازم کو ریکیشن لینا جائز ہے یا نہیں نیز جو کمیشن قبل از استفتاء لے چکا ہے اس کا کمیا تھم ہے کہ آیاوہ واپس کرنی پڑے گی یا معاف ہوگی۔

محمد فاروق مدرس جامعه دجميه

### 45%

اس طرح اجارہ فاسدہ ہے اور اس عقد کا فنخ کرنا لازم ہے مقرراجرت اجارہ یعنی ماہوار مقرر تنخواہ کے ساتھ اگر چاہے کام کرے ورندچھوڑ دے اس میں اجرشل واجب ہے۔ وہ رقم جو حاصل کر چکا اگر اس فتم کے مل کی اجرت معروف ہے مساوی ہے تو اس کے لیے جائز ہے اگر زائد ہے تو زائد علے اجرالشل واپس کرے۔ زکو ق کی رقم اس میں کسی طرح مساوی ہے تو اس کے لیے جائز ہے اگر زائد ہے تو زائد علے اجرالشل واپس کرے۔ زکو ق کی رقم اس میں کسی طرح مسل اوابیوں ہوتی اور مذکری دوسری اجرت میں اوابیوتی ہے۔ وامتداعم محمود عنو اللہ عند عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملی ناشہر

# معلمین حج کا اُجرت لینا ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) موجودہ دور میں حکومت سعودی عرب ہر حاجی ہے ایک مقررہ رقم وصول کرتی ہے۔ اس ہے معلموں کوایک حصہ ماتا ہے وروہ معلم آگے اپنے ایجنٹوں کو پچھرو پید ہے ہیں۔ کیا حاجیوں سے بیرقم لیما اورا یجنٹ بن کر کمانا حلال ہے یاس میں کوئی شک وشیہ ہے۔

(۲) اس کے علاوہ جبکہ معلموں کی طرف ہے ایجنٹ حضرات کو معقول رقم ملتی ہے۔ ایجنٹ حضرات پانچ روپیہ فی حاجی ہو ہیں۔ حاجی فارم پر کروائی لیتے ہیں۔ ہر دوصورت میں جواب مرحمت فر مادیں۔ نیز بصورت پاسپورٹ نہ بننے کے پانچ روپیہ واپس نہیں کیے جاتے واضح ہو کدا بجنٹ حضرات کافی نشر واشاعت اور جدو جبد کرتے ہیں جس پر خاصافر چرآتا ہے۔ واپس نہیں کیے جاتے واضح ہو کدا بجنٹ حضرات کافی نشر واشاعت اور جدو جبد کرتے ہیں جس پر خاصافر چرآتا ہے۔ سال تکیم محمولی دہلی کیٹ ماتان €5¢

اگرکوئی ہخص ایک معلوم و معین خدمت کس حاجی کے لیے اجرت کے کرکرتا ہے تو یہ جائز ہے اور اجرت لینی بھی حال ہے۔ جب وہ اپنی مقررہ ومفوضہ خدمت کر لیتا ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہوجاتا ہے خواہ حکومت اس کو پاسپورٹ دے یا نہ دے اس میں ایجنٹ کا کوئی تصور نہیں ۔ نیز کسی معلم ہے اس کام کی اجرت لینی بھی جائز ہے کہ وہ ان کا پر و پریگنڈہ کر کے انہیں گا کہ مہیا کرتا ہے یہ الگ کام ہے۔ اس لیے یہ محفل معلم ہے اجرت وصول کرنے کا بھی مستحق ہے۔ اس طیس کوئی قباحت نہیں ۔ وامالندا علم

محمود عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگر حافظ کے لیے اُجرت لینا جائز نہیں ہے تو مرس کے لیے کیوں جائز ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں مسئلہ ذیل میں اگر زید قرآن شریف کا حافظ ہے اور ماہ رمضان شریف میں قرآن سناتا ہے اور قم وغیرہ مقرر نہیں کرتالیکن وہ پچھونہ پچھودے دیتے ہیں۔ کیا حافظ کولینا جائز ہے یا نہ اور مدرسین یا علاء مبلغین اور حافظ قرآن کے لینے میں کیافرق ہے۔ اگر ہے تو کیے۔

سائل وین محمد

# 40%

عافظ کے لیے ختم قرآن ٹریف کی اُجرت لینی جائز نہیں ہے۔ اگر اُجرت مطے نہ ہولیکن عرف میں حافظ کو دیا ضرور جا تا ہوتو بھی بھکم المعروف کالمشر وط لینا جو ئزنہ ہوگا اس سے کہ اگر تراوح جھوٹی سورتوں سے پڑھی جا کیں تو بھی دین کی بقاء کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن امامت بتعلیم وغیرہ اگر اُجرت سے نہ ہوں اور اُجرت کے بغیر کوئی وقت نہ دے سے تو وین کی بقاء کو خطرہ لاحق ہوگا اس لیے جائز ہے۔ وابقداعلم

محمودعف التدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

تقریرا در نعت خوانی کو پیشہ بنانا ہمقرر کے کمائے ہوئے روپے صرف اس کے ہول گے یا بھائی بھی شریک ہول گے

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علاء کرام ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ دو بھ کی مسمیان زید و بکرمل کرنعت خوانی کیا کرتے

تے اور جورتم میسر ہوتی وہ اپنے والد کو دے دیتے اس طرح پر نجے یا چیسال کا عرصہ گزر گیا۔ اس اثنا میں زید نے تلم میں ترتی کر کے تقریر کرنا شروع کی اور نعت خوانی ترک کردی اور زید کا جیسوٹا بھی ئی بکر بدستور نعت خوانی ہیں مشخول رہا اور دیگر بغت خوانوں سے ل کر نعت خوانی کیا کرتا تھا۔ زید چونکہ مقرر تھا اس کے ساتھ پچھ نعت خوان بھی ہوا کرتے تھے جن میں ایک اس کا بھی ئی بھی تھا۔ اس کے بھی ئی اور دیگر نعت خوانوں کو جورتم میسر ہوتی وہ آپس میں تقییم کر لیتے اور تقییم کرنے کے بعد وہ اپنا حصہ اپنے پس رکھ لیت اور زید کو جو پچھ ملتا وہ زید علیحدہ اپنے پاس رکھ لیتا اور گھر آ کر زید اپنے والمہ سے پچھ کا غذو غیرہ اشیاء خور دنی خرید کر بے اہل وعیال اور اپنے بھائی کے اہل وعیال پرخرج کرتا تھا اور پچھر تم آ کروں گا اور بکر ورب گا وربکر بنا رقبی کی بے بیاں بھی اس بھی میں بھی اس بھی میں سے نصف کا حصہ دار ہوں اور وہ اپنا دعوی مند رجہ ذیل دائل سے محمد قرار ہوں اور وہ اپنا دعوی مند رجہ ذیل دائل سے محمد قرار ہوں اور وہ اپنا دعوی مند رجہ ذیل دائل سے محمد علی بل بکر نے دعوی کیا کہ میں ہے تھی بھی ہے تھی بھی ہے تھی بھی ہے تھی بھی ہے تھی ہو ہے کہ ہے کرتا ہے۔

(۱) وہ کہتا ہے کہ جنب میں کھانے پینے کی اش وہیں زید کے ساتھ شریک تھارتم میں بھی شریک ہول۔

(۲) وہ زید ہے کہتا ہے کہتو نے جھے اتی مدت (لیعنی چار پانچ سال کے عرصہ) میں بھی بین نہ کہا کہ ہم اور تم عیحدہ بین شریک نہیں بلکہ جھے یہ بھی یا وہے کہا کی دن تو نے جھے ہے کہ کہ آؤ بھٹی سب لوگ رقم جمع کررہے ہیں ہم بھی پچھر تم جمع کرلیں گے اور بعد میں کوئی کا مشروع کرلیں گے یا آپس میں تقسیم کرلیں گے ہے ما والدصاحب کو نہ بتانا یا بالفہ ظاویگر ہم جور قم جمع کررہے ہیں تم والدصاحب کو نہ بتانا ہے کہ میں جور قم جمع کررہے ہیں تم والدصاحب کو نہ بتانا ہے کہ میں جو تقم ہیں روثی وغیرہ کھلا تار ہا محض اس لیے کہ والدصاحب خفا نہ ہو جا کیں ہے کہ والدصاحب ہیں تھراں کی جزادے گا۔ رقم میں تو قطعاً میرے ساتھ شریک نیس میں جوااور نہ بی روثی وغیرہ میں شریک تف کیونکہ دوئی میں باتھ شریک ساتھ شریک نیس کے اور دی بھائتا رہا۔

زیداس کی دوسری دلیل کو یول مستر دکرتا ہے کہ بیس نے جو تہمیں کہا کہ سب لوگ رقم جن کر رہے ہیں ہم بھی جن کر
یس کے تو اس سے مرادمیری پیتھی کہ تم بھی اپنی رقم جھے دیتے رہواور دونوں ٹل کر جن کریں کے لیکن تم نے جو جھے ایک
کوڑی بھی نہیں دی پھر کیے خواہ مخواہ شریک بن گئے یہ بالفاظ دیگر جو میں نے تم سے کہا کہ ہم جورقم جن کر رہے ہیں ہم
دونوں ٹل کر تقسیم کرلیں گئے موالد صاحب کو نہ بتانا۔ اس میں بھی میری اول نیت یہی تھی کہتم بھی میرے ساتھ درقم جن کر نے میں شریک نہ ہوئے اور دوسری سے بات بھی تھی میں نے جو تمھیں کہا کہ دالد
ماحب کو نہ بتانا۔ اس لیے کہتم چھلخو رہو والد صاحب کو جب بتادو گئو وہ سب رقم جھے سے الے لیں گے اور دالد

صاحب ایے آ دمی ہیں کہ جتنی رقم بھی ٹل جائے وہ فورا خرچ کرتے ہیں۔

نوٹ: ان دونوں بھائیوں کا باپ بھی زندہ ہے۔ بہا تگ دبل بحرکو کہتاہے کے زید کے مال میں تمہارا کوئی حق نہیں اور بیجو
تہماری دوشادیاں ہوئی ہیں بیا بھی زید کی تم ہے ہوئی ہیں اور میں نے زید کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی بحر کو پچھ طے
گادہ تہمیں میں اس سے دلوادوں گا یعنی شادیوں پر جو خرج ہو چکا ہے وہ ضرور زیدکودے گا۔ اب دریافت یہ کرتاہے کہ آیا
کرزید کے مال میں حصدوارہ ہے یانہیں۔ مفصل جواب دیں۔

### €5€

صورت مسئولہ میں وعظ وغیرہ کو پیشہ بنانا اور اس سے کہ ناشر عادرست نہیں ہے اور نہ یہ مال طیب ہے گراس کے باوجود جب تک زید و بکر مل کرفت خوائی کرتے رہے اور اس کے ذریعہ کماتے رہے دونوں اس حاصل کردہ رقم میں حصہ دار تنے اور اس کے بعد جب زید مقرر ہوا اور تقریر ول کی بنا پر لوگ اسے دیتے رہے اور بکر تقریر کرنے میں اس کے ساتھ شریک نہیں تھا تو یہ کمائی مخصوص زید کی ہے بکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شرعا کبر کا زید کی تقریروں سے کمائی ہوئی رقم میں کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ بکر کا زید کی تقریروں سے کمائی ہوئی رقم میں کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ بکر کا پی نعت خوائی کی بناء پر الگ کما تا رہا اور اپنی ضروریات میں لاتا رہا۔ البت آگر ابتداء اس تشم کا معاہدہ ہوگا نصف وغیرہ ان حصوں پروہ مجموء مال زید و بکر شرعا تقسیم ہوگا اور ایک معاہدہ ہوگا نصف نصف وغیرہ ان حصوں پروہ مجموء مال زید و بکر شرعا تقسیم ہوگا اور اگر معاہدہ نہیں تو زید بی تقریروں سے حاصل کردہ مال کا ما لک ہے بکر اس میں حصہ دار نہیں۔ فقط واللہ تقوا کی اعظم ملکان اور اگر معاہدہ نہیں تو زید بی تقریروں سے حاصل کردہ مال کا مالک ہے بکر اس میں حصہ دار نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعظم ملکان الجواب می عرائی مدرستا میں العظم ملکان الجواب می عرائی مدرستا میں العظم ملکان الجواب میں مدرستا تا کہ اللہ مغااللہ عند مقتی مدرسة الموم ملکان الجواب می عرائی مداللہ عفا اللہ عفا کا دید کی تھی درسر اللہ کا دور کے عبد اللہ عفا اللہ عفا کہ دور کو اس کی درسر اللہ کی درسر اللہ کا دور کو کی مدر اللہ کا دور کی دور کی دور کو اس کی دور کی دور کی کا در کا دور کی دور

# اگرمقررہ ایجنٹ وفت پرگنا فر وخت نہ کرے اور خشک ہوجائے تو کون ذ مہدار ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علیاء دین اس مسئلہ میں کہ چندا شخاص ال کرزید کواس بات کا ایجنٹ بنادیں کہ وہ ان اشخاص کا گنا شوگر ل پر فر وخت کر لیا کرے مسورت یہ ہوجائے کہ ذکورہ اشخاص میں ہے کس ایک کے انڈنٹ پرزیدا پنا کمنافر وخت کرے اوراس شخص کا جس کا انڈنٹ ہے گنارہ کرخشکہ ہوجائے جو کہ جلانے کے علاوہ اور کسی کا م کا نہ ہو۔

ایجنٹ فہ کور کے مسائل سے صاحب انڈنٹ فہ کور کے نام چاردیگر پیش انڈنٹ میں مہیا کیے گئے جس سے دوعد و انڈنٹ صاحب انڈنٹ کے دوسرے دفقاء کے جن صاحب انڈنٹ کا دولاری گنا فروخت کیا گیا اور دوعد و انڈنٹ صاحب انڈنٹ کے دوسرے دفقاء کے جن میں استعال کے گئے شرعی تھم سے سرفر از فر مایا جائے کہ کیا زید فہ کور

صاحب انڈنٹ کے خشک شدہ سے کا ضامن ہوگایانہیں۔

وضاحت کے لیے عرض ہے کہ کار خان شوگر کا قانون ہے کہ وہ ہرائیٹ کا شتکارے ایل معین حصہ گنا لینے کا وعدہ کرتا ہے جس کا شاخت نامہ کارڈ وہ ہر کا شتکار کے نام بنا تا ہے اور وہ مقدار پیشتر تو بل خرید کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے ۔ پھر مناسب وفت پر وہ اس محفص کے نام پرایڈنٹ ( گنا فروخت کرنے کا اجازت نامہ نکالتا ہے )۔ اس کے بعد مقررہ تاریخ پر گنا بذر یعد لاری مل کو پہنچایا جا تا ہے اور مقرر کر دہ فرخ پر فروخت کیا جا تا ہے۔ پیش ایڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کی بنا پر کار خانہ ضرورت پڑنے پر فوری گنا خرید سکتا ہے۔ بسا اوقات بارش یا کی دیگر سبب کی وجہ سے ل کو گنا پورائیس ملتا تو وہ جس جس کا گنا تیار پڑا ہواور وہ ہاں مل میں حاضر ہوج ہے تو ان کو آسی دن لاری اور انڈنٹ وونوں فورا دے دیتے ہیں اور جس جس جس کی فروخت ہو جا تا ہے۔ شوگر ل کا قانون ہے کہ اس دن وہ بغیر آپیش انڈنٹ ہرگنا نہیں خرید تا ہے ہیش انڈنٹ میں موجا تا ہے۔ شوگر ل کا قانون ہے کہ اس دن وہ بغیر آپیش انڈنٹ ہرگنا نہیں خرید تا ہے ہوگر اور کو شرف کی دیا ہے۔ اور بھی کو فریش حساب کیا جا تا ہے اور کو فریت تا ہے۔

-السائل عزيز الرحمٰن ( فامنل ديوبند )صدر جمعية علاءاسله منلع پشاور

### €5€

صورت مسئول بیں ایجنٹ ندکورا نڈنٹ والے کا ضامن نہ ہوگا اس کی چندوجوہات ہیں۔

(۱) ضمان میں تعدی اور صنع شرط ہے۔ایجنٹ کااس میں کوئی صنع اور تعدی نہیں۔

(۲) اور نیز ایجنٹ نے اس گئے کو ، لک کے قبضہ ہے اپنے قبضہ میں منتقل نہیں کیا اور جب تک گن ، لک کے خود اپنے قبضے میں ہے ایجنٹ کے ضامن ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

(٣) ایجنٹ نے اس کا گنا دوسرے ایڈنٹ ہے جواس نے خودکوشش سے بنایا تھا فروخت کر دیا۔ لہذا اس نے مالک کے گئے کو کارخانہ پر فروخت کرایا۔ گئے کی تعیین تو تھی نہیں کہ فلاں گن اس انڈنٹ سے فروخت کرنا۔ مطلقا اس نے گن فروخت کردیا۔ مطلقا اس نے گن فروخت کردیا۔ مالک جب خود و کیھر ہاتھا کہ گنا خشک ہور ہا ہے اور دوسرے کے اعتبا دیرا ہے مال کو کیوں چھوڑ اتو خود مالک کا بھی اس میں قصور ہے۔ دوسرے سے کیا ضان لے گا۔ وائلداعم

محمود عفاالثدعنه مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان شمر

کسی کاکلیم منظور کرانے پر محنت کنندہ نصف کلیم کانہیں بلکہ اجرمثل کاستحق ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید وعمر نے ہندوستان میں چھوڑی ہوئی زمین کے کلیم داخل کرائے تو عمر

نے بہت کوششوں اور رشوت سے اپنا کلیم منظور کرالی کیکن زید کا کلیم نامنظور ہوا تو عمر نے زید کو کہا تم بھی دوہ رہ اپنا کلیم داخل کر لوشاید منظور ہو ہے کیکن زید نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر عمر نے اس کوادراس کے بھائی بکر کواوراس کے والد کو کہا کہ بیس تمہارا کلیم داخل کر تا ہوں اگر منظور ہوا تو اس میں سے نصف حصد میر اہوگا۔ چنا نچے عمر نے زید کا کلیم داخل کیا اور بہت خرج لگا کراور کوششوں سے دس ہزار رو بے کا کلیم منظور کر الیا۔ اب غور طلب امر بیہ ہے کہ عمراس میں نصف حصد لے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لے سکتا تو جوخرج اس نے اس پرلگایا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ جواب سے مطلع فر ما تیں۔ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لے سکتا تو جوخرج اس نے اس پرلگایا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ جواب سے مطلع فر ما تیں۔ اس نے اس پرلگایا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ اس میں نواں شہر ملتان معرفت عبد امند

454

مورت مسئولہ میں عمراجرشل کا مستحق ہے۔ یعنی لوگ اس قتم کا کلیم جتنی اجرت پر دوسرے کے لیے عاصل کریں یا منفور کرائیں عمر بھی اس صورت میں اتنی اجرت کا حقدار ہے اور اجرت مشل کی تعیین کم از کم دومعاملہ قہم دیندار مجھدار وکیلوں سے (جنہیں اس قتم کے مقد مات کا تجربہ ہو) کریں۔ فقظ وامقد تعالیٰ اعلم

احد عفاالقدعنه نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح عبداللطيف غفر لد عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفي القدعن مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

"میری غیرا با در مین کاشت کے قابل بناؤ شہیں آ دھی زمین دول گا" کیا بیمعامدہ شرعاً درست ہے

### €00

کیافرہ سے بیں علماء دین اس مسئد میں کہ زید نے عمر وکو غیر آباد زمین آبادی کے لیے اس شرط پردی کہ تو زمین کو قابل کا شت کر دیے تو بیس تہمیں نصف زمین اس آبادی کے بدلے نتقل کر دوں گا۔ چنا نچہ زید نے اشاء آبادی میں اپنی زمین کا حصہ خالد کو فروخت کر دیا ۔ عمر وساری زمین پر قابض رہا اور تمام پیدا وار زراعت اشجار وغیرہ کو فروخت کرتا رہا اور کھائی گیا اور جوشر اکط تھیں وہ بھی پوری نہیں ۔ سوکیا میخض (عمرو) خالد کے لیے بھی شراکط جوزید ہے طے ہوئی تھیں ، کا پہند ہے کہ نہیں اور کیا بی معاہدہ شرعاً درست ہے؟ آگر نہیں تو یہ معاہدہ باطل ہے یا فاسد؟ اور کیا زمین عمرو لے سکتا ہے یا کہ اس زمین کا مالک ڈید ہی رہے گا۔

السائل ملك امام بخش

€5€

بیاجارہ فاسد ہے۔صورت مسئولہ میں عمر وکوا جرت مثل ملے گی۔وہاں کے دوعادل تجربہ کارمخص اس کی اُجرت کا مواز نہ لگالیس۔واللہ اعلم

محمودعف لتدعنه مفتي مدرمية قاسم العلوم ملتأن

# جب تک دوسری ملازمت نه ملے شراب خانہ وغیرہ کی ملازمت ترک نہ کرنی جاہیے سپ

# €5€

جب تک پورے وثوق کے ساتھ ور ملازمت نہ ہے اس سیٹھ کی ٹوکری کو ہرگز نہ چھوڑے اور آپ کا نماز روزہ انٹا واللہ تعالیٰ قبول ہے۔

عبدالتدعفاالتدعند

# امامت وتعلیم القرآن پراجرت کے سلسلہ میں متقد مین ومتاخرین کی رائے

**€U** 

معبداندهی کوئی جس ایک مدرستعلیم القرآن کے سلسلہ جس جاری کردیا گیا ہے تواب کھ لوگوں کی جانب سے یہ سوال پیدا کیا جرد ہا ہے کہ بیتعلیم بالا جرت ہے اس لیے جائز نہیں۔اس پر دوسرے لوگ یہ کددیتے ہیں کہ بیز ماند دین سے بری لا پروائی کا ہے اور اس طرح علیحہ و وسری جگہ بھی فی الحال نہیں ہے اس لیے جائز ہے۔اس پر ایک صاحب کہتے ہیں کہ شہر میں کافی مدارس ہیں اگر کوئی ضرورت ہوگی تو وہاں تعلیم دلا ویں مجے مسجد جس تعلیم بالا جرت کو جائز قرار دیتے کی کوئی ضرورت نہیں۔ووسرے صاحب کہتے ہیں کہ بیصورت کرلوکدامام صاحب کو جو مدری اور امامت کی علیحدہ و بیت کہ بیت کہ بیصورت کرلوکدامام صاحب کو جو مدری اور امامت کی علیحدہ اجرت دی جاتی ہے اس کوا یک ہی کر کے صرف امامت کے نام سے دے دیا کریں اور تعلیم القران کو بلاا جرت تصور کر کے جاری دینے دیا جائے تو اس پر ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیت جیں کہ بیت جاری دینے کیا بند کر دیا جائے؟ یا کیا صورت کریں۔

### €C}

مدرس اگر مدرسہ کے لیے چندہ کرتا ہوتو کیا تنخواہ کے علاوہ معاوضہ طلب کرسکتا ہے

### 40€

کیافر ، نے ہیں علاء وین دریں مسلد کدایک فخض مدارس عربیہ ہیں ہے کی کامعلم صرف تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صرف اس تعلیم کا مشہرہ معین ہے اور کوئی کام مدرسہ کے مہتم صاحب کی جانب ہے اس پر لازم نہیں لیکن وہ خود مدرسہ کے لیے چندہ کی فراہمی کرتا ہے۔ کیا از روئے شریعت اور قوانین مدارس عربیہ وہ معلم تعلیمی معاوضہ معینہ کے علاوہ جبکہ وہ دیگر سفراء حضرات سے برابر یا زیادہ چندہ فراہم کرتا ہو کی قدر چندہ کی وصولی کا جیسے کہ سفراء حضرات شخواہ لیتے ہیں۔ معاوضہ لینے کا مستحق ہوسکتا ہے بانہیں ہینواتو جروا

مورا تاصالح محدصا حب خالد بوث باؤس سركودها

### €5€

اگراس کے ساتھ فراہمی چندہ کے لیے کوئی معاوضہ پہلے سے طے شدہ نہیں یعنی سفارت کے لیے تخواہ کا کوئی معاہدہ اُن سے نہیں ہوا تو شرعاً وہ مطالبہ نہیں کرسکتا۔ البتۃ انتظامیہ اور مہتم مدرسہ کے لیے بیہ جائز ہے کہ اس کو مناسب معاوضہ و سے دیں۔ اگر یفخص معاوضہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوتو مدرسہ کی انتظامیہ سے پہلے سے معاوضہ طے کر لے۔ نیز شک یا رائع پرجسے کہ بعض سفراء چندہ جن کرتے ہیں چندہ جن کرنا خدمت نہیں۔ بلکہ پہلے سے تخواہ مقرر کیا کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرده جمدانورشاه غفرلدنا ئب مفتى مدرسدقاسم العلوم لمثالن ۲۵مغر۳۹۵ ه وکیل بالشراءاگر مال ریل گاڑی نے ذریعہ بھیجاور راستہ میں ضائع ہوجائے تو ذ مہدار کون ہوگا ﴿س﴾

دوسری بات ہے کہ ریلوے پر نقصان کا جو تھم کرنے کاحق پہنچتا ہے وہ بھی جاتی حسین وغیرہ کو قانو نا بھی ان کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ ماس کی بلٹی ان کے نام تھی۔ کریم بخش وغیرہ نے جاتی حسین وغیرہ کو کہا کہ آپ ریلوے پر تھم کریں گے یہ بہم کریں گے۔ حاجی حسین وغیرہ نے خیرہ نے تھم کیا ہوا ہے۔ ریلوے کی بہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہم کریں گے کیونکہ بلٹی ہم رے نام تھی۔ حاجی حسین وغیرہ نے تھم کیا ہوا ہے۔ ریلوے کی غفلت سے جونقصان ہوا ہے محکمہ دیوے نے اس کا ذمہ دارا پنے محکمہ کی غفلت کو تھم رایا ہے اور پنا قصور سلیم کر رہا ہے۔ محکمہ دیلوے کے فیملہ کے بعد تھم کی جورقم وصول ہوگ سارے نقصان کی رقم یا آ دیسے مال کی رقم جتنی بھی ملے گی وہ حاجی حسین وغیرہ ایکان مال کریم بخش وغیرہ کو مال کی قبہت اواکریں بازگریں۔ جینواتو جروا

#### 434

معلوم رے کہ محکمہ ریل مشتر کہ وکیل کی حیثیت رکھتی ہے کین صورت مسئولہ میں جب مشتری نے ریٹ طے کر کے بلٹی کے ذریعہ ریل سے مال ہینے کا آرڈردیا ہے تواس سے بظاہر بہی سمجھا جائے گا کہ دیل مشتری کی طرف سے دکیل ہے۔
پس بنابریں مال منسائع ہونے کی صورت میں منان مشتری (مال خرید نے والے) پر آئے گا مال کے ما لک پر منان واجب نہیں۔

علاوه اذیں جَکِد محکد ریل نے کلیم وصول کرنے کا حق مشتری کو دیا ہے تو اس ہے بھی بظاہر سمجما جائے گا کہ ریل مشتری کی طرف ہے وکیل ہے۔ قبال فی الهندیة ص ۱ اج ۳ ولو ان رجلاً بعث رسولا الی بزاز ان ابعث الی بنوب کذا فیعث الیه البزاز مع رسوله او مع غیره فضاع النوب قبل ان یصل الی الآمر و سحادقوا علی ذلک فلا ضمان علی الرسول وبعد ذلک ان کان هو رسول الآمر فالضمان علی الآمر وان کان رسول رب النوب فلا ضمان علی الآمر حتی یصل الیه النوب واذا وصل الیه فهو صامن گذا فی الخلاصة فقط والله قال الله الم

حرره مجمدانورشاه غفرلدنا ئب مفتی مدرسدقاسم العلوم ملیان ۱۲محرم ۱۳۹۰هه الجواب سیح بنده محمداسحات غفرلدنا ئب مفتی مدرسدخیر المدارس ملیان الجواب سیح مجمدعبداللّه عفااللّه عنه الجواب سیح مجمدعبداللّه عفااللّه عنه

جس کام کے لیے سی کوملازم رکھا جائے اگروہ کام پورانہیں کرتا تو اس کے لیے نخواہ لیٹا حلال نہیں (س)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین در میں مسئلہ کہ

(۱) کوئی سرکاری یا غیرسرکاری ادارہ کسی کوکیش سنجا لئے کے لیے ملازم رکھتا ہے جس کے قرمہ میدکام ہوتا ہے کہ وہ ادارہ کے قانون کے مطابق روزانہ کیش موجودہ کورجسٹر سے ملا کرسنجو لیا ہے اور پھر چھٹی کرتا ہے کیکن وہ روزانہ اپنا کام پورانہیں کرتا۔ بلکہ مہینہ یا کئی مہینوں کے بعد کیش کورجسٹر کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو کیاا یک صورت میں اس ملازم کو تنخواہ لیٹی شرعاً جائز ہے یانہیں۔

(۴) اگرادارہ اس کا کام کسی اور شخص ہے کرائے تو اس کی تخواہ ہے رقم کاٹ کر اُس کو دینا جائز ہے یا نہیں یا ادارہ اپنی طرف ہے اداکرے۔ (۳) اگریبی ملازم کام نہ کرتے ہوئے بھی زائد ہم کامعاوضہ لے تواس کے لیے زائد ٹائم کامعاوضہ لیٹا جائز ہے یانہیں۔

شيخ احسان البي والرحميث ملتان شمر

## **€**5€

جس کام کے لیے کسی کو ملازم کورکھا جائے جب تک وہ اپنے کام مقررہ کوانجام نددے اس کوتخو اہ لینا حلال نہیں۔
جس قدرکام میں کس کرے گا اس قدر تخو اہ اس حساب ہے نہ جائز ہوجائے گی۔ کے مما ہو مسئلة الاجارة کہما فی فت اوی دار المعلوم ص ۱۷ اس تا لہذا شخص ندکور پر لازم ہے کہ دستور کے موافق ہرروز آمد وخرج کی میزان لگا کراپی فت اوی دار المعلوم ص ۱۷ اس تا لہذا شخص ندکور پر لازم ہے کہ دستور کے موافق ہرروز آمد وخرج کی میزان لگا کراپی نشست سے اُٹھے اور چھٹی کرے ورنہ تحت مجرم ہوگا۔ البت اگر دوسرے ٹائم میں ملازم ندکورنے وہ اپنا تمام کام مکمل کردیا تب اس کے لیے وہ لی ہوئی تنخو اہ حلال ہوجائے گی۔

(۲) اگر دوسرے آ دمی ہے وہ کام کرا یہ جائے تو اس دوسر مے خص کا معاوضہ ما لکان کے ذرمہ ہے۔البتہ د کان کے ما کان ملازم اور کی تنخو اہ بوجہ فرض منصبی پورانہ کرنے کے کم کر سکتے ہیں۔

(۳) زائد ٹائم کا معاوضہ لیٹا دوست ہے۔فقط وابتداعلم

بنده مجمداسى تن غفرالقدله نا ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان الجواب صحيح محمدا نورشاه غفرله نا ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان

# معزول مهتنم كي تنخواه اورالا وُنسز كے متعلق ايك مفصل فتوي

# €∪\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسلہ کہ ایک عالم سابق مہتم صاحب دار العلوم کبیر والاکواہتمام ہے معز ول کرکے مدرس بنا دیا گیا۔معز ول ہونے کے بعد زما نہ اہتمام کی تنخواہ اُن کو کمتی رہی۔ پھوٹر صہ بعد انہوں نے دعوی کیا کہ دار العلوم کی عاملہ کے صدر نے جھ سے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدہ کی بنا پر ہیں نے اہتمام سے عبیحد گی قبول کی۔معاہدہ میں دو ایک شرط بھی کہ سابق مہتم صاحب کو جو بچھ ما ہوار اس رہا ہوہ وہ برابر ملتار ہے گا۔ جھے تخواہ کے علاوہ زمانہ اہتمام ہیں دو الاونس بھی کہ سابق مہتم صاحب کو جو بچھ ما ہوار اس رہا ہوہ وہ برابر ملتار ہے گا۔ جھے تخواہ کے علاوہ زمانہ اہتمام ہیں دو الاونس بھی الدونس نا کہ معاہدہ کے وہ معاہدہ کے وہ کہ وہ کی معاہدہ کے خطاف کرتے ہوئے دونوں الاونس بند کر دیے عالا نکہ میں تخواہ معاہدہ کے معاہدہ کے جو تنہوں میں ایک تحریر دکھی کی جو ان کے اسے قلم کی کہمی ہوئی تھی اور اس پر جس عاملہ کے صدر اور جلس شور کی کے صرف دوار کان کے دستخط ہیں۔مولا نادعوی کرتے ہیں کہ جھے گزشتہ چار اور اس پر جس عاملہ کے صدر اور جلس شور کی کے صرف دوار کان کے دستخط ہیں۔مولا نادعوی کرتے ہیں کہ جھے گزشتہ چار اور اس پر جس عاملہ کے صدر اور جلس شور کی کے صرف دوار کان کے دستخط ہیں۔مولا نادعوی کرتے ہیں کہ جھے گزشتہ چار اور اس پر جس عاملہ کے صدر اور جس کے صدر اور جلس شور کی کے صرف دوار کان کے دستخط ہیں۔مولا نادعوی کرتے ہیں کہ جھے گزشتہ چار

سالوں کا ایک سومیں روپیہ ماہوار کے حساب سے کل الاوٹس یک مشت اوا کیا جائے جس کی مقدار تقریباً چھ ہزار روپیہ ہے اوراس الاوٹس کو آئندہ تنخواہ کا جزبنا دیا جائے۔ ستفتی بحثیت مہتم وارالعلوم اس وعوی اوراس کے استحقاق کی شرمی شخصین کرنا چا ہتا ہے۔ مندرجہ ذیل امور میں غور فر ما کرفتوی صاور فرما دیں کہ مولانا اس الاوٹس کے مستحق ہیں یانہیں؟ واضح ہوکہ دارالعلوم کی خود مختار منتظمہ مدرسہ کی مجلس شوری ہے۔ مجلس عاملہ اپنے فیصلوں میں مجلس شوری کے تابع ہوتی ہے اور مجلس عاملہ اپنے فیصلوں میں مجلس شوری کے تابع ہوتی ہے اور مجلس عاملہ اس کا فیصلہ میں تب صحیح تصور کیا جاتا ہے جبکہ ارکان کا کورم (نصاب) کمل ہو۔

(۱) ندکورہ معاہدہ نمجنس عاملہ کے کھمٹل کورم ہیں ہوا نہ جدید منہتم سے اور نہجنس شوریٰ کی طرف سے ہوا صرف مجلس عاملہ کے صدر اور شوری کے دوار کان کے دستخط معاہدہ ہر ثبت ہیں۔

(۲) عاملہ اورشور کی کے ریکارڈ میں کسی جگہ بینیں کہ صدرانجمن کو کمل اختیار ہے یا ہماری جانب ہے وہ وکیل ہیں۔
(۳) معاہدہ پر گیارہ صفر ۱۳۹۴ھ کی تاریخ لکھی ہے۔ مورخہ ۱۳۹۴ھ کو استعفیٰ لیا گیا۔ جس میں حصرت مولا تا خان مجمد صاحب وامت بر کاتبم سر پرست وارالعلوم اور صدر مجلس شور کی وارا کین مجلس شور کی موجود تھے۔ وہاں اس معاہدہ یا شرط کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔

(۳) کا صفر ۱۳۹۳ء میں مجلس عاملہ کے اجلاس میں مولانا کے الاوئس بند کر دینے کی تصریح کر دی گئی۔اس اجلاس میں معاہدہ کرنے والےارکان بھی موجود تنھے اور اُن کے دستخط بھی موجود ہیں۔کسی نے شرط کا ذکر نہیں کیا۔

(۵) مور ند ۲۷ رجب ۱۳۹۷ هیل مجلس شور کی میں مولانا کی درخواست پیش ہوئی کہ جیمے الاوکس دیے جا کیں۔ محرشور کی نے ان کورد کر دیااور بیلکھا گیا کہ الاوکس دینے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

(۲) مور خدیم ذوالحجہ ۱۳۹۷ه مجلس عاملہ میں وہی مولانا کی درخواست پیش ہوئی تمرر دکر دی گئی اوراس میں لکھا تمیا کرمجلس شور کی کے فیصلے کا احتر ام کیا جائے اورالیسی درخواست نددی جائے۔

(ے) معاہدہ کی تحریر میں الاؤنس ملنے کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ صرف یہ کھھا ہے جو پچھ ما ہوار ماتا ہے بحال رہےگا۔ فلہ ہرہے کہ اس عموم میں الاؤنس داخل نہیں ہے صرف شخواہ مراد ہے۔ کیونکہ بیا حتمال تھا کہ اہتمام سے معزول ہونے کے بعد شاید شخواہ کم کردی جائے اس احتمال کا از الد کیا گیا۔ علاوہ ازیں دارالعلوم اور تقریباً ہرویٹی ادارہ کا بیاصول ہے کہ جو الاونس کارکردگی کے عوض میں ہووہ کارکردگی ندر ہے ہے شتم کردیا جاتا ہے۔

براہ کرم غور فر ما کر جواب جلدار سال فرمادیں فرری ضرورت در پیش ہے۔

# €0€

اصل اس باب میں یہ ہے کہ تذریب کے لیے ملا زمت مدرسدا حکام دینویہ کے اختب رہ اجارہ کا حکم رکھتی ہے۔

اگر چہ عندالقد عبوت ہونے کی تو قع ہے اورا حکام اجارہ میں اس کی ہروقت گنجائش ہے کہ تخواہ میں کی بیشی کی جائے۔

پس حسب اجراس مجلس عدمہ بتاریخ کے اصفر ۱۳۹۳ھ جب مولا نا موصوف کے ہردوالا وکنس بند کرنے کی تقریح کر

دی گئی اورا ہی اجلاس میں وہ اراکیین بھی موجود ہیں جو بقول مولا نا موصوف کے صدر مجلس اور باتی دواراکیین نے کل شخوا

مع الا وکنس بحال رکھنے کا معاہدہ کی ہے۔ لہذا اس تاریخ ہے مولا نا موصوف کے دونوں الا وکنس بند ہو گئے اور وہ ان کے

وصول کرنے کے حقد ارتبیں رہے۔ البیت مولا نا موصوف کو باتی ہا ندہ تخواہ پر رہنے ندر ہے کا اختیار ہے اس لیے اگر باقر موسوف کا منہیں کرنا جا ہے اور وہ ملازمت چھوڑ نا چاہتے ہیں تو مہتم صاحب کو ان سے کی فتم کی

مائدہ شخواہ پر مولا نا موصوف کا منہیں کرنا جا ہے اور وہ ملازمت چھوڑ نا چاہتے ہیں تو مہتم صاحب کو ان سے کی فتم کی شکایت نہیں ہونی جا ہے۔

بیمسئلہ بندہ نے عقدا جارہ کے اصول وقو اعد کو مدنظر رکھ کرتح ریکیا ہے۔ پہتریبی ہے کہاس کو دوسرے ملماء کے روبر و بھی چیش کیا جائے۔فقط واللہ اعلم

بنده محمراسحاق غفرالله لهنائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# مدرسہ کے چندہ کی رقم سےخودمز دوری لینا یامہتم کا مز دوری دینا

# €U\$

كيافرمات بي علماء وين اس بارے بين ك

(۱) ایک شخص از خود مدرسه اسلامیه کا چنده وصول کرک ادتا ہے اس کے لیے کسی نے مدرسہ کی طرف سے وصولی چندہ کی صورت مقرر نہیں کی اور وہ خود بھی چندہ وہندگان کے سامنے پید طاہر نہیں کرتا کہ میں اس وصولی مثلاً چندہ میں سے مزدوری بول گا جلکہ وہ خالص مدرسہ کے لیے چندہ دیتے ہیں تو کیا وہ اس وصولی شدہ میں سے یاس کے علاوہ کسی مزدوری لے سکتا ہے یا نہیں ۔ خاہر آبیکا متبریا کر رہا ہے۔
(متعلق بالمدرسہ) سے اس وصولی چندہ کی مزدوری لے سکتا ہے یا نہیں ۔ خاہر آبیکا متبریا کر رہا ہے۔
(۲) خود مبتم مدرسہ کہیں سے چندہ وصول کر لاتا ہے اس کی بھی کسی نے اجریت مقرر نہیں کی ہوئی ۔ اب چندہ وصول کر ل نے کے بعد مبتم صدحب میہ بھیتے ہیں کہ ہیں سفیر کو وصول شدہ چندہ میں سے دیا کرتا ہوں لہذا ہیں بھی اس کا حقد ہوں کہ دوری اپنے لیالوں تو کیا مبتم صاحب کو ایسا کرنا جا کڑے یا نہیں ۔ ہوں کہ جو چندہ وصول کر لاتا ہے اور چندہ وہ باکھ ہے کہ جو سفیر چندہ وصول کر لاتا ہے اور چندہ وہ بندگا ن

کے سامنے بیہ ظ برنہیں کرتا کہ میں اس میں ہے مزدوری لول گا بلکہ وہ خالص مررسہ کے لیے چندہ دیتے ہیں تو مولا نا فر ، تے ہیں کہاس کواس چندہ میں ہے مزدوری نہ دینی جا ہیے۔

تو گزارش ہے کہ جوسفیر مفت کام ندکرنا ج ہاں کومز دوری کہاں ہے دین ج ہے۔

#### 金の多

فقہ ء کامسلم قاعدہ ہے کہ اجرہ عقد ہے جس کے لیے متعاقدین کا ہونا ضروری ہے۔ نیز ہی کہ اُجرت مجبولہ سے اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ اب پہل صورت بیل تو چونکہ سفیر نے ازخود بغیر عقد کے چندہ جع کیا ہے نہ اجارہ ہوااور نہ کوئی دوسرا عقد صرف کا رخیر، جس بیل سے اُس کو چھے نہیں مل سکا۔ البتہ اگر ارباب حل وعقد مدرسہ کی شخص کی خدمات کو دکھے کر اور اُس کی ضروریات کے پیش نظر مدرسہ کے مفاد کو د تھتے ہوئے پچھ بطور انعام کے دے دیں تو پچھ مضا نقہ نہیں۔ بشر طیکہ عام چندہ دہندگان کواس کا علم ہو کہ مدرسہ کے ارباب حل وعقد بعض مواقع پرا پیے انعامات دیا کرتے ہیں مثلاً روئیداد ہیں اس کوش کئے کیا ج نے دوسری صورت میں اگر ہتم صاحب مدرسہ کو بلس عاملہ یا مجلس شوری نے مجاز قر اردیا ہے کہ اس قدرتم اس کوش کر دو مدات میں جمع کر لیا جائے اور اجرت مدرسہ کی اس مدسے ازا کی جائے جو تخو اہ ملاز مین کے لیے مقرر اس کو تو مقرر کر دہ مدات میں جمع کر لیا جائے اور اجرت مدرسہ کی اس مدسے اذا کی جائے جو تخو اہ ملاز مین کے لیے مقرر سے دائد اعلی

محمو دعفا القدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# مقرره أجرت سے ہث كر في من بيائي برايك كلواناج وصول كرنا

#### €U\$

کی فرماتے ہیں علی و دین دریں مسئلہ کہ رواج کے مطابق آج کل گندم کی پ ٹی مقررہ کے علاوہ کنتر ہ ایک سیر ٹی من بھی ما افکان فلور طز وصول کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اگر گندم گیلی ہوتو ٹی کس ایک سیر سے زائد آتی ہے اور اگر گندم من بھی ما افکان فلور طز وصول کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اگر گندم گیلی ہوتو ٹی کس ایک سیر سے زائد آتی ہے اور اگر گندم خشک ہوتو نصف سیر یا چکی ہیں خرائی ہوتو تین یاؤ کم آتی ہے۔ تو کیا ہے کئتر ہ لینا جائز ہے۔ نظر کیا جو نظر میں کر جو رضع ملتان نذیر احمد بنصیراتی ولد واحد بخش کھو کھر ساکن محمد یورضع ملتان

## €5€

جس قدر آٹانی من کم ہوجاتا ہے اس قدر کم کرنا جائز ہے۔ اس سے زائد لینا جائز نہیں ہوگا اور بیٹحقیق خود پیکی والے کی دیانت داری پرہے۔ فقط واللہ اعلم یندہ مجمد اسحاق غفر اللہ لیا تب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان

# سی مزارع سے زمین میں ایک تہائی پر آم لگوانا جائز نہیں ہے

## **€**U**∲**

کیافر ،تے ہیں علیء کرام اس مسئلہ میں کہ سمی کریم پخش نے اپنی زمین مملوکہ البیکھے اس شرط پر سمی غلام قا در کو دی کداس پر آم کے درخت لگائے تو جب تک بیرآم رہیں گئو تیرا تیسرا حصہ ہوگا اور دو جھے ما مک زمین کے ہوں گے۔ کیا بیمعامد جائز ہے یانہیں۔ نیز اگر بیمعاملہ جائز نہیں تو کس طرح طے کریں۔ تا کہ شرع میں ووٹوں کے لیے حلال ہو۔

## 454

شرعاً بیمعامد جائز نہیں ہے کیونکہ بیر جائز عقو دمثلاً مزارعت ،مساقاۃ اوراجارہ میں ہے کسی ایک کے تحت نہیں آتا اس سے بیعقد فاسد ہے۔اس لیے غلام قادر نے اگر بیکام کرلیا ہے تو وہ صرف اجرمش کا حقد ارہوگا۔فقط والقد اعلم بندہ محمد اسحاق غفر القدۃ ئب مفتی مدرسد قاسم العلوم ملتان

# مہنگائی کی وجہ سے مالک مکان وغیرہ کرایہ بڑھانے کامجازے پانہیں

# **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ آئی کل دکانات ومکانات کے کرایہ دارعرصہ پانچے سال جوشرح کرایہ ادا کرتے ہیں جبکہ حالات اوراخراجات اس کرتے ہیں جبکہ حالات اوراخراجات اس فقد رزائد ہوگئے ہیں کہ سابقہ شرح کو برقر اررکھنا مالک مکان و دکان کے لیے نا قابل قبول ہو گیا ہے۔ کی سابقہ کرایہ کو برقران کو برقرار کھنا مالک مکان و دکان کے لیے نا قابل قبول ہو گیا ہے۔ کی سابقہ کرایہ کو برقران نے بہم آ جنگ کرنے کا مالک مجاز و محت رہے؟ اضافی کرایہ ناجائز تو نہیں ہوگا؟ کیا اضافے کی کوئی حد بھی ہے۔ شرعاً واخل قا کہاں تک درست ہے۔

تذيرا حمد ولداحمه بإرحرم وروازه ملتان

## €5¢

ما مک مکان و دکان کو وفت کے تقاضوں اور گرانی کے ہم آ ہنگ کرنے کے مطابق کرایہ ہیں اضافہ کرنے کی اجازت ہے اوراس کے لیے کوئی حدمقر رہیں ہے۔ یہ ما لک اور کرایہ دار کی رضا مندی پرموقو ف ہے۔ فقط واللہ تعلی اعم بندہ محمداسی ق غفر اللہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# اگر کرایہ دار ظالم ہوتو مسلمان حاکم کواس ہے مکان یا د کان خالی کرانا چاہیے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مسماۃ طوکال فی فی ہوہ مستری امیر بخش قدیرآ با دملتان اس وقت در بدر پناہ گزین ہے۔ جو کہ بوہ ہونے کے علاوہ دائی فالج کی مریضہ پر دہ نشین ، معلّمہ قرس نجید ، مفلس عورت ہے۔ کوئی نرید اولا ذہیں ہے۔ صرف ایک قطعہ مکان بوہ کی ملکت ہیں موجود ہے کہ جس پر شیخ مظفرا قبال ولد شیخ محمد افضل بحیثیت کرایہ دارے قابض ہے جو نہ ہی بوہ کی اپنی ذاتی دارے قابض ہے جو نہ ہی بوہ کی اپنی ذاتی دارے قابض ہے جو نہ ہی بورا کرایہ دیتا ہے اور نہ ہی جائز بازاری قیمت پر خرید نا جا ہتا ہے اور نہ ہی بوہ کی اپنی ذاتی رہائش کے لیے مکان نہ کورہ کا قیصہ واپس دینے کو تیار ہے۔ اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر مظفرا قبال نہ کورہ اپنی بہن اور والد کی معرفت نویظ اور مکروہ گالیاں دیتا ہے۔ برادری اور پنجایت کے روبرو نہ کورہ فض نے پچھایا م تک قضہ واپس کرنے کا مقار ارکیا لیکن مقررہ میں دیر قبضہ کی واپس کے بجائے مکان کا کائی حصہ خستہ کرکے اب سائلہ بیوہ کو ہراساں کرنے کے لیے دعویٰ دیوائی دائر کردیا ہے۔ عقی دیوار بھی گرادی ہے۔

شرع محمدی کے نز دیک ایسے ظالم مخص مظفرا قبال کے لیے کوئی قانون لا گوہے۔ بیوہ شرعاً کس طرح ایسے مخص سے نجات حاصل کرسکتی ہے۔

# €C}

شرعاً مسه ة ملوکان بی بی اپنا مکان کراید دار ندکورے خالی کراستی ہے۔مسلمان حاکم کولازم ہے کدفورآ اس کے مکان کوابیے ظالم کراید دارے قارغ کرا دے۔فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفراللہ لذا بہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## ملازم نے اگر مالکوں ہے ہیرا پھیری کی ہوتواب اُس کی تلافی کی کیاصورت ہے است

## **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زیدایک شریف دیا نتداراور پر ہیزگار ملازم ہے وہ چند ناگز بر وجو ہات یا کسی کے بہکانے پراپچے مالکان کے ساتھ بددیا نتی کر بیٹھتا ہے یعنی سوداسلف میں پچھ ہیرا پچیری کر لیتا ہے۔اب جبکہ وہ یہ قصور کر بیٹھتا ہے تقصور کر بیٹھتا ہے تھی سے معادر ہوگا کیونکہ خدا کے حضور تو معافی یہ قصور کر بیٹھتا ہے تو اُسے ہو تا ہے کہ کیا ہوگیا۔اس ملازم پرشریعت کا کیا تھم صادر ہوگا کیونکہ خدا کے حضور تو معافی مانگ لے گا مگر ما کان کوکس مندے کے کہ وہ بددیا نت ہے۔

## €5€

زید پرمازم ہے کہ سوداسلف وغیرہ میں اُس نے جتنی بددیانتی کی ہے اُس مقدار کی رقم یا آئندہ کے لیے سوداسلف م کان کووا پس کردے۔ بتانا ضروری نہیں لیکن اس مقدار کی رقم وغیرہ مالکان کووا پس کرنا ضروری ہے اور آئندہ کے لیے الیں بددیانتی سے تو بہ کرے۔ فقط واللہ تن کی اعم

حرره فتمدانورشا وغفرسة بسمفتي مدرسة قاسم العنوم ملتان

اگرکسی ملازم کی ایسی جگہ تقرری ہو کہ وہاں کام نہ ہوتو تنخواہ جائز ہے یانہیں جعلی سند پرنو کری کرنا

# 金し多

كي فرماتے ہيں علماء دين مندرجه و بل مسائل بيس كه

(۱) میرے ایک ساتھی کو بحثیت پیش امام ایک جگہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ وہاں نہ مسجد ہے اور نہ کسی وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی نماز پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آتی ۔ پس تنخواہ بغیر کام کیے تی ہے تو کیا بیٹخواہ اس کے لیے جائز ہے۔

(۲) بحثیت معهم دینیات بھرتی ہونے کے لیے کسی متند دارالعنوم سے فارغ ہونے کا سر شیفکیٹ رازی تھ۔اس کے بغیر نوکری ملنی ناممکن تھی۔ میرے ایک ساتھی نے جو بید کام تو کرسکتا تھا وہ ایک معلم دینیات ہے گرسنداس کے پاس نہیں تھی۔ تب بچھ رو پے خرج کرکے بیسند جعلی بنائی اس پر نوکری ملی تو اس دھو کہ ہے اس کو ماہوار شخواہ جوماتی ہے کہیں

## €5€

(۱) بیتقرری کس کی طرف ہے ہے اور تقرری کرنے والے کوان امور کاعلم ہے یا نہیں۔وضاحت ہے مکھ کرجواب عاصل کریں۔

(۲) کام کی وجہ سے تنخو اہ حلال ہے دھو کہ و ہینے کا گن ہ ہے استغفار وتو بدل زم ہے۔ فقط وابتداعلم حررہ محمد انورش مفتی عدر سے قاسم العلوم ملتان

ملازم اگرغیرحاضری کوحاضری ایشوکر کے تنخواہ لیتا ہے تو گنا برگار ہے

# **€**U**∲**

کیا فرمانتے ہیں معماء دین دریں مسئد کہا یک سرکاری مل زمانی روز کی کارکردگ کی رپورٹ حکومت کو دیتا ہے جس میں مکھتا ہے کہ فلاں فلال دن میں نے دورے کیے لیکن وہ حقیقت میں اپنے نجی کام کرتا رہا یا گھر پر رہا اور شخواہ پوری وصول کرلی تو جتنے دن اس نے گھر پرگز ار ہےان دنوں کی تنخواہ حرام ہوگی یہ حدا ں۔اور جوتح بریس جھوٹ لکھااس کی عندائلہ گرفت ہوگی یانہیں اور وصول شدہ زائد تنخواہ تو بہ کرنے سے بخشی جائے گی یانہیں جبکہ تنخواہ کی واپسی کی قندرت رکھتا ہو۔ بینواتو جروا

# €5€

غلط رپورٹ تحریر کرنے سے گنا ہگار بنا ہے جس سے تو بہ کر لینی ضروری ہے اور جوز اکدرتم وصول کر چکا ہے جس کے وصول کر نے کا وہ حقد ارند تھا اُس کو واپس کر دینا ضروری ہے محصٰ توبہ کر لینے سے زاکدرتم کی وصولی کا گناہ حسب ضابط شرعیہ معاف نہ ہوگا اس سے توبہ کرنے کا طریقتہ یہ ہی کہ وہ زاکدرتم واپس کردے اور اس جرم کی معافی بھی اہتد تعالیٰ سے ما تگ لے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبدالطيف غفرله عيين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# كرايددارا كرمكان غالى كرنے سے كريزال ہوق كياتكم ہے

# **€U**

ایک قطعہ زمین ہے جو خاص میرا ہے۔ ایک ہمس یہ کااس زمین میں ایک رہائٹی معمولی مکان ہے۔ اس میں دس میں سال ہے رہائش پذیر رہے۔ جو آ دمی میری زمین میں رہائش پذیر تھا اس کی زمین بھی اس زمین کے نزدیک دس میں کرم کے فاصلے پرموجود ہے۔ وہ زمین جومیری ہے پہلے غیر آ بادتھی اب آ بادہ وگئی۔ میں کہتا ہوں کہ جورہائش مکان تھا اس کو کہا ہے کہ زمین اس وقت آ باد ہے آ پ کے رہنے میں میری آ بادی کو نقص ن پہنچے گا جو آپ کی زمین جو اس زمین کے نزدیک ہے نزدیک ہے تو اپنی نرین ہے وہ نہیں اٹھتا۔ وہ تو کسی اور کے نزدیک ہے آپ اپنی زمین میں مکان بناؤ میر انقصان نہ کرو۔ وہ آ دمی جورہائش پذیر ہے وہ نہیں اٹھتا۔ وہ تو کسی اور جگہ چا گیا ہے گر بیلوں مویشیوں کا ٹھکا نہ بنا دیا ہے۔ ہمارے کہنے پروہ ٹھکا نہیں ہٹا تا ہم کو سر اسر نقصان کا اندیشہ ہے۔ مراحت اس معاملہ میں کیا فتو کی و بی ہیں۔

## €5¢

اگراس قطعہ اراضی کی آبادی آپ کی ہے تو بیرز مین آپ کی ملکیت ہے۔اس صورت میں انہیں قطعہ کا خالی کرنا ضروری ہے۔واللہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# دھونی کے بال سے اگر کیڑے کم ہوجا تمیں تو کیا حکم ہے

کیا فر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ دھو ٹی کو کپڑے دیے گئے کہ ان کو دھوئے۔اس نے آ گے دوسرے دھو لی کودے دیے کہاس کو دھوکران نے چنانچہ س دوسرے دھونی نے ایک کپڑا تھم کر دیا ہے۔اس کپڑے کا صاب کسی یرہے پی نہیں یا کپڑے کے مالک کوکسی عنمانت اور بدلہ لینے کاحت نہیں۔جواب ہے نوازیں۔ ۔

محدمسعود ناظم مدرسه بترا

## €0\$

صورۃ مستولہ میں اگرایک دھونی کا دوسرے دھونی ہے کپڑے دھلوانے کاعرف ہے نیز دوسرے دھونی نے اس کی حفاظت میں غفست نہ کی ہواس کی تعدی نہ ہوتو کسی پر جنہان نہیں ہے اور اگر دھیوانے کا عرف نہ ہواور دوسرے نے حفہ ظت میں غفلت ندگی ہوتو صان پہیے دھو بی پر ہے دوسرابری ہے اوراگر دوسرے سے دھنوانے کا عرف ہے کیکن دوسرے نے غفلت کی ہواس کی تعدی ہوتو عنمان دوسرے پر ہے پہلا دوسرے سے لے کر ، مک کوادا کرے۔فقط والقد تعالی اعلم احدعفاا للدعندنائب مفتي مدرمه مذا الجواب سيح عبدالله عفاالله عندغتي مدرسه بذا

# وعظ اورتقرير يرأجرت مقرركرنا

## 食び争

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کوئی عالم تبلیغ اسلام کے سلسلے میں کوئی تقریریا وعظ کہنے کے لیے پیشکی سودا بازی کرتا ہے اگراس کی مقرر کردہ رقم اس کو پیفٹی مل جاتی ہے تو وہ وعظ یہ تقریر کرتا ہے ور نہ معذرت پیش کردیت ہے۔ (۱) کیاای قشم کی روزی حلال ہے(۲) کیااس قشم کےعلاء جنہوں نے دین کو د کا نداری بنارکھا ہےاس قابل ہیں کدان سے عقیدت رکھی جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ دعظ یا تقریر کرنے کے بعد حق خدمت کے طور پر متنظمین جو پچھ دے دیں اس ہے جمیں کوئی غرض نہیں اور نہ ہی کھانے پینے اور کرایہ ہے جمیں سروکار ہے ہم صرف یہ یو چھنا جا ہتے ہیں کہ شرعی اور دینی احکام کی روے ایسے علماء کس زمرے میں داخل ہیں جوبلیغ وین کے لیے راضی ہی جب ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں کم از کم سو بچاس روپے تھا دیے جاتے ہیں۔اُ مید ہے کہ جناب اس فتوے کا جواب فر ما کرمسلم قوم پراحیان فر مائیں گے۔

#### €C}

افراط وتفریط دونوں طرف ہے ہے۔ اگر کوئی عالم پینیگی سودا ہزی کرتا ہے تو بلائے والے اورمجلس وعظ ومحفل میلا و
کرانے والے اورمجلس ذکر وشہادت کرانے والے کیے ہوتے ہیں بیتو بتا کیں صحیح تبلیغ اسلامی کا جذبہ آج کس بھائی میں
ہے۔ بہر حال کسی عالم کے لیے سودا بازی جائز نہیں اور جلسہ کرنے والے ان کے متعلق بھی غور فر ، لی جائے۔ فقط وائنداعلم
عبداللہ عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

پراپرٹی کا ما لک کرایہ دارکو نکال سکتا ہے اور کرایہ بھی بڑھا سکتا ہے

**€**U**)** 

ایک شخص نے ایک دکان کی کوکرایہ پر دی۔ عرصہ تقریباً پانچ سال بعداب مالک دکان واپس لیما چاہتا ہے لیکن کرایہ دار اب قابض ہو کر دکان واپس کرنے کو تیار نہیں۔ کیا از روئے شرع شریف مالک کرایہ دار کو نکال سکتا ہے۔ بینواتو جروا

عبدالعزيز جهاتكير بيثاورشهر

# €5€

ما لک دکان کرایہ دارکوا لگ کرنے اور کرایہ بڑھانے کا اختیار رکھتا ہے کرایہ دارکوا نکار کرنے کا ہرگز حق نہیں پنچا۔ فقط داللہ تعالی اعلم

بنده محمد اسحاق غفر التدلية تب مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

کرایہ دار کوذاتی وشنی کی وجہ سے بے دخل کرنا

## 後し事

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مالک دکان کرایہ دار کو ذاتی وشمنی کی وجہ سے بے دخل کرنا چے ہتا ہے جس کی وجہ سے کرایہ دار کے کا روبار کو بہت نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا مالک کوشر عالیے تق حاصل ہے یانہیں۔ مجہ فارد ق آندرون رام داس بازار پشاور

#### 454

مالک دکان کوشر عاکراید دارے دکان خالی کرانے کاحق حاصل ہے۔ اگر مالک دکان کی نبیت انجھی نہیں ہے تو یہ اس کا ایسا جرم نیس ہے جس کی وجہ ہے کراید دار کوعلیحد ہ کرنے کاشر گی حق اس سے چھین لیا جائے۔ فقط والنّد اعلم بندہ مجمد اسحاق غفر النّد لدتا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان

# غیر آبا دز مین کوآبا دکرنے کے عوض اُجرت میں زمین دینے سے متعلق مفصل فتوی ﴿ س ﴾

مهربانی فرما کران سوالات کاجواب عن بیت فرمادیں۔

(۱) ہمارے علی قد میں غیر آباد زمینیں چند شرائط پر آبادی کے لیے دیے ہیں اس کواد ھلائی کہتے ہیں۔ سود وسور و پیے کھی مالک زمین آباد کنندہ کو ایک زمین آباد کنندہ کو ایک زمین آباد کنندہ کو دے کھی مالک زمین آباد کنندہ کو ایک زمین کا نصف آباد کنندہ کو دیا ہے۔ بوقت دیتا ہے اور نصف خود لے لیتا ہے۔ کیا میں مالے تھے جے؟ نیز ایک روپیے کے افتا مپ پر بیم عابدہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ بوقت انتقال (او ھلائی دہندہ) مالک زمین نے او ھلائی گیرندہ کو کہا کہ اگر زمین کا بید صدلے تو مثلاً پجیس ہیگھے ویتا ہوں اور اگر بید تنہوں ور اگر بیس دیتا ہوں۔ حالا نکد بوقت تحریر معاہدہ میں بیا تمیاز و تفریق نیس بیس تھی۔ اب سوال بیرے کہ بیس مو فساد کی سے وقت اور شرائط فوسدہ کیا ہیں؟ اور اگر صحیح نہیں تو فساد کی وجو ہات اور اس کا تھم بالفصیل تحریر کریں۔

(۲) لوگ عمو ہال مویش پوسنے پر دیتے ہیں تو بید درست ہے یو کہ نہیں۔اس میں بھی مال بڑھ جانے کے بعد نصف کیا جاتا ہے۔

(۳) گندم کی کٹرنی کی اُجرت انہی خوشوں ہے دی جاتی ہے۔ اس طرح کیاس کی چنائی بھی اس کی سے دی جاتی ہے اور کھجوروں وغیرہ کا بھی یہی حساب ہوتا ہے۔ کیا بیسب ناجا ئز ہیں۔ یالعموم البلوی جواز کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ مدلل جواب سے سرفراز فرما کمیں۔

## €5¢

(۲) مویشیول کواس طرح پالنے پر وینانجھی ناجائز ہے۔اس کی جائزشکل بیہ ہے کہ نصف مولیتی معمولی قیمت پر فروخت کر دیے جائیں۔ پالنے والے کے ساتھ وہ شریک ہوجائے گا۔نصف جانو راس کے ہوجا کمیں گے۔ پھر دہ ان جانوروں کم پالٹارہے۔

(۳) يې تھي تھيڪ نہيں اور عموم بلوي يہال معتبرنہيں \_ فقظ واللہ تعالی اعلم

عبدالثدعفاالثدعنه فتى مدرسة تاسم العلوم ملتان

ز مین زراعت پر لیتے وقت آ فات ساویہ وارضیہ کے عوض دینے کا وعدہ کرنا اگرایک بچھڑی پردوآ دمیوں کا دعویٰ ہوتو کیا تھم ہے

**€**U**}** 

كيافر مات بين علماء دين مندرجه ذيل هما التعليمي ك

(۱) زیدایک آباد زمین کے متعلق کا شت کرنے کوعمر و سے کہتا ہے کہ میں تین من فی ایکڑ آپ کو دوں گا اور زمین بشر بَطُ آ ف ت ساوی وارضی مثلاً ژالہ ہاری اور کیڑ اوغیرہ کے جھے کا شت کرنے دو کیا شرعاً عمر وکو تین من فی ایکڑلیں آجا کز ہے یانہیں ۔مفصلاً بحوالہ کتب تحرمر فرمادیں۔

نون: آبادز مین ہے مرادیہ ہے کہ کاشت شدہ ہواور بنجر غیر آباد نہ ہو۔

توٹ ایک مولوی صاحب نے دونول کورعی قرار دیا ہے جے پاغلطاس کا بھی سی حل فرما دیں۔ ایدرض عبدالملک عفی عند

## 454

(۱) اگراس عقد میں بیشرط لگا دی ہے کہ آفات ساوی وارضی کی صورت میں نین ایکڑنی من ندوے گا تو بیاجارہ فاسدہ ہے اور الیا عقد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا فنخ کرنا ضرور کی ہے ورندا جرشل دینا پڑے گا۔ اور اگر بیشرط لگا دی ہے کہ آفات ہول نہ ہول بہر صورت مجھے تین من فی ایکڑ کے حساب سے دینا ہوگا اور تمام ایکڑ معلوم ہوں اور مدت بھی معلوم ہوتو میعقدہ اجارہ ہے ورشی ہے ہمددیگر شرا نظا جارہ۔ اور اگر اسے مزارعت کہا جائے تو وہ بھی سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اندر تو محاصل میں شرکت ہوتی ہے۔ کہا گا کہ کے لیے بچھ مقدار معین کرنی جائز نہیں ہے۔

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان الجواب مسحيح محمود عفي الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ۱۲ جمادي الاخرى ۱۳۸۵ مه

# ربهن كابيان

مر ہونہ زبین سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اگر اٹھالیا تو اصل رقم ہے منہا کیا جائے علانیہ زنا کے مرتکب ہونے والوں سے مسلمانوں کو تعلقات قطع کرنا جا ہے

# **€U**

كيا قرمات بي علماء دين مندرجه ذيل مسائل بين كه

(۱) ایک آ دمی ایک دوسرے آ دمی ہے ہم کنال زمین ربن لیتا ہے اور اس زمین کا عام بھاؤ کم از کم -/۲۰ روپے ٹھیکہ فی بیگھ ہے۔ تو جس آ دمی نے چسے دیے ہیں وہ کہتاہے کہ تیرہ روپے سال کی کاٹ دوں گااس سے زیادہ نہیں وے سکتا۔ کیا پیشرعاً جا کڑے لیکن جبکہ نصف حصہ کم از کم تمیں ہنتے ہیں۔

(۲) ایک عورت اور مر داعلانیے طور پر زنا کرتے ہیں اور تمام گاؤں والے اچھی طرح سے واقف ہیں ایک مولان صاحب نے ان کے اس ناج نزحرکات پرشر عی صدودوز نا کردیں کہ ان سے ساتھ بین وین کھ ناچینا بیشھنا اُٹھنا جس آ دمی کا بھی ہووہ مسلمان نہیں اور ان کوشہر بدر کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ایک دوسرے مولوی صاحب ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کے گھر بھی بیٹھتے اُٹھتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں جس مولانا نے فتو کی نگایا وہ سندیا فتہ ہیں اور دوسرے مولوی صاحب برکیا حد ہیں اور دوسرے مولوی صاحب پرکیا حد ہیں اور دوسرے مولوی صاحب برکیا حد ہیں اور کھانا وغیرہ کی نافذ ہوتی ہے۔ حدود تو ٹرنے پران ہر دو مجرم پرفتوی لگایا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھنے اُٹھنے والے مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہونا جا ہے۔

ميان غلام البي صاحب مقام چيليا نواله محرات

# €5€

(۱) مرہونہ زمین ہے کسی کے لیے بھی نفع لینا ہو ئزنہیں لیکن اگر مرتبن نے نفع حاصل کیا تو بیٹما م نفع قرضہ کی وصولی میں شار ہوگا۔ بعنی من فع کی مقدار را بن سے قرض ساقط ہو جائے گا۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اصل منافع سے کم قرضہ ساقط کرنا شرعاً جا ئزنہیں۔

(۲) بدکاری کرنے والے مرداور عورت کو سمجھایا جائے لیکن اگروہ بازنہیں آتے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ خورد ونوش نشست و برخاست غرض ہرفتم کے تعلقات ختم کر دیں یہاں تک کہ وہ باز آج کیں۔ان کی پشت پنائی کرناقر آن مجید کاصری عظم و لا تسعاو نسوا علی الاثم و العطوان الایة (لینی گذه اور شرعی حدود ہے متج وزامور میں کسی کی اعانت نہ کرو) کی خلاف ورزی ہے۔اس لیے پشت پنائی کرنے والے شخص پرلازم ہے کہ وہ فورا اس کی اعانت چھوڑ کرتوبہ تائب ہوجائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

مرہونہ زمین کوٹھیکہ پر لینااوراُس کی آمدن سے دریاں خرید کرمسجد میں بچھانا

# **€U**

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کدالف نے اپنی زمین ب کے پاس پیچھرقم کے بدیے رہن سود کے سوار تھی اورج نے ب سے وہی زمین جورہن شدہ ہے کا شت کے لیے ٹھیکہ پرلی۔

(۱) کیا ب کی آمدنی جور بن شدہ زمین ہے ہوتی ہے یعنی پیداداراس کے متعلق شرعی تھم جواز کیا ہے۔

(۲) کیاج کی آمدنی جوربن شده زمین ازب پیداوار کی صورت میں ہوتی ہے اس کے متعلق تھم شرعی کیا ہے۔

(m) کیاب کی آمدنی سے خریدی ہوئی دریوں پر جومبحد میں بچھائی گئی ہیں نماز پڑھنا کیسا ہے۔

(٣) كياج اگرا مامت كرية كياتكم ہے۔

مستفتى كرم توم كمبارضلع مظفر كره

## €5€

حرره محمدا نورشاه غفرلهٔ نائب مفتی مدرسهٔ قاسم العلوم مکمان ۸رمضان ۹ ۱۳۸۶ه

# اگرایک زمین عرصه ساٹھ سال ہے کسی کے پاس رہن ہوتو کیامر نہن اُس کا مالک بن سکتا ہے ﴿ س ﴾

ماقولكم رحمكم الله تعالى في ان المرهون بعد اذا مضى عليه في يد المرتهن ستين سنة ولا يفكه الراهن ولا ولده ولا ولد اولاده هل يصير بعد المرافعة الى القاضى او الحاكم المسلم ملكا قطعيا كما هو المعروف في قانون الحاضر وهو المسمى في اصطلاحهم (رائد الميعاد)

فى الحمادة ان الاذن للحاكم هل هو شرعى ام من القانون الغرب وبعد مصادرة الحكم من الحاكم هل يجور الانتفاع من ذلك المرهون في شرع الاسبلامي ام لا؟ الحاكم هل يجور الانتفاع من ذلك المرهون في شرع الاسبلامي المراوية يُقلَد و الانتفاع من ذلك المرهون في شرع الاسبلامي المراوية يُقلَد و المراوية المراجم المرابع ا

# €5€

فى شرح التوير ص 19 م ح ٢ مات الراهن باع وصيه رهمه باذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه فان لم يكن له وصى نصب القاضى له وصيا وامره ببيعه لان نظره عام وهذا لو ورثته صغارًا فلو كان كارًا خلفوا الميت فى المال فكان عليهم تخليصه جوهره. وبعد سطر لا يبطل المرهن بموت الراهن ولا بموتها ويبقى الرهن رهنا عند الورثة وايضا فى شوح التنوير ٢٠٥ ح ٢ سلطه ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن امره للقاضى ليبيعه بدينه ينبغى ان يحوز

وفي الشامية بقى ما اذا كان حاضر اوا متنع عن بيعه وفي الو لواجية يجبر على بيعه فاذا امتنع ساعه او امنيه للمرتهن و اوفاه حقه والعهدة على الراهن اه ملخط وبه يفتى في الحامدية وفي الخيرية يجبر على بيعه وان كان دا را ليس له غيرها يسكها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف السمفلس. ردالمختار ص ٢٠٥ ج٢ قد علم من هذه العبارات الفقهية انه اذا حل اجل الرهن ولا يؤدى الراهن دين المسرتهن ولا ورثته اذا مات الراهن قبل فكاك الرهن فان كان ورثته فقراء يجبرهم القاضي واداه حقه و لا يملك يجبرهم القاضي لبيعه واداء (مال المرتهن فان امتعوا باعه القاضي واداه حقه و لا يملك المسرتهن نفس الرهن. نعم لو كان الرهن دار او لم يكن للمرتهن دارا غيرها ليسكها لتعلق حق المسرتهن بها. وبهذا علم لو كان المرتهن محتاحا الى نفس الرهن صارا مالكا باذن القاضي ان

كانت قيمته مساوية للدين وجاز له انتفاعه به ـ فقط والتراعم

حرره محمرانورشاه غفرله خادم الافتاء بقاسم العلوم مليان ۹ رجب ۱۳۸۸ ه

وان كان قيمة الارض او الدار زائدة على الدين رد الزيادة على ورثة الراهن، واللهاعلم العلوم الآل كان قيمة الارض او الدار زائدة على الدين رد الزيادة على ورثة الراهن، واللهاعلم الآل

مرتہن نے اگر مر ہونہ زمین خرید لی اور کسی اور شخص نے شفعہ کر کے وہ زمین حاصل کرلی تو مرتبن کی رقم کا کون ذمہ دار ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علاء وین در ہیں سکد کہ زید نے بکر کے پاس زمین رہمن رکھی اس کے بعد بکر ہی کے پاس زید نے رقم لے کر زمین بھے کر دی میں علاء وین در ہیں سکد کہ زید نے بین حاصل کر لی۔ ابھی عمرو نے بکر کور بمن کی رقم و ہے کر زمین بکر سے کر فی باقی ہے۔ یعنی زر بھے تو عدالت میں داخل کی تھی بعد میں شفعہ لے لیا تھ لیکن ربمن واں رقم و ہے کر زمین بکر سے چھڑانی باقی ہے۔ از رو کے شرع بیان فرما کمیں کہ اس معاملہ (ربمن مروجہ) میں عمرو گئی ہے۔ از رو کے شرع بیان فرما کمیں کہ اس معاملہ (ربمن مروجہ) میں عمرو گئی رہے یا نہ کے کونکہ معاملہ عمر وجہ ربمن زید اور بکر کا ہے۔ عمرو کواز روئے قونون غیر شرع حق ملا ہے۔ وہ جب جا ہے رقم ربمن والی و مے کر زمین حاصل کر الے اب عمرور بمن والی رقم و میں از روئے شرع مجرم بوگا ہونہ۔ اب عمرور بمن والی رقم و مے کر زمین حاصل کر ناچا ہتا ہے۔ کیا عمرواس طرح کرنے میں از روئے شرع مجرم بوگا ہونہ۔ میال مشترق احمدوکا ندار خصیل کوٹ ادو ضلع مظفر گؤھ

## €5\$

صورة مسئولہ میں شرعاً اس معامد میں عمر و پر ربن والی رقم اوا کر دینالازم ہے اور زمین حاصل کر لینے کے دفت اور نیز اس کے من فع عمر و کے ہو گئے ہیں۔ ربن والی رقم جہاں تک عمر و سے اوا کر لینے میں عجلت ممکن ہوا تنی عجلت سے اس پر اوا کر لینا مجرکولازم ہے۔ بلا وجہ تا خیر کرنے سے ،امہال سے عمر و گئہگار ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بندہ عفااللہ عنہ مدرسے قاسم انعلوم ملتان بندہ عفااللہ عنہ نائب مفتی مدرسے قاسم انعلوم ملتان

# اگرمرہون چیز مرتبن کے پاس سے چوری ہوگئی تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد میں کہ سمی زیدے ایک سونے کی چیز جوتقریباً تین روپے کی ہوگی عمرو کے پاس رہن رکھ دی کہ مجھے ایک سوروپے کی فی الحال ضرورت ہے میں کل یا پرسول یا تیسرے چوتھے دن ایک سوروپے واپس کر کے اپنی چیز سونے کی واپس کروں گا۔ عمر و نے سونے کی چیز باتی سامان کے ساتھ رکھ لی جو کہ لوگوں کا تھا اپل چار پائی کے بیٹچے رکھ دی۔ اس بے احتیاطی ہے وہ سامان بمعہ سونے کی چیز کے کسی نے چرالیا۔ عمر و مذکورہ صان دیے کے لیے تیار نہیں۔ اُلٹا سور و پے کا جو عوض ربن کے دیا تھا مطالبہ کرر ہاہے۔ مفصل جواب عزایت فرما کیں۔

€0€

مرمون چر شریعت میں اُدھاراوراس مرمون چیز کی قیمت ان دونوں میں ہے جوکم ہوضمون ہوتی ہواوراگر ادھار میں ہواوردہ کی قیمت زیادہ ہوتو رہ کی ہوزیادتی ابائت ہوگی شال ایک شخص کا دوسر شخص کے ذمہ سور و پیادھار ہواورہ اس دین کی عوض میں ایک ایس چیز کورہ من رکھتا ہے جس کی قیمت سورہ پے سے زیادہ ہے مثلاً دوسورہ پے کی چیز ہے۔ اب ہلاک ہونے کی صورت میں سورو یے تر ضرتو قرض خواہ کا اتر جائے گا اور ایک سوبقایار بمن کی قیمت میں سے وہ بطوراہ انت کے تعادہ ہلاک ہوگیا تو اس کا صاب قرض خواہ کا اتر جائے گا اور ایک سوبقایار بمن کی قیمت میں ہوگا۔ قال فی الدر المعندار و معند میں او کا ج ۲ بطوراہ انت کے تعادہ ہلاک ہوگیا تو اس کا صاب قرض خواہ کا از فی الدر المعندار و معند میں او علی ہوگا۔ واللہ و معند میں اور حکم او زادت کان المعند ہا المعندی او نقصت سقط بقدرہ و رجع المعر تھی رحکم او زادت کان المعندی او نقصت سقط بقدرہ و رجع المعر تھی راسالہ ضمل کان الاستیفاء بقدر المعالمية المنے کین سیاس وقت ہے کہ جب مرتبن سے بیر بمن ہلاک ہوگئی ہوا اگر س نے خود ہلاک کردی ہویا تفاظت میں کوتائی کی جوتو اس صورت میں ادھ رسے زیادہ کا مطالبہ را بمن کرسکتا ہے۔ اگر س نے خود ہلاک کردی ہویا جو ای جوتو اس صورت میں ادھ رسے زیادہ کا اور آگر و نے اس سونے کی چیز کی تفاظت کی ہے لین وہ چیز کم رہ کے اندر ہوادر کرہ کوتالا لگا چکا ہویا کو کی خود میں ہوگا اور آگر وہ جاری کی کھیں سے میں موادر می افظ کوئی نہ ہوتو بصورت ہو وہ جائے گا اور آگر ایسا نہی عمر و نے نہیں تجریا کہ کا صامی نہ ہوجائے گا اور آگر ایسا نہیں تھیں ہو جائے گا اور آگر ایسانہ میں ہوگا اور قرادہ کا افراک را ایسانہ کی عروز کی کھیا تشہد به المر و اید الفقیمیة

حرره عبداللطيف غفرله معاون مفتى مدرسة قاسم العلوم مكتان

اگریهمر بهونه چیز مرتبن نے ایسی جگه رکھ دی بهوجو که محفوظ بهو ؟ ناجانا و ہاں عام نه بهواوراس کوحفاظت سجھتا بهواپی چیزیں بھی وہ ایسی جگه پررکھتا بهواور وہ سونے کی چیزچوری بہوگئی تو بیمرتبن منسامن نہیں بہوگا ور ندضامن بہوگا۔ الجواب سمج بندہ احمد عفا اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان احمد عفا اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

> رئن کی وجہ ہے مکان کا کرایہ کم نہیں ہوسکتا کرایہ پورادینا جاہیے ﴿ س ﴾

كيا فرماتے ہيں علماء وين اس مسئلہ ميں كه ايك آ وي كوحكومت نے حقد ارتبحه كرايك مكان الاث كر ديا۔ پچھ عرصه

خود جیشار ہابعداس نے وہ مکان کرایہ پروے دیا۔الائی ہے مبلغ ۱۰۰ دو پیے مبینہ کرایہ لیتار ہا۔ پچھ عرصہ پھراس الائی نے کرایہ دارے دو ہزار چارسو پچاس دو پیافتر قرضہ لیا پرنوٹ لکھ دیا اور زبانی اقر ارہوا کہ یہ مکان ربن ہے قرض خواہاں کے باس سے مقروض جس وقت مکان لے گا دو ہزار چارسو پچاس روپیہ نقد ادا کر ہے گا اور مکان کا سرکاری کرایہ ملخ تیس روپیہ بینہ مرتبن ویتار ہتا ہے۔اب مکان جس کے نام الاٹ کیا تھا حکومت نے وہ مرتبن سے مکان واپس لینا چاہتی ہے۔مکان کا کرایہ تھا ساٹھ روپیہ بینہ اور مرتبن ویتار ہاتھ کے پاس پیچھے ان کا حقد ارب جوشر عاسود لینے کا مجرم نہ بنے۔ بینوا تو جروا

# €5€

مرتبن کوبلغ ساٹھ روپہ پورے او کرنے ہوں گے ربن کی وجہ ہے کرا یہ کی رقم کم نہیں کی جاسکتی۔ یہ سود ہوگا جس کا لیما حرام ہے لیکن مکان اس وقت اس کے حوالہ ہوگا جب رقم ادا کرے گا دراصل بیر بن فاسد ہے۔ والقد اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان شہر محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان شہر محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان شہر محمود عفا اللہ عنہ مالا وقل ۱۳۷۸ ہے

# ا پنا ذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس ہے کرایہ پر لیٹا

# **€**U**}**

مندرجه ذیل مسئله میں شریعت سے حتی فیصلہ سے مطلع فر مادیں۔

ایک شخص دوسر مے شخص کے پاس اپناذاتی مکان رئین رکھنا چاہتا ہے اور رئین رکھنے کے ساتھ بی یہ بھی چاہتا ہے کہ وہی مکان وہ خور کرایہ پر لیے لیاور جب تک اس کامکان اس کے اپنے قبضے میں ۔ ہے وہ اس شخص کو جس کے پاس اس نے مکان رئین رکھا ہے۔ اس مکان کا کرایہ اوا کرتا رہے۔ اب آپ یہ فر ہو ین کہ آ یا اس شخص کے لیے جس نے کہ مکان لیا ہے مالک مکان سے اس مکان کا کرایہ بین سوو میں شار ہوگا یہ نہیں۔ واضح رہے کہ مکان رئین رکھا گیا ہے خرید انہیں۔ اس کے عداوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ مکان لینے کا ایسا ہو کہ جس سے مکان بینے وال سود سے نئے سے تو وہی طریقہ ترفر ماویں۔ اس کے عداوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ مکان لینے کا ایسا ہو کہ جس سے مکان بینے وال سود سے نئے سے تو وہی طریقہ ترفر ماویں۔

#### €0}

صورة مسئوله مين مكان كاكرايه لينار بمن مكان سے تفع أثفانا ہے۔ جوكه س لينے والے كے ليے حرام شل سود كے برتائي ١٨٥٣ ح ٢ مين مكان من كبار برتائي ١٨٥٣ ح ١ مين بين السمر قدى و كان من كبار عدمانه محمد بن السمر قدى و كان من كبار عدمانه سمرقند انه لا يحل له ان يستفع بشئ منه بوحه من الوحوه. و ان اذن له الراهن لانه اذن له في

الرب الانه يستوفى دينه كاملاً فتبقى له المنفعة. فضلا فيكون رباً وهذا امرعظيم (الى قوله) والمغالب من احوال الساس انهم انما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدارهم وهذا بمنولين بسمنولة الشرط لان المعروف كالمشروط وهو مما يعين المسع والله في المم للإاصورت مستولين مكان كور بمن دكاروبي مكان ما لك كوكرايه بروينا شرعاً ناجائز ومنع به البته الراس صورت بيل ما لك مكان اوريد ومرا شخص اس بيس مودا كريس اورجب ايجاب وتبول بوجائي سودا بوجائي تو پيم اگر سودا كرتمام بون كه بعدية شمط كريس كد جورتم جوكمكان كي قيت لگائى به مكان اداكر به يا يك مكان اداكر به يا يك كودا بيس كري قول بوجائي تو مكان مشترى باكع كودا بيس كري قوية بيم علي المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المنافق عن من معزت مفتى عزيز الرحم كي وجه بين بي من الميك ورج به المحمد المواح و يو بند جلد الول عزيز الفتادي بين حضرت مفتى عزيز الرحم في قوي اس قسم كا ايك درج به -

# را بن اگر مر ہونہ زمین فروخت کر دے اور مرتبن کا قرض بھی ادا ہوجائے را بن کی اولا دزمین واپس نہیں لے سکتی

€U\$

کی فرماتے ہیں علاء دیں دریں مسئد کہ جبیب کی اراضی ہند وؤں کے پاس رہمن تھی جو کہ قیمتی معنفے اس موسیب کے قام بھر ۱۹۲۳ اہنداد مگر جو کہ اور صبیب نے فرض خواہ تھے وہ حبیب کی اراضی رہمن کے علاوہ قرضہ جن نیلام کراتے تھے۔اس خوف
کی وجہ ہے صبیب نے مجھ سین کے نام بیج کردی۔ چنا نچے مجھ سین نے ایک ہندو کا قرضہ جو کہ سیلغے اس خوبید روکو
ادا کر دیا تھا۔ بقایا ہندوؤں نے قبط وار مجھ سین کے ساتھ کر کی بھروہ رہمن والے ہندو کو پہۃ لگا تو اس نے مزید رہمن ہوں
رو پید کے علاوہ ۵۰ کہ رو پے کر دیا۔ بھر ۵۰ رو پیدا ہو ر پر سودلگا کر سود ورسود بنادیا۔ حبیب نے وعدہ بھی کیا کہ اراضی ذکور
کو جدی چھڑا اول گا مگر اس اراضی کو تھے کیے ہوئے ۲۵ مرہ مسال ہو گئے ہیں۔ ساارہ اس ل کے بعد ذہین سے صبیب کو دفینہ ملا جو کہ اشرفی کی صورت ہیں تھا۔ حبیب نہ کورکو مجھ سین نے رو ہروگواہال کی ہار کہا کہ میری اصل رقم جس ہیں ہندو
دفینہ ملا جو کہ اشرفی کی صورت ہیں تھا۔ حبیب نہ کورکو مجھ سین نے رو ہروگواہال کی ہار کہا کہ میری اصل رقم جس ہیں ہندو
تیری اراضی کو آگ لگا وی گا۔ چونکہ حبیب نہ کورا پی مورت سے مجبور تھاوہ زیادہ و فضول خرج اور حرام کارتھی صاف کہا
د مجھے اراضی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اراضی سے معاملہ سرکاری کی پیداوا دراہی میسر نہ ہوئی تھی اور
د مین کی تھیت قرضہ سے گم تھی ہریں بنا مجہ حسین نے وہ اراضی سے معاملہ سرکاری کی پیداوا دراہی میسر نہ ہوئی تھی اور
دیں بنا تھی۔ اس کی سے اگر زندہ ہو یا سی تھی آئی ہو اس کو مرائی سے معاملہ سرکاری کی جداب انہ تی اس کے کو دیا۔ اس کے بعدوہ
د بیا اسٹھی کرائی۔ حبیب آگرزندہ ہو یا سرگھی آئی جو ہو ہو ایا ہوئی اس کو عدالت سے چھڑا ایا۔ پھراب اشتمال ہونے ہر خرچہ لےلواور مجھےاراضی دے دوتو ازروئے شریعت حضورعیہ السلام محمد حسین ارضی واپس ندکرنے میں گنہگار ہوگا یہ نہ یا حق عبدی تضور ہوگا یا نہ جواب سے مستنفید فر ما کیں۔ ویسے اس زمانہ میں معمولی معمولی رقم پر ہند وانہیں نیل م کراتے تھے اور کافی زمین نیلام کرائی گئی۔

السائل حافظ رحيم بخش

# €5€

عبدالعطيف عُفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان سارئيج الاول ١٣٨٥ هـ الجواب صحيح محمود عفاالة دعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان

اگرمرہونہ زمین مرتبن کے پاس ضائع ہوجائے کھنڈربن جائے تو کون ذمہ دارہوگا

**€U** 

کیافرہ تے ہیں علہ ء دین وشرع متین اس مسّد میں کہ مر ہونہ چیز اگر ضائع اور مفقو دہوگئی ہومشلُ اگر زمین مر ہونہ فی ک اور کھنڈر ہوگئی ہواور را بمن والیس لینانہیں چ ہتا اس کورو ہروگواہان چیکش کی گئی ہے کہ راس المال والیس دے د اور اپنی زمین کا قبضہ لے لے ۔وہ کہتا ہے مجھے دس پندرہ روپیہ میں خواہش نہیں ہوتی ۔ میں نہیں لیت ۔لہٰ داملتمس ہوں کہ اراضی مر ہونہ اگر را بمن واپس نہ کر ہے قو وہ اراضی جو کہ ضائع اور فی ک اور کھنڈر ہو چکی ہے اس کا مرتبن نا ئب معتمد ہوسکت ہے یہ نہ۔ بینواتو جروا

ضلع ذریه مازی خان بخصیل تو سیشریف

## €0}

مرہونہ چیز جب ضائع ہوجائے یہ مرہونہ زین کھنڈراور بریکارہ وجائے تو چونکہ مرہونہ چیز مرتبن پرمضمون ہوتی ہے جتنی قیمت کہ اس کی قبض کے دن ہواس میں اور دین میں سے جو کم ہوائے کا مرتبن ضامن ہوتا ہے اس لیے صورت بلاک میں اگر دین اور اس زمین کی قیمت بوم القبض ہرا ہر ہوز مین کی قیمت زید دہ نہ ہوتو اس کے بدلے میں دین سارے کا ساراسا قط ہوجائے گا اور اگر دین زیادہ ہوتو بقتر رز اکدرا ہن سے دین کا مطالہ کرسکتا ہے اور نقصان کی صورت میں اگر قیمت یوم القبض سے اس مرتبن کے دین کے برابریاس سے زاکد نقص ن ہوا ہے تو مرتبن کا دین ساقط ہوگیا ہے اور مرہونہ چیز را بن کومفت میں والیس کرے گا اور اگر دین زیودہ ہے تو بقایا دین کے بدلہ بقایا دین کے بدلہ میں اس کے پاس مرہون رہن کی اس مرہون رہن کا مصورت مسئولہ میں اگر زمین کا دین برابریا اس سے زاکد نقصان ہوگی ہے تو با اعوض مرتبن زمین کو واپس را بن کے کا صورت مسئولہ میں اگر زمین کا دین برابریا اس سے زاکد نقصان ہوگی ہوتو با اعوض مرتبن زمین کو واپس را بن کے حوالہ کر سے گا اور اگر دین سے نقصان کم ہوگیا ہے تو بقایا دین کے بدلہ بقایا زمین رہن ہوگی ۔

قال في الفتاوي العالم كيرية ص٣٣٧ ج٥ اذا هلك المرهون في يد المرتهن او في يد العدل ينظر الى قيمته يوم القبض والى الدين فان كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه وان كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين وهو في الفضل امنين وان كانت قيمته اقل من الدين سقط من الديس قدر قيمة الرهن ويرجع المرتهن علي الراهن بفصل الدين كذا في الذحيرة. وقال فيه بعد اسطر واماحكم النقصان فان كان النقصان من حيث العين يوجب سقوط الدين بقدره وان كان من حيث المدين عند علماء نا الثلاثة كذا في الذخيرة فقط والتداتوالي المم

حرره عبد اللطيف غفرله مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۲ جهادى الاخرى ۱۳۸۵ ه

جواب ہذااس صورت میں صحیح ہے کہ زمین دریا بردہوگئی ہے یا اس میں کھڈے بڑے ہیں اور اگر زمین کی ذات درست ہے صرف آباد کاری ندکر نے اور ہے التفاتی سے وہ پیداوار دینے سے کمزورہوگئی ہے اور اس طرح اس کی قیمت کم ہوگئی تو اس کے مقابلہ میں ویں ساقط نہیں ہوگا بلکہ صرف زمین وین وصول کرتے وقت واپس ہوگا۔ اگر جواب آپ ک زمین کے مطابق نہ ہوتو پھر تفصیل ہے زمین کی حالت لکھیں۔جواب دے دیا جائے گا۔ وانڈ اعلم محمود عفا اللہ عند مفتی مدرستا ہم العلوم ملکان

# وادائے زمین ربمن رکھوائی ہوتو پوتے واپس لے سکتے ہیں پانہیں

## **€**U**}**

ی فر مات بین میں ۱۰ ین اس منعد میں کا زید علاقہ غیر کے باشندے سے ایک شخص ممرو نے تقریبا پائی من غلبہ جتنی زمین میں الا جاتا ہے آئی زمین ربین کے طور پر قبضہ کی۔ زید ربین رکھنے پر داختی نہ تھ لیکن عمروط قتورتھا اس نے زبر بہتی بیز میں ۱۰۰ روپے وے کر بطور ربین قبضہ کرلی۔ اب زید فوت ہو چکا ہے اس کے چھط فت پکڑ گئے بیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر زید کے پوتے اپنی زمین زبر دستی حاصل کرنا چاہیں تو س میں کوئی گناہ تو نہیں۔ بیز اگر اس میں کوئی طرفین میں سے مرج نے تو اس کے لیے کہا تھا ہے۔

زبر اگر اس میں کوئی طرفین میں سے مرج نے تو اس کے لیے کہا تھا ہے۔

راج امیر سیابی ۲۳ فیلڈ ایمبولینس معرفت ۲۳ میڈ یکل بڑا گین کینٹ بیٹا ور

\$ C \$

ا رزیین فی الواقع عمروند کورے پاس بطور رہن ہے یعنی قطعی نہیں ہوئی جیسے عمروند کور بھی تتلیم کرتا ہے یاس پرشر کی شوت موجود ہے تب زید کے دار شاتی قم جس کے بدلے بیزیین رہن ہے مہ اکود سے کرت اپنی زیمین و صل کر سے بیل ۔ اگر وہ رہن ہونے کا اٹکار کرتا ہے یا اقرار می ہوجود اپنی رقم کے بدلیز مین و پاس نہیں کرتا تو علی قد غیر میں معتبرین و علی مدین علی قد کے ذریعے سے فیصلہ کرا کرز مین حاصل کر لی جائے ۔ اگر وہ وقعی اس کے باوجود بھی زمین واپس نہ کرتا تو طاقت کے ذریعے بھی اپنا حق وصول کرنے کی مخوائش ہے بشر طیک اس کو وہ رقم اوا کر دی جائے آل وقبال سے اجتنا ہے کیا جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عيين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان ۱۸ جما دى الثّانبه ۱۳۸۵ ه الجواب شج محمود عمّا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّال

# را بن نے جب پیسے واپس کر کے زمین قبضہ کرلی تو موجود فصل را بن کی ہے

## €U\$

کیا فرہ ہے جی علاء دین در میں مسئلہ کہ سمی عبدالسبحان (عرف بابومیاں) نے بیجھ اراضی زمین مبشر علی کے پاس
رئین رکھی مبلغ ۵۰۰ دو ہے میں بیجھ مدت کے لیے اور منفعت اراضی مرتبن استعمال کرتا رہا باذن را بہن اور جب مبلغ ۵۰۰
رویے مرتبن مبشر علی کوا دا کیے تو اس وقت را بہن نے یوں کہا کہ تیسر مے خص نے جو فصل اُگائی ہے اس فصل کو میں اٹھوالیتا
موں آیا یہ فصل مبشر علی کی ہے یا عبدالسبحان کی ہے۔

مجمدعثان ساكن كاندى گاؤل شلع تتكم

€5€

فصل شرعاً عبدالسجان کی ہے۔ فقط والتد تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم مایان ۴ جهاوی اثن پیره ۲۰

# اگر کسی کی زمین ساٹھ سال تک رہن رہی ہو اور مرتبن منافع وصول کرتار ہا ہوتو اب واپسی کا کیا تھم ہے

# **€**U\$

کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ زید نے اپنی اراضی عمر وکور بمن وے دمی ہے اور اس پرس ٹھ سال یاس ب زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ملکی قوانین کے تحت اس اراضی کا حق ملیت عمر وکو حاصل ہوگئی ہے۔ آیا یہ ملیت شرع کے مطابق عمر وکو حاصل ہوسکتی ہے یاند۔

نیز اگر زیدا پی اراضی عمر و سے فک کران چا ہتا ہے تو کیا وہ عمر وکوز رربمن ادا کر سے گا پر بلا ادائے زراراضی زید کو فک بوسکتی ہے۔ جبکہ عمر وزرر بہن سے کئی گن زیادہ ف کمرہ فدکورہ اراضی سے بطور حاصل کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ زید زر ربمن ادا کرنے کو تیار ہے گر عمر وزیر بہن قبوں کرنے اور اراضی کو زید کے نام فک کرنے سے انکار کرتا ہے۔ بینوا تو جروا جعفر خان نائب دفتر تا نوگو تھے سے ایس موجوں کی میں میں میں میں بھوں

## €5€

واضح رب كوشر يعث كاليكمسلمة قاعده ب كدمر بون شي كمن فع اورى صدات كالمستحق را بن برندكه هو تهل الرائد الذي يتولا من الممرهور، يكون مرهوما مع الاصل المحله دفعه قد الد

 الرهن وثيقة والدين دين فاي شئ بينهما ليجوز المنافع عِليه اصـ

(۳) سود، ربن كمن قع اور برتم كم الحرام اورار باح فاسده كاتكم بيب كما لك برردكيا جدّ فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية لان الخيث لحقه وهذا اصح هدايه كتاب الكفالة مسيله التالم وفي العالم كيريه والسبيل في المعاصى ردها.

(۳) دین دصول کرنے کے بعد مرتبن کے لیے مرجونہ جائیدا در و کنا ہر گرز جائز نہیں اور بیرو کن غصب کے تھم میں ہے۔ای طرح را بن کو بیتن ہے کہ جب جا ہے دین ا دا کر کے ربن فک کراسکتا ہے۔

(۵) ربن پرساٹھ سال یااس ہے زائد عرصہ گزرج نے ہے مرتبن کواس پر ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔

پس صورت مسئولہ میں جب عمرواس ربن سے کئی گن زیادہ من فع حاصل کر چکا ہے تو وین وضع کر کے بقایا منافع اور فدکورہ اراضی زیدکو واپس کردینالازم ہے۔خصوصاً جبکہ زیدز رربن اوا کرنے کو تیار ہے تو عمر وکوا نکار کرنا ہرگز جا ئزنہیں اوراس زمین سے فع اُٹھانااس کے لیے حرام ہے۔فقط واللہ اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان سور جب ۱۳۹۹ ه

# مرہونہ زمین کے ساتھ اگر کسی کی زمین ہواس پر قبضہ کرنا

## €U\$

کیافر ماتے ہیں عام و دین اس مسئد ہیں کہ زید نے مربعہ غبر ہم ہیں ہے ایکو نمبر ۱۲ تا ۲۵ تک ایک کرم چوڈ ائی جور قبرایک کن ل تمام پی نج ایکروں میں ہے تقریباً بنتی ہے اس نے قیمت مالکان مربعہ ہے خرید کرا ہے رقبہ کو پائی لگانے کے لیے کھال بنائی تھی۔ بکراسی مربعہ ہیں جو کہ پندرہ صور و پیریوش میں ۱۲ یکٹر زمین رہن کے رکھی ہے اب وہ اصل مالکان مربعہ تام اپنا حصد رقبہ جات بغیر عداوہ اس کنال کے بکر کے لڑے اور پوتے کو بچے و دی ہے اور پندرہ صور و پیریم کرکے اس میں کہاس گندہ کا شت کرکے وہ کھار ہا کر کے اس والا باتی رقم اصل مالکان نے حاصل کرلی ہے اب قبضہ رہن کرکے اُس میں کہاس گندہ کا شت کرکے وہ کھار ہا ہے اور ایک مسلمان بھائی کو محض ایک و بی وی ل کی مدنظر رکھ کر اس کے حقوق تنف کر دہا ہے۔ کیا شریعت میں حق العباو بن سکتا ہے۔ ایسے خض کی امتد تعالی کے نزویک شریعت کیا کہتی ہے اور قیامت کے دن القد پاک کو بوقت حساب سکتا ہے۔ ایسے خض کی امتد تعالی کے نزویک شریعت کیا کہتی ہے۔ سکتا ہے۔ ایسے خصیل خانوال ضلع ملتان سے دوری ہے کہ میں میں کیا جواب دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ والے ملک کی شریعت کیا کہتی ہے۔

میر نزی بھی نمبر میں محتصور سلی اللہ علیہ والے میں اللہ علیہ کیا کہتی ہے۔

میر نزی بھی نمبر میں محتصور سلی کی اللہ علیہ والے میں اللہ علیہ کیا کہتی ہے۔

میر نزی بھی نمبر میں محتصور سلی کی اللہ علیہ کیا کہتی ہے۔

میر نزی بھی نمبر میں محتصور سلی کیا کہتی ہے۔

میر نزی بھی نہر میں محتصور سلی کیا کہتی ہے۔

## **€**€\$

بحرکااس کنال پرجس کنال کو مالکان زبین کھال بنانے کے لیے فروخت کر چکے ہیں قبضہ کرنا اور کاشت کر کے من فع حاصل کرنا ناجا کز ہے۔ بیدحقوق العباد بیں ہے۔ حدیث شریف بیس آیا ہے جو شخص کسی کی زبین پرایک بالشت من فع حاصل کرنا ناجا کز ہے۔ بیدحقوق العباد بیس ہے۔ حدیث شریف بیس آیا ہے۔ جو شخص کسی کی زبین پرایک بالشت برابر ناجا کز قبضہ کر سے کے دوزاس پرسات طبق زبین اس حصہ بیس سے طوق ڈالا جائے گا۔ فقط والند اعلم ملکان عبداللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان

# ہند وکوز مین ربن کے طور پر دے دی لیکن وہ قبضہ کیے بغیرا نڈیا چلا گیا اوراب اس زمین کومبحد میں شامل کرنا جائز ہے یانہیں

# **€U**

کیا فر ائے ہیں علاء دین دریں مسکد کہ ایک قطعہ زہین اراضی سفیدیا کتان قائم ہونے ہے بیشتر مسلمان مالک اراضی ندکورنے ایک ہندو تخص کے پاس گروی رکھ دی ابھی اراضی ندکور قم گروی واپس وے کر مالک نے واگز ارمبیں کرائی تقی کہ یا کستان قائم ہو گیا اور ہندو مخص نہ کور تارک الوطن ہو کر ہندوستان چلا گیا۔اس اراضی پر گروی رکھنے سے پیشترمسلمان مالک کی اجازت ہے چندمسلمانوں نے اپنی رہائش کے لیے مکانات بنائے ہوئے تھے۔جوعارضی رہائش کے لیے تھے۔کافی عرصہ رہائش یذیر ہونے کی وجہ ہے وہ موروثی ہوگئے۔ان لوگوں میں ہے بعض نے ایناحق موروفیت معاوضہ کے کر دیگرلوگوں مسلمانوں کو نتظل کر دیا۔ جن میں سے ایک فتح محمد خان سائل مہا جربھی ہے۔ جس نے آیک مسلمان ما لک مورو ٹی ندکورے ایک قطعہ اراضی ندکورمشمل برعمارت خام قم معاوضہ دے کرحق مور وعیت خریدلیا۔س ل ١٩٥٨ء ميں مارشل لاء كے تحت سب كے حق مور وهيت منسوخ ہو محے كيكن ملك فتح محمد خان سائل اس بات ہے بے فكر تفا که اس کی خربید و فروخت مارشل لاء ہے ال کی ہے اس کو اب مزید تک و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآ خرمحکمہ آباد کاری کی طرف ہے بازیرس ہونے یر فتح محمد خان سائل نے جب قاعدہ مع تغییر مذکورہ رقم ادا کر کے اپنے نام منتقل کرائی اس کے مکان کے قریب ایک مسجد بھی ہے جس کی ایک انتظامیہ میٹی بھی ہے۔جس میں بعض لوگ نا اہل اور نا واقف شرع بھی ش مل ہیں ۔جنہوں نے باوجوداس علم کے کہ سائل نے مندرجہ بالاطور براول مسمان موروثی کومعاوضہ اس مکان کا دیا ور بعد محكمه آباد كارى كورقم دوره كى تمام واقعات كو يوشيده ركھكر سالم قطعه اراضى كوجس ميں فتح محمد خان كا مكان بھى شامل ہے محكمة بادكاري مي كرنا جائز طورير نيل مكراكر معجد كنام برحاصل كياجس كادعوى استحقاق حق سائل فتح محمد خان نے عدالت میں کر دیا جوز پر تجویز ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ حالات مندرجہ بالا کی روشنی میں جبکہ سائل نے

مسمی ن موروثی ہے اس کے حق حقق صمور و ثبیت معاوضہ میں رقم بکر بذر بعیہ بیج خرید لیے اور پھر مزید حکمہ آباد کاری میں بھی بطور قیمت دوبارہ داخل کر دی اور زرکثیر اس کی مزید تغییر پرخرچ کر دی اور اگرید خدانخو استہ میرے قبضہ ہے نکل جائے تو ماں نقصان کثیر ہونے کے علہ وہ سائل کے اہل وعیال وسائل خانہ بدوش ہوجا کیں گے۔اس حالت میں مسجد کمیٹی کے اس حالت میں مسجد کمیٹی کے ارکان کے اس فعل مسجد کے کام میں فتح محمد خان کے مکان کوشائل کر کے مود نا وغیرہ وغیرہ کے حسن فتح شرعی کیا ہیں اوران کے بیافعال شرعاً جائز ہیں یا ناجائز۔ بینوا تو جروا

فتح محمدخان شيرفروش ريلوے كالوني ملتان

# €5€

شرعار بہن میں قبصہ شرط ہے جب ما لک زمین نے ہندوکواس زمین کا قبضہ نیس دیا تو شرعار بہن سی خی نہیں ہوا اور زمین بر سوراصل ما لک کی ملیت ہے۔ البتہ وہ بندوکا مقروض ہے۔ زمین کے ساتھ شرعاً ہندوکا کوئی تعلق نہیں۔
اب محکمہ بھالی ست ہندو کی زمین کا مخار نہیں ہا اور نداس سے فرید ناشر عاکوئی معنی رکھتا ہے۔ مکان تعبیر کرنے والا چونکہ ما لک کی اب زت سے بنا چکا ہے وہ صرف سب کا ما لک ہے زمین کا ہر گرنہیں ۔ تعبیر کنندہ سے فرید نے کی وجہ سے صورت مذکورہ شن فتح محمد خان صرف ملب کا ، لک ہے زمین کا ہر گرنہیں ۔ تعبیر کوندہ شن کا مالک ہے نا بین کا ہر کرنہیں ۔ اللہ نقد یم سے فرید سے بغیر وہ وہ مین کا مالک نہیں ہو صورت مذکورہ شن فتح محمد خان سے خلاوہ حق مورو ہیت کے بدلے کی رقم اگر اوا کی ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ سکتا۔ فتح محمد خان نے تعبیر کنندہ کو ملب کے علاوہ حق مورو ہیت کے بدلے کی رقم اگر اوا کی ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ خیر محکمہ بھا دیا ہے میں مالل کرن اس زمین کا جائز ہے۔ البتہ اگر اصل ، لک سی کوز مین فروخت کرنا چا ہے تو وہ فروخت کر سکتا ہے اور وہ جس کوفر وخت کر کے دیے گا وہ مالک سیجھا جائے گا۔ والند اعلم

محمودعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّال ۲۰ محرم. بحرام ۱۳۸۷ه

# مر ہونہ مکان کا مرتبن نہ خود استعال کرسکتا ہے نہ کرایہ پر دے سکتا ہے کی سے کا

#### €5¢

رئین میں رکھے ہوئے مکان سے قرضہ دینے والاشخص کسی تھم کا فی کدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ نداس مکان میں خودرہ سکتا ہے اور نہ ہی کی کرہ نہیں اُٹھا سکتا۔ نداس مکان میں خودرہ سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی کسی کسی کسی کسی کے لیے سود ہے۔ جوقطعاً حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمد عفا الله عنه مدرسة قاسم العلوم مليان ۲۳ شعبان ۱۳۰۰ ه

> مرتبن نے مر ہوندز مین سے جومنا فع حاصل کیے ہیں وہ قرض سے منہا ہو سکتے ہیں یانہیں ۔ ﴿ س ﴾

کی فر اتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ سمی سید جیون شاہ ولد رحیم شاہ صاحب مسمی اللی پخش ولد نوراحمہ قوم
آ را نمیں سکنہ جدے پچھ قر ضد لے کراپئی زمین رمن اس کے پاس رکھ دی تھی ۔جس کو تقریبا نوسال کا عرصہ ہو چکا ہے۔
اس زمین کی آ مدنی مذکورہ بالاشخص لیتار ہا ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ میاں اللی بخش نے جوزمین کی آ مدنی لی سے اس سے قرضہ ادا سمجھ جائے گایا از سرنو وہ قرضہ اداکر کے زمین داپس لی جائے گی۔عام نہم جواب دیں۔

## €0\$

نی زبانا یہ امر معہود و معروف ہے کہ رہن رکھنے ہے مقصد صرف اس مرہون ہے اتفاع ہوتا ہے اور پھکم المعمو و ف کا المعشو و ط کویا تفاع بالم ہون مٹر وط فی العقد ہوگیا اور اس شرط ہور ہن فسد ہے۔ شامی ۲۲ میں ۱۸۲ کتاب الربن میں ہے قبلت و المعالب من احوال المناس انہم انما یویدون عند اللفع الانتفاع ولو لاہ لحما اعطاہ المدر اہم و هذا بمنزلة الشوط لان المعروف کالمشروط و هو مما یعین المنع جو واجب الرفع ہے۔ اب گویدین میں اس مفصوب کے کم میں ہے۔ ارض مفصوب ہے آئم میں اس مفصوب کے کم میں ہے۔ ارض مفصوب ہے آئم جو اجب الرفع ہے۔ اب گویدین اس کے پس ارض مفصوب کے کم میں ہے۔ ارض مفصوب چونکہ مضمون ہوا در مرتبین نے اپنا تخم ڈال کرقوت ارض ہے فائدہ اُٹھا کرحرمت کا ارتکاب کیا ہے لیکن منافع المخصوب چونکہ مضمون میں ہیں اس لیے بوجہ گنہگار ہونے کے مرتبین رائن کو ضان اوا نہ کر ہے گا در اس پر رائن کو ضان اوا کر باواجب ہی شہیں ہے۔ اس لیے بات عدد قرضا واکر ناہ وگا ۔ یقر ضد میں حساب شہوگا اور شاس سے قرضہ ادا تم مطلب فی ضمان منافع المغصب استوفاها او عطلها فانها لا تضمن عندنا در مختار ج ۲ ص ۲۰۲ مطلب فی ضمان مسافع المغصب سے علمہ شامی رحماننہ نے انتفاع بالر بان کے جواز وعدم جواز کی بحث میں تحریخ مایا ہے کہ انتفاع آگر مسافع المغصب سے علمہ شامی رحماننہ نے انتفاع بالر بان کے جواز وعدم جواز کی بحث میں تحریخ مایا ہے کہ انتفاع آگر

مشروط فی الرین نہ ہواور را بمن بعد کی جبر کے بالرف اس کی اجازت مرتبن کودے دے تو مرتبن کے لیے انتفاع جائز ہے۔ آگے کیسے جی و ان محان مسسو و طاحنسون جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صورت شرط الانتفاع فی العقد میں انتفاع مضمون ہوگا۔ جب مضمون ہوا تو اس کے بدلے میں قرضہ ساقط ہوگا۔ لافی الصورة المسئولہ چونکہ دلائل نمبر اہم متعارض بیں۔ اس لیے شرح صدر نہیں ہے۔ تو تف کرتا ہوں انسب ہے کہ ماتان کے مفتیان کے اجتماع میں یا انفر اوا سب کی رائے کی جائے۔ واللہ اعلم

محمودعفاالله عندمفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان شجر

سوسال سے مربہونہ زمین کا کوئی اجنبی مالک نہیں بن سکتا البتہ را بہن کے در ثاء قرض ادا کر کے چھڑ واسکتے ہیں، زیادہ عرصہ ربہن والی زمین کا مرتبن حکومت کے قانون کے مطابق مالک ہوجا تا ہے کیا بیدرست ہے

# €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اویس مسئلہ کہ ایک مرہونہ ذمین کوتقر یہا سو برس سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ را بہن مرتبن فوت ہو چکے ہیں۔ ورثاء ایک دوسرے کونہیں جانے ۔ ٹمن ربن کا علم کسی کونہیں ہے۔ زمین ورثاء مرتبن کے قبضہ ہیں ہے۔ ایک صورت ہیں ایک آ دھ وارث مرتبن سے کہنا ہے کہ بیمر ہونہ ذمین ہیں نے را بن سے خرید کی ہے۔ لہذا جورقم لین چ ہے لیاد زمین میرے حوالے کردو۔ مندرجہ بالاصورت ہیں اجنبی زمین لینے کا حق حقد ارہے۔ یہ بیچ جائز ہے یا مرتبن کی رضاء برموقوف ہوگی۔

(۲) حکومت کا قانون ہے کہ ۲۰ برس کے بعد بطور نیج سلطانی زمین مرتبن کے نام انقال ہوجاتی ہے۔ را بہن کی رضا عطلب نہیں کی جاتی ۔ کیا مرتبن بیج سلطانی کی صورت میں مرہوندز مین کا شرعاً ، لک ہوجا تا ہے یانہیں ۔ بینواتو جروا ما عطلب نہیں کی جاتی ۔ کیا مرتبن بیج سلطانی کی صورت میں مرہوندز مین کا شرعاً ، لک ہوجا تا ہے یانہیں ۔ بینواتو جروا مازی فان

45%

مرہونہ زمین کا بیچنا ناجا ئز ہے۔ اجنبی شخص نے جورا ہن سے خرید نے کا دعویٰ کیا ہے بیٹی ختیں اور زمین اس اجنبی شخص کی ملکیت نہیں را ہن کے ورثاءرقم اوا کر کے اس کوچھڑ واسکتے ہیں۔

(٢) مرتبن ما مكنبيس بنيا بكه زمين شرعاً بدستورمر موند موتى ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

۱۹ربیج الاول۱۳۹۳ه الجواب صحح محمد عبدالقدعفه الله عنه ۲۰ربیج الاول ۱۳۹۳ه نوٹ مرتبن نے جب استے طویل عرصداس زمین سے منافع حاصل کیے ہیں تو وہ یقیناً اپناز رربن وصول کر چکا ہوگا اب مرتبن کے در ثا ءکولا زم ہے کہ وہ زمین مفت میں رابن کے ور ثاء کو مطال کر دیں۔فقط والمتد تعی کی اعلم حررہ محد انورش و خفر لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان مراجع الاول ۱۳۹۴ھ

# مرہونہ زمین سے مرتبن کے لیے فائدہ اٹھا ناحرام ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی پکھیز مین ایک شخص کے پیس رہمن رکھی۔ تقریباً عرصہ گیارہ سال تک مرتبن اس کی آمد نی اور بیداوار کھا تار ہااور مالک زمین بعنی را بن کو بیداوار میں سے فہ کورہ بالا مدت میں پکھٹیس ویا گیا۔ از روئے شریعت مرتبن کا اس زمین میں سے پیداوار حاصل کرنا اور خود استعمل کرنا جا تز ہے یا ناجا تز اگر ناجا تز اگر سے ناجا تز ہے۔ حکروہ بونے کے اعتبار سے یہ حرام اور ایسا کرنے والشخص کس ورجہ کا گنہگار ہے یہ ناجا تز اگر مرتبن اس معاملہ میں اپنی اصلاح کرنا چا ہے تو اس کا طریقہ کا رکب ہے۔ جتنی پیداوار کھا چکا ہے را بہن کو اس کی قیمت والیس کرے یا کوئی اور طریقہ ہے۔ بائنفصیل تحریفر ماکر ممنون فرمادیں۔ ھو المعو فق للحق و المصو اب بمعرفت مول نافیض بخش صاحب مدرسہ فیرالمداری معرفت مولانا فیض بخش صاحب مدرسہ فیرالمداری

454

صورة مسئولد میں زمین مرہونہ ہے مرتبن نے جومنافع حاصل کیے ہیں وہ اس کوخو واستعہ ل کرنا حرام ہے۔ کیونکہ زمین کے من فع مرتبن کے لیے شرعاً سوو ہیں۔ چنا نچے ورمخار میں ہے لا یعل للمرتبین ذلک و لو بالاف لانہ و بنا چونکہ ٹی مرہون کا مالک وراصل را بن بی ہوتا ہے۔ لہٰذا زمین کے من فع اُسی کے ہوئے۔ بس مرتبن پر لازم ہے کہ شی مرہون ہے جس قد رمنافع اس نے حاصل کیے وہ ربن لیعنی اصل مالک کو واپس کر دے اور چاہے تو اپنی اصل رقم وصول کرتے وقت اس میں کو ادے۔ کوانے کے بعد جواصل رقم میں سے باتی رہے وہ وصول کرے، ندر ہے تو کچھنہ لے۔ بکد من فع کی مقدار اگر زائد ہوتو زائد مقدار بھی واپس کر دے۔ بہی صورة گن ہ سے نیخ کی ہے۔ ورندوہ گنبگار ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

حرره حامد على خان مفتى مدرسه اسلاميد خيرالمعا وجوزى سرائے ملتان شهر الجواب شيح غلام مصطفى رضوى مفتى انوارالعلوم ملتان الجواب شيح محمد انورش وغفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان کيم جمد دی الدولی ۱۳۹۳ه

# مرتبن نے اگر مرہونہ زمین ہے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کیے تو لوٹا نا واجب ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں علماء دین ومفتین شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے بھرسے پانچے سورو پیدلیہ اور چار کنال زمین رئین کے صور پر رکھی تقریباً دوسال کے لیے۔ آیا بھر دوسال زمین کی پیداوار کھا سکتا ہے یا نہ ۔ اگر کھا سکتا ہے تو پھراس کو دو فائدے حاصل ہول گے۔ ایک پیداوار دوسری رقم بھی وصول ہوجائے گی۔ پوری پانچے سورو پیشر بیت کی روسے روشنی ڈائیں۔

عبدالكريم يحتعهم مددسدة سم العلوم

# €0\$

بمرصرف پانچ صدرو پیدکا استحقاق رکھتا ہے۔ پیداوارکا، لک بعدازادائے نفق ت کے زید ہے۔ بمرکولازم ہے کہ یانچ صدرو پیدسے زائد جو کچھ بیداواروغیرہ لی ہے واپس کرے۔ فقط والتد تعالیٰ اعلم

محرعبدامتدعف التدعنه ۲۹ جمادگ الره تی ۱۳۹۳ه

# قرض کے عوض زمین رہن رکھوا نا جائز تو ہے لیکن زمین سے نفع اٹھا نا جائز نہیں ہے س

کی فرہ تے ہیں علیء دین اس مسکد میں کدایک آ دمی اپنی زمین کا ایک بیگہ کسی کو دیتا ہے۔ اس ہے بہلغ ایک سو رو پہیے لیتا ہے اور پھر وہ اقر ارکرتے ہیں کہ جب سورو پہیے ادا کرول گا وہ زمین واپس کرول گا۔ بیہ ماجرا جائز ہے یا ناجائز۔ بینوا تو جروا

محمدا قبال ببليه والاثمر سكول

عبدالتدعفا ليدعنه

## €5€

یہ معامد کرنا (ایک سورو پہیے کے سرایک بیگھد زمین حوالہ کر دینا) عقد زمین ہے۔ بیٹر لیعت میں جائز ہے۔ مگر مرتبن کے لیے زمین سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اخرا جات نکال کر جوزا کد آمدنی ہوگی وہ را بمن کی ملک ہوگی ورقر ضدے وضع کی جائے گی۔اگر دونوں فریق اس طرح معامد کرتے تو بہ جائز ہے۔ فقط وابتدتع لی اعلم

# ہج بالوفاءاوررہن میں فرق کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب کی نہایت مفصل وگرانما پیچقیق ﴿ سَ ﴾

کیا فر اتے ہیں علم ئے دین وشرع متنین اس مسئلہ میں کہ مشلامسمی زیدنے یا بچے سور و پیدِنفقد کے عوض میں سو کنال ز مین مسمی بکر کے پاس رہن رکھی۔اب ای مرہونہ زمین کو بکراپنی محنت ومز دوری سے آباوکر تاہےاور زمین کی جتنی آمد فی ہے وہ تمام آمدنی مرتبن اینے نفس وعیال پرخرج کرتاہے پیداوار میں سے زید کو پھیٹیں دیتا۔ زیدا یک غریب آ دمی ہے اس کے باس بیٹنجائش نبیس کے مرتبن کورقم واپس کر دے اور شدآ ئندہ کوئی اُ مید ہے مرتبن را بن کی غربت ہے کافی فائدہ اُٹھ رہا ہے۔(۱) زمین برکئی سابول سے قبضہ کیا ہوا ہے۔(۲) مرہونہ زمین سے صرف ایک سال میں رہن کی رقم سے کئ گنازیادہ فصل کاشت کرتا ہے آیا ہے صورت رہن کی جائز ہے مانہیں۔جواز کی صورت میں ریوا (سودا) تو لازم نہیں آتا۔ لا زم نہ ہونے کی صورت استدلال ہے مبین کر کے مطمئن فر ، کیں اور عدم جواز کی صورت میں کیا بیر بہن ہیچ الوفا میں واخل ہوتا ہے بانہیں۔ دونول صورتول میں رہن اور انتے الوفا کے درمیان مابدالا تمیاز اور مابدالاشتر اک صورتیں جدا جدا مفصلاً ذہن نشین فرہ کیں کیونکہ ہمارے ہاں اس صورت میں شخت نزاع ہے۔ بعض علم ءکرام فرماتے ہیں کہا گرچہ را بمن و مرتبن ای صورت میں طاہر آربن کرتے ہیں لیکن اُن حایات ووا قعات ہے بھے الوفاء ٹابت ہوتی ہے۔ کیا یہ معاملہ رہن کا ر بوایا شبدر بوامیں داخل نہیں ہوتا اور ایسے معاملہ کرنے والوں پر نبی صلی ابتدعلیہ وسلم کی حدیث لعن دسول الله صلی المله عليه وسلم اكل الربوا و مؤكله الخصادق تا ١٥ چونكه منذكره بالاربن بهرب بال كثير الوقوع ب خصوصاً علاقہ مروت میں زیادہ لوگ مبتلا ہیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس مسئلہ کے ہرپہلو ہر روشنی ڈال کر دلائل کا ملہ ہے مبر ہن کر کے بوری تشفی عنایت فر مادیں۔ بینوا تو جروا

# €5¢

سب سے پہنے بیہ جاننا چا ہے کہ رہن کے الفاظ سے بیج وفا ہر گزنہیں ہو سکتی۔ بیج وفا کے لیے الفاظ بیج کے ضروری ہیں۔ چونکہ انتفاع بالربمن مرتبن کے لیے (با تفاق فقہ ، کم یا تی ) جائز نہیں تھا اور وہ ربوا میں واخل تھا اس لیے فقہاء نے احتیاط اس ربوا سے بیچنے کے لیے ایک بیج ایج دی ہے جس کو بیج وفا کہتے ہیں۔ اگر لفظ ربن سے بیج (بیج وفا) کا وجود ممکن ہوتا تو اس بیج کی ایجاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اب دوصور تیں ہو سکتی ہیں یا تو عقد بلفظ ربن کریں گے جیسا کہ عام معروف طریقہ درائج ہے اور سرکاری کا غذات میں بھی اس کور بن ہی لکھا جاتا ہے۔ اور یا عقد بلفظ بیج کریں گے لیکن بعد العقد مشتری زمین کا بائع سے وعدہ کرے گا کہ جس وفت تم بجھے رتم واپس دو گے تو میں پھرتم کوز مین واپس کر دوں گا۔ ان

د ونول کا تھم الگ الگ بتقریح عبارات فقہا ، ملاحظہ فر مالیں۔ پہلی صورت میں نفع اس رہن کا ہرگز مرتبن کے لیے جائز نہیں خواہ باذن الراہن ہو یا بغیر اذن یبعض ملہ ء کوفقہاء کی عبارات ہے جن میں پرتصری ہے کہ باذن الراہن انفاع مرتبن کے لیے جائز ہے۔مغالطہ ہوا ہے فقہ وکا مطلب تو یہ ہے کہ اگر را بن انتفاع بالر بن کی اجازت بطیب فی طروے ر ہاہے تو مرتبن کے لیےانتفاع جائز ہوگا اور ہمارے یہاںعقد کے وقت انتفاع مشر و طرہوتا ہے۔عرف عام میں رہن ہوتا ے اس لیے کہ مرتبن اس سے تفع حاصل کرے ورندا یک درہم بھی اس کوقرض ندد ہے۔ پس اگر چہ عقد کے وقت الفاظ ميں انتفاع كي شرط نه بھى لگائى جائے كيكن بحكم المعروف كالمشر وطوہ شرط في العقد ہى مجھى جائے گى۔حواثى درمختار ص٢٨٢ جَ٣ أس بِقال في المنخ وعن عبد الله محمد بن اسلم السمر قتدي ابه لا يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وان ادن له الراهن لانه اذن له في الربا الخُ دوسري عِكْرِماتِ إلى والغالب من احوال الناس انهم انما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع شاي ١٦٥ ج١٦ وتاريخ بخاري بس حضرت صلى التدعليه وحلم كمروي بقال قال رسول البله صلى البله عليه وسلم اذا اقرض احدكم فلا ياخذ ولايت الحديث وفي صحيح البخاري عن ابي بردة عن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال بي انك سارض الرباضه فاش فاذا كان لك علر رحل حق فاحلال اليك حمل شعيىر فملا تناحمذه فنامه ربنا وجناء هذا المعنى عن ابن مسعود و ابن عناس وابن عمر انتهي وفي مصنف بن ابي شيبة عن عطاء كانوا اي الر معمايته يكرهون كل قرض جربه منفعة آه وفي سنده حارث ابن اسامه عن رسول الله قرض جربه نفعًا فهو ربا آ وان صديثول عمعنوم بواكم بريكا قبول كرنا بھی مقروض ہے رہا ہے عالا نکہ معلوم ہے کہ میدیہ رضاء قلب ہے دیا جاتا ہے اور را بن بھی مرتبن کا مقروض ربن ہوتا ہے روفي تنقيح الفتاوي الحامديه) ليس للمرتهن ولا للراهن ان يررع الارض ولا يواجرها لانه ليس لهما الانتفاع بالرهن الخ وفي القنية عن حامع الفتاوي عن ابي يوسف المرتهن يسكن الدار باذن الراهن يكره اورجمع ابركات من إلىحاصل ان المرتهن لا ينتفع بالرهن سواء اذن له الراهن او لم يأذن وفي تهذيب يكره للمرتهل الانتفاع وان ادن له الراهن اه اور حمولي عاشيا الماهل عوال في المنح وعن عبدالله محمد بن اسلم انه لا يحل له ان ينتفع بشي منه وان اذن له الراهن لابه اذن في الرسالات يستوفي ديمه فيكور المنفة ربا الخ الن نمبراصورت يعنى أكر بالبيع عقد موامواس كونيع وقاكت ہیں تو اس میں عبرات فقیر ایخناف ہیں بعض میں جواز انتفاع معلوم ہوتا ہے۔ درمختیرص ۲۷۲ج ۵ میں ہے بیچ وفا کی

تعريف كرني بعدوقيل بيع يفيد الائتفاع به وفي اقالة شرح المجمع عن النهاية وعليه الفتوي وقيل ان بلفظ البيع لم يكن رهنا آ وال قول كتحت علامه شاى لكهة بي هذا محتمل لاحد قولين الاول انه بيع صحيح مفيد لبعض احكامه من حل الانتفاع به الا انه لا يملك بيعه قال الزيلعي في الاكراه وعليه الفتوي الثاني القول الحامع بعض المحققين انه فاسد في حق بعض الاحكام حتى ملك كل منهما الفسخ صحيح في حق بعض الاحكام كحل الانزال ومنافع البيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه الى آخر ماقال قال في البحر وينبغي ان لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع وفي النهر والعمل في ديارنا علر مارجحه الريلعي انتهى قول الشامي اس میں عدم جواز انتفاع کی تصریح ہے اکثر فقہاء حرمت کے قائل میں اور چونکہ فقہاء کامسلم قاعدہ ہے کہ السعب وق فسی العقود للمعاني اوريه ( التي وفا ) معني ربن ہے تواس كا حكم بعيندر بن كا بهوگا جو يہلے گزر چكا ہے شامي ميں ہے وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوي هو (اي بيع الوفا) ان يقول بعت منك علم ان تبيعه مني متى جئت بالثمن فهذاليع باطل وهو رهن وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح ورمخرا ٢٧١٦٥٥ میں ہے قیل بیع الوفاء هو رهن فتضمن زوائدہ آ وال قول کے تحت علامہ شامی فر ، تے ہیں قید منا آنفًا عن جواهر الفتاوي ان الصحيح قال في الخيريه والذي عليه الاكثر انه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الاحكام قال السيد الامام قلت للامام الحسن الما تريدي قد فشا هذا البيع بين الناس وفيمه مفسدة عظيمة وفتواك انه رهن وانا ايضا علر ذالك فالصواب ان نجمع الائمة و نتفق عملم همذا ونبظهره بين النماس فقال المعتبر اليوم فتوانا وقد ظهر ذالك بين الناس فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله قلت وبه صدر في جامع الفصولين فقال رامز الفتاوي السمفي البيع الذي تعارفه اهل زماننا احتيالاً للربا وسموه بيع الوفاء وهو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به الا باذن مالكه وهبو ضامن لما اكل من ثمره واتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقي ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده اذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبيس الرهن في حكم من الاحكام الى ان قال فالشفعة للبائع لا للمشتري لان بيع المعاملة بيع التلحئته حكمها حكم الرهن الخ شامي اورة شي فان من على فصل في العشر والحرام ص ٢٤ ا وفي بيع الوفاء اذ اقبض المشترى فالمشتهري بمنولة العاصب انتهم اورفتوي المكيريين ٢٠٨ج ٣٠٠ ج والبيع الذي تعارفه اهل زمانها (الي آخر ماذكر) ولا فرق عبد نابينه وبين الرهن في حكم من الاحكام كدا في الفصول العمادية

ح ٣ ص ٢٠٨ اورشرح عزيز بين اس ية رازياده تفصيل بين مذكوره بالاعبارت (و لا فوق عددما الى قوله من الاحكام ) كـ بعد تريرك بيلان المتعاقدين وان سمياه بيعًا ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالبدين لان البائع حول لكل احد بعد هذالعقد رهنت ملكي فلانًا و المشتري حول ارهنت ملك فلان والعبرة في التنصرفات للمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمكاني فان اصمابنا قالو الكفالته بشرط ببراءة لاصهل حوالته والموالته شرط ان لا يبرء كفالته وهبة المرة نفسها بمضرة الشهود مع تسمية المهو نكاح الخ ٢ ق ص ١١١ عدايه ميل لكهاب كبعض في بيع وفاء كو بيع فاسدكها باور بعض في ربن اوربعض نے بانکل باطل بی کہا ہے ہرا رہ کی عبارۃ رہے کہ و مسن جمعیل البیع الجائز المعتاد (یعنی بیع و فا جو سمرقمد و نواحي سمرقبد مين جائز و معتاد هين كما ياتي) بيعًا فاسداً يحعله كبيع المكره حتى ينقبض بيع المشتري من غيره لان الفساد لفوات الرضاء ومبهم من جعله رهناً لقصد المتعاقدين ومنهم من جعله باطلاً اعتبارًا بالهازل كيم يهلي تول يرصاحب عاشية تحرير كرتاب و دكر القول بالفساد او لاً يشبعس بنان الممختبار عنمده الفسناد ثم ان تفسير الحواز في قول مشائخ سمرقبد با فادة بعض الاحكمام صريح في انه ليس جائز مطلقًا الخ اوردوس اقول يراكها ب لانهما وان سميًا بيعًا لكن عبرضهما الرهن اذا لعبرة للمقاصد والمعابي فلايملكه المرتهن الخاورتيسري قول يرتكص لانهما تكلما بلفظ البيع وليس البيع قصدهما فكان لكل منهما ان يفسخ بغير رضاه صاحبه الخ هدايه باب الا كواه ص١٣٥٥ ج٣ پس جب صورت عقد بلفظ البيع من فقها ءكى ترجيح مختلف ميں بعض ترجيح جواز انتفاع كودية رہے اور بعض حرمت كولبذا تحت قاعده مسلمة فقهاء عند تعارض الحرمة والاباحة ترجيح حرمت كوبوتي بس لے فتوی صورت ٹانیہ (نیٹے الوفاء) کے باب میں بھی حرمت انتفاع بی کا دیاجائے گا۔ لہذا ایسے عقد سے مطلقاً خواہ بلفظ قرض ہو یا بلفظ ہیج اجتناب لا زم ہیں۔ واللہ اعلم

محمودعف الله عنه فتى مدرسة قاسم العلوم مليان

## غصب كابيان

جس کوز مین کاشت کاری کے لیے دی گئی ہو وہ خود کاشت نہ کرتا ہواور خالی بھی نہ کرتا ہوتو کیا تھم ہے

€0€

کیافر ماتے ہیں علی ء دین اس مسلم میں کہ بندہ اپنے کا شذکار سمی محمد ابراہیم ولد مہر بان کو بے دخل کرنا چا ہتا ہے۔
میری زمین جو کہ میرے والد اور چچاہ حب ن کی ملکیت تھی کو پہنے سرفر از اور میرے دو بھائی کا شت کرتے تھے۔ بعد میں مسمی مجمد نواز نے کا شت شروع کی جس کو ہم نے زمین کی ترقی حیثیت بھی اوا کر کے بے دخل کر دیا تھے۔ بعد میں پچھ مدت کے لیے خود میرے والد صاحب اور پچیا صاحبان جو کہ مرچکے ہیں نے بیز مین مسمی ابراہیم کے والد حاجب کا شت کیا کرتے تھے۔ پھر والد صاحب اور پچیا صاحبان جو کہ مرچکے میں نے بیز مین مسمی ابراہیم کے والد حاجی مہر بیان کو کا شت کرنے کے لیے وے دی تھی۔ اب بندہ سمی محمد ابراہیم جو کہ خود حکمت کا کا م کرتا ہے اور بھائی والوں کے ذریعہ کا شت کراتا ہے۔ بندہ اس کو کہتا ہے کہ میرکی زمین اب آپ کا شت نہ کریں لیکن مسمی خدا براہیم شرعاً بے قبضہ ابراہیم شرعاً بے قبضہ کے کہ حکم کی میں کہتا ہے کہ میرکی فیصلہ دے کر حجوز ہے گایا بغیرا جرت بے وظل ہوگا۔ خالص شرعی فیصلہ دے کر مشکور فرما کیس ۔

### 404

صورت مسئولہ میں اگر حکیم محمد ابراہیم نہ تو اس زمین کا ما لک ہے اور نہ کوئی حق اس کا اس زمین سے متعلق ہے صرف کا شتکار ہے اوراسی وجہ ہے وہ زمین کوئیس جھوڑتا تو شرعاً اس مخص کے لیے زمین جھوڑ نے کے عوض میں کسی حتم کا معاوضہ لینا جا تر نہیں۔ بلکہ حکیم محمد ابراہیم پر لازم ہے کہ وہ فوراز مین کواصل ما لک کے حوالہ کر دے اور حقوق العباد کی پائم لی سے اجتناب کرے۔ فقط والقد تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۹ رئیج الاول ۹ ۱۳۸ هه الجواب سیج محمود عفر املاعند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

بیجی ہوئی زمین کواجارہ بردے کرمشتری کا نقصان اوراُس کو بریشان کرنا



کی فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئد کہ سمی حافظ خان محمص حب نے زمین کا رقبہ بعوض ہزار روپیہ قیمت فی بیگھہ

ک سبب سے تقریباً سواپی نج بیگھ زمین اپنے حقیقی بھائی سمی ملک مجموری صد حب کے ساتھ زبانی معاہدہ کرکے فروخت کردی اور مین فروخ بار بی س رو ہے رقم وصول کرلی اور زمین کا قبضہ اپنے حقیقی بھائی ملک مجمر موئی صاحب کو دے دیا اور سمی مجمد موئی صاحب کو دے دیا اور سمی مجمد موئی صاحب کو دے دیا اور سمی مجمد موئی صاحب کی اور خربین کا سرکاری معامد بھی اوا سرت رہ اور آئی تک مذکورہ زمین خربیا ارکے قبضہ میں ہاور خربیدار کہتا ہے کہ بقایا مہلغ مجھ سے فروخت کنندہ وصول سرت رہ اور آئی تک مذکورہ زمین کسی دوسر شخص کو پانچ سال تک اجارہ پروے دیتا ہے۔ مستاجراس زمین کی آمد نی سرے کیاں وہ انکار سرے وہی زمین کسی دوسر شخص کو پانچ سال تک اجارہ پروے دیتا ہے۔ مستاجراس زمین کی آمد نی مصول ہر سال خربیدار میں گا وہ نے کی مشتری کو نہ مستری کو نہ مستری کو نہ مستری کو نہ کہتا ہے کہا تقال کیوا ور نہ تھی اور کی لیکن سے کہتا ہے کہا تھاں کر دینے سے کوئی انکار نہیں خربیدار شریعت مطہرہ کی دوسرے نمین کا حقد ارہے تو مجھے زمین کے انتقال کر دینے سے کوئی انکار نہیں خربیدار شریعت مطہرہ کی دوسرے نمین کا حقد ارہے تو مجھے زمین کے انتقال کر دینے سے کوئی انکار نہیں خربیدار شریعت مطہرہ کی روے زمین کا حقد ارہے تو مجھے زمین کے انتقال کر دینے سے کوئی انکار نہیں خربیدار تو جو اتو جروا

المستفتى محركتين صاحه

€0\$

صورت مسئولہ میں شرعا نیچ کلمل ہے خربیدار کے ذمہ بقیہ رقم او کرنا ضروری ہے۔ باقی استجارہ شرعاً نا جائز ہے۔ اس کوفی الفورختم کردی جائے اور زمین بالکلیے خربیدار کے حوالہ کی جائے۔ فقط وامقدتی لی اعلم حررہ محمدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۳۹مفرا معلوم ملتان

## یٹواری ہے فائدہ اُٹھاتے ہوئے کچھز مین دینے کاوعدہ کر کے مکر جانا

€U\$

#### €0€

زید پڑواری کے بیے دکان کا نیر، شرعاً جائز نہیں ہے لہذ خالد مہر جر پر وعدہ کے مطابق دکان دینا واجب نہیں۔ فقط واللّٰہ تعالٰی اعلم

بنده محمداسي آخفرالتدله نائب مفتى مدرسة قاسم انعلوم ملتان

مشتری اگرخر بدے ہوئے درختوں کے اُٹھوانے کے لیے مقررہ تاریخ سے دودن لیٹ ہواتو ہا کع کے لیے رو کنا جا تر نہیں ہے

### €0€

کیا فرماتے ہیں ماء دین دریں مسئہ کہ زید نے بکر کے پیس 9 عدد درخت شیشم بعوض مبلغ چونیس صدر دبیہ فروخت کر دیے اور بیٹے گا۔ ۱۹۳۹ میں سرے آم کے درخت جوشیشم کے فروخت کر دیے اور ایک تحریکھوالی کہ ایک تو میرے آم کے درخت جوشیشم کا ف درخت ورختوں کے گرواگر و ہیں تو شخ نہ پاکیں۔ دو سرادرخت ۱۹۱۵ جنوری 1919ء تک کاٹ کرلے جا دُتمام درخت شیشم کاٹ کر پاند وغیرہ اونٹوں پر لے گیا اور منڈ ریشیشم چھوڑ گیا۔ وہ جا کرخت بھار ہو گیا اور بجائے ۱۹ جنوری کے ۱۸ جنوری کو چھ عددر بڑھے سے نڈ نیل والے لے کرآیا۔ گرزید نے لکڑی ل نہ اُٹھ نے دیں۔ وہ کہتا رہا کہ ہیں مجبورتھ۔ کیونکہ بھار ہو گیا تھا وہ سراکوئی جیسے کی چیز نہتی۔ انسانی مجبوری کی وجہ سے دو ایوم ایٹ ہو گیو معانی دے گرزید کی منت ساجت نہ وسراکوئی جیسے کی چیز نہتی۔ انسانی مجبوری کی وجہ سے دو ایوم ایٹ ہو گیو تو جھے معانی دیے گرزید کی کر نے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر لے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر لے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی بکر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی کر کے سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی کا سکتا ہے یا نہیں۔ بین فتوی دیں کہ کرئی کرئی کر کے سکتا ہے یا نہیں۔

## €5€

کنٹری بکر کی ملکیت ہے اور اس کو لے ج نے کاحق حاصل ہے زید کورو کنا جا کزنبیں۔فقط والتدتع لی اعلم حررہ محمدانورش ففرلہ خادم الا فقاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان

> جس شخص نے نومسلم عورت کی ج سُدادا ہے نام کرائی ہے وہ ظالم و غاصب ہے ﴿ سِ ﴾

کیا فرمائے ہیں علم و دین اس مستد ہیں کہ ایک عورت مساق غلام جنت جو کہ پہلے کا فروٹھی مگر بعد ہیں مسلمان ہوگئ وس کے کا فرز وج نے اس کو کچھ جائید ددی تھی اور زمین س کے نام نقال کرا دی تھی اوراس مساق نے ایک مسلمان سے شادی بھی کرلی ہے جس سے ایک بچیجی ہے۔ اس کی وہ، نقال شدہ زمین ایک شخص کلیم اللہ نے جبراً اپنے نام کرالی ہے اور اس ہے جاری کا کوئی بشنہیں چاتی۔ ہذا شریعت کی روسے جس طرح مسئد ہو واضح فرما دیں۔ امستفتی غلام جنت

#### €0\$

بشرط صحت واقعه صورة مسئوله بیس جائیداد پرغلام جنت بی کاحق بنتا ہے۔ کلیم اللہ نے جو جبر أاپنے نام اللث کرلی ہے بینا جائز ہے اور قبضہ غاصبانہ ہے۔ لبندا حکومت کا فرض ہے کہ غاصب سے بیز بیٹن لے کرمسہ ۃ نملام جنت کے حوالے کردے۔ واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفى الله عنه ما تب مفتى مدرسه بندا الجواب سيح عبدالله عنه عنه مفتى مدرسه بندا

## اگرکسی مدرسہ میں کھانے کی سہولت کے لیے ہمہ وفت حاضری شرط ہوتو خلاف ورزی کرنے والا طالب علم ضامن ہوگا ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء وین و مفتیان شرع متین اس سکد ہیں کہ اگر ایک مدرسہ میں ایک طالب علم فارم داخلہ لے کر رہے کے بعد داخلہ لیتا ہے بعد میں جبکہ اسباق شروع ہوجاتے ہیں تواطمینان فی الاسباق نہ ہونے کے باعث دوسرے مدرسہ میں اپنے اسباق دیکھنے کی خاطر ہفتہ یا دودن زیادہ جاتار ہا اور ساتھ ہی اپنے مدرسہ میں ضروری اسباق ہیں شامل بھی ہوتا رہا لیکن مدرسہ کی شرائط میں سے (جو فارم میں درج ہیں) ایک شرط میہ ہی ہے کہ یہاں کا طالب علم دوسرے مدرسہ میں اپنے راج ذرت مہتم ضہیں ہوٹھ سے گا۔ مدرسہ ٹائی مدرسہ میں اپنے راج ذرت مہتم ضہیں ہوٹھ سے گا۔ مدرسہ ٹائی مدرسہ بیان کا طالب علم دوسرے اسباق سے پوری سلی ہوئی اور دا ظارلیا لیکن انتقال اور کمل طور پر اپنی مدرسہ بیان کا ایک خط پر موقوف ہے۔ اگر اُس میں اجازت سلی تو کو ما فی میں اجازت سلی تو کو سابقہ مدرسہ میں طالب علم نے قانون کی خواف میں کرتے ہوئے کھ کی ہے جرام ہوگی یہ نہیں۔ اگر جرام کھایا ہے تو پھر طالب علم کو اس کے تدارک کے لیے کیا کرتا جائے گا اور وائد ہوئی ہوئی دی ہوئی اس کے عوض دی جائے تو کیا حرام کی وہوئی شرعا اگر مرام کی مزاسے چوشکارا حاصل ہوجائے گا اور اگر درسہ سابقہ کے کسی کرکن کو بیم علوم ہی ہے کہ بید طالب علم اُدھر جاتا ہے لیکن مہتم صاحب کو بتا یہ نہیں تو اس پر کوئی شرعا موافذہ ہوگا ہائیں۔

#### 8 5 B

صورۃ مستولہ میں طالب علم کو جا ہے کہ ات دنوں کے جائے ہے مدرسہ میں داخل کر دیں تو انشاء امتد تا افی ہو جائے گی۔فقط واللہ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ما ان الجواب محمح محمود عفي المتدعن مفتى مدرسه قاسم العلوم ما ان

## عاصب كاعالم دين كو دُ انتمانفاق كي علامت ہے

### **€**∪\$

کیافر ماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کے زید غصب کردہ زمین کا غدیکھ تار ہااور خصب بھی ما مک کو ہری طرح مار پیٹ کر کیا جب عالم جو کہ زمید کا امام و خطیب بھی ہے نے کہا کہتم حرام کھ رہے ہو۔ زبیر نے کہا کہ جبد جبد لائی ہوئی آئے۔اس کا اردوتر جمہ ہے ''کیول بک بک کررہے ہو'' پھر عالم نے اس کوگالی دی تو زبیر نے بھی گالیاں دیں۔ پھر عالم وامام نے نسب کیے زید نے بہتے بدلہ سب اور حمل آ ور بھی ہواغرض تو ہیں عام میں کی نہیں جھوڑی اب زبید کا کیا تھم ہے۔ ہیوالو جروا

مدرس عبدالقدوس جامع مسجد بلوال ضلع كيملع ر

#### €0\$

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان

جس شخص نے لوگوں سے جبراً بھیٹر بکرے وغیرہ لے کر کھائے ہوں تو واپسی کی کیاصورت ہے

#### €U\$

کیافر ماتے ہی علاء دین دریں مسئلہ کدایک شخص نے اپنی جوانی اور نمبر داری کے وقت لوگوں پرظلم وستم کر کے نا جائز طریقے ہے رقم حاصل کی اور علی قیدیں پچھ گذریے بھیٹروں کا رپوڑنے کر آتے کوئی مہیندر ہتا کوئی کم وہیش سال رہ کر پھر عید جت لیکن س شخص کی جب شادی ہوئی تو گذر ہوں ہے ایک ایک مینڈھ سے وہ مس فریج رے گذر ہے ڈرک مرح ہے بغیر قیمت کے ان کومینڈ ہے دینے پرمجبور تھے اور دے دیے۔ جب مسمی مذکور تج پرجانے لگا تو جس قد ران کے واقف تھے یا جو آ دمی یا دیا اور جا ایا کہ جس جس کی کوئی چیز میرے پاس ہے وہ لے جا کیں۔ وگ آئے اور لے بھی گئے ۔ اب پھرسمی مذکور کا خیال ہے کہ جو مس فر وگ تھے جن کو میں نہیں جا شا اور ندہی اُن کی ایت جو میں نے مقی یا د ہا اب پھرسمی مذکور کا خیال ہے کہ جو مس فر وگ تھے جن کو میں نہیں جا شا اور ندہی اُن کی ایت جو میں نے مقی یا د ہا اب بھرسی اندازے ہے کچھے کے ۔ اب میں اپنی زندگی میں کیسے و پس کرول تا کہ آخرت میں میرے ذمہ ندر ہے۔ با فرض اندازے سے پچھے زائدر تم کسی مسجد میں اس نبیت ہے دوں کہ جن جن حضرات کا میں نے قرضہ دینا ہے اوا ہو جائے اور اس قم کا ثواب سابقہ یا کان کو سے کیواس صورت میں قرضہ او بوجائے گا اور کیا پھر گئرہ نہیں رہے گا۔ مزیداس کی کوئی اچھی صورت ہوتو فر دوس۔

التدوس بإناظم مدرسة فرقانيه واراتمبلغيين كوث ادونسع مظفركر ه

#### €5€

کوشش کی جائے کہ جن لوگوں کے نقوق اور مال غصب کیا گیا ہے انہی لوگوں کو ان کا مال پہنچ ویا جائے۔ اگر کوشش کی جائے وجود کا میا لی نتین ہوتی تو انہی وگوں کی طرف سے نقراء دمیا کیین کو انداز ہ کر کے بطور صدقہ وخیرات وہ مال و سے دی ہوجا کیں گارہ ہے بیا مید ہے کہ گئز ہما ہوجا کیں گے۔ و بقد علم بندہ محمد اسحان خفرائندلہ تا ہے۔ مفتی مدرسہ قو ہم العلوہ ملتان بندہ محمد اسحان خفرائندلہ تا ہے۔ مفتی مدرسہ قو ہم العلوہ ملتان

## جب زمین کااصل ما لک موجود ہے اور زمین فروخت نہیں کی تو قبضہ کرنے والا ظالم ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کدایک زمین جوآب و اجداد ہے محدرمض ن کی ملکت تھی اس کے بعد حافظ اللہ بخش اور جمال جھڑنے عارضی طور پر رہائش کے واسطے تارہ ت ہیں کہ اس کے بچھ تو صد بعد و و فقل مرکا فی کرے دو سرے شہر میں ہیں جی گئے اور وہ تل رتیں گرکر صدف میدان ہوگی اور ایس تل رہا ما مان بھی لے گئے صرف ایک مکان باقی تھ جس کی تل رہ کی مرت کے واسطے اور ۵۰ روپے اس بقیا میدان کے جس کی تل رہ کی مرت کے واسطے اور ۵۰ روپے اس بقیا میدان کے واسطے ) اپنا قبضہ وا پر کے بیاد میں کہ بعد لوگوں یعنی حافظ اللہ بخش کے رشتہ و رول نے شفعہ کیا کہ بیا ملکت ہماری ہے۔ پھر عداست ہیں بھی ان کوشکست ہوئی اور ما مک محمد رمض ن ٹابت ہوا اور وہ تل رہ بھی محمد رمض ن کے فیصلہ ہیں ہوئی کی جہر مرض ان کے فیصلہ ہیں ہوئی کی جہر بہ بہا ہوئی کے درمان میں مرک ہائش اختیار کی تھی اس پر پھر قبضہ کرنا چاہت ہے اور ما لک یعنی محمد رمضان اس کو منع کر رہا ہے کہ بیاصل ملکیت میری بائش اختیار کی تھی اس پر پھر قبضہ کرنا چاہت ہے اور ما لک یعنی محمد رمضان اس کو منع کر رہا ہے کہ بیاصل ملکیت میری بائش اختیار کی تھی میری ثابت ہوئی۔ از روئے شرع شریف بیام واضح فر مادیں

کراب ، لک ملکیت وارا ہے یا جو نا جا نز قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ ، لک ہے۔اب جواصل ما لک ہے اور ناج ئز قبضہ سے روکتا ہے۔وہ مجرم ہے یا نا جا نز قبضہ کرنے والا مجرم ہے۔ زرو نے شرع فیصد فر مادیں۔ بینواتو جروا ضلع ہی بلوچتان مقدم ہرنان بمعرفت محمد یق ٹیلر ، سٹر

#### €0 €

صورت مسئولہ کا جواب بالکل واضح ہے کہ جو زمین کا اصل ما مک ہے وہی حق پر ہے اور اس ناج ئز قبضہ کرنے والے کورو کمنا شرعاً ج ئز ہے اور جو ناجا ئر طور پر قبضہ کرنا جا ہتا ہے وہ مجرم اور گنبگار ہے۔ فقط واستد تعالیٰ اعلم حررہ مجرانورش وغفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے امحرم ۱۳۹۰ھ

## جس شخص کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس کے عوض زمین حاصل کی بیغصب ہے

#### **€U**

کی فرہ تے ہیں عماء دین اس مسئلہ میں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان میں کسی مسلمان کی زمین رہن تھی۔

پاکستان بننے کے بعد رہن لینے والہ زید پاکستان آگی ہے۔اب مستقل الرشنٹ کے سلسلہ میں مرہونہ زمین کے بدلہ میں

زید کو پاکستان میں زمین الدے ہوئی ہے۔ کیواس اراضی کا محصل زید کے لیے کھانا یا استعمال کرنا شرع شریف میں حمال ہے۔امرام۔

نوٹ: خدمت عالیہ میں بیدواضح رہے کہ بیز مین میعادی نہیں تھی بمکہ دوسری صورت میں جب اصل ہ لک قرضہ ب باک کروے گااس وقت زمین اصل مالک کے حوالے کردی جائے گی۔ رحت علی شہ سکند موضع بہدور بورڈ اکن نہ خود تھے لیا تا یاد

€5€

مرہونہ زمین اگر چہ میعادی نہ ہوتب بھی ایک مانت بھی ج ئے گہ۔ اس کے بدلہ میں وہ آ دمی حکومت سے زمین حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ زمین اس کی مملوکہ نہیں۔ ہاں گراس نے صاف ظاہر کردیا کہ میری زمین جووہاں ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ مرہونہ ہے اور پھر حکومت کوئی زمین الماث کردے تو جائز ہے اور اس کی آمدنی اس کے لیے حلال ہوگی اور پہلی صورت میں حلال نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم

عبدا ترحمن نائرب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتأن

## جب با لَع ومشتری کے درمیان بیج تام ہوگئ تھی تو عاصب سے زمین اگر چہ بالکع کے درشہ نے جیمٹر ائی ہولیکن ہوگی مشتری کی سس کی سے سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے سے کہ سے سے کہ سے سے کہ سے کہ سے کہ سے ک

بائع نے ایک ایس سند پیش کی جس پر حکومت وقت نے مشتری کوصاف بتایا کداپنی رقم کے لیے درخواست دے کر اپنی رقم بائع سے وصول کریں۔

چنا نچہ یہ مقدمہ قاضی وقت جناب عبدالصمد سر بازی کے سامنے چیش ہوا۔ اب بائع فوت ہو چکا تھا اس کے ہمائی سید محمداوراس کے بور کار کے نور محمد نے قاضی کے سامنے بیان دے دیے۔ کریم نے زمین فروخت کی ہے اور تم لے لی ہے۔ مشتری کو بھی معلوم تھا کہ قبل ازیں ہمارے آ باؤ اجداو نے بھٹائی کیے بتنے اور مشتری سے قاضی نے دریا فت کیا تو کہنے گئے کہ واقعی با تع کے بتنے اور مشتری سے قاضی نے دریا فت کیا تو کہنے گئے کہ واقعی با تع کے بتنے اور انہوں نے فروخت کیا ہے۔ قاضی صاحب نے بسلغ ۵۰۰ روپے کی بیچ سیج کرے مقدمہ فررج کردیا اور اس سے کہدویا کہتم اپنی اصلی سند نے کرغاصب سے منت ساجت کروتا کہ زمین مشتری کوئل جائے۔ یہ دعوی غاصب کی طرف رجو ٹ کیا اور ایک دوسری سند چیش کر کے زمین غاصب کی طرف رجو ٹ کیا اور ایک دوسری سند چیش کر کے زمین غاصب سے چیشرالی۔

اب تنازعہ بالغ اورمشتری کی اولاد ہیں ہے۔مشتری بھی فوت ہو گیا اورسند کے گواہ بھی سب فوت ہو گئے۔ بیہ عرصہ مہم سال کا ہے کہ ہائع کے ہاتھ سے زبین فروخت ہوکر گئی ہے اورمشتری کے ہاتھ ۲ ر۵ کا قبضداور واگز اری کے بعد ۲ را کا قبضه بھی رہا۔ اب ہمارے اس مسئد کواز روئے شرع شریف حل فرما دیں۔ تا کہ دومسمانوں کا تنازیہ ختم ہواور آپ قرب الہی اور جنت الفردوس حاصل کریں۔ عالی نیک مجمد ملع جاغی بلوچہ تان

### €5¢

بشرط صحت سوال بیعن جب حاجی رسو ہنٹ نے نیک محمد وسید محمد سے زمین خرید لی ہا درانہوں نے قبط بھی دیا تھا۔
بعد میں کسی کے خضب کی وجہ سے حکومت نے بائع کو تکم دیا کہ اصلی سند ملکیت پیش کر کے مشتری کے لیے زمین غاصب سے جھڑ الیس کیکن بائع نے خود سند ملکیت پیش نہیں گی۔ البعثہ قاضی وقت نے فریقین کے بیانات پر بیج کو سیج قرار ویا اور بعد میں بائع کی اولا دیے سند پیش کر کے مشتری کی زمین غاصب سے چھڑ الی ہے۔ تو اس صورت میں بیز مین مشتری کی اولا دکی ملکیت کا دعوی اور مطالبہ کرنے کا حق نہیں ۔ فقط واللہ تھا گیا اللہ کا مام مطالبہ کرنے کا حق نہیں ۔ فقط واللہ تھا گیا اللہ اللہ کا مام کہ کا حق نہیں ۔ فقط واللہ تھا گیا اللہ کا مام

حرره محمدانورشاه نمفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۹ شوال ۱۳۹۲ ه ۱ نجواب شیح محمد عبدا متدعف امتدعث ۲۰ شوال ۱۳۹۲ ه

## بہن کے جھے کی زمین اس کونہ دینا خود قبضہ کرناسخت گناہ اورغصب ہے

#### **乗**び争

کیافر ماتے ہیں عمائے وین اس مسئلہ ہیں کہ ایک شخص فوت ہوکر دولڑ کے اور ایک لڑکی جھوڑ گیا اور اس کی جائید غیر منقولہ شرع کے مطابق تقتیم کر کے سرکاری کا غذات میں اندراج بھائیوں کے سامنے ہوا پچھ عرصہ کے بعد ایک بھائیس مواوی محمر موی نے جتنی زمین کا حصہ آتا تھا ہی بہن کو قبضہ دے دیا اور دوسر نے بھائی محمیسی حافظ صاحب نے قضہ نہ دیا ان کی بہن قبضہ طلب کرتی رہی جن ب حافظ صاحب ٹیل مٹول کرتے رہے۔ آخر کار جناب حافظ صاحب نے اپنے طور پر پٹواری مگل شیر اور ملک عبدالقد نبر دارکور شوت دے کراپنے نام کرائی۔ ادھر بہن قبضہ مائتی رہی اور بہن کو یہ جواب دیتا رہا ہیں قبضہ دیتا ہوں۔ جب حافظ صاحب نے ان دونوں کا پیٹ بھر بیا تو ایک دوسری فرضی عورت تحصیل دار کے صاحب سامنے ڈیٹ کرکے بیان لے لیا کہ اس نے سالم حصہ مرابا جتنا کہ بہن کو وراثت ہیں آتا تھا بن م حافظ مینی صاحب انقال کردیا ہے کہی کو بھی خبر نہ گئی بہن قبضہ کرتی رہی بھائی ہاں جی باب جی کرتا رہا اتھا تھا آتی اڑھ کی سال

کے بعد بدراز فی شہوا ہے۔ ہر چندہ فظ صدحب کو کہا گیا ہے کہ واپس کر دوآپ نے صاف انکار کر دیا ہے۔ آیا ہے صاف طط صدب کے لیے "خرت میں کیا سزا ہے اوراس کی توبہ مقبول ہے یہ نہیں وران سے میل جول کرنا کیں ہے ور پبلک ن کے ساتھ کیا برتاؤ کر ہے۔ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا جس نے تقریباً چھس مت ہزار کی جائیدا و جرائی ہے ان پر صد شرعی یعنی قطع بد " تا ہے یہ نہیں اور جو شخص آئی جائیداد کی چوری کر کے سامنے لیے ہیٹ ہے اس پر قہر خداوندی پڑے کا پائیداد کی چوری کر کے سامنے لیے ہیٹ ہے اس پر قہر خداوندی پڑے گایا نہیں۔ بیٹوا تو جروا

غلام رسول شفاخاندرجيميه موضع غازي بورجحصبل نتجاع آباوملتان

45%

بیان مذکور کے مطابق حافظ صاحب بخت گنهگار ہیں۔ حدیث میں وارد ہے جوشخص جس کی زمین کون جا تز طور پر حاصل کرے وہ زمین آخرت میں اس کے گئے کا طوق ہوگی۔ نیز حدیث میں وارد ہے کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبو رنہیں ہوتی ۔ قبراس وقت مقبول ہے کہ زمین واپس کروے اور جو پچھ کھا ہیں ہوتی ۔ قبراس کو بھی مستحق کے سپر دکر وے اقد جو پچھ کھا ہیں ہوتی اس کو بھی مستحق کے سپر دکر وے ۔ قطع یداس سے نہیں ہوتا اس کی امامت جا تز نہیں ۔ اگر کسی وقت اتفاق اس کے پیچھے نمی زیز ھالی تو ہو جا گئے۔ والتداعم

محمو دعفا التدعنيه فتى مدرسة قاسم العلوم ملتأن

مسی کی و بائی ہوئی زمین کوفو راُوا پس کرنا جا ہے اگر ما لک کیس کرے تو حق بجانب ہے ﴿ س ﴾

زید نے بکر کی ارضی زرعی پر بارہ ساں ہے ناج تزقیف کررکھا ہے اور اس کی پیداوار بھورت اجناس سرکار کے مطالبے پر اواکر کے اپنے ذاتی مصرف میں لاتار بہتا ہے۔ ندکورہ مقبوضہ اراضی جوزید کے قبضہ میں ہے درحقیقت بحرک ذاتی ملکیت ہے اور ندکورہ ارضی کے دست و برزی ملکیتی حقوق بحرکے پاس موجود بیں اور دس بارہ سال کے عرصہ کے دوران بحر نے کئی دفعہ زید ہے اپنی اراضی کی واپسی کا مطالبہ کی اور زید نے زبانی اقر ارکیا۔ زید نے موجودہ رائج الوقت تو نون اراضی بارہ سالہ قبضہ مخالف نہ کی سب رالے کرعدالت و یوانی سے رجوع کیا ہے اور اس بارہ سالہ قبضہ مخالف نہ کی بنا پر عدالت و یوانی سے رجوع کیا ہے اور اس بارہ سالہ قبضہ مخالف نہ کی بنا پر عدالت و یوانی سے رجوع کیا ہے اور اس بارہ سالہ قبضہ مخالف نہ کی بنا پر عدالت و یوانی سے رجوع کیا ہے اور اس بارہ سالہ قبضہ مخالف نہ کی بنا پر عدالت و یوانی سے استنقر ایض کی ڈگری حاصل کرنا چا بہتا ہے۔

(۱) آیازید کا قبضه اس زمین پر درست ہے۔

(۲) زید ندکورہ اراضی کی بیداو رہارہ سال ہے جوابیخ تھرف میں اتار ہاہے کیا شرع محمدی کے تحت جا کز ہے۔

(۳) آیا بکراپی حقیقی ملکیت اراضی کے لیے جوزید کے قبضد میں ہے معدات دیوائی ہے رحوع کرسکتا ہے۔ (۳) لیک صورت میں شرع محمدی کے تحت تنہیا، وصاحت فرمائی جائے تا کہ بکراپی اراضی ہر حق ملکیت اور قبضہ ملکیت حاصل کرے۔

عبدالعبارمقام تاج كر يخصيل موضع رجيم يارخان

#### ある事

> جس دن يتيم کا النصب کي ہے اُس دن کا متبار ہے اگرايک شخص مسجد ہے ايک ميل دور بوتو جماعت کا کيا تھم ہے

## **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ہورے ملاقہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک آدمی مرگیا اور اس کا ایک ٹرکارہ گیا۔ اب وہ بھی بالغ ہو گیا۔ اس ٹر کے کا دنیا بیک آدمی نے اپنی جان سامر کیا۔ اس ٹرک نے دعوی کیا تواب اس میں قیمت کون سے دن کی معتبر ہے۔ مال تواب آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور کتاب کا نام بھی مکھ کرصفی بھی کنھیں

(۲) ایک آدمی متجدے یہ نیل کے فاصلے پر ہے۔ اسے جم عدیہ ، عدوب تی ہے۔ باس کے لیے تی مسجد بنانا جائز ہے پانبیں۔

عبدالظ مربلو چستان

\$ C \$

(۱) شخص مذکور کا بیتیم کے مال کواپنے او پرادھار کرنا ٹاجا نزنتھ اس لیے اس شخص کو و بی مال بعیندا گرموجو د بہوواپس کرنا ضرور کی ہے اور بعیندا گرموجو د نہ بہوا ورمثل اس کا موجو د بہوجسے غدہ وغیرہ تو اس کامثل ادا کرنا ضرور کی ہے اور اگرمثل بھی موجود نہ ہوجسے جانوروغیرہ تو اس کی قیمت یوم خصب کا واکرنا ارزی ہے۔ یعنی جس دن س نے اس نابالغ کامال ليباس ون جو قيمت همي وي قيمت اداكرنا ضروري بــــقال في الهداية و من عصب شيئا له مثل كالمكيل و الموزون فهلك في يده فعليه مثله و ما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه (هدايه كتاب الغصب ص - ٢-ج ٣٠ــ

(۳) اگر پہلی مسجد کے آ دمیوں میں کوئی فرق نہیں آتا تو جائز ہے۔ نیز مسجد کی تغییر میں نفس نیت کوہھی دخل نہ ہو۔ محض التد تعالٰی کی رضا مندی کی غرض ہے ہو۔فقظ والثد تعالٰی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العنوم ملتان ۳مرم ۱۳۸۹ه

## کیاکسی مجبور شخص کورشوت دے کرملازم کرانا درست ہے

### **€**U**}**

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم ہیں کہ ایک شخص کسی سرکاری محکمہ ہیں نوکر ہے۔ اس کا پڑوی دس جماعت پاس بے روزگار ہیضا ہے۔ بچوں سمیت بجوکا مرر ہاہے اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کو کسی جگہ طلاز مت ند بی ۔ اب افسران بغیرر شوت لینے کے کا منہیں کرتے ۔ ہیں اس دی جماعت پاس والے سے پچھرو پہیے کرا فسران کی خدمت ہیں و بغیرر شوت لینے کے کا منہیں کرتے ۔ ہیں اس دی جماعت پاس والے کو بینے دوصدر و پ ما ہانہ پرمقرر کرا دوں تو ہیں اللہ تعالیٰ کے زو کی طرح تو نہیں ہوجاؤں گا۔ ویں جماعت پاس والا آدی بھی یہی نبیت کرتا ہے کہ ہیں تم کو بیر قم خیرات فی سبیل اللہ و ب رہا ہوں ۔ اس رقم کے تم ما لک ہو ہیں بھی جس افسر کو د ب رہا ہوں ۔ اس رقم کے تم ما لک ہو ہیں بھی جس افسر کو د ب رہا ہوں اس کو زبان سے کہدووں گا کہ بیر قم کود ہے رہا ہوں خیرات ہے تم اس کے ما لک ہو۔ دوڈشہر خانوال مالیان و بیر بخش بقلم خود موضع خانوال ریلو بے روڈشہر خانوال مالیان

#### 404

صورة مسئول میں اگروہ فض مجبور ہاس تم کی ملازمت طے بغیراس کا گزارا کر نامشکل ہے۔ نیزاس ملازمت کی اس میں اہلیت ولیا فت ہے اور دیا نترار بھی ہے تواس مجبوری کی بنا پراس صورت میں دینا جا ترز ہوگالیکن اگر کسی طرح بھی دوسرے جا تزطریقہ ہے اس کا گزارہ ہوسکتا ہے تواس ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے اسے رقم وینا بھی جا ترز نبیس ہوگا۔
لینے والے کے لیے رشوت کسی حالت میں جا ترز نبیس۔ نیز جو پڑوی کی ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہے اور پڑوی سے رقم کر انسر کو دیت کے ایس کے بعد بقایا رقم مالک کو واپس کے کر افسر کو دیت ہے اسے خود بھی لیمنا جا ترز نبیس بلکہ جو صرف کرے گا اور افسر کو دیے گا اس کے بعد بقایا رقم مالک کو واپس کر نی ہوگی۔ نیز ویٹ نہیں جن نہیں جا ترز نبیس ہا کہ کو ایس کے بعد بقایا رقم مالک کو واپس کرنی ہوگی۔ نیز ویٹ کے دفت فیر سے کی نبیت کرنا جا ترز نبیس ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم

احمدعفا التدعشه فتتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

## امام مسجد کالوگول کے کام رشوت دے کر کرانا ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ میں کہ جو عالم دوسرے آ دمیوں ہے ان کے کام کرانے کے لیے رشوت لے کر متعلقہ حکام کو دیتا ہے۔ رشوت ویتا جائز سمجھتا ہے کیا اس کے چیجھے نماز جائز ہے یا ناج ئز؟
متعلقہ حکام کو دیتا ہے۔ رشوت ویتا جائز سمجھتا ہے کیا اس کے چیجھے نماز جائز ہے یا ناج ئز؟
محمدا شرف قریش طارق جزل سٹور دریا خان ضلع میا نوالی

### €5€

معلوم رہے کہ اگر اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے یا اپنی مال وعزت اور آبروکو بچانے کے لیے رشوت دی جائے تو بیرجائز ہے۔ جائز چہ اگر چہ لینے والے حاکم وغیرہ کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ دستے والے کے لیے گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کامول کے کروانے کے لیے رشوت دیتا ناجائز ہے۔ عالم فدکور اگر ناجائز تم کی رشوتیں لے لے کر دکام کو دیتار ہے تو اس کی امامت درست ہے۔ فقط وابقد میں ان المت کروہ ہے اور اگر دفع ظلم کے لیے رشوت دیتا ہے تو اس کی امامت درست ہے۔ فقط وابقد نی ان الم

حرر ەعبدا ملطىف غفرلەمغىن مفتى مدرسەقاسم العلوم ملتان 19شوال ١٣٨٥ ھ

ا کثر لوگ رشوت کے اس اضطراری جواز سے تعدظ فائدہ اُٹھاتے ہیں اس کا خاص خیال رہے۔ والجواب سیجے محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملمان

## گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کوفر وخت کرنااوراُس کی رقم فقراء برخرج کرنا

#### €U\$

چہ ہے فرمایند عاء کرام دریں مسئلہ کہ در اطراف شہر داخلہ و خارجہ بہ شد زمین است یعنی برائے بناء مکانات و ساختی ن ندز مین اموات محصولی ایس زمین رااگر رعایت فقیر باشد یاغنی اگر برکسی بہنیت تجارتی نقشہ و علامت و ہندو حفاظت کنند تا چند مدت یک سال و دوسال و بعد فروختن بامر د مان بر بائش جائز است یا نہ یعنی نقر فی خو درانہ زرخر ید کند چراک کر کرکار زرخر ید کند بہر حال وصورت تصرفے بودکی فروخت مفلتی را چیزی خیرات داد مفلس را جائز است کہ بخورد یا قرض خو دراا دا کندا زیدنقد ربہر حال وصورت یہ بینواتو جروا مان میں مرزا دال بمعرفت سیدابوالقاسم نوردین ایست کی میں ایستان شہرزا ہواں بمعرفت سیدابوالقاسم نوردین ایست کی میں ایستان شہرزا ہواں بمعرفت سیدابوالقاسم نوردین

#### \$ J \$

با جازت سر کاراً مرین زمین راقبض بکند و بعداز حفاظت چندس ل اورا بفروشدا گراز جانب سر کارا جازت فروختنی و خور دن ثمن آن باشد جائز است ورنه ناروااست \_

(۳) اً سر کارازخر پیرکرد و با زفر و خت کر د ج نز است واز و مفلسی را بهم خیرات وغیر دراد ن رواست به فقط والقداعلم حرر وعبد اللطیف غفرله معین مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ار بیچ الاول ۱۳۸۶ اید

الجواب صيح محمود عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

## مالی جرمانہ کا کیا تھم ہے، کاروبار کے لیے لی ہوئی قرض رقم پرمنافع رکھنہ، گم شدہ رقم مینے کی صورت میں صاحب رقم سے مٹھائی کھانا



کیا فر ماتے ہیں علماء دین ان مسکلوں میں کہ

(۱) آج بعدنما زعشاء بیشک صونی خامد صدرانجمن تبلیغ الاسلام میلسی میں مشاق حمد پچپیں روپے ورصوفی خالد (صدر) ہرہ روپے ویے وار کیا کے مورخدا ۲ (صدر) ہرہ روپے ویے وار کیا کے مورخدا ۲ (صدر) ہرہ روپے ویے گااور بیرتوم چارون پہنے عطاءالرحمن ناظم وصول کرے گا۔ عطاءالرحمٰن نے اقر ارکیا کے مورخدا ۲ جنوری کہا گرعطاء جنوری کہا گرعطاء ارتمن ناظم ندکور تاریخ بینی ۲۱ جنوری تک تقریر نہیں گراسکے تو ناظم کو پندرہ روپے انجمن میں غداوا کرنے ہول گے۔ (ناظم مقررہ تاریخ تک تقریر نہیں کراسکے)

(۲) عمروایک ریڈیوخریدئے کا ارادہ رکھتا تھا اُس (عمرو) نے زبیدے اسی روپ ، نگے نیکن زبید نے کہا کہ وہ رقم اس شرط پر دے گا، س کے فروخت کرنے پر جونفع سے گااس کا نصف انجمن میں شامل کر دے گا۔ لہذا پچھ عرصہ بعدریڈیو فروخت ہوگیا۔ اس کا من فع چ ہیس روپ ہوئے۔ جس کا نصف زبید نے لے لیا لیکن ہت جیت کے وقت نقصان کی بات نہیں ہوئی۔ صرف من فع پر بات ہوئی۔ نہرا کے بارے میں ایک مولانا جو کہ فاضل دیو بند ہیں کہتے ہیں کہ بیر قم ناجا کڑنے۔

(۳) رفیق کی پیچھرتم گرجاتی ہے۔ شام کاووہ بمرے کہتا ہے کہ بھائی میری پیچھرقم گرگئی ہے وہ پوری رقم بتا دینا ہے کہ اتنی گری ہے بمرنے کہاوور قم د و ہے گا یا تلش کروے گا سیکن سیرمٹھائی کھلائی پڑے گی۔ رفیق کہتا ہے میں مٹھائی نہیں کھلاسکت آخر بمرمجبور کرئے ہے سیرمٹھائی منگو بیت ہے ایسی مٹھائی کھائی کیسی ہے۔

. گزارمجر بیغتائی محلّه مهار فضل حق میسی شلع 🕠 ن

### **€**5∌

(۱) صورت مسئولہ میں بیقمار (جوا) تونہیں ہے۔ بلکہ بیدر حقیقت تعزیر با مال کی ایک صورت ہے کہ گر میں نے کام نہ کیا تو میں بطور جر مانہ بیر تم ادا کروں گالیکن تعزیر با مال لیعنی مالی جر ماندا با م ابوطنیفہ کے فاہر ندہب میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کومجبور تونہیں کیا جاسکتا۔ البتۃ اپنی مرضی ہے۔ گردی تو جائز ہے۔

(۲) اگر عمرونے ریڈ ہوفر وخت کرنے اور من فع کمانے کی غرض سے خریدا ہے تو اس سے من فع کا نصف زید کے لیے مقرد کرنا جا تزہے ورنہ ہیں۔

(٣) مٹھائی جبر آلیہ اَ جا تزنہیں ہے مرضی سے جا تز ہے۔واللہ اعلم

محمودعف التدعنه مفتق مدرسه قاسم الععوم ملتان ۲ ارمضیان ۱۳۷۷ ه

## جب زبین دوشخصول کے درمیان مشتر کہ ہوتو قرعدا ندازی جا تزنہیں

## **€U**

کی فرماتے ہیں علاء وین مندرجہ ذیل سئد ہیں کہ زید اور عمرو کے درمیان ایک ٹکڑا اراضی متنازعہ فیہ ہے۔ زید زبین پر قابض ہے اور عمرا پناخق ثابت کرنے کے لیے قانونی عدالت ہیں چارہ جوئی کررہا ہے۔ اس صورت ہیں براور می کے پیچافر ادتصفیہ کی بیصورت بیدا کرلائے ہیں کہ قرعدا ندازی کی جائے کہ عمروکوز بین مانی چاہیے بیار قم (اس ہے معلوم ہوا کہ زید زبین پر عمروکاحق تسلیم کرتا ہے )۔ ایس حالت ہیں شریعت قرعدا ندازی کو جائز ار دیتی ہے یا نہیں جبکہ عمرور قم لینے کورضاء تیا زنہیں ہے۔

#### \$5\$

صورة مسئوله بیس اگر واقعی عمر و کااس نکر ااراضی بیس حق بنتا ہے تو شرع اُستے قرعه اندازی پرمجبور کرنا جائز بیس۔ وامتداعهم بند واحمد عفاالتدعنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفوا متدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان

## درج ذیل صورت میں رشوت کی رقم اُس کودی جائے جس کا نقصان ہواہے

#### 会び争

کی فر ماتے ہیں ملماء وین دریں مسئد کہ ہندہ کوایک معاملہ میں تین ہزار رو پیدرشوت دی گئی کہ کسی عورت کے نام رقبہ یعنی زمین تھی وہ ہمیں واپس کر دیں۔اس رقبہ ہے ہم وارثان دومر بعدز مین کی پیداوار اس عورت کوتازندگی دیتے ر میں گے اور تین بزاررو ہے بندہ کودیں گے۔ بندہ نے وہ تین بزاررو پیریا اور قبدال کورت سے والی کورت کے فاوند کے وارثوں کو دلا دیا۔ جس پروہ وارثان اپنے وعدہ پر ندر ہے اور رقبد و مر بعد کی پیداواراس کورت کو نددی۔ اب بندہ وہ رقم جورشوت کے طور پر مجھے تی تھی واپس کرنا چاہتا ہوں کہ امتد تھ لی گناہ معاف فرماد سے اور بیرقم کس کودی جائے اور بیرمارا معاملہ سائل کی قرمہ داری ہے ہوا ہے۔ بیٹوا تو جروا

مهرحاتم على خان ولدم براحد قوم بهني تخصيل كبير والاضلع مليان

٢٦زى الحيه ١٣٩٣ھ

#### 40)

صورت مسئولہ میں جب عورت کو فی وندگی جائیدادے کوئی حصہ نہیں دیا گیلکہ رشوت لینے والے خص نے عورت سے اس بنا پرز مین دیگر اشخاص کے نام ختص کرا دی کہ اس کو دومر بعد زمین کی پیداوار تاحین حیات ادا کی جائے گی اور اس کی اس شخص نے ذمہ داری لی۔ جبیرہ کہ سائل کی زبانی معلوم ہوا بندا بیر قم مبلغ تین ہزار روپیں سی عورت کو اوا کے جا کمیں۔ جس کی حق تعلق اُس شخص کی وجہ ہوئی ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفر لدنا ئے مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

بید یہ کے ایک پلاٹ پر بیس سال سے مدرسہ قائم تھا محکمہ اوقاف اے گرا کرمسجد کی توسیع کرنا جا ہتا ہے

#### **€**U**}**

کیافر ہا تے ہیں ماہ وین اس مسلد کے حق میں کہ مدرسدا شاعت العلوم (رجشر فر) چشتیاں جامع مبحد چشتیاں کے قریب واقع ہے۔ تقریباً ہیں سال ہے جصد ایق بعد ہیں، بلد ہیہ کے بلاٹ پر مدرسد قائم ہے جا ہ صورت حال ہول ہوگئ ہے کہ جس جاٹ پر مدرسہ وقع ہے اس کا نقال غیر آ کینی طور پر مبحد کے نام گلہ اوقاف نے کراویا ہے۔ اب جب ہمیں پہتے چاہ تو اس غیر آ کینی انقال کے فتم کرنے کے سلسے میں ہم نے تک ودوشروع کی۔ ادھر محکمہ اوقاف والے مدرے کو گرا کر مدرک نیا ترانتقال مدرسہ کے نام کرانا ہے۔ کہ مدرسہ والے اپنے بیضہ کی بنا پر انتقال مدرسہ کے نام کرانا ہے۔ بیس ۔ خیاصہ بہد یہ کو چھی ہی آ چکی ہے کہ سرکاری اراضی پر قائم مدارس کو قبضہ میں ہی وہ ہے۔ مدرسہ اوگرا کر مارک نیا کر مبحد کی توسیع وہ نیا ہے اور اوق ف والے اپنے نیم آ نیکن انتقال کی بنا پر بہ جیا ہے تیں کہ مدرسہ کو گرا کر مارک بنا کر مبحد کی توسیع وہ ہے۔ مذا آ ہے تحریر فر مادیں کہ سسلہ ہیں تی بجانب کون ہیں۔ مدرسہ والے یا مبحد والے ۔ مدا آ ہے تحریر فر مادیں کہ سسلہ ہیں تی بجانب کون ہیں۔ مدرسہ والے یا مبحد والے ۔ عبد العلوم چھتال کی بنا پر بہتے ہیں۔ مدرسہ والے یا مبحد والے ۔ عبد العلوم چھتال کی بنا پر بہتے ہیں۔ مدرسہ والے یا مبحد والے ۔ عبد العلوم چھتال کی بنا پر بہتے ہیں۔ مدرسہ والے یا مبد والے ۔ عبد العلوم چھتال کی بنا پر بہتے میں مدرسہ الش عت العلوم چھتال

### €3€

اگرواقعة مدرسداس بلاث برئيس سال سے قابض ہاورصدر کی جانب سے چھی بھی آپکی ہے کہا ہے بلاث قابضین اہل مدرس کو دے دیے جا کمی تو باؤ شہدرساس کا مستحق ورآ کینی حقدار ہے۔ یہ بلاث مدرسدی کو ملنا جاہے اور سکی کذب بیانی یادھوک دی سے غیر آ کینی انتقال مدرسہ کے استحقاق پراٹر انداز نہیں ہوسکتا۔ فسال عسلیسه المصلوة والسلام لا صورو لاضواد فی الاسلام۔ فقط والقداعلم

بنده عبدالستارعة الله عند مفتى فيرالمدارس ملتان الجواب حق والحق حق ان يتنق بنده مجمرا سحاق نا ئب مفتى مدر سدقاسم العلوم ملتان

ہندو نے مسلمان کی زمین غصب کی ہو پھر دوسرامسلمان قابض ہوجائے تو کیا تھم ہے

## €U\$

کیا فرہ تے ہیں ملاء دین دریں مسلکہ کے زید کی زمین ایک بندو نے فصب کر کے لے بی تھی اورائی زمین پر بندو نے مکان تغییر کیا۔ دس پندرہ برس تک وہ بندواس مکان ہیں سکونت پذیر رہا۔ اتنی مدت میں زید مرگیا۔ جس کی اصل زمین تھی چند برس بعد پاکستان بن گیا اور بندو بندوستان جل گیا۔ اس متر و کہ مکان پر بندو ہے جے جانے کے بعد عمرو تی بیش ہوگیا۔ تی مدت تر رجانے کے بعد زید مرحوم کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے نے جو بیٹیم رہ گئے تھے بالغ ہوئے تو انہوں نے بہ کہ یہ مکان کی جگہ تو بیٹیم رہ گئے تھے بالغ ہوئے تو انہوں نے بہ کہ یہ مکان کی جگہ تو بیاری ہے جو بندو نے ہارے باپ سے فصب سرک حاصل کہ تھی۔ انبذا بیز مین ہاراخی ہے۔ اب عمر و کہت ہے کہ فیک ہے کہ زمین ویلے میں میرا کوئی عذرتیس بیٹم لے و مگر مکان کا مدمیر احق ہے۔ جس پر میل و آئی مدت ہے تا بیش چلا آ رہا ہوں اب حل طب مسئلہ ہے کہ عمر اس ملیکا جو بندوکا ہے حقد ارہے یانہیں۔ میں اور مکان کا مدمیر احتے ہے کے مران ملیکا جو بندوکا ہے حقد ارہے یانہیں۔ میں اور مکان کا مدمیر احتے ہے کہ مران و میں کہ کی انور ملیان میں میں اور مکان کا مدمیر احتے ہے کہ مران کی مدت ہے تا بیش چلا آ رہا ہوں اب حل طب مسئلہ ہے کہ عمر اس ملیکا جو بندوکا ہے حقد ارہے یانہیں۔ میں میں میں کہ بیٹیں کہ بیٹی کہ بیٹیں کی کہ بیٹیں کو کو کہ کر کر کو کہ کو کو کہ کو ک

#### 45%

محض قبطنہ کرنے ہے عمر و مرکان کے مدہد کا حقد ارتبیں ہوتا۔ اس مرکان کو حکومت جس کے حوالد کر ہے گی و بی اس کے ملبد کا حقد ار بہو گا اور زمین تو زید کی اولا د کی ہے۔ فقط والمقداعلم ملبد کا حقد ار بہو گا اور زمین تو زید کی اولا د کی ہے۔ فقط والمقداعلم بندہ محمد اسح ق نفر المقدید تا ہے مفتی مدر سرقا ہم العلوم مذتبان

مذكوره صورت ميں قبضه غاصبانه ہے فوراز مين اصل مالكول كودى جائے



کیا فر ہاتے ہیں ہا ، دین دریں مسند کدمساہ قائلام فاطمہ فوت ہو چنی ہے جس کے حقیقی وارث صرف اس سے و

سیجے ہیں۔ مسمی نذر محد، فتح محمد اورا یک شخص مسمی گل محمد جومسی ہے چھازاد بھی کی کا بیٹا ہے بعیدی رشتہ دار ہے مسی ہ کی بیٹا ہے بعیدی رشتہ دار ہے مسی ہ کی بیٹا ہے بعیدی رشتہ دار ہے مسی ہ کی بیٹا د پر بیسی تا بیٹ ہے اورا ہے مختلف احسانات بیان کرتا ہے۔ کیاان احسانات کے بدلہ میں ورثاء کی جائیداد پر قبص صحیح ہے یہ نہیں ۔ علاوہ ازیں بیم مسمی گل محمد اللہ اللہ دوایا کی جائیداد پر بھی تا بیش ہے حاما نکداس کے ورثاء مثلاً بیوی، تین بیٹیاں ایک بھی کی دو بہیں موجود ہیں مسمی گل محمد کہت ہے کہ میں نے ان پر مشتر کہ جائیداد سے اخر جات کیے ہیں اورا ہے بھی کی مینوں بیٹیوں کی شاوی بیٹی جب تک میں اپنی چار بیٹیوں کی شاوی بیٹیوں کی شاوی کی ہے۔ اب میں اپنی چار بیٹیوں کی شاوی بیاہ جب تک مشتر کہ جائیداد سے نہیں کروں گائیس جھوڑوں گا۔ کیا آئی دیر تک قبضہ ملتوی رکھنا از روے شرایعت جائز ہے یا نہیں۔ بنواتو جروا

ملك مجرعلى صاحب موضع كرم على والانخصيل شجاع آبا وضلع ملتان

## €5\$

صورت مسئورہ میں برتقذ برصحت و قعد گل محمد کا قبضه ان دونوں جائیدا دول پر ناجائز اور غاصبانہ ہے۔ شرعا اس پر الازم ہے کہ فورا دارثوں کو ان کی جائیدا دیں واپس کر کے قبضہ دے دے عاگر وہ ایسا نہ کرے تو شرعا سخت مجرم اور گنہگار ہوگا۔ فقط وابقد اعلم

بنده مجمداسحا تن غفرالله له تب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

## ا گر بجلی کا کنکشن بغیرر شوت نه ملتا هوتو کیا حکم ہے

#### ﴿∪﴾

چہی فر ما پند علماء وین و مفتیان شرع متین وری مسئلہ کہ ہم لوگوں کوا پنے علاقے کے لیے بجلی کا کنکشن اور ٹرانسفار مرگوان مطلوب ہے۔ پورے گا ول بیس مدرسدا و رسمبر میں قانونی طور پرکنکشن منظور ہو چکا ہے لیکن متعلقہ عمدوا پڑار شوت کے بغیر کنکشن بالکل نہیں ویتا۔ ہمارے بار ہااصرار کے بعدا پنوں نے بتایا کہ گوگور نمنٹ کی جانب سے کنکشن منظور ہو چکا ہے جبکہ ہمیں (محکمہ وا بول کو) علم اور اطلاع بھی ہے لیکن ہمارا ضا بطہ اور قانون یا اصول میہ ہے کہ اگر آپ چک والے ٹرانسفار مرگاؤں کے چوک میں لگوا کیں با جہاں بجل کا تھمبا کھڑا ہے وہاں ٹرانسفار مرگاؤں کے چوک میں لگوا کیں یا جہاں بجل کا تعمیا کھڑا ہے وہاں ٹرانسفار مرگاؤں کے چوک میں لگوا کیں یا جہاں بجل کا تعمیا کھڑا ہے وہاں ٹرانسفار مرتب کروا کمیں دونوں صور تو ل میں رشوت و تکر نے اور بہنچانے کا خرچہ مسبول کے بیں۔ حالا تکہ بیدواقتی خرچہ وغیر ہمیں ہوتا جیسا کہ آپ اور ہم سب لوگ اسے وہوں ہیں۔ یونکہ جب گورنمٹ کا رہے مماور اور قانون ہے کہ جب ل یا جن مقامات بر صومت کنکشن اور ٹرانسفار مرک

منظوری دے چکی ہو وہاں واپڈا والے حکماء بغیر فرچہ وغیرہ کے کنگشن اور ٹرانسف رمر رگانے کے قانونی طور پر می زہوتے بیل کیکن میروگ حکومت کی ما پر وابی اور پی من مانی سے بغیرر شوت کے کام نہیں کرتے بہیں کنگشن اور ٹرانسفارم رونوں چیزیں مطلوب بیں ۔ اب محکمہ والے ہے کہتے ہیں کہ گر ٹرانسفارم کھیے کے پاس مگوا و تو پانچ بڑار رو پیٹر چہ ہوگا۔ گر ٹرانسفارم چوک میں لگوا و تو تا مجملہ والے ہے کہ بڑار رو پیدلا گہت آئے گی ۔ قابل دریافت امر میر ہے کہ کیا از روئے شرایت مطبرہ اس طرح سے رشوت و کر بحل کا کنگشن اور ٹرانسفارم وغیرہ لگوا تا جائیں ۔ جبکہ بحل آجانے سے بمیں چندفوا کہ بھی ضرور ہول گے۔ (۱) ہم رے ہاں آئے گی چکی نہیں عورتیں اور بیجے دوسرے اردگر دریبات میں جاکر آئی پواتے ہیں ۔ چکی لگنے سے یہ تکلیف موتوف ہوجائے گی۔ (۲) مدرسہ اور مجد میں پانی کے سے ٹیوب ویل اور روشنی وغیرہ کی سہوت بھی لگنے سے یہ کو بوانی اور روشنی وغیرہ کی سہوت ہوگی ۔ (۳) بچوں کو روشنی ہیں پڑھے پڑھانے میں کافی فائدہ ہوگان جملہ جالات ورصورت مسئولہ کے پیش نظر آپ بلخصیں حوار قر آن واجا دین بجی کورشوت دے کر منگانے کا جوازیا عدم جواز مرقوم فر ما کر عندالقد ما جو رہول ۔ ۔ بیکن کوشل وضاح دہائی کے میں موضوں سے دورہ کی سورت میں بانی تھیل وضاح دہائی کورشوت دے کر منگانے کا جوازیا عدم جواز مرقوم فر ما کر عندالقد ما جو رہول ۔ ۔ بیکن کوشل وضاح دہائی میں بیانی کے سے بیکن کو میں میں بیانی کے کہ کورشوں یا کہ کورشوں ہوگی کی کورشوت دے کر منگانے کا جوازیا عدم جواز مرقوم فر ما کر عندالقد ما جورہ کورشوں کے کا کورشوں کورشوں کورشوں کے کا جوازیا عدم جواز مرقوم فر ما کر عندالقد میں بیانی کھیل وضاح دہائی کورشوں کے کا کھیل وضاح دہائی کورشوں کے کا کھیل وضاح دہائی کورشوں کے کا جوازیا عدم جواز مرقوم فر ما کر عندالقد میں کے کہ کورشوں کے کی کورشوں کے کا جوازیا عدم جواز مرقوم فر ما کر عندالقد میں کورشوں کے کی کھیل وضاح دہائی کورشوں کے کی کھیل وضاح دہائی کی کھیل وضاح دہائی کے کھیل وضاح دور کی کھیل وضاح دیا کی کھیل وضاح کی کھیل وضاح دی کھیل وضاح کی کھیل وضاح دی کھیل وضاح کی کھیل وضاح دی کھیل وضاح کی کھیل وضاح کی کھیل وضاح کی کھیل وساح کی کھیل وضاح کے کھیل وساح کیا کھیل و کھیل کے کورشوں کیل وساح کی کھیل وساح کی کھیل وساح کیا کھیل وساح کی کھیل وساح

### €0\$

رشوت لین دیناشر عاً اور قانو نانجمی جرم ہے اس لیے اس سے احتر از لازم ہے ۔ فقط واہتد تعالی اعلم حررہ محدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان عررہ محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب محجم بندہ محمد اسحاق غفراللّٰدلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## امانت واپس نہ کرنا اور اپنی طرف سے قیمت مقرر کرنا

### **€**U**}**

کیو فر ، تے ہیں علاء دین کہ ایک شخص ایک گاؤں میں رہتا تھ اور وہاں ہے کسی وجہ ہے اس کووہ گاؤں چھوڑ تا پڑا۔ چھوڑ نے کے بعد اس کا جوسا ، ان تھ جس میں دوئیل اور چالیس من گندم اور سولہ من تو ریا تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ گیا۔ تو اس گاؤں کے فہر دار نے اس کا سا ، ن اپنے پاس رکھ میا (امانت کے طور پر) اس کے بعد ، لک نے 70 سال کے بعد فہر دار ہے اپنے س مان کا مطالبہ کیا تو فمبر دار نے کہ میں تھے بیلول کے بدلے میں بیل نہیں دول گا ، گندم کے بدلے گندم نہیں دول گا اور نہ بی تو ریا کے بدلہ میں تو ریا بلکہ جو اس وقت کی قیمت تھی وہی ادا کروں گا۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا

دْ اكثرعبد، مغني سميحه آب دنمبر المثنان

#### €5€

گندم اور توریومتیات میں سے ہیں بہذامش واجب ہے بین جتنی گندم اور توریو سے تصوبی مقدار واپس کرن لازم ہے۔ وہ عصب فاغصب مثال مثل کا لکیل و الموروں فی یدہ فعلیہ مثلہ ہدایہ س ۲۵۱ج ۱۳۵ج ساور تیل غیر مثلی ہے لیئے کے وقت جو قیت تھی بعنی آج ہے ۲۵ س قبل وہ بی دینالازم ہے۔ و مبا لا مثل له فعلیہ قیمہ یوم غیر مثلی ہے لیئے کے وقت جو قیت تھی بعنی آج ہے ۲۵ س قبل اور بیبول کی اس وقت کی قیمت او نہیں کرے گا تو شخص شرعاً غیصسے ہدایہ سے ۲۵۷ج سار تو رہے کی مشل اور بیبول کی اس وقت کی قیمت او نہیں کرے گا تو شخص شرعاً شہنار ہوگا اور اللہ تعالی کے بال مجرم اور حق اعبد کھی نے وا اشار ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اللم المحلوم مالیاں المحلوم مالیاں المحلوم مالیاں المحلوم مالیاں المحلوم مالی اللہ المحلوم مالیاں المحلوم مالی

سرکاری ملازم کاکسی ہے زیادہ ٹیکس وصول کرنا

### \$J\$

کی فرہ نے ہیں ملاء دین دریں مسئد کہ کیٹے تھی کو گاومت نے ٹیکس نگانے اور وصول کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ شخص اگر ہا مک یا مزار گ ہے ٹیکس نہ مانے اور افسران بالا کو بدر پورٹ کرنے کہ فلال آ دی نے پانچے من یا فت مزار ع کرے نہ جائز طور پر فروخت کر دی ہے۔ حایا نکہ کل یافت تعین سیر ہوئی جواور فروخت بھی نہ ک گئی ہواور ، مک یا مزار ع ہے حکومت پانچے من کا ٹیکس سرکاری مل زم کی رپورٹ پروصوں کر ہے تو کیا جس سرکاری ملازم نے جھوٹ مکھ کرزا کہ ٹیکس وصول کرایا ہے تی مت کے روز جھوٹ مکھے کی گرفت اس پر ہوگی یا نہیں گر چہ مل زم نہ کور بحد میں قو بہتی کر رہ نہ کور بحد میں و بہتی کر رہ نہ کور تا تو بہتے میں فٹ ہوگا یا نہیں۔ حب کہ مل زم نہ کورا تی قدرت بھی رکھ ہو۔ بینوا تو جروا

### €0%

جھوٹ مکھنے ورزا کدرقم وصول کرائے، دوٹوں پر گرفت ہوگی لہذا جھوٹ مکھنے سے تو ہہ کر ہے اور زا کدرقم یو تو اس سے بخوشی ورض بخشوا ہے اور یواس کو و چی دو و دیاور معافی بھی ہا تگ ہے۔ محض تو ہد کافی نہیں ہے چونکہ بیدتن العباد ہے بند ہے کوخل کی او نیکی جی سے مقد تعالی رضی ہوگا اور یواس سے بخشوا نے کے ساتھ ۔ فقط وابقد تعالی اسلم حررہ عبد المطیف فحفر لہ معین مفتی مدرسد قاسم لعلوم ہاتا ان

## مسجد کے مال کو تنجارت میں لگا کرمسجد پرصرف نہ کرنا ﴿ س

ایک امام مسجد صاحب جو کہ صافظ قرآن تھیم ہیں ، مسجد فنڈ کا روپیدا ن کے پاس جمع ہے۔ حا انکہ مسجد ادھوری پڑی بولی ہے اور اس کی حاست بخت خراب ہے لیکن امام مسجد صاحب دکا ندار ہیں وہ مسجد فنڈ کا روپید سی دکان میں چل رہے ہیں۔ ان کو کئی دفعہ اہالیان مسجد نے بہا کہ مسجد درست کراؤ مگر وہ عرصہ رُھائی ساں سے پرواہ نہیں کرتے۔ کیا بیسے خص کے پیچھے نماز ہو عتی ہے۔ بیٹوالو جروا

### €0\$

مسجد کے والکومسجد کی ضرور ہیت پرصرف نہ کرنا اوراس سے تجارت کرنا جا ئزنہیں ۔ شرع کی خصف نا صب شار ہوگا اور شخص اور مسجد کی ضرور بیات پرصرف کرے۔ فقط وابقد تھ اعلم شخص اور مسجد کی آمدنی کومسجد کی شرور بیات پرصرف کرے۔ فقط وابقد تھ اعلم ملتان حررہ مجمدا نورش وغفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان مسجد کی مسجد کر مسجد کی مسجد

## رشوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شخفیق

#### 金ひ多

کیا قرماتے ہیں علائے وین صورت مسئو ہیں کے زید نے ایک زیمن خاہد ہے قریدی ہے اور خالد نے وہ زیمن کر سے اور بحر نے بیچ باطل کے ذریعے عمر و سے حاصل کی ہے۔ اب زیمن ندکورہ جوزید کی ملکیت ہے سے اپنی صال رقم و سے کر فریدی ہے۔ کیا زیمن ندکورہ کی پیدا وار شرع زید پر حال لے یہ نہیں۔ بصورت حرمت حدل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ دیگر ہوگوں کے مویثی جو اس زیمن کے داندگھاس وغیرہ کھاتے ہیں کیا اٹکا گوشت کھان حدا ب بو نداور جوزیمن باطل بیچ اور حرام چی سے حاصل کی ہے اور اس میں کی مرتبہ ملکیت تبدیل ہوئی ہے یہ ایک مرتبہ؟ کیا زیمن بذک پیدا وارکھان شرع حدا ہے یا نہیں؟ اور زیمن کے اصل ماک یہ جن سے زیمن بصورت چی حرام کی گی ان جس سے ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے۔ لیعنی سارا خاندان ختم ہوگی ہے۔

اب زمین مذکورہ کے صال ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ یا درہے بیٹے باطل سے بیم ادہے مثلاً زید نے عمروسے کہا کہ میں اپی لڑکی کا بچھ سے نکاح کرووں گاتم جھے ایک مربع زمین س کے عوض دے دو۔ چنا نچے عمروا میک مربع زمین زمید کودیتا ہے۔ بھرا میک عرصہ کے بعد زمیدا بی لڑکی کا نکاح عمروے کر دیتا ہے۔ نیز نکاح پڑھنے کے وقت اس ٹرکی کا مہر بھی مقرر کی جاتا ہے۔ نیزیا در ہے کہ چنی حرام سے بیم او ہے کہ زید نے مثلۂ اپنی ٹرکی کوعمرو کے ساتھ بدفعلی کی حالت میں ویکھا اب عمر وکوعرف ورسما مبعغ ووسورو پے نقدیا چارسورو پے نقد اس حرام کام کی وجہ سے وینے پڑیں گے یا مثلا ووسورو پے نقدیا چارسورو پے نقدیا جاتا کہ سورو پے نقد کے حساب سے عمر وکواس حرام کام کی وجہ سے مال مویشی یا زمین وین پڑے گے۔ نیزید وینااس لیے ہے تاکہ اب ان دونول کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہو۔ نیزاس دینے کے بغیرضرور فساد بلکہ خون ریزی کا خطرہ بھی ہے۔ بہاں تک کہ عمروریوض ویے بغیر گھر میں بھی نہیں روسکت یعنی عمروکواپئی جان بچاؤ کی خاطر وینا پڑتا ہے۔ آسر چہ دینے پر راضی نہیں۔

اب خلاصہ سوال دونوں صورتوں میں لیعنی (بیچ ہطل دچی حرام) ہیے ہے کہ زمین بیت ہطل ہے یہ چی حرام ہے گی گئی جو۔ ن کی بیداوار جائز ہے یاعدم جواز کی صورت میں صلت کی کوئی صورت ہوسکتی ہے یہ نہیں ۔ نیز تبدل ملک ایک مرتبہ یا دومرت ہوسکتی ہے واندوگھ س وغیرہ کھ تے بین کیا ان کا گوشت دومرت ہونے ہوئے س وغیرہ کھ تے بین کیا ان کا گوشت وغیرہ حلال ہے بانہیں ۔ نیز زبید نے جو حرام چی عمرہ ہے لیا بیتی بطل سے جوز مین کی ہا ب زبید نے اس حرام چی و فرمان شرعاً جائز ہے بانہیں ۔ ان مذکورہ صورتوں کا جواب عن یت فرمادیں ۔ بیٹواتو جرواعندر بھم یوم الحساب

#### €5€

صورت مسئولہ بیں جس زین کوئر کی ہے گا ت کی وجہ ہے حاصل کی گیا ہے وہ رشوت ہے بی باطل نہیں۔ اور پی والی زیبن بھی فصب ہے جون جا نزطریق ہے اور اگر مالک معدم نہیں اور بیٹلم اور بیٹلم اور بیٹین ہے کہ بیز بین مخصوص حرام طریقہ ہے سے حاصل کی ٹی ہے توا ہے اصل حقد ارکی طرف سے صدقہ کرد ہے اور اس نے جور قم خریدتے وقت صرف ک ہے اس بائع ہے واپس لے جس سے خریدی ہے اگر مل سے ور نہ صبر کر ہے۔ نیز تبدل ملک سے چا ہے ایک مرتبہ ہوی کی مرتبہ حرام میں صحت نہیں آ عتی ۔ شامی ص ۱۹ ت ۵ پر ہے۔ (قبوللہ الحوام ینتقس) ای تنتقل حرمته وان تداولته الا یدی و تعدلت الا ملاک و یاتی تمامه قریباً و تمامه فی صفحۃ بعدہ ای (قوله الحومۃ تتعدد اللخ) من المحمودی عن صیدی عدالو ھاب المشعوانی انه قال فی گتابہ المنن ما نقلہ عن بعض الحنيفة من ان الحوام لا یتعدی ذمتین سالت عدہ الشہاب بن الشبلی فقال ھو محمول علی ما اذا لم یعلم مدن ان الحوام لا یتعدی ذمتین سالت عدہ الشہاب بن الشبلی فقال ھو محمول علی ما اذا لم یعلم بدلک اصالورای المکس المخ وقال الشامی بعد اسطر بدلک اصالورای المک اس مشلا باحذ من احد شیئا، من المکس المخ وقال الشامی بعد اسطر

والحاصل انه ان علم ارداب الاموال وحب ردہ علیهم والافان علم عین الحرام لا یحل له و تصدق بعد بسیة صاحبه وان کان مالاً محتلطا مجتمعا من الحرام ولا یعلم ارداده ولا شیئا مده نعینه حل له حکمًا والاحسن دیانة التنزه عنه الح شرکره عبارات یے یکی واضح بے کے صورت مسئولہ میں جبراصلی اصلی عمر و یاس کے ورثاء خاندان میں سے کوئی موجود نہ ہو حلت کی بھی کوئی صورت نہیں نکتی ۔ نیز یہ بھی واضح ہو جات ب کہ جانوروں کی پرورش اگر حرام زمین کی گھ س سے بتو خود روگھ س تو ہرمسلمان کے لیے ج تز ہے اورا گرخود روئیس تو بوجود حرام ہونے کے ان جانوروں نے آخر اس زمین کے علد وہ بھی کہیں سے داندگھ س وغیرہ کھا یہ ہوگا اس لیے ان کا گوشت وغیرہ سے بچ جائے اور نیز حرام ہونے کی بن پر شفیح شفوہ شرکی کا حقد ار گوشت حرام نہیں ابنتہ بہتر ہے کہ ان کے گوشت وغیرہ سے بچ جائے اور نیز حرام ہونے کی بن پر شفیح شفوہ شرکی کا حقد ار شہیں ہوگا اور ندکورہ زمین کا وقف صحح نہیں تو وہ مجرم جرنہیں ہوگی کہ احترام و جب ہو۔ تو انہ دام جائز ہوگا بلکہ تصدق موگا۔ اس کے علاوہ ویگر مفھو یہ زمین کی طرح ۔ واہدا علم

بنده احمد عفاالتدعنة تب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتال شهر الجواب صحيح محمود عفاالقدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتال شهر



## شفعه كابيان

## ببن محض خونی رشته کی وجه ہے شفعہ بیل کرسکتی

#### \$ J }

کیا فر است بین سماء دین اندرین مند که کیک شخص نے اپنی ارضی جو بہت مواضعات بین تھی متفرق ہے چینی شروع کردی جس کا اعلان بیکی جا تا کہ اب فلا سجکہ بی دی گئی ہے۔ کل ۵۵رہ ار اکو بائع کی بمشیرہ نے اپنے رشتہ دارکو بیا کہ کرجور قبہ موضع فلال بیس بی کی صاحب نے فروخت کیا ہے پیتہ لگا کرشفعہ عدا ست موجودہ بیس دائر کر دواور شفعہ کرنے والی کو ابھی تک بیٹھ منہیں کہ فلال شخص نے فلا س رقبہ کا فلال حصہ بیا ہے۔ اب رشتہ دار جا کرشفیع کو مطلع کرے گا کہ فلال رقبہ فلال شخص نے فراف سے اس کا رشتہ دار ابھی بیہ بیتہ کا س کر کہ وی ن بین کس خریدار نے والی رقبہ فلال شخص نے خریدا ہے کہونکہ شفیع کی طرف سے اس کا رشتہ دار ابھی بیہ بیتہ کا س کر کہون کی ن مین کس خریدار کی میں ہے۔ اب دو تین سال کے بعدا ہے رشتہ دار کوفر ہاتی ہے کہ نین موضع کری کا شفعہ کرو ۔ کی بیشر عا کر سکتی ہے یہ نہ جا دی جا ہے۔ اب دو تین سال کے بعدا ہے رشتہ دار کوفر ہاتی ہے کہ ذبین موضع کری کا شفعہ کرو ۔ کی بیشر عا کر سکتی ہے یہ نہ بی بی دیا ہے۔

#### €5€

اگر با لع کی ہمشیرہ می شفد کا استہ ب بو جھلی شبی کرتی ہے کہ ہوا مروج و شرع ہیں اس کو صص نہیں اور س وجہ سے اس کا دعوی شفد سے نہ ہوگا اورا گروہ اپنے بی کی کے ستھ زین شن شرکی ہے یاس کے پڑوس بیل اس کی بھی زبین ہے واس ہے واسے میں شفد شرع ما صل ہے۔ کے ما هو المسمسوح فی جمیع کتب الفقه اوراس دوس ادتا فیر ہے وراس زبان موشری معلوم نہ و نے کی وجہ ہے اس کا می سرقی مشتری معلوم ہو ہونے کے بعدا گر وہ سوت کرتی اور فورا مطاب نہ کرتی تو اس کو می ساقد ہوجا تا۔ قال فی تسک ملة البحر الوائق م ۸ ص ۱۲۸ وہ سوت کرتی اور فورا مطاب نہ کرتی تو اس کو تہ بعد علمه بدل علی رصاف بالمشتری فتبطل شفعته اذا کان بعد السف می اس کو تہ بعد علمه بدل علی رصاف بالمشتری فتبطل شفعته اذا کان بعد السف ہالمشتری و الشمن الخی ابنت اگر اس مورت نے صراحہ نے ہود یہ ہوکہ میں شفعت ہیں کرتی یا میں شفعہ کی کی اس کا حق ساقد ہوگا اور دعوی فیرسی شفعت ہیں کرتی یا میں شفعہ کی وہ سے المشاب الناسع فیما یبطل به حق الشفعة استفاظ مورث کو بیان کرتے ہوئے فیما یبطل به حق الشفعة او البر انک عبه او سلمتها او بحو ذلک سواء علم بالبع اولم بعلم ان الطب الشفعة او البر انک عبه او سلمتها او بحو ذلک سواء علم بالبع اولم بعلم ان

كان بعد البيع لان اسقاط الحق صريحاً يستوى فيه العلم و الجهل بخلاف الاسقاط بطريق الدلالة الح والتداعم

محمو وعقد الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

## کیا جچازاد بھائی شفعہ کا حقدار ہے

### **€**U**}**

کیافر ، تے ہیں علی وائدریں صورت مسئولہ کے زید نے اپنی مملو کہ زیمن بیچنے کا ارادہ کیا۔ اپنی بہن ہندہ ہے ذکر کیا اور ترغیب دی کہ وہ اس زیمن کو خرید ہے پروہ غربت کی وجہ ہے تمام زیمن خرید نے سے معذور تھی البتہ حسب حیثیت پچھ زیمن خرید کی اور زید نے باتی مائدہ زیمن کی خریداری کے لیے خالد کو ترغیب دی۔ یہاں تک کہ خالد نے اس کی ترغیب پر زید کی باتی وہ ندہ زیمن خرید کی ۔ بعد از ال بندہ نے پچھ دن بعد خالد کی زید سے خرید کی ہوئی زیمن پر شفعہ دائر کر دیاور زید کے بچی زاد بھائی شفعہ کر دیا۔ وریافت طلب امرید ہے کہ آی بندہ از روے شفعہ کر دیا۔ وریافت طلب امرید ہے کہ آی بندہ از روے شرع شریف شفعہ کر دیا۔ دریافت طلب امرید ہے کہ آی

### €C}

زیدگ بہن نے زمین کے خرید نے کا اگر چہ فالد کو ترغیب دی ہے لیکن اگراس نے فاحد کے خرید نے کے بعد شفعہ کا دعوی کیا تو دعویٰ سیحے ہوگا۔ بشرطیکہ خرید نے کا تھم ہوتے ہی اُسی مجلس میں اس نے طلب شفعہ کر کے پہلی فرصت میں فالد پریازید پر (بشرطیکہ زمین خالد کو تشلیم نہ کی ہو ) یا زمین کے پاس جا کراپی طلب پر دو گواہ قائم کر لیے اور پھر ایک ماہ کے اندراندر مکومت میں با قاعدہ دعوی شفعہ دائر کردے ورنہ شفعہ سے کی نہوگا۔ نیزیہ بھی خیال رہے کہ اگر شرا لط بالا کے تحت زید کے چھازاد بھائی نے جواسی زمین کے جاہ میں سے اپنی زمین کو پانی دے شفعہ دائر کردیا ہوتو اس کا شفعہ بھی سے جوگا ور دونوں کو خالد کی خرید کی ہوئی واس کے جھازاد بھائی دونوں کو خالد کی خرید کی ہوئی اور اس کے جھازاد بھائی دونوں کو خالد کی خرید کی ہوئی دوراس کے جھازاد بھائی دونوں کا حق شفعہ ایک ہی تو ایک کا سے دونوں کا ایک تھم ہے۔ وابتدا ہم

محمو دعفاالقدعنه مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان

شفیج اگر تین با تول میں ہے کسی بات میں شریک نہیں ہے تو اُسے شفعہ کا کوئی حق نہیں ہے اس ک

#### **€**U**∲**

بيا فرمائة بين مله ء دين درين مسئله كها يك زميندار جو كه فروخت شده زمين مين نه توشر يك في الطريق ہے اور نه

شركي في غنس المبيق ہا ورند شركي في حق لمبيق ہے۔ محض پاستان ك ق نوان ك مطابق موضع بيس كھيوت دار ہے۔ كيا اس صورت بيس شرعاً مذكوره زميندارايى فرونت شده زمين پرشفعه كرسكتا ہے يانبيں؟ اعلام فريد بھيدموضع ؤيره مازى خصيل شجاع آباد ضلع ملتان

### 40%

برتقد برصحت واقعہ زمیند رفد کورید کی شفعہ اگر مندرجہ بالا امور میں ہے کوئی ایک صفت بھی اپنے اندر نہیں رکھت تو پھر س کو شفعہ کاحق حاصل نہیں ہے محض موضع کھیوٹ دار ہونے سے شفعہ کرنے کا استحقاق نہیں پہنچتا۔ فقط وابتداعم بندہ محمد اسحاقی غفر ابتدینا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاقی غفر ابتدینا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## کیا چیاہیتجی کی زمین پرشفعہ کرسکتا ہے

## €U\$

کی فر و تے بیں مناہ و بین دریں مسئد کدایک شخص زامد نے اپنی نجیر منقولہ جا نیداداپی ٹرکی مسماۃ عابدہ کوفروخت کر دی جبکہ اول دہیں ہے محض اس کی یہی دختر ہے اور کوئی اولا دنہیں اور سمی زامد کے حقیقی بھائی جعفر نے شفعہ کر دیا۔ کیا ٹرکی ذکور دیر بھائی فدکور کا شفعہ ہوسکت ہے۔ شرعاً جائیدادکس کو ملے گی جائز جن کس کا ہے۔ جینوا تو جروا فقیر فلام سرور سیال تخصیل بھکر ضلع میا نوالی

### €5¢

جعنرا گرشر یک فی نفس آمبیع یا حق آمبیع یا جار ملاصق ہوتو اس کا شفعہ چل سکتا ہے۔ فقط والقدتعی کی اعلم حررہ محمدانورش و نفرانہ نائب مفتی مدرسة مسم العلوم ملتان

## اگر با کع کی بیوی اور حقیقی بھائی دونوں نے شفعہ کرلیا تو زیادہ حق کس کو ہے

## €U\$

کی فر اتے بیں عواء دین اس مسئلہ کے متعبق کدا یک شخص مسمی زید (کلالہ) ہے۔ اس نے ایک غیر منقولہ جا ئیداد فر وخت کر دی ہے۔ جس پراس کی زوجہ مسما قرزامدہ نے اور حقیق بھائی مسمی عمر کے شفعہ کیا ہے۔ شرعاً پیشفعہ بھائی مسمی عمر کو سطے گایا مسما قافہ کورہ زوجہ کو سطے گا۔ جبکہ مشتری ایک اجنبی آ ومی ہے اور مسمی زید کل لہ ہے۔ بینوا تو جروا مطے گا۔ جبکہ مشتری ایک اجنبی آ ومی ہے اور مسمی زید کل لہ ہے۔ بینوا تو جروا فقی نے مسر درسیال تحصیل بھکر ضع میانوالی فقیانوالی مسر درسیال تحصیل بھکر ضع میانوالی

#### \$ 5 p

شفد شریک فی نفس لمبیع یا حق المبیق ہونے کی وجہ ہے ات ہے یا بسب پڑوال کے قرابت نہی کا س میں یکھ اعتبار شہیں ہے۔ مشا قریب رشتہ دار ہائع کا گرشر یک مبیع یا پڑوی تہیں ہے تو وہ شفیع نہیں شفیع وہ ہوسکتا ہے جوشر یک فی نفس لیمبیق یا حق المبیع یا چر ملاسق ہور کما ہی المهدایة کتاب الشفعة ص ۱۳۸۷ ح سم الشفعة و احبة للخبيط فی حق المبیع کالشرب و الطریق ثم للجار افاد هذا اللفط ثنوت حق فی سفس المبیع شم لمخلیط فی حق المبیع کالشرب و الطریق ثم للجار افاد هذا اللفط ثنوت حق الشفعة لكل و احد من هؤلاء و افاد الترتیب اما الثبوت فلقوله علیه السلام الشفعة لشریک لم یقاسم و لقوله علیه السلام حار الدار احق بالدار الغ فقط و المترق می الدار محق مررہ محم الورشاہ غفر سائی مفتی مرسرة سم العوم مثان حررہ محم الورشاہ غفر سائی مدسرة سم العوم مثان

## شفیع نے جب سال بھر تک شفعہ نہ کیا تواب کوئی حق نہیں ہے

#### €U\$

کی فرہ تے ہیں مدہ وین دریں مسئلہ کہ محفوظ ہی ورد وایت علی نے پنی زمین ۲۶ کنال ۱۰ مر لے مبلغ - ۲۰۰۰ روپے میں سبی ن علی وید قمر الدین کو مارچ ۱۹۲۷ء میں فروخت کی سیکن تحصیلدار صاحب نے بیچ کا انقاں مورجہ کا مرکز میں اوراس زهین کی فرید وفروخت کا بوری سبتی کواچھی طرح علم تھا کہ مخفوظ ہی نے اپنی زمین ۲۶ کناس ۱۰ مر سے سبی کوفروخت کی ہے۔ اس میں سبتی کا ایک آ دمی فیاض نے مورخد ۲۸ مرم کو، س زمین برحق شفعہ کیا۔ مرکز کی نوش نے مورخد ۲۸ مرم کو، س زمین برحق شفعہ کیا۔ شرعی کی نوسے میں شفعہ جو کڑ ہے؟ کیونکدا س کو بھی اس وفت سے ملم تھا جب سے زمین فروخت مو کی تھی۔

#### \$ 5 p

حرره جحرونو رشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

## شفيع كازمين كوبل القبض فروخت كرنا

#### €U\$

کی فرہ نے ہیں ملاء دین اس مسئد میں کہ خواجہ مند م زکریا صاحب سکنہ تو نہ شریف نے اراضی فروخت تھی جورتبہ واقعہ موضع تو ذریور تحصیل شجاع آباد ضیع ملائن چاہ سیوے والا پر ۱۳۲۲ بیکھے تھی اور بداراضی عزیز خوجہ سکنہ شجاع آباد نے خوید کر بدی تھی کے اراضی بر مهر خدام حسین نے ہم سے نہا تھ کہ وہ چونکہ رقبہ مبیعہ ہیں شریک ہے وہ شفعہ کا وعوی کرے اور اس طرح تقتیم شفعہ کا وعوی کرے اور آس طرح تقتیم شفعہ کا وعوی کرے اور آس طرح تقتیم اراضی کر سے ۱۳ رقم تین حصوں کی ہم خریق کریں گے۔ چوتھ اُن خرید مبر غلام حسین کرے گا اور اس طرح تقتیم اراضی کر سے ۱۳ ہو تا ہو تھا محسین نے کہا کہ انتقال ہونے پر وہ بہر سے ہم رقبہ اس بیٹھے کر اور کا لیکن وہ فوت وہ گیا اب مبر غلام حسین کا بیٹاز ندہ ہے جو جواب و بتا انتقال ہونے پر وہ بہر دے گا۔ پہلے دوس سے باق عد گی ہے ہم تین حصہ کی نصل و خود لیت رہے ہیں اور چوتھے حصہ کی شمل وہ خود لیت رہ بے یا مبر غلام حسین مرحوم ۔۔ بھی تی لیتے رہے۔ اب اراضی کا قبضہ زیر دیتی لے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فصل وہ خود لیت رہا ہے یا مبر غلام حسین مرحوم ۔۔ بھی تی لیتے رہے۔ اب اراضی کا قبضہ زیر دیتی لے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فیل وہ نود لیت رہا ہے یا مبر غلام حسین مرحوم ۔۔ بھی تی لیتے رہے۔ اب اراضی کا قبضہ زیر دیتی لے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فیل وہ نود لیت رہا ہے یا مبر غلام حسین مرحوم ۔۔ بھی تی لیتے رہے۔ اب اراضی کا قبضہ زیر دیتی لے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فیل وہ نود لیت رہا ہے کہ کوئی حصر نہیں رکھتے میں فیل وہ نود لیت رہ بے کی مبر غلام حسین مرحوم ۔۔ بھی تی لیتے رہے۔ اب اراضی کا قبضہ زیر دیتی لے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کی رو سے ہم کوئی حصر نہیں رکھتے میں فیورہ کے جو تھی دیا جائے۔

القدوسايا ومديم بيوان سكنه مونت تو دُر يورچ وسيواو التحصيل شيع عسباد ملك متان

#### \$C\$

یہ تو معلوم نہیں ہوسکا کہ شفیج نے جوشفد دائر کیا تھاوہ شری اصوب کے مطابق تھ یا نہیں۔ اگر یہ سیم بھی کر میں جائے

کہ شفعہ تمام شروط کے ساتھ صحیح طور پر دائر ہوا تھ تب بھی جب مہر غلام حسین دوسر سے اشخاص سے رقم لے کر وہ اراضی

بشرطاستقر ارحق شفعہ پھان کوفر و نہت کر رہ ہے تو ہے نتی فاسد ہے۔ استقر ارشفعہ اور دعوی شفعہ کا اس سے حق میں فیصلہ ہو

جان چونکہ غیر معموم ہے اور مہر غلام حسین در حقیقت اس وقت اس اراضی مشفو مہرکا ، مک نہیں ہے تو اس عقد بی کا حاصل میہ

ہند کے مہر خدام حسین میہ بہت ہے گا۔ رمیں اس اراضی کا ما مک قر ارد سے دیا گی ور میاراضی میری مملوک بی تو س کے تین حصص صحیح مصورت میں فروخت کرتا ہوں۔ ہے نتی بطل ہے لاسع فیما لا مملکہ اس آ دم (الحدیث) ہذا شفعہ درست ہونے کی صورت میں زمین شرعا مہر خدام حسین اور اس کے وارش کی ہوگی اور خرید نے والوں کو ان کی رقم والیس کرنی ضرور کی مورک ۔ زمین سے شرعا ان کا کوئی حلق نہیں۔ البتہ اگر اب غلام حسین کے وارش اپنی رضا ہے دین جا جی تو و سے کے جس ہی ۔ والشدا علم

محمودعف القدعثة مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتأن

## اگر جارشریکول میں ایک نے اپنی زمین ایک ساتھی کوفر وخت کر دی کیا تیسرے کوحی شفعہ حاصل ہے ﴿ س ﴾

کی فرہ تے ہیں علوء وین دریں مسئد کہا لیک قطعہ ارض ہیں جپر آ دمی حصد دار ہیں۔ایک نے دوسرے حصہ دار کواپنا حصہ فروخت کر دیا۔ تبسرا حصہ داراس برشفعہ کرسکتا ہے یانہیں۔

مولا ناغلام فريدملتان

#### €5¢

صورت مسئوله من برتقد يرصحت واقعة تيمر عدد واركواس برشفع كريكا فتي رئيس بـ كـمـا فـي العالم كيويه الباب الثاني ص ١٦٨ ح دار فيها ثلاثة اليات ولها ساحة والساحة لين ثلاثة لهو والسوت لين اثنين منهم فباع احد مالكي البيوت نصيمه من البيوت والساحة من شريكه في البيوت والساحة فلا شفعة لشريكها في الساحة كذا في الذحيرة فقط والقدتي لي المم بنده تحد الشريكها في الساحة كذا في الذحيرة فقط والقدتي لي المم

### حق شفعہ سے دست بر دار ہونے کے بعد دو بارہ شفعہ کا دعویٰ کرنا

#### €U\$

کیا فرہ نے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ ایک آ دمی امتد بچایا نے زمین خریدی ہے۔ زمین خریدت وقت تمام حقد اران کو کہ ہے کہ اگرتم زمین لوتو ہیں زمین نہیں لیت ۔ آپ خرید حقد اران کو کہ ہے کہ اگرتم زمین لوتو ہیں زمین نہیں لیت ۔ آپ خرید میں جب امتد بچایا مذکور نے زمین خرید کر لی تو ایک سال میعاد گزر نے پر حقد اران نے زمین پر عد الت میں شفعہ کر دیا ۔ اب وض حت طلب امریہ ہے کہ جب حقد اران کو پہلے اطلاع کر دی گئتی۔ بمکہ زمین خرید نے کے وقت بھی موجود سے ۔ تقد اران کو پہلے اطلاع کر دی گئتی۔ بمکہ زمین خرید نے کے وقت بھی موجود ۔ تقد ار بی یانہیں۔

الله بيمايا تخصيل على يوسلع مظفر كرّه

### \$ 5 p

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ ان حقد اران کا شفعہ باطل ہو گیا ہے جب ریہ وگ بوقت بیٹی موجود تھے اور نہوں نے نہوں نے ای وقت فورا حدب شفعہ کا امدان نہیں کیا تو اس سے ان کاحق شفعہ باطل ہو چکا ہے اور ابسال کر رنے کے بعد شفعہ کا دعویٰ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ فقط وائد اعلم

بنده محمدات ق غفرانندله نائب مفتى مدرسة قاسم الععوم ملتان

## برونت شفعہ کا دعویٰ نہ کرنے کی وجہ سے حق شفعہ ساقط ہے س

کیا فرماتے ہیں علہ و دین اس مستدمیں کہ ہیں نے ایک کلڑوا راضی ایک بھض ہے جا ہے اور خفص اس زمین پر کے پانی ہیں شریک حصد دارا در بعض جگہاں زمین کا ہم ریب بھی ہے۔ اس نے بیع کاعم ہوجانے کے بعد جھے اس زمین پر روزانہ کام کرتے و یکھتے ہوئے جھے شفعہ کی کوئی اطلاع نہیں وی تقریباً تمین ماہ بعد اُس نے شفعہ کا نوٹس و یا اب اس کے بعد دعوی دائر کیا۔ دوسر انگلزا اراضی میں نے خرید اتو اس میں بھی شخص فہ کو مستحق شفعہ تھا اس میں میں نے فر راقبطہ کر لیا اور اس میں کمی شخص فہ کو مستحق شفعہ تھا اس میں میں نے فورا قبطہ کر لیا اور اس میں بھی کام شروع کر دیا اس کے متعلق جو بھی باوجو دا طلاع بالبیع ہوجائے کے جھے کوئی اطراع شفعہ کی نہ دی اور ایک ماہ کے بعد دائر کی جس کی ماہ کے اید دائر کی جس کی تاریخیں معلوم نہیں ۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس شخص کا دعوی شفعہ کا صبح ہے ہو اور وہ زمین مجھ سے لیا ہے یا تاریخیں معلوم نہیں ۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس شخص کا دعوی شفعہ کا صبح ہے ہوا دوہ زمین مجھ سے لیا ہم ہو اس عنایت فرما دیں ۔

### €0\$

اگرشفیج کوئیج کاعلم ہوجائے تو ای جمل میں اس کا کہنالازم ہے کہ میں شفد کرتا ہوں اس کوطلب مواجبت کہتے ہیں پیرفور ابلاتا خیرشفیج پرل زم ہے کہ مشتری کے پاس باب نکع کے پاس جب تک زمین باکع کے بقصہ میں ہو یا خودا ن کے پاس جا کردوگواہ طلب شفد پر ق تم کرے ان دونوں گواہوں کا تو پہلی فرصت میں ہونا ضروری ہے ور ندی شفد ساقط ہوجائے گا۔ اب اگر مسئلہ فدکورہ میں شفیعے نے ان دوگواہ ہیں تاخیر کی ہوتو اُس کا حق شفدس قط ہوگا اور اگروہ با قاعدہ دوگواہ طلب پر پیش کردے تو آگد کے گئن ہے کہ اُس نے حبیب قاضی مسلم مجسٹریٹ کے پاس مرافعہ کرکے دگوگی دائر کیا تو وہ گئی طلب پر پیش کردے تو آگد کے کہنا ہے کہ اُس نے حبیب قاضی مسلم مجسٹریٹ کے پاس مرافعہ کرکے دگوگی دائر کیا تو وہ گئی تا خیر سے تھد باطل میں ہوتا خواہ جتی تاخیر سے کہ بعد دائر کیا گیا ہے ۔ اب اس میں حضرت اہ م ابو حفیقہ گا تول ہے کہ حضرت اہام ابو بوسف تے بھی اس تم کا ایک تول ہے اورا ہم جمہ وامام زفر کے زد یک ایک مہ ہو با عذر تاخیر کرنے ہے تی شفد ساقط ہوجا تا ہے اورا ، م ابو بوسف کے ایک تول ہے اورا ، م جمہ وامام زفر کے زد یک ایک مہ ہو اس عند وار تی تو اس عند ابو بوسف کے افی المصبط شفد ساقط ہوجا تا ہے اورا ، م ابو بوسف کے ایک وہ احدی المو وابتین عن اسی یوسف کے افی المصبط عدر لا تبطل شف عند عبد ابی حسیف کے دافی المصبط عدر لا تبطل شف عند کو دائر کرنے کے تول کو اس خواہ سے کوئی شفد دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کی اس کو قائل عمل بتا یہ ہے اس زمانہ میں یہ کے ممکن ہے کوئی شفد دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی شفد دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی شفتہ دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی میعاد مقرر نہ کوئی شفتہ دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی میعاد کوئی شفتہ دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی شفتہ دائر کرنے کے لیے شرع کوئی میعاد مقرر نہ کیا کوئی میعاد مقرر نہ کوئی کوئی شفتہ کوئی شفتہ کوئی شفتہ کوئی شفتہ کوئی شفتہ کیا کوئی میعاد مقرر نہ کی کوئی میعاد کوئی شفتہ کوئی کوئی کوئی کو

جائے اور سالبا سال تک اس کے حق کو ہاتی رکھا جائے اور مشتری س کا انتظار کرتارہے۔اس سے امام محمد نے زمانہ ک مطابق شرعی قواند ہے استنباط کرتے ہوئے ایک ماہ کی میعا دوعوی دائر کرنے کے لیے مقر رکز دی اس کے بعد دعوی دیز كر نے سے شفعائی ناموگار قيمل يمني بقول محمد قائله شيخ الاسلام و قاضي حال في فناو اه وسرحه عملي النجامع ومشي عليه في الوقاية واللقاية والذحيرة والمغلى وفي الشرببلا لية عن البرهان اله اصح ما يفتي به قال يعني اله اصح من تصحيح الهداية والكافي الح دفعاً للصرر بيان لوجه الفتوي عملني قبول منجممند قال في شرح المنجمع والفتوي اليوم على قول محمد لتعير احوال الناس في قصد الاصرار وبه طهر ان افياء هم تحلاف طاهر الرواية لتعير الرمان فلا يرجح طاهر الرواية عليه وال كسال مصححا ايصها التي نيزاه مثمركا تول استحمان بهامام إرصنيفه كاقول قياس بهاورسواب يبتر مخصوص مسائل کے انتسان کوفقہ ، کے نز و کیا جمیشہ قیاس پرتر جی ہوتی ہے۔ ً ویا انتسان کے مقابلہ بیس قیاس پڑھل جا نزنہیں بوتا\_مبسوط شيمس الايمه سرحي ش\١١جير١٩ فيان شيعيله شئ أو عرض له سفر بعد اشهاده على طلب التقرير فهو على شفعته وهذا قول ابي حيفه وعن محمد ابه اذا ترك دالك شهراً بطلت شفعت استحتسانا لانه لو لم يسفط حقه لتصور به المشترى في الرقوب يمعنوم بواكام مجمركا قوب التخسان ہے اوراس پڑھی کرناا زم نے رامذاصورت مسئولہ میں حق شفعہ ساقط ہے اور فیق سی جہنیں۔وابتداعم محمو وعقدا الله عنه مفتى مدرسية قاسم العلوم مليان

## شیعہ باپ کی زمین برسی اڑے کا شفعہ کرنا

€U\$

کیا فرہ ہے ہیں اور میں اس مسلمہ میں کہ کیک شیعہ نے اپنی زمین کی دوسرے آ دمی کوفر اخت کر دی س ب کے شیعہ کا مرکائی ہے اور سی ٹر کے نے اپنے باپ کی فروخت کی ہوئی زمین پر شفعہ کر دیو ہے۔ اب بیسی ٹر کا اپنے باپ شیعہ کی جا ئیداد کا حقد ارہ بے یو نہ ۔ شرعی طور پر اس پر روشنی ڈالیس۔ المستفتی غلام حسین ولد نلام حسن ضلع ڈیر و غازی خان

€5€

آ مراز کا باب کے ساتھ زیشن ند وریش شرکید عصد دارہے یا اس کے رقبہ ریشن کے ساتھ اٹر کے زیمن فی بوئی ہے ور س نے نق کی طلا ش پات ہی فور البدا یا ہے کہ بیس شفعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد بات یا ششتری کے پاس جا کر انہیں یہی اطلاع کر دی ہواور گواہ قدیم کر دیے ہوں تو وہ حکومت کے فیصلہ حاصل کرنے کے بعد اس زمین کا جائز ما مک بن سکتا ہے ور نہیں ۔تمام نثر وط کا کھو ظ رکھنا ضروری ہے۔

محمود عف متدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۵ر جب ۱۳۸۱ ه

## اگر شفیج اور مشتری میں قیمت میں اختد ف ہوجائے تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

محمد بيسف ساكن شهر بي تخصيل على يور

### 45%

و في العالمگيرية الباب العاشر ص ١٨٥ ج٥ الاحتلاف الواقع بين الشهيع و المشترى اما ال يرجع الى الشميع و المشترى في الشمل يرجع الى الشميع الى قول و ادا احتم الشهيع و المشترى في الشمل فالقول قول المشترى و لايتحالهان

صورت مسئو یہ میں برتفر برصحت واقعہ اگر بیشفعہ شرعی اصوں کے مطابق کیا گیا ہے کہ تو شفعہ درست ہے کیکن شفیع ۱۱ رمشتری کے مابین جب شمن کے نسبت اختد ف ہے قواس صورت میں صف کی پہیں۔ وہی قم ادا کرنی ہوگی جومشتری کہدر ہے۔ جبکہ اختل ف مشتری اور شفیع کے درمیان ہو ورگواہ نہ ہو۔ وابتداعم

بنده محمدامی ق فخفر القدیدنا ئب مفتی مدرسه قاسم لعلوم ملتان اجواب سیح محمدانورش و فخرله ما ئب مفتی مدرسه ق سم العلوم ملتان ۱۳ فی قعد ۵ ۱۳۹۷ ه

# ا گرشری شفعہ نہ بنتا ہو بلکہ موجودہ قانون کے مطابق شفعہ کیا ہوتو کیا تھم ہے

**₩**U }

\$ 5 m

حق شفعہ سے زمین لین حقیقت ہیں تملیک ارض جرابشن کو کہتے ہیں۔ اب جب ل شفتے کو تی شفعہ شرعاً حاصل نہیں ہوتا اور وہ صرف ق نونی طریق ہے مشتری کی مرضی کے بغیراس کی مملوکہ زمین کو جر حکومت کے قانون کے زور سے اپنی ملک ہیں ماتا ہے قویہ بمز لد بھے مگرہ کے ہے ویا مشتری اب بائع مکرہ ہے ور بھی باکراہ بوجہ عدم رض ، بائع بھی فی سد ہوتی ہیک ماتا ہے تو یہ بمز لد بھے مگرہ کے جدیہ ہم کہ کتے قوو سے بی میر سے ہاتھ سے با اگراہ چی گئی چلوشن قوضا نکے نہ ہو ورشن و پئی رضا ہے تبول کتے ااکراہ کے بعد سے ہم کہ کتے قوو سے بی میر سے ہاتھ سے با اگراہ چی گئی چلوشن قوضا نکے نہ ہو ورشن و پئی رضا ہے تبیض کر کے وصول کیا تو وہ کتے فی سد ، زم اور نافذ ہو چک ہے صور سے مسئو یہ میں شفیع نے جب زمین مشتری سے لیا اور قم کو واضل خز اند سرکار کر دیا۔ اب مشتری نے خود جا کر درخو سے باکرہ وہ رقم خز اند سرکاری سے مشتری سے دو قبض شمن میں میرہ اور مجور نہیں تھا۔ عربھ تک بھی وہ قبض نہ کر ہے والے جو لی مجبور نہ کرتا داب وہ بھے اس دور بھی ایک ہے وہ بھی نہ کرتے والے کو لی مجبور نہ کرتا داب وہ بھی اس دیا ہو تا ہے دول مجبور نہیں تھا۔ عربھ تک بھی وہ قبض نہ کرتے والے کو لی مجبور نہ کرتا داب وہ بھی ایک دیا ہے دور بھی کہ دیا تو ا دور کی مجبور نہ کرتا داب وہ بھی کا میں دیا ہو اس کو لی مجبور نہ کرتا داب وہ بھی کا میں دیا ہے دیا ہو کہ بھی کرتا ہے کہ بھی کہ کہ کرتا ہے کہ کو دیا ہو کی کہ بھی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ بھی کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا

جون سرتھی نفذ ہو گئی۔ در محتی صاات ۱۳ میں ہے قال قبص شملہ او سلم المسبع طوع فی فید للمد کوریں نقد یعنی لوم الح بات الا کواہ ۔ البدار قم وصول کرنے کے بعد شفعہ میں کاما لک کے لیے جائز ہو گیا اور اس کے لیے اس کا ستعال کرن اور اس سے کھان جائز ہوگا۔ اگر چرابتد عاکراہ واجبار سے زمین کے لینے میں وہ سنجار ہوا سے کو ایس کو وہ کرنی لازم ہے۔ وابتداعلم

محمود عندالمتدعنه مفتی مدرسدتا هم العلوم ماتان شهر ۲ جما دی الاول ۱۳۸۱ ه

کیاز مینوں کے باہمی تباد لے میں بھی حق شفعہ ہے، اگر مالک کا مدازم شفعہ کرے تو قبول ہے یانہیں وعویٰ شفعہ دائر کرنے کے بعد کب تک حق شفعہ رہتا ہے

€U }

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ ک

(۱) جب زمینول کا آپس میں تبادیہ کیا جائے کیا اس میں حقداروں کوحق شفعہ ماتا۔

(۲) کیا اصلی ما لک زمین دوسرے تیسرے ضلع میں رہائش رکھتا ہو۔اس نے زمین پر اپنانا نب کا رفخا رفع ونقصان کا تعین کر دیا ہو۔ کیا ما لک کی طرف سے شفعہ کرسکتا ہے ور ما لک کا حق شفعہ ہوسکتا ہے۔

(۳) جب طریقه شفعه کمل کیا گیا ہے تو کچر کتنے عرصے تک شفعہ رہتا ہے۔ یعنی میعا د شرعی کولی مقرر ہے یا عدم پیروی ہے جلدی باطل ہو جاتا ہے۔

كامن خان قاسم العلوم خورشيد كالوتي

#### \$ 50

(۱) جب يك زمين كودوسرى زمين ك بدل مي خريدا جائة برايك زمين پيشفعدكر في ترعز حق ب-على العالم گيرية ص ١٦٠ ح ٥ مها عقد المعاوصة وهو المبيع او ماهو في معاه اور ماسيم ك البي التالث ١٩٣٣ ق من ب-ولو تايعا دارا مدار كل واحد من الدارين ان ياحد مقيمتهما لان الدار ليست من ذوات الامثال.

(۲) م ك زين كا قائم من مبحى شفعه مرفى كا فقيار ركا به جبكاس كوما لك زين كل طرف به ال فتم ك تمرفات كالله المستعدد عشو ص ۱۹۰ ح وادا كال للدار شعيعال فوكلا رحلا واحدا يأحدلهما السقعة فسلم الشفعة لاحدهما عبد القاصى واحدها كك

للآخر فهو جائز.

(٣) اً رئي كاللم بوت بي شفعه كرب كاشر، جوطر ايقه بي شفيع أب على وجه الكمال اختيار كرج كاب تو أس ك جعد ایک ماہ کے ندراندرعداست میں دعوی خصومت دائر کرنا ضروری ہےاورا گرایک ماہ گز رجائے اوروہ دعوی دائز نہ كريتواس كے شفعہ كاحق باطل ہوجائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم بنده مجمرا سحاق غفرالندله نائب مفتى مررسه قاسم العلوم مآبان

### شفیع کے لیے تین قتم کےمطالبات ضروری ہیں

کیا قمر مات میں ۱۰۰ ء دین در میں مسئلہ کہ عبدالرحمن ویدسوداً مروغیرہ راجپوت نے مور نعیۃ ۵۸۵ اکواراضی زرعی ملکیہ خو دعبدانگریم ویدانند دسن جیث وغیره کوفر وخت قطعی کر دی اوراس کی اطل ع شفعه د پر بها در بی ولدنوا ب علی کو بونی بهکه سودا تیج کے وقت موجوہ تھا۔جس کے گوامان موجود میں شفعہ دار بہا در بھی مذکور نہ بی زمین میں شرکیب کھا نہ ہے اور نہ بی جار ہے اور بہی بند دارے۔ بائع کی رشتہ داری کی بنایر شفعہ کر دیاہے۔ کیا شفعہ دائر شدہ مذکورہ شرعا جائز ہے یا نہ۔ عبد لرحمن ولدامتعة ين سكنه موجب ما بي سيال مخصيل كبيروا . ضلع مليّات

### \$ C \$

شریعت میں شفعہ کا حق میلے شرکیہ کا ہے۔ یعنی جوفر وخت کردہ زمین میں شرکی ہواس کے بعد خلاط کا جوحقوق ز مین مشفویه مثل ذریعیه آبیا شی وطریق میں شر کیب ہو۔ازاں بعداس شخص کا جس کی زمین مشفویه زمین ہے متصل ہوجس کوجار کہتے ہیں۔ نیزصحت شفعہ کے لیے تین قشم کے مطالبات کا ہونا ضروری ہے۔

طلب موا ثبت لینی بیچ کاعلم ہوتے ہی اس مجلس میں بلا تا خیراس وقت ہے کہنا کہ میں اس مشفو عدز مین کاشفیج ہول اور شفعہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد طلب اشباد کرتا بعنی دو گواہوں کو باکع یامشنری یامشفو عدز مین پر گواہ بنا نا۔ اس کے بعد طلب خصومة بعني طلب اشهاد كے بعد عدامت ميں باقاعدہ دعوى دائر كرنا۔ كدا فسى الهداية ص ٣٨٧ ح ٧٠ الشفعة واحبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للحار الحُ پس صورت مسئوله مین بشر طصحت واقعه جب مسمی بها درعمی فر وخت شده زمین کا شریک کا شریک خلیط اور جارتبیس تو شرعاس کوچی شفعه حاصل نبیں اور اس کا شفعه باطل ہے۔رشتہ داری کی بناپرشرعا حق شفعه حاصل نبیس ہوتا۔ فقط والقداعلم حرره مجمد، نورشاه غفرانه نائب مفتی مدر سه قاسم العلوم ملتان

# شفیع جب مشتری کے ساتھ زمین کے سی بھی حق میں شریک نہیں تو شفعہ غلط ہے ﴿ س ﴾

کی فریاتے ہیں علماء دین دریں سئد کے محمد جعفر جس نے محمد نواز سے زرعی زمین خری کی سال کے اندرائس پر دوشفعے دائر ہوئے ایک یا سُکے کی طرف سے دوسرا کھیوٹ دار نے کیا۔ لڑکی کا شفعہ تو ہوجہ عدم چیروی خارج ہوگیا۔ دوسرا شفعہ کھیوٹ داروالا جلار ہاہے۔ کھیوٹ داروالا جلارہا ہے۔ کہیوٹ مشتر کہراستہ کا توسوال ہی پیدائہیں ہوتا کیا بیشفعہ شرعاً جائز ہے۔ محمد میں دور ہے۔ لہذا شرکت پی نی پیدین مشتر کہراستہ کا توسوال ہی پیدائہیں ہوتا کیا بیشفعہ شرعاً جائز ہے۔ محمد معمود ب

### €5¢

برتقذ برصحت واقعه شرعاً بیشفعه درست نبیس لبندا کھیوٹ وار کاشفعه خارج کر دیا جائے۔فقط والقداعم بندہ مجمد اسحاق غفرالندلہ ، ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم مآلان ۸محرم الحرام ۱۳۹۹ھ

### كيامزارع شفعه كرسكتاب

#### **€U**

کیافرہاتے ہیں علیء دین دریں مسئلہ کے جمہ بخش ولد احمہ بخش حوار کے کھیوٹ نہر ۲۳ کے تعدادی ۲۰۰۰ کن ل واقع موضع کوٹ ملا یو خصیل جھنگ ہے ۱۹ مرائ کی الرخ میں المرخ میں الموضع کا کھیوٹ وار ہے۔ بحثیت مزارع کے شفعہ کردیا ہے کہ بیس الموظی وغیرہ نہ کوران کی اراضی ۱۲ امرے المحمد فائل مرت ہے کہ بیس الموظی وغیرہ نہ کوران کی اراضی ۱۲ المرح کو کہ کا مزارع ہول ۔ الہذامیر احق شفعہ فائل ترہ ہے رہے کہ جھے دی جائے لیکن ہے شدہ گھردین والی ایک کنال پردعوی شفعہ نہ کہ میں حصد دار ہے اور شیر خان صرف موضع میں حصد دار ہے ادر شیر خان موضع میں حصد دار ہے ادر شیر خان موضع میں حصد دار ہے ادر شیر خان کا میں نہ موضع میں حصد دار ہے ادر شیر خان موضع میں حصد دار ہے ادر شیر خان کا میں نہ موضع میں حصد دار ہے ادر شیر خان کا میں نہ موضع میں حصد دار کے ادر دی شفعہ کی بخش کا فائق ہے یہ شیر خان کا ۔

نوٹ. نیج کے بعد موضع کا اشتمال ہوا ۔ محمر بخش کو ہلیجد ہ نمبران ایکڑ میں اراضی اُسی جوہ پر دی گئی۔ جس میں وہ ہبدوالی زمین بھی مشتر کہ حصد موجود ہے۔ گویاس وقت بروئے اشتمال کل اراضی کا محمر بخش واحد ، مک ہے۔ یہ فظامحمر بخش خطیب مخصیل جھنگ

### €5€

مزارعت کی وجہ سے انتحق قی شفعہ نہیں ہوتا ہے۔ اس ہیے شیرخان کا شفعہ کرنا باطل ہے۔ فقط والمداہم بندہ محمد اسحاق غفراللد مدنا تب مفتی مدرسدة سم العلوم ملتان مسریج الشائی ۱۳۹۸ ہے۔

فروخت شدہ زمین کا پڑوی اگرشرا نطشفعہ کی پیس داری کرتے ہوئے شفعہ کرے تو جا تز ہے

45%

مندرجہ یا اتحریر کے تحت آیا اس زمیندار کوحق شفعہ حاصل کرنے کاحق ہے بینہیں۔ براہ کرم از روئے شریعت بمعہ حوالہ جات تفصیلی جوائے تحریر فریادیں۔

### €5\$

فروخت شدہ زمین کے ساتھ جے رطرفوں سے جس جانب کے ساتھ کسی کی زمین ملی ہوئی ہے شریعت کی اصطلاح میں وہ پڑوی کہلاتا ہے۔

### شفعہ کاحق کن کن لوگوں کو حاصل ہے

€U}

کی فریات بیں ماہ دوین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی زمین فروخت کردی ہے تواس پر کس کس کوشفعہ سرے کا مسلم حق حاصل ہے اور اوار دہتے ہوئے کی بیان کر وقت کر دی ہے تو آیا ان کوحق شفعہ ہے یا مسئلہ کہ اس کے بھائی بھینچے اور اوار دہتے تو آیا ان کوحق شفعہ ہے یا شہیں۔ جینوا تو جروا

نهلام رسول المعروف حافظ ملا عدر قد جدل بوريج والاجتمليل شج ع " بالشلع مليّان

### \$5\$

شری حق شفعہ شریک فی ابعقار (زمین)،شریک فی حق ابعقار اور پڑوی کو ہے۔ رشتہ داری کی وجہ سے حق شفعہ حاصل نبیس ہوتا اور نہ مزارع کوحق شفعہ حاصل ہے۔

صورت مسئولہ میں اگر بیہ وگ زمین میں شر یک نہیں ند حقوق زمین میں شر یک جیں ند پڑوی جیں تو ان کوحق شفعہ حاصل نہیں۔

نیز شریعت میں صحت شفعہ کے بیے بیہ بھی ضروری ہے کہ بیچ کا علم ہوتے ہی بلاکسی تا خیر کے فور شفعہ کا اعلان کر و سے اور اس پر گواہ بھی قدیم کرے اگر بیٹ کا علم ہونے کے بعد فوری اعلان نہیں کیا اور کچھ تا خیر کی تو حق شفعہ ختم ہوجا تا ہے اس لحاظ ہے۔ فقط واللہ اعلم

حرره محمدانورشاه نمفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتات ۳۰ صفر المنظفر ۱۳۹۹ه

### کیا موضع ایک ہونے کی وجد حق شفعہ حاصل ہوسکتا ہے

### \$U\$

کی فرمات ہیں میں وی بن وریں مسئد کہ سی بدروین نے اپنی ملکیتی زمین آٹھ مر لے حافظ اللہ بخش وغیرہ کو قیمت فروخت کی جس برح فظ حد حب وغیرہ و نے اپنے مکان وغیرہ بھی تغییر کرائے۔ تقریبا ایک سال بعد سمی احسان احمد ب شفعہ کی ورخواست و ب دکی اور اپنے آپ کوشفعہ کا حقد ارخا ہر کیا۔ جبکہ شفیع ندگور ندتو اس زمین میں شریک ہے ملکا ندار ثا اور ندہی شفیع ندگور کی زمین ندگورہ زمین کے پڑوی میں ہا اور ندہی دولول زمینوں کا پونی ایک ہے۔ صرف اور صرف اتنا علی قد ہے کہ شفیع ندگور کی زمین اور ندگورہ فروخت شدہ زمین کا موضع ایک ہے کیشن شفیع صاحب نے باوجود جانے کے ایک سے سال تک خاموشی رکھی اور کسی بھی موقع پر کسی بھی مجس میں حق شفعہ کا مطاب نیس کیا تو اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ س

صرف موضع کی شرکت اورا یک طویل عرصه تک خاموثی کے ب<sub>ی</sub>وجود ندکورص حب شرعہ شفعہ کا حق رکھتا ہے یا ندکورہ صورت میں کسی بھی وجہ سے از روئے شریعت وہ شفعہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ میں کسی بھی وجہ سے از روئے شریعت وہ شفعہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

حافظ التدبخش كهروز يكاضلع ملتان

€5€

شنعد میں سب سے مقدم حق اس شخص کا ہے جوفر وخت کردہ زبین میں شریک ہو۔ بعدازاں اس شخص کا جوحقوق زمین میں شریک ہو۔

زمین مشفو عمشل ذریعیہ آب پاشی وطر بق میں شریک ہو بعدازاں اس شخص کا جس کی زمین مشفو عهز مین سے متصل ہوان کے علد وہ کسی اور کوحق شفعہ نہیں نیز شفعہ کے لیے تین قتم کے مطالب ت کا ہونا ضروری ہے طلب مواشبت ،طلب اشہاواور طلب خصومت ۔صورت مسئولہ میں شفعہ کی شرائے میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی گئی اس لیے شرعاً اس شخص کا شفعہ کا طلب خصومت ۔صورت مسئولہ میں شفعہ کی شرائے میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی گئی اس لیے شرعاً اس شخص کا شفعہ کا مطابہ کرنا باطل ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ شفعہ کا مطابہ ترک کردے۔فقط وابقہ تی لی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرے انا بہ مفتی مدرسة اسم، معنوم ملنان

شفیع کے لیے طلب مواثبت طلب اشہاد، طلب خصومت ضروری ہیں ورنہ شفعہ درست نہیں ﴿ سَ ﴾ ﴿ سَ ﴾

کیا فرہ نے بیں معاء دین دریں مسئد کہ آج ہے پانچ چھر القبل چودھری نذیر احمد وڑا کچ رہائش ملتان شہر نے اپنے بچول کے نام برخارج کامیاب خان کھیوٹ دارموضع شجاع آباد سے زمین خریدی۔

بعد میں پونے چھسال ہوئے چودھری نذیراحمد ندکور کے ترکوں نے زمین فروخت کر دی جس کوعبدا عزیز شاہ و مدسید
تاج احمد شاہ بخاری نے خریدایہ نیا مشتری موضع کنویں کار ہائش پذیر ہے جو کہ موضع شجاع آبو ہے سارہ امیل دور ہے۔
اس پرمسہ قاسر دار بیگم زوجہ خان محبوب احمد خان جو کہ موضع شجاع آباد کے کی صدیوں پر انے زمینداراور کھیوٹ دار
میں ۔ لہذا مساق سر دار بیگم نے اپنے قریبی اور منسلک ہونے کی وجہ سے رقبہ مذکورہ ایک کناں ۸مر لے پر شفعہ کر دیا ہے۔
میں ۔ لہذا مساقہ کھیوٹ دار نے مشتری عبدالعزیز شاہ پر شفعہ کر دیا ہے۔ مشتری مذکور عبدالعزیز شاہ ومدسید تاج احمد
شرہ بخاری اس موضع شجاع آباد میں پہلے کھیوٹ دار تھا اور اب بھی ہے۔ کیا شریعت میں مسہ قامد کورہ شفعہ کی حقد ادب یا نہیں اصل رقم زرق جے سے زیادہ شریعت میں لینا جائز ہے یا نہیں۔

€5€

واضح رہے کہ شفعہ کے سے بیضر وری شرط ہے کہ جس وقت فر وخت کردہ قطعہ زمین پرشفعہ کا دعوی ہواس کی سیجے بیچ

ہو چکی ہواور وہ تخصی ملکیت میں ہو۔ نیزصحت بیچ کے لیے نین قشم کے مطالبات کا ہونا ضروری ہے۔ طلب مواثبت ،طلب ا شیاد ، حدب خصومت ، حلب مواحبت بدے کہ جس وقت شفیع کواس امر کاملم ہو جائے کہ مشفو عدز مین فروخت ہوگئی تو فوراً یا، تاخیرای مجلس میں بیدالفاظ کہدو ہے کہ میں اس مشفو عدز مین کاشفیج ہوں اور میں نے اس پر شفعہ کر ویا ہے میطلب مواشبت ہے بعدازاں فورا شفیع دوگواہوں کوطلب کر کے ان کے روبرو بائع ہشتری یامشفو مدز بین کے پاس مطالبہ شفعہ یران دوگواہوں کوشامد بنائے بیمطالبہ شفعہ رو برو گواہان طلب اشہاد ہے طلب شہرہ کے بعد عدالت میں یا قاعدہ دعوی وارّ کر دے اس کا نام طلب نصومت ہے۔ ( کذاتی تن وی عالمّیسی ) اگرمشفو عہزینن کی فروخت ہرا طلاع یانے ک ہ وجود شفیع نے اس مجس میں نورا طلب موا ثبت ندکی تو شفعہ کاحل ساقط ہوج تا ہے۔ای طرح اگر طلب مواثبت کے بعد اتنی مدت گزری کہ جس میں شفیع طلب اشہاد کر سکتا تھ لیکن شفیع نے طلب اشہاد نہ کیا تو اس کاحق شفعہ سا قط تصور ہوگا (حوابہ با 1) شفعہ میں سب سے مقدم حق اس شخص کا ہے جوفروخت کر دہ زمین میں شریک ہو۔ بعدازاں اس کا جوحقوق ز مین مشفو عیشل ذریعیه آبیا شی وطریق میں شریک ہو۔ بعدازاں وہ مخفس کے جس کی زمین مشفو مدز مین ہے مصل ہو۔ پہلے کوشریک دوسرے کوضیط اور تیسرے کوجہ رکہا جاتا ہے۔ مصتحق اول کی موجود گی میں دومہ ور دومہ کی موجود گی میں مستحق سوم شغعہ کا حق نہیں رکھتا۔ ماں اگر پہلا حچیوڑ و نے تو دوسرے کو شفعہ کا حق حاصل ہے۔ ای طرح اگر دوسرا حچیوڑ و نے تو تیسرے کوحق حاصل ہے شریک صبط اور جارے مداو وکسی کوحق شفعہ شرعاً حاصل نہیں۔ ( کندافی العالمیّیہ ی ) صورت مسئورہ میں شرعی طریقہ ہے تحقیق کی جائے اگر شفعہ ان شرا کا کے مطابق ہے توصیح ہے۔ ورند شفعہ شرعاً باطل ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم مآنان ۴۳۴ محرم ۱۳۹۲ ه

اجو ب صحيح بنده محمد اسحاق غفر الندله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

اگر با نع کے عزیز نے بھی شفعہ کیا ہوا ور پڑوی نے بھی تو زیادہ حقد ارکون ہے

4U>

کیا فر ہاتے ہیں علیء کرام ومفتیان دین دریں مسکد کے ایک شخص نے اپنی بارانی زمین فروخت کر دی۔ اس کے ساتھ ملحقہ زمیندار نے فروخت شدہ زمین کا ہروفت شفعہ کیا۔ دوسرے نے جس کی زمین ہوہ پہلے زمین دار کاعز ہزہے جس کو پہلے شفعہ لگتا ہے وہ اوراس کے بعد فروخت شدہ زمین کے ساتھ دوسرے نمبر پرجس کوشفعہ لگتا ہے وہ دونول نے ل کرفروخت شدہ زمین کا شفعہ کیا۔

آیا ار روے شیعت دونوں مل کریعنی پہاشفیج وردوسرے نم کا شفعد ار مطے شفعہ کریتے ہیں پانہیں جَبَہ دونوں نے یہ سطے پایا کہ رمین شفعہ پر جانسل کرئے بعد میں آپن میں تقسیم کرییں ہے۔ براہ کرم جو بتفصیل تحریر فریادیں۔

### \$ 5 %

جس زمیندا کی زمین فروخت تندوز نین کے ساتھ ملحق ہے س کو شفعہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہی زمینداراس زمین کی بناء پر شفعہ حاصل کرسکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسى ق غفرا متدبه ائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ماتان ۲۲ شعبان ۹۹ ۱۳۹۵

# اً را یک ماہ گزرنے کے باوجود شفیع نے شفعہ نہ کیا ہوتو حق شفعہ س قط ہوج تا ہے



کیافرہ نے ہیں ملہ وہ مین ور میں مسئلہ کہ زید نے ایک موضع میں کچھ زری اراضی برائے کا شت تر بدی ۔ اس موضع میں نید کی بہے کوئی زری یا عنی جانبدا و فیہ ہ ندھی ۔ انتقاب اراضی با قاعدہ کردیا گیا اور قبضہ بھی لے بیا گیا۔ جواب تک زید کے باس ہے۔ بچھ مد بعد ( بعنی شفعہ کی میعاد مطابق مروجہ قانون اا ) کے اندر اس زمین کے ایک مزارع نے زید کے خاد ف عداست میں حق شفعہ کا دعوی دائر کر دیا اور ایک دوسر شخص نے جو کہ مذکورہ اراضی کا مزارع یا پیٹہ دار نہیں تھ بکہ اس موضع میں اس کی معمولی می جانبدا ہے اور رہائش کسی دوسر موضع میں ہے۔ اس نے بھی اس رقبہ پرحق شفعہ کے تحت دعوی دائر کر دیا ۔ بھی آری زمین رہائش کسی دوسر موضع میں ہے۔ اس نے بھی اس رقبہ پرحق شفعہ کے تحت دعوی دائر کر دیا ۔

واضح رہے کہ مذکورہ ہوا، متینوں دعوی کنندگان کا اصل ہ لکان اراضی سے کی تشم کا کوئی قریبی یا دور کا رشتہ نہیں ہے چنا نچے واضح فرمایا جائے کدان دونول صورتوں میں شفعہ جائز ہے یانہیں۔

عبداستارخان ،حبیب احد بجمرشریف ریل بازارسر گودها

### 454

صورت مسئولہ میں بر تفذیر صحت و تعدمذکورہ با تینوں دعوی کنندگان نے اگر بوفت بھی عم ہوتے ہی شفعہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور کیک وہ کے اندراندرانہوں نے عدالت میں دعوی شفعہ کا دائر نہیں کیا ہے توان کے حق شفعہ کاحق ہول ہو گئیں کیا ہے۔شفعہ کی بنا پران لوگوں کا اس زمین کو حاص کرنا جائر نہیں ہوگا یہ جواب اسی صورت میں ہے جبکہ یہ دعوی کنندگان شری طور پر شفیع بنے ہوں۔ شریا شفعہ کاحق مبیعہ زمین میں شریک کوہوتا ہے۔ اسی طرح مبیعہ زمین کے متصل ان لوگوں کی گئیں گئیں گئیں کے دور پر شفیع بنے ہوں۔ شریا شفعہ کاحق مبیعہ زمین میں شریک کوہوتا ہے۔ اسی طرح مبیعہ زمین کے متصل ان لوگوں کی

اً مرمملو کہ زمین ہوتے بھی وہ شفعہ کرنے کے تقدار ہول کے ورند کھن مزار ن ہونے کی وجہے ان کوشفعہ کا حق نہیں پہنچا۔ فقتہ وائقداعلم

بنده محمداسی ق غفرانندله نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ رئیزان فی ۱۳۹۹ مط

شفعہ کورو کنے کے لیے باکع نے مقدمہ بازی پر جورقم خرچی وہ مشتری کے ذمہ لازم ہے یا نہیں ﴿ سِ ﴾

زید نے بھر سے مکان کے سے زہن فریدی بھر نے بھی چندہ او پہلے وہی زمین فریدی تھی۔ ای بھی بھر نے زید کو کے حصد زمین کا دیا۔ بھر نے بیشر طرکھی کہ جو میں نے رجسٹری زمین کرائی تھی رجسٹری وائی رقم جتنی ہوگی وہ بھی اوا کرنی پڑے گی۔ زید نے شرط منظور کر کے ساری رقم اوا کر دی۔ ابھی زید نے بھر سے رجسٹری زمین اپنے نام نہیں کرائی تھی کہ سہ بھا نہ کان زمین جن سے بھر نے فرید نے بھر صفحہ پر بھی تا بھن بوکر سہ بھہ وگل دی سے بھر نے فرید کے تعلقہ الکان زمین کے بچھ جھے پر بھی تا بھن بوکر تھی شفحہ دائر کردی اور فروق بھن ہوگر سے بھر جن سابقہ الکان زمین کر بیس مقدمہ کردی۔ رشوت وغیرہ فرت کر کے پولیس کے ذریعے تھی شروا کی وہ کے روا اور فود تا بھن ہوگر ایس کے فرالے تھی سے بھر زید نے عدالت میں وکیل وغیرہ کے افر جات برواشت کر کے مقدمہ کی بیروی شروع کر دی۔ اب جو کہ شفحہ کی میعہ دفتم بو بھی ہے۔ سب بقہ ما کان نے تقریبا پڑ اررو پیسے مزید پولیس والی رقم اوا کر ان کے قبل اس کے گراررو پیسے مزید پولیس والی رقم اوا کر بھی تا ہو گیا اگر اب بھر زید کو کہتا ہے کہا ہمزید پولیس والی رقم لیکن رتب کو کہتا ہے کہا ہمزید پولیس والی رقم لیکن رتب کی وجورتم دی وہ وہ را ہر حصد کی فریدادا کر فی پڑے گی ۔ جبکہ زمین کی پہلے والی طے شدہ رقم زیدس ری ادا کر فی پڑے گی ۔ جبکہ زمین کی پہلے والی طے شدہ رقم زیدس ری ادا کر وہ کا رہی ہو تو جورتے دی وہ دی وہ برا ہر حصد کی فریدادا کر فی پڑے گی ۔ جبکہ زمین کی پہلے والی طے شدہ رقم زیدس ری ادا کر وہ کی وہ بھواتو جرو

محمداهير عنىء عندمدرسه مسجدييري والي حزم كيث ملتان



# با کع کے لڑ کے جب زمین بیچنے کی مجلس میں اور رجسٹری کے دفت موجود تھے تو بعد میں ان کوحق شفعہ حاصل نہیں

€J\$

کیا فرماتے ہیں سمائے دین و مفتیانِ عظام اس مسمد خرید و فروخت ہیں کہ فدوی نے ایک پلاٹ زمین پررقبہ پندرہ مر لے موضع طرف راوی مختصیل ماتان ازاں منظور ولد خدا بخش ذم ذومرہ وغیرہ مورخہ ۸۷۸۸۸ بذریعیہ رجم را مسلغ پندرہ بزار روپ خرید کر کے اس کے گرد چار دیواری حسب پیائش موقع کی ہوئی ہے جس پر ہمارا قبضہ ہے۔ ب انکان خدا بخش قوم ذومرہ جس نے خود دولڑکول ہے ہمیں زمین فروخت کی تھی۔اب اس نے اپنے اور دولڑکوں ہے را بج کی بن پر ہم رے خل ف حق شفعہ دائر کرایا ہوا ہے اور جب ہمار ساتھ اس زمین کی خرید و فروخت کی بات چیت ہوئی تو کر بن پر ہم رہ کے مالک کے سب لڑکول کو س بات کا خوب علم تھا جلکہ ٹی مرتبدان کے سامنے بھی بات چیت ہوئی اور پھر جب رہ بر کرائی گئی تو اس وقت بھی سب رضامند تھے اور کس نے بھی کوئی اعتر اض نہیں کیا۔گردو ماہ گز رنے کے بعدان کے رجم نے بین اور کہتے ہیں کہ بہت ہو اس مسمد پر صادر فرم کی اور اب پانچ بڑاررو ہے مربد علال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو را کروگے و ہم حق شفعہ سے دست بردار ہوں گے۔ براہ کرم ہم طیابی شریعت مصطفی اس مسمد پر صادر فرم کیں۔ با العارش س کل عاشق حسین عرف عبدالغفور والد تو جمد الغفور والد تو جمد کی الغفور والد تو جمد کی مسلم کی کرائی کا مورک کے جمد الغفور والد تو جمد کی میں کرائی کو میں کرائی کے جمد کرائی کی کرائی کے جمد کی کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائیں کرائی کر

€5€

درمتی رص ۲۲۰۰ ج۲۷ میں ہے ویبط لھا تو ک المواثبة اس کا مصل بیہ کشفق اگر طلب مواثبت نہ کرے تو شفعہ ان کا باطل ہو گیا شفعہ سر کا باطل ہو جاتا ہے۔ پس اگر ان حصہ داروں نے باوجود خبر بیچ طلب شفعہ بیس کیا ہے تو شفعہ ان کا باطل ہو گیا ہے۔ شفعہ کی بنا پر ان بوگوں کا اس زمین کو حاصل کرنا شرع درست نہیں ہے۔ فقط والقداعم بندہ محمد اسی قرغفراللہ دینا ئی مفتی مدرسہ قاسم انعموم ملتان بندہ محمد اسی قرغفراللہ دینا ئی مفتی مدرسہ قاسم انعموم ملتان

٣ رئيج الثاني ١٣٩٩ الص

ایک شخص شریک فی الطریق ہے دوسراشریک فی المسیل ہے توحق شفعہ کس کوحاصل ہے اگراعلان شفعہ قریب گاؤں کی بجائے بعید گاؤں میں کرے توحق شفعہ ساقط ہوتا ہے اگر شفعہ کے دودعوے داروں میں ہے ایک کوز مین کا پچھ حصہ بخش دیا تو کیا تھم ہے

**€**U**}** 

(۱) زمین مشفو عہ کے ساتھ ایک شخص کا حق شفعہ بوجہ طریق متعبق ہے دوسرے شخص کا حق شفعہ بوجہ مسیل خاص

متعلق ہے۔ابان دونول میں ہے کس کاحق مقدم واوٹی ہے۔

(۳) مشتری موصوف اور با گغ کے درمیان ٹمن کا فیصلہ اس طور پر ہوا کہ فلال زبین فروخت شدہ کے ناپ سے قبہت متعین ہوگی۔ زبین مبیعہ کو ناپ تا نے آخر میں بائع نے کہا کہ بس باقی زبین کا کراہے بخش دیا ہے۔ اس بخشی ہوئی زبین کا کراہے بخش دیا ہے۔ اس بخشی ہوئی زبین کی وجہ ہے اس بخشی کا حساب لگایا اور ٹمن متعین ہوا۔ اب کیا مشتری جو کہ شفیع بھی ہے اس بخشی ہوئی زبین کی وجہ ہے اس محتی ہوئی زبین کی وجہ ہے اس محتی ہوئی زبین کی وجہ ہے اس محتی ہے بائیس۔ بینوالوجروا

€5€

(۱) شريك في الطريق الخاص كاحق شفو مقدم بـ شريك في أمسيل بـ قال في العالم گيرى ص ١٦٠ ح صاحب الطريق اولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء اذا لم يكن موضع مسيل الماء ملكاله وصورة هذا اذا بيعت دار ولرجل فيها طريق وللآخر فيها مسيل الماء قصاحب الطريق اولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء كذا في المحيط.

(۲) قریب کوچھوڑ کر بعید کے پاک سپے جانے ہے جن شفعہ بطل ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ بعید دوسرے شہر یا گاؤل شرب ہو۔ جیسا کر سواں بیل مذکور ہے۔ قبال فی المخانیة علی هامش الهدیة ج ۳ ص ۵۳۹ و ان کان الشفیع فی موضع المدار و البائع و المشتری فی السواد او کان الشفیع مع احد المتبایعین فی مصر واحد واحد المتبایعین و الدار فی غیر المصر فقصد الشفیع الا بعد لطلب الشفعة و توک الاقرب اليه بطلت شفعته نيز جبز بين بائع نے مشتری کے حوالہ کردی ہوجیہا کر سوال بیل نذکور ہے تو یا تع سے طلب کرنے سے حق شعبہ باطل ہوتا ہے۔ قبال فی اللہ علی ہامش الهدیة ص ۵۳۹ ح و ان طلب من البائع و اشهد ان کانت الدار فی ید البائع صبح طلبه و الا فلا ویصیر کانه لم یطلب

(٣) اَ مرچە ھبەبعض العقار ہے صورت مذکورہ میں حق شفعہ کوکو کی تقویت نہیں پہنچی لیکن صورت مذکورہ میں چونک

شفیج ند کورہ کا حق مندرجہ با اوجوہ ہے ساقط ہو گیا ہے۔ لبذا بیسوال بھی کرنے سے پیدائبیس ہوتا اور شفیع کا حق شفعہ ساقط و باطل ہے۔ والقد تعالی اعلم وعدیہ اثم احکم

در دعبد علیف غنرانه البواب صحیح ممودعفاالقدعته هفتی بدرسه قاسم العلوم ملهٔ ال کیم رمضان ۱۳۸۱ ه

### شفعه كي شرا بط كيا مين

\$U\$

کیا فرماتے ہیں ملہ ودین دریں مسئد کہ شفیج کوشرعی طور پر شفعہ کرنے کے بیے کن شرا کا کو پورا کرنا غیر ورمی ہے۔ جن کے پورا کرنے کے بعد شفع کاحق شرعاً ہے۔

موا! نا عبدالت رتو نسوي

16 C 14

طسب شفد کے لیے خروری ہے کہ فیج کوئے کا مم ہوت بی ای کہاں شرطب مواجب کرے لیے فور آیوں کے مطاب کا شفع ہوں اور شفد کرئ ہوں اور اس پر گواہ بن کے دام کے جدم کے یوس کر شفد کا مطابہ کرے اور اس پر گو ہ بن نے کہ جدم کم کے یوس دعوی تمایک بالشفعہ کرے۔ برا عذر اگر ایک ، و تک و گوک کوموفر کرے گا قال کا کی الکسر فان علم الشفیع بالبیع اشهد فی محلسه علے الطلب ثم علے المائع لو فی یدہ او علے المشتری او عبد العقار ثم لا تسقط بالتا جبو وفی الدر المختار مع شرحه ر دالمختار ص ۲۲۲ ح ۲ و بتاحیرہ بعذر و بغیرہ شهر او اکثر (لا تسطل الشفعة حتی یسقطها بلسانہ (به یفتی) و هو طاهر المدهب و قبل یفتی بقول محمد ان اخرہ شهراً ابلا عدر بطلت کذا فی الملقی یعبی دفعا للصور قلبا دفعه برفعه للقاضی لیامرہ بالاخذ او اسرحه عسے الحام و قبل یفتی بقول محمد) قائلہ شیخ الاسلام و قاصی خان فی فتاو و وسرحه عسے الحام و مشی علیه فی الوقایة و المقایة و الدخیرة و المعنی و فی الشرب بلالیة عی السرهان انہ اصح می تصحیح الهدایة و الکافی و تمامه فیها الح (قوله بعی دفعا للصرر) بیاں لوحه الهنوی بقول محمد قال فی شرح المجمع و فی حامع الحابی الفتوی بعی دفعا للصرر) بیاں لوحه الهنوی بقول محمد قال فی شرح المجمع و فی حامع الحابی الفتوی اليو ابعی دفعا للصر و ابة لغیر الومان قلا برحح طاهر الروایة علیه و ان کان مصححا ایضا کما مر فی العصب الحق فی التواید المیائی الشام فی العصب الحالی الفول المواد الود اله لغیر الومان قلا برحح طاهر الروایة علیه و ان کان مصححا ایضا کما مر فی العصب الحالی الفول فی المحمد فی المحسب الحوال المد فی العصب الحالی الفول المحمد فی الحسب الحوال المد فی العصب الحوال المد فی العصب الحالی الفول المحمد فی المحمد فی المحمد فی العصب الحوال المد و المد فی العصب الحوال المد و المد و

ر ، مید «شین نفر به عین مفتی مدرسة قاسم انعلوم ملتان
 ۲ اجهادی الاخری ۵ ۱۳۸ هـ

### رقم لي كرحق شفعه سے دست بردار ہونا

### **€U**

کیا فرہ ہے ہی ہو، وین دریں مسکد کہ کیک شخص مسمی رمضان کے تیمن ٹرکے ہیں۔ زید، عمر و بہر زمین بھی ای ترتیب سے تقسیم شدہ ہے۔ یعنی عمرو کی زمین درمیان میں ایک مر بعہ ہے۔ پھر زیداور بکراکی دوسرے پرحق شفعہ رکھتے ہے۔ اور زید یو بکراکی دوسرے پرحق شفعہ رکھتے ہیں اور زید یو بکرسلے کے طور پر پچھر قم لے کر شجھوڑ دیے تو آیا وہ رقم ان کے لیے حمال ہے یا حرام ہے۔ مافظ الہی پخش مافظ الہی پخش

### \$20

شفعہ میں سب سے مقدم حق اس شخص کا ہے جو فروخت کردہ زمین میں شریک ہو۔ بعد ار ساس شخص کا جوحقوق زمین مشفو عد تعین سے متصل ہو۔

زمین مشفو عدشل از راہ آبپ شی دطریق میں شریک ہو۔ بعد از ان اس شخص کا جس کی زمین مشفوعہ زمین سے متصل ہو۔

پہلے کوشریک اور دوسر سے کو ضلیط اور تیسر سے کو جار کہ جو تا ہے۔ مستحق اوں کی موجود گی میں مستحق دوم شفعہ کا حق نہیں رکھتا۔ شفیع اگر و یسے ایک دفعہ شفعہ چھوڑ د سے یو تم لے کر جس شفعہ اور مستحق دوم کی میں سوم شفعہ کا حق نہیں رکھتا۔ شفیع اگر و یسے ایک دفعہ شفعہ چھوڑ د سے یو تم لے کر جس شفعہ چھوڑ نے پر راضی ہوگا تو اس کا حق بطل ہو جات ہے اور تم لین بھی س سے سے جو بڑ نہیں۔ شفعہ سے تین قتم سے مطاب سے کا ہون ضروری ہے۔ تقصیل میں ء سے معلوم کریں۔ فقط و بقد تعالی اعلم ملتان مطاب سے کا ہون ضروری ہے۔ تقصیل میں ء سے معلوم کریں۔ فقط و بقد تعالی اعلم ملتان عردہ محمد انورش و غفر لے نائب مفتی مدر سے قام العلوم ملتان

غيراً باوز مين الرآبادكرنے والے نے خريد لي تو أس پر شفعه نبيس ہوسكتا

### \$ J >

کیا فرماتے ہیں عام و دین اس مسئد میں کدزید نے ہے آ باوز مین کو آباد کیوں پھر ما مک ارض فدکورہ عمرو نے آباد
کنندہ زید سے بیز مین نی وی احتیاط کاغذات میں صل اوا کروہ قیمت سے زائد قیمت تحریری گئی۔ آیا شریک فی نفس
ادارض لمبیعہ کومندرجہ صدرصورت میں شرعی استحقاق شفعہ ہے یا نہیں۔بصورت اثبات کی شفیع کواصلی قیمت اوا کرن ہوگی
یاز اند۔ بیٹوالو جروا

لمستقتى قارى محدط بررحيمي مدرس مدرسدقاهم معلوم ملتان

٣١ر يج الأول ١٣٩٥ الص

\$ 5 %

اگریے زمین ابتداء سے غیر آبار ہی ہے۔ تاریخ میں کھی بھی اس کی آباد کی نہیں ہوئی ہے تو ہے زمین بعد لیہ آباد کرنے کے آباد کنندہ کی شہر ہوگی اور فدکورہ بھے صف تو ٹون ورہم ورواج کی زوسے بچنے کے ہے ہوگی۔ اس لیے شریک فی نفس المہم کوشفعہ کا حق شعبی کوشفعہ کا حق میں گاہ راستی قیمت وا کہ میں معرکا وراستی قیمت وا کرنی ہوگی۔ اگر وہ دونوں یہ تسیم کرلیس یا گواہول سے شہرت ہوجائے ورند شفعہ زائد قیمت کا بی اداکرے گا۔ فقط والقد تی بائی عمم

حرره عبدالنطيف غفر مدمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيم محمود عف مقد عند مفتى مدرسة قاسم لعلوم ملتان ۸ رجیج ال فی ۱۹۳۸ ه

### جب شفیع نے بروفت طلب مواثبت وغیرہ بیں کیا تواب شفعہ کاحق نہیں ہے

کی فرمات میں معاورین اس مستدمین کدا یک فخص زمین کا کلز ابدست مشتری فروخت کرتہ ہے۔ بوقت فروختگی حق دار شفعہ ہے کہ گئی ہے کہ تو خود ہی حق و راور پڑوی ہے۔ لبذا بیز مین کا قطعہ فرید کے قاس نے صاف طور پر کہد ویا ہے کہ نہ میں خرید تا ہوں اور نہ شفعہ کروں گا۔ ہم قسم آزاد ہوں جو فرید نہ چا ہے فرید لے میں حق شفعہ ہے دست بردار ہوں بعدہ دوسر ہے فخص نے وہ زمین کا قطعہ فریدا بیا جہ ہے۔ تو شفعہ کا حقدار جو شخص ہوسکتا تھا اس کو میر بھی کہا گیا ہے کہ بائع کو ہم نے کہ بائع کو ہم نے کہ بائع کو ہم منے کہ بائع کو ہم میں وہ رقم جو بائع کے ذمہ ہے دے دے تو اچھا ہوگا زمین تو ہی لے لیے کھر بھی کس نے میں اپنے کہا گیا ہے۔ نہ مشتری کے باس شان کا رکر دیا ہے۔ بعد فروشکی زمین کے بھی اپنے نہیں پر مضبوط رہا نہ بائع کے پاس گواہ ہے کہ گیا ہے۔ نہ مشتری کے پاس نہ زمین پر تا نونی طور پر ۔ اخیر دؤں میں سی کے اکس نے اور ابھ رنے پر شفعہ کر دیا ہے۔ شفعہ کی ڈگری ہو چکل ہے۔ بنام مشتری رقم و لیس ہونے کا سرڈر ہو چکا ہے۔

اب مئد درکار رہے ہے کہ جب مشتری نے بائع سے زمین کا قطعہ خرید کی تھا تو حید کی خاطر سے شدہ رقم سے زائد رقم کردی گئی۔ اصل رقم تو زمین کے بوقت و گری بن مشتری ہوئی اسل سے شدہ ورزائد رقم کردی گئی۔ اصل رقم تو زمین کے بوش بن مشتری ہوئی جو نے ہے۔ زئد رقم کس کی ہوگی۔ اگر مشتری حقد اربہ سکتا ہے تو مصرف کون ساہوسکت ہے۔ کیونکہ شفیع مشر تھا۔ شفعہ کرنے کا جہ ہے۔ زئد رقم کس کی ہوگی۔ اگر مشتری حقور پر بطور قانونی بنام مشتری ہوج کے گی۔ شرق نقط نگاہ میں کس کی ہوگی۔ بینوا تو جرو موری بیشراحمد جدل پور مختصیل شج ع آباد ضع ملتان موری بیشراحمد جدل پور مختصیل شج ع آباد ضع ملتان

\$ 5 p

چونکر شفیح ندکور نے بعداز ہے طلب مو جبت اورطلب اشہائیس کی ہے بکدس کل کے بیان کے مطابق بعداز ہی وہ شفید کرنے ہے انکاری رہا ہے اس ہے شرعا بطور شفید وہ اس زمین کے لینے کا حقد رئیس ہے لیکن چونکہ سرکاری حاتم نے اپنے اور پی تو فون کے تحت شفیع ندکور کے حق میں اگری کر وہ ہے اس لیے بیشر عاطن خذ باشفعت نہ کہلائے گا۔ جس میں مشتری کو اوا کے بوئے شن (قیمت) ہے زیروہ بین ہو بکر بیئی کر کہ بدی گی جس میں بائع کر کہ کو فیخ اور اجزت وہ کیا متح کر کر دہ شن کو لے سکت ہے۔ اگر چدوہ اس کی قیمت خرید سے زائد ہی کو ل نہوں لاجق بہنچتا ہے اور بصورت اجزت وہ تمام مقرر کر دہ شن کو لے سکت ہے۔ اگر چدوہ اس کی قیمت خرید سے زائد ہی کو ل نہ ہو۔ لبذا صورت مسئور میں مشتری نہ کو رئی اسلی قم سے وہ زائد رقم بھی وصور کر سکتا ہے اور وہ رقم سے ہے۔ برشم کے تصرف میں اسکت ہے۔ قال فی المتویو الابتصاد مع شوحہ الشامی ص ۱۳۲ ہے ۲ امر السلطان اکر اہ و ان لم یتو عدہ و امر غیرہ لا الا ان یعلم المأمور بدلالة الحال انه لو لم یمتنل امرہ بفت لما السے وہ ی العالم گیریة ص ۱۳۵۹ می مدید حیر میں ان یمضی البیع او یہ سے اخ فقط والمدت فی ایمنی البیع او یہ سے اخ فقط والمدت فی المبار اللہ میں البیع او یہ سے اخ فقط والمدت فی ایمنی البیع او یہ سے اگر فقط والمدت فی المبار المعنی البیع او یہ سے اخ فقط والمدت فی ایمنی المبار المور میں سامدید و حیر میں ان یہ صدی البیع او یہ سے اخ فقط والمدت فی ایمنی المبار المینی المبار المنامی المبار المینی المینی المبار المینی المینی المبار المینی المینی المینی المینی المینی المبار المینی المینیوں المینی المینی

حرره عبد العطيف غفر به عين مفتى مدرسة قاسم لعلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالقد عند مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۵ جمادى الاخرى ۱۳۸۵ ه

## با تع کالڑ کا باب کے شریکوں پر شفعہ ہیں کرسکتا

\$ J 90

کیافرہ تے ہیں معاہ دین در میں مسکد کہ تھومت نے ۱۹۷ء ہیں زرعی اصداحات کے تحت زمین کے نیوام کرنے کا اعلان کیا اور کہا اس زمین کوصرف ایک شخص خرید سکتا ہے۔ چنا نچہ اس علاقد کے لوگوں میں سے پانچے آ دمیوں نے مل کر ایک شخص کو مقر کیا گئے ۔ آپ زمین حکومت خرید میں۔ پھر ہم پانچوں حصد دارخو تقتیم کریں گے۔ چنا نچہ اس شخص نے حکومت نے میں خوص نے سام انتخال کردیے ہیں ہوں ہوں ہوں کہ اس سے محکومت نے بقی کو منسوخ کردیا۔ پھر اس شخص کودیتے رہے کیکن میں خوص نے آئے تسطیس و نہیں ہیں جس سے مکومت نے بقی کو منسوخ کردیا۔ پھر اس شخص نے ایس خصص نے آئے تسطیس و نہیں کیس جس سے مکومت نے بقی کو منسوخ کردیا۔ پھر اس شخص نے ایس کو دوبارہ بھی کر ایس لیکن حصد اور روی کہ اس جا ہم زمین نہیں لیتے ہمیں اپنی آئے ہوائی کر دو۔ پھر اس شخص نے چا داور حصد در بنا کر ان سے قم وصول کر ن اور زمین بھی دوبارہ اسے نام کرائی ۔ چونکہ ان حصد داروں کو بیج کی شکل میں من کے سے حصد سے بھی کم زمین ان کے دان خصد داروں کو روی کو رس تھ بی اپنے نام کرائی میں من کے سینے حصد سے بھی کم زمین ان کے دان خصد داروں کو روی کو رستان کے دروی کا ورس تھ بی اپنے نام کو گئی میں من کے سینے حصد سے بھی کم زمین ان کے نام انتقال کروی اورس تھ بی اپنے نام کو گئی میں دی کے دروی کو گئی میں من کے سینے حصد سے بھی کم زمین ان کے نام انتقال کروی اورس تھ بی اپنے نام کی شخصان خوصد داروں کو بی دائر کردیا۔

ابغورطلب بات یہ ہے کہ جبکہ دوسرے حصہ داراصل زمین کے ، لک ہیں کیکن حکومت کی شرط پیتی کہ ایک آ دمی خرید سکتا ہے۔ اس لیے ایک فخص کے نام کر کے دوسروں کو بشکل بیچ کے زمین دے دی گئی۔ اب ایک حصہ دار جوحکومت سے اپنے نام پرزمین انتقال کرائی تھی۔ اس کے نابالغ از کے کا شفعہ اس دوسرے شرکاء کی زمین پراز روئے شریعت جائز ہے یا نہیں۔

نوان: شفعه ایک سال کے بعد کیا۔ بینواتو جروا

تاج الدين تخصيل على بوضلع مظفر *ال*ه

### €0€

بشرط صحت سوال صورت مسئولہ میں بیشفعہ شرعاً باطل اور نا جائز ہے اور شفعہ کے ذریعیہ زمین حاصل کرنا درست نہیں کیونکہ اس کڑے کوحق شفعہ حاصل نہیں۔ فقط وابتداملم

حرره محمدانورش ه نفرلد تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب سیح محمداسی ق غفراللدله نا ئب مفتی مدرس قاسم العلوم ملیان ۲۵ رہیج الی فی ۱۳۹۱ ہ

# مشتر کہ زمین جومسجد کو دی گئی ہے پر شفعہ کرنا اور معاملہ کی شرعی حیثیت

### **€**∪**>**

ایک قطعہ مکان ملکیہ مسمی کریم بخش تھا جس کے وارثان شرق میں ایک بیوہ چارلا کے ایک لاک ہے۔ بیوہ کریم بخش متوفی کا قرضہ مرف ایک بخش فوت ہو پہلی ہے۔ پورامکان چارلا کے اور ایک بڑی ہیں قابل تقسیم ہے اور مسمی کریم بخش متوفی کا قرضہ مرف ایک بیغ نے اوا کیا ہے۔ بیعی قرضہ کی رقم متوفی کی جائیداو سے منہ ہونے کے بعد تقسیم جائیداو ہوتی ہے۔ ابھی تقسیم کا وجو کی عدالت و یوانی ملتان میں زیر ساعت ہے کہ ایک لا کا اور اس کی بیوی نے غیر منقسم جائیداو کا حصہ خاص جنو بی مجد کوئے کر و یا ہے اور اس طرح ووسرے ورثاء کے جے بھی بغیر ان کی رضامندی کے مجد کے قبضے میں چئے گئے ہیں۔ کیا ہی ق ورثاء اپنا حصہ مجد ہے والی لے سکتے ہیں۔ کیا اس طرح شرق قانون کے مطابق مبحد خرید سکتی تھی بغیر ورثاء کی رضامندی ہے۔ کیا محد مذکورہ میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ نیز میں نے بیٹے کے وقت دوسرے ورثاء کے تصفی پر زبانی شفعہ کرنے کا اعلان بھی مسجد نہ کورہ میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ نیز میں نے بیٹے کے وقت دوسرے ورثاء کے تصفی پر زبانی شفعہ کرنے کا اعلان بھی اسٹر وسامامکان نمبر ۱۵۲۲ اندرون ہو بڑگیٹ محلے شاہ ملیان اللہ وسامامکان نمبر ۱۵۲۲ اندرون ہو بڑگیٹ محلے شاہ ملیان اللہ وسامامکان نمبر ۱۵۲۲ اندرون ہو بڑگیٹ محلے ملیان

### €0\$

شرع شریف میں کسی کوکوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی ملکیہ شے کو خصب کرے یا لک کی اجازت اور رضامندی کے بغیراس میں کوئی تصرف کرے ، استعمال کرے یا فروخت کرے ہی تو ، لک کو ہروفت حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے حصد معکیت کو واگر ار کرائے اور واپس لینے کی کوشش کرے ۔ بلکہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ مضوم کی حتی اوسے امداو کریں خواہ مسجد ہویا کوئی اور اس میں کوئی رعیت نہیں بلکہ اگر مسجد ہوتو وہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حرام اور مشکوک مال اور زمین عباوت گاہ میں داخل نہ ہوا ور عباوت اور نی زبر باونہ ہو کیونکہ مخصوب زمین میں مان نہیں ہوتی ۔ واللہ اعلم

محمودعبدالشكورماتا نى عفى عنه ٣ربيج الاول١٣٩٣هـ

### ﴿ بوالمصوب ﴾

بشرط صحت سوال اگرواتی کی ورثاءاس مکان کے بوجہ وراثت کے مالک ہیں تو جائیداو سے پہیم متونی کا قرضدادا کیا جائے گاور اوا کیگی قرضہ کے بعد حسب صحص شرعا تمام ورثاء میں تقییم ہوگ ۔ بعض ورثاء کا بعض ورثاء کے حصہ کوان کی اجازت کے بغیر بیچناج نزئیس اور ند مملوکہ جگہ پران مالکوں کی اجازت کے بغیر تغیر مجد جائز ہے ۔ صحت تیج کے لیے معمد کامملوک ہونا اور صحت وقف کے لیے وقف شدہ زبین کا واقف کے لیے ملک ہونا ضروری ہے۔ لہذا تحقیق کی جائے اگر واقعی میرم کان ورثاء بیل مشترک ہوت تی ہوئی کے ایم ارتبال پر تغیر مجد کرنا درست نہیں۔
اگر واقعی میرم کان ورثاء بیل مشترک ہوت تی مورثاء سے اجازت حاصل کے بغیراس پر تغیر مجد کرنا درست نہیں۔
باقی صحت شفعہ کے لیے طلب مواجب ، طلب اشہا واور طلب خصومت ضروری ہے۔ طلب مواجب یہ ہوئی تو فوراً بلاتا نجرائی مجس میں بیالفاظ کہد دے کہ میں اس مقدی عنو منافی ہوئی ہوئی تو فوراً بلاتا نجرائی مجس میں بیالفاظ کہد دے کہ میں اس معنو عہد نہیں کاشفیع ہوں اور شفعہ کرتا ہوں۔ بیطلب مواجب ہے۔ بعداز ان فوراً شفیع درگوا ہوں کو طلب کر کے ان کے در ورد بائع یا مشتر کی بیامشنر کی بیامشنر کی بیاس مطالبہ شفعہ پر ان دو گوا ہوں کوش بد بنائے۔ بیطلب اشہاد ہے۔ اگر مشفو عہد کر بین کی فروخت پر اطلاع پانے کے بوجود شفیع ہے اس مجلس میں طلب مواجب نہ کی تو شفعہ کان شرع سا قطرت صورہ کا۔ اس طرح اگر طلب مواجب کے بعد عدالت میں با قاعدہ دعوی دائر کرنا طلب خصومت ہے۔ بس عدالتی تین میں اگر صحت شفعہ کی شراک گا بت ہو جائمیں قرائم کی تو شفعہ محتود ہوگی دو اگر کرنا طلب خصومت ہے۔ بس عدالتی تعین میں اگر صحت ہوگا ور نہیں۔ فقط وائد تعیالی عام

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب سیح بنده محمد اسحاق غفر الله زنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ۲ رئیج الا ذل ۹۲ سواھ

# اگرکوئی شخص دوشفعہ کرنے والے افراد میں ہے ایک کا ضامن بنا ہوتو جو بھی حق پر ہے اس سے وصول کیا جا سکت ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں ماہ وہ ین وریس مسئد کدوو آ دمیوں نے ال کرایک شخص پر شفعہ کیا۔ اُن دوشفعہ کرنے وا ول میں سے یک نے دوسر نے پر عدم اعتباد کا اظہار کیا۔ کسی تیسر نے اس کی صانت میں کی کدا گر فیصلہ ہونے اور زمین ال جانے کے بعد نصف آپ کو ندو ہے تو ہیں تی زمین دول گایا اتنی زمین کی قیمت ادا کروں گا۔ بعدہ فیصلہ ان دونوں کے حق میں ہوگیا تو بات و یہ ہی ہوگی جیسے کہ س کو خطرہ تھ لیعنی ان میں سے ایک نے ہی تمام زمین اپنے نام ایا نے کرو کی اور ہے انکار کرویا تو کی اب ضامی اتنی زمین وے یا قیمت مفصل اور باحوا۔ جواب کو کرعنداللہ ماجور ہول۔

مرادخان تخصيل شوروث نشلع جهنگ

### €C}

صورت مسئول میں بیکفالت سیح باورضامن سے آئی زمین یاس کی قیمت کا مطابد درست بو ها الکھالة سال مال معلوما کان المکھول او محھولا ادا کان دینا صحیخا مثل ان یفول تکھلت عنه مالک علیه او ما یدر کک فی هذا البیع (بدایش کاان ۳) فقط وابقد تعالی الم مالک علیه او ما یدر کک فی هذا البیع (بدایش کاان ۳) فقط وابقد تعالی الم حرره محمدانورش وغفرلدنا تب مفتی مدرسة تا مم العموم ملتان محرره محمدانورش وغفرلدنا تب مفتی مدرسة تا مم العموم ملتان

# شفیع نے تین سال تک زمین اپنے نام نہیں کروائی تو با کع دوبارہ مالک ہے گایا نہیں ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں ملہ ودین وشین اس مسد میں کے عبدالحق نے رزاق بخش سے پھھاراضی حربیری فتح محمہ جو کہ رزاق بخش کا بتی ہے کوشفعہ عاصل تھاس اراضی پر شفعہ کیا اور فیصد شفعہ بھی فتح محمہ سے قل میں ہو گی اور سرکاری قانون ہے کہ جو شخص (شفیع) اگر شفعہ کے فیصلہ صادر کرنے کے بعد تین سال تک اپنے نام ارضی کا اجراء مذکرائے تو بعد میں زمین مرکاری کا غذات میں اس کے نام نہیں ہوتی ۔ فتح محمہ نے شفعہ کے فیصلہ صادر کرنے کے تین سال تک اراضی کا اجراء میں مرکاری کا غذات میں اس کے تام نہیں ہوتی ۔ فتح محمد نے شفعہ کے فیصلہ صادر کرنے کے تین سال تک اراضی کا اجراء کا مرتابی کا مراب کی اس اراضی کا اجراء کا مرتبیں کریا۔ بعدہ قانو نا وہ اراضی مشفو مدع بدلحق کے نام ہوگئی ہے تو س صورت میں عبدالحق شرعا اس اراضی کا

ہ مک مفت میں بن سکتا ہے یا اس کی رقم ادا کرے۔ اگر رقم ادا کرے تو کس قدر موجود ہ بیج یا اس وفت کی جبکہ شفعہ کیا کہ تھ یا کسی صورت بھی ما مک نہیں بن سکتا۔ از روئے شرع شریف علم صادر فر مادیں۔ یا کسی صورت بھی ما مک نہیں بن سکتا۔ از روئے شرع شریف علم صادر فر مادیں۔ محد عبد معزیز مدرس مدرسة عربیا شاعت القرآ ن سبتی نمریب آ باو تحصیل لودھراں ضلع ماتان

### \$ 5 p

فتح محمد نے گرز مین کی رقم عبد لحق کواد اکر دی ہے تو زمین شرعافتح محمد کی ملیت ہے اور عبدالحق اس کا ما مک نہیں ہن سکتا۔البتہ بتراضی طرفین اگر بجج جدید ہموج نے اور جو تیمت اس وفت طے ہموجائے وہ عبدالحق ادا کر دے تو شرعاً زمین کا مالک بن جائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۰۰ مرم ۱۳۹۷ ه

### اگرز مین زمین سے تبدیل کی جائے تواس میں شفعہ ہے یانہیں

### €U\$

کی فریاتے ہیں ماہ ءوین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ تباویہ زمین میں شرع شفعہ ہے یہ نہیں۔ نیز وہ کون ہے ضروری افعال ہیں جن پرشفعہ زمین کی صحت کا درومدار ہے کہا گرشفیج انہیں پورانہ کرے تو اُس کاحق شفعہ باطل ہوجائے اورشرع شریف ان کاموں کے کرنے کے لیے کیا وفت یا مہلت و بی ہے۔

### €5€

تباولدز مین میں بھی بق شفعہ ثابت ہے۔ ہرائیک زمین میں مستحق شفعہ اس زمین کودوسری زمین کی قیمت پر لے سکتا ہے۔ ففی بیع عقار بعقار یاخذ الشفیع کلا من العقارین مقیمة الآخو (درمخت رکتاب الشفعه ص ۲۳۳ ت ۲۹)۔
معتبر اطلاع کے بعد فوراشفیج کہدوے کہ میں شفع کرتا ہوں جس کوطلب مواشبت کہتے ہیں۔ آئر مجس علم میں صنب مواشبت نہ کیا تو حق شفعہ سما قط ہوجائے گا۔

نیز طدب مواجبت کے بعد قدرت پاتے بی فوراً مشتری یا نئع بشرط کون ارض فی بدہ یا ارض کے پاس پہنچاور وہاں دوگواہ عادی کوطنب شفعہ پر گواہ بناوے۔ حتی تسمیک ولو مکتاب او رسول ولم یشهد مطلت شفعته (ورمِق رص ۲۳۲ ق ۲) فیلو افتتہ النظوع بعد طلب المواثمة قبل طلب الاشهاد بطلت (خانین ہمش انعالگیریے سے ۲۳۵ جس) اس کے بعد ایک وہ کے ندرق ضی کے پاس مرافعہ کر سے صب تمدیک کرے۔ البت اگر تا فیج بالعذر بي تو بحسب عذر بمتنى تا فير بموكر تفعد ياطل شبه وكاروقيسل يفتى بقول محمد ان احره شهرا بلا عذر بطمت كذا في الملتقى يعنى دفعًا للصور بيان لوجه العتوى على قول محمد قال في شرح الجمع وفي حسامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير احوال الباس في قصد الاضرار آه وبه طهران افتاء هم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلإ يرجح طاهر الرواية عليه وان كان مصححًا ايصًا كما مر في الغصب في مسئلة صبغ النوب بالسواد وله نظائر كثيرة بل قد افتوا بما حالف رواية الممتنا الشلثة كالمسائل المفتى فيها بقول رفرو كمسئلة الاستيجار على التعليم و نحوه فافهم الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٢٢٢ ج ٢ روايتها الم

محمودعف الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان شبر كيم رجب ٢٢ ١٥٥ ه

### بھائی اور بیوی اگرز مین میں شریک نہ ہوتو محض رشتہ داری کی وجہ سے شفعہ بیں کر سکتے

### \$J\$

کی فرماتے ہیں علماء دین متعلق اس مسئلہ کے کدا کے شخص مسمی زید (کلالہ) ہے۔ اس نے ایک غیر منقولہ جائیداد فروخت کردی ہے۔ جس پراس کی زوجہ مسماۃ زاہرہ نے اور حقیق بھائی مسمی عمر نے شفعہ کیا ہے۔ شرعا پیشفعہ بھائی مسمی عمر الے شفعہ کیا ہے۔ شرعا پیشفعہ بھائی مسمی عمر کو سے گایا مسماۃ ندکورہ زوجہ کو معے گا۔ جبکہ مشتری ایک اجنبی آدمی ہے اور مسمی زید کلالہ ہے۔ جینواتو جروا مطلع میانوالی فقیرغلہ مسرور سیال تحصیل بھر ضلع میانوالی

€C}

شفعه بسبب شريك في نفس أمهيع ياحق أمهيع بونے كے بي السبب جوارك قرابت نبى كاس ميں پر المتبار نبيل مي سي المهيع باحق أمهيع بوار بيل كا اگرش يك بنج ياجار بيل بيتو وه شفيع نهيل شفيع وه بوسكتا ہے جوشر يك في نفس أله يعلى ميتن مي مشأة قريب رشته دار با تع كا اگرش يك بنج ياجار المه عليه الهداية كتاب الشفعة ص ١٩٨٧ ح ٣ لكل واحد من هؤلاء وافاد السوت بياجار المه و المسلام جار الدار السوت مي المسلام جار الدار الحق بالدار المخ و قط والله تعالى المهم المسلام المسلام المسلام جار الدار احق بالدار المخ و قط والله تعالى المهم

حرره محمدا تورث وغفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲ جها دی الا ولی • ۱۳۹۹ ه

### حق شفعہ نہ ہونے کی وجہ سے مشتری اُس مکان کوخو دبھی رکھ سکتا ہے اور منافع پر نیچ بھی سکتا ہے۔ ان سکتا

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ میں نے ایک قطعہ مکان خرید کیا۔ رجسڑی کرانے ہے پیٹستر ہمسایے گان ہے دریافت کیا کہتمہارے سرتھاس مکان کا شفعہ لگتا ہے بیفر وخت ہور ہاہے ہم اس کوخرید لیس یا آپ خودخریدیں گے۔اگرتم نے خرید نا ہوتو پھر ہم نہ خریدیں۔ تین مکان اس مکان کے دیوار بددیوار ہیں۔ ہرایک نے جواب دیا کہ ہم تہبارے ہمسائے ہونے پرخوش ہیں کوئی شفعہ وغیرہ نہیں کریں گے۔آپ بلاخوف اس مکان کوخرید لیس توہیں نے مکان رجسٹری کرا کرخرید سیا۔اس کی تعمیر بالکل بوسیدہ تھی۔ چھتول کے گلے نکلے پڑے بھے اور وہ اس حالت میں رہائش کے قابل ندتھ۔ بال بچوں کی رہائش نبیں ہوسکتی تھی۔ہم نے اس پوسیدہ عمارت کوگرا کرا پی منشاء کےمطابق نیالتعمیر کیا ہے۔ رجسٹری کرانے کے کئی ون بعدان ہمسامہ گان میں ہے ایک ہمسامہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں مکان خریدنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میں نے ایک زمین خریدی ہوئی ہے اور اس پر شفعہ کا دعویٰ ہے۔اگروہ مجھے مل گئی تو سے مکان میں نبیں خریدوں گامیں نے اے جواب دیا کہ ہم نے اپنار ہائٹی مکان فروخت کر کے بیے مکان خریدا ہے۔اب ہماری رہائش کی اورکوئی جگہ نہیں ہے۔تمہاری شرط میں منظور نہیں کرسکتے۔ چودہ پندرہ ماہ میں کس کے مکان میں ر ہاکش کروں ۔اگرخر بیرنا ہے تو اب خر بدلو۔ کیونکہ محلّہ میں ایک اور مکان قابل فروخت ہے۔اہے میں خریدلوں گا تو اس نے صاف لفظوں میں مجھے جواب و یا کہ اب میں خرپیز ہیں سکتا۔ مذکورہ ہمسا بیکا نام محمود رمضان مغل ہے۔اس کے بھائی کا نام محمر صادق ہے۔ محمد صادق ہے میں نے دریافت کی کہتمہارا مکان تنگ ہے اور بیدمکان تمہارے ساتھ لگتا ہے اسے خرید کیول تہیں بیتے۔اس نے جواب دیا کہ ہمارے والدصاحب نے ہم سب بھائیوں کو بٹھا کرید وصیت کی تھی کہ اس مکان کو ہر گزخر بدنہ کرنا۔ یہ ہےاولا دے کا مال ہے اس کوآ تکھاُ تھا کرمت دیکھنا۔ان کی وصیت پر ہم عمل کررہے ہیں اور ہم اے نبیں خریدیں گے۔اب مطلب یہ ہے کہ اس مکان کورجشری ہوئے گیارہ ماہ ہو بھے ہیں۔ آج اس نے مجھے اطلاع کی ہے کہ میں مکان خریدوں گا مجھے دے دو۔اب دریافت امریہ ہے کہ رجسٹری کی قم کے علاوہ جوخر جہاہی م وغیرہ اور درالی اورنی تقمیر برخرج ہوا ہے وہ ہم لینے کے حقدار ہیں یانہیں؟

مسترى محمر بوسف ولدمستري عبدالرحمن

### €5€

صورة مسئولہ بیں ، لک مکان اگر اپنی خوشی سے بیچنا جا ہے تو اسے حق حاصل ہے اور خرچ بھی وصول کرسکتا ہے۔ بلکہ چاہے تو نفع بھی لے سکتا ہے کیونکہ حق شفعہ تم ہو چکا ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم عبداللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# جب ایک نثر یک دوسرے ہے مشتر کہ زمین خریدے تواس پرحق شفعہ ہیں ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد میں کہ ٹورٹھر خان نے پنی زمین جو کہ نیاز احمد خان وغیرہ تینوں بھائیوں کے ساتھ مشترک تھی نیاز احمد خان وغیرہ کے ہتھ فروخت کروی۔ شیر ٹھر خان اس زمین پر شفعہ کرنا چاہتا ہے جس کا اس زمین میں کوئی حصہ نیں ورند ہی اس کے مائحقہ کوئی اور زمین ہے۔ آیا شرعی طور پر حق شفعہ شیر ٹھر خان کا نیاز احمد خان وغیرہ پر ثابت ہے۔

سأئل نيازاحمدخان ولدمحمودخان ملئان

### €5€

جب کہ نیں زاحمد ف ن وغیرہ و براور س مشتریں فرحمد ہائع کے ساتھ اس زمین میں شریک تھے تو ان پرکسی کا شفعہ نہیں ہوسکتا شرع شریک سب سے پہلے حقد اربوت ہے۔ اگر ہالفرض شیر محمد فان کی زمین الحقد اس اراضی کے ساتھ ہوتی ۔ تب بھی وہ شفعہ کا حقد ارنہیں ہوسکتا ۔ اب جبّہ س کی زمین اس اراضی کے ساتھ ملحقہ بھی نہیں اور شریک حصد دار بھی نہیں محض شبیل کا مقد ارتبی نہیں کو شرعا کو کی حق نہیں پہنچتا۔ والنداعم

محمو دعفاالندعته مفتي مدرسة فاسم لعلوم مكتان

قبل از بیج شفیع کا بیکہن کہ'' شفعہ کروں گا''طلب شفعہ کے لیے کافی نہیں ہے،اگر مسجداور مدرسہ دونوں میں قم خرچ کرنے کی منت ، نی گئی ہوتو اب کی حکم ہے،اگر کوئی شخص آبائی وطن کو بالکلیہ جیوں میں رقم خرچ کرنے کی منت ، نی گئی ہوتو اب کی حکم ہے،اگر کوئی شخص آبائی وطن کو بالکلیہ جیجوڑ کر دوسرے موضع کو وطن بنالیت ہے تو وطن اصلی میں نماز کا کیا حکم ہے



کیا فرہاتے ہیں علماء دین دریں مستنہ کہ

(۱) بسبب غربت صدیق اور حسین پسران محد فان زمین نیچ رہے تھے۔ عمر فان زمین خرید نے کو تیار ہوا۔ رجب فان نے جوصد بق ورحسین کارشتہ دار وموضع شریک اراضی تھا، س نے عمر فان کو کہا جمھے زمین خرید نے میں شریک کیا جائے ہوئے درنہ شفعہ کروں گا۔ عمر خان نے ندکور کوشر یک کریا۔ جس دن زمین بینے گئے انتقال ہونا تھا دوسرامسمی غلام حسین معروف بھی نے راہتے میں اگلے چند میوں سے پوچھ کہاں جارہے ہو۔ جانے وا ول نے کہا زمین لینے ان کے بیچھے دوسری ٹولی آری تھی۔ جیسے ہوئی۔ ناام حسین بکھی نے دوسری ٹولی سے اس

راستہ پراس وقت حال پوچھ بیدگون کی زمین کس موضع کی زمین نے رہے ہو۔ نہوں نے بہافلال موضع کی زمین فلاس وفت حال پوچھا بیل شفعہ فلاس وحد بیں اور فلاس ہے رہے ہیں۔ ندہ محسین نے اصل مشتری موف ن و مبت ہوئے کہا چھا بیل شفعہ کروں گا در بیں ارادہ بھی پختہ تق ہم خان نے فدان سمجھا لبت احمد خان نہیں ملہ نیز احمد خان نہایت شرارت پینداور مقد ہے باز زمیندار ہے۔ ماہم سین کھی جی اس مقد ہے باز زمیندار ہے۔ ماہم سین کھی خیال تھی میر ہے شفعہ کرنے کی اطلاع احمد خان نوب میں احمد خان ہے تھی ہی اس موضع میں شریک ہے اور صدی آ اور حسین زمین بیچنے و ور کا رشتہ دار ہے لیکن دونوں باتوں میں احمد خان ہے دوسر ہے نمبر بر ہے۔ وہاں جا کر ندار مسین کھی دوسر ہے تین چارتا ومیوں کو گواہ بنا تا ہے کہ شفعہ کروں گا۔ زمین میں کنزی گاڑ کر کہت ہوئے کہ میرا شفعہ کروں گا۔ زمین میں اخت شرارتی ہے ہم اس ہے فرے جی میں اشفعہ کی درخواست دا جم اس ہے فرت جی میں دہم ہی ہات ہے کہ شخصہ کری تا تو بی ہوئے بر شفعہ دائر کیا۔ شفعہ کی درخواست دا وہ گا میں نکا ہے گا میاں نکا ہے گا اور نقصہ ن دے گا جب اس کو اطلاع مطے گی شفعہ کرنے کی میں دفتم ہوگ ہے ہوئے بر شفعہ دائر کیا۔ شفعہ عمرخان بر کیا۔

اب گزارش ہے اس بیان کے مطابق ناام حسین بیکھی کوسرکاری قانون کے مطابق زمین ال جائے تو شرعاً غلام حسین بیکھی زمین کا ما لک ہوگا۔ آمدنی زمین کا مالک ہوئے تو شرعاً غلام حسین بیکھی زمین کا مالک ہوگا۔ آمدنی زمین جائر شفعہ شرعاً جائز ہوتو ہی نہ اس وقت رمض ان سخت در ہم ہر ہم ہے۔ ہر طرح کی گالی گلوج اور حربے استعمال کرر باہے۔ اگر شفعہ شرعاً جائز ہوتو ہی تی ہر داشت کی جائے در شدستم ردار ہوجائے۔

نوے " اَ رحمر خان حق زمین پر شفعہ کرنے کے بعد احمد خان کو مکھ ہوا و انتہر دار ہو جائے اس بنا پر کہ احمد خان پر شفہ نہیں جبے گا ہم خان کے ہیے ہا نز ہے۔ نیز ایس کرنے ہے آ برنال مرحسین پھی کا شفعہ ہا کز تھ تو حق ہاتی رہے گا یا س تط جو جائے گا لیکن مقسود و چھنا ہے ہے کرچن شفعہ نا مرحسین کول جائے قرآ مدنی جائز رہے گی۔ زمین کا شرعا ہ سک بن حائے گا یا غضب اور نا جائز ہوگی۔

(۴) نا در نے کہا کہ بری تندرست ہو جا ۔ ایک روپیہ جامع مسجد کو دول گا ایک روپیہ مرسد تعلیم القرآن کو دول گا۔ ب بکری تندرست ہو گا۔ اب روپیہ مسجد میں اور مدرسد میں دے جا کیں یا ایک نذر نا رو ہے۔ ب کا داب بحری تندرست ہوگئی۔ اب روپیہ مسجد میں اور مدرسد میں دے جا کیں یا ایک نذر نا رو ہے۔ ب تا ذرک کر ہے۔ سی قبیلہ ہے کہ فعرب زمین مل جائے گوشت کی دیک پیکاؤں گا زمین ال گئی۔ اب فعال مسجد میں سی موشت کی دیک ہوئے کے دید ب جہاں جا ہے بیائے نیز کون کون لوگ ویک کا گوشت ندھ نیس۔

€C\$

(۱) واضح رہے کہ بینے کے علم کے بعد اس جگہ فور اُ شفعہ کا طلب کرنا یا ہیں الفاظ کہ بیس اس زبین کاشفیع ہوں ضروری ہے۔اگر تھوڑی بھی دہریکر دی توحق شفعہ ساقط ہوجا تاہے۔

صورت مسئور بیں شفتے الدکور نے تو عمر ف نامشتری کوز مین فرید نے ہے قبل راستے میں ہے کہ ہیں شفع کروں گا۔ یہ چونک نتے ہوجانے ہے قبل ہے اس لیے بیطلب مواجبت نہ کہلائے گااس کے بعد بہتے کاعلم ہوجانے کے بعد ذہین کے اس شفیع نے طلب مواجبت کیا بعنی یوں کہ ہو کہ جس اس کا شفیع ہوں طلب مو جبت ہوگیا ہے۔ اس کے بعد ذہین کے پاس چونک گواوہ بھی بنا چکا ہے لبندا طلب اشہ دبھی ہوگیا ہے۔ اب اگر زبین اس کومل جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ پس چونک گالے کا کہلائے گالیکن چونکہ یہ شفعہ صرف ن پر کر چکا ہے احمد طان پڑیں کر چکا ہے لبندا اس کا حصہ لینا اس کے لیے خصب نہ کہلائے گا۔

(۲) چونکه بینذر معلق ہاورال کی جس میں سے واجب مقصود ہے۔ کیونکہ بیننی وقف اور تقدق کی ہائداال اللہ ان میں مرحد ر دائم معتار ص ۵۳۵ ج ۳ ایشر طکی موجود گی میں ضروری ہے۔ کہ معاقبال فی الدر المختار مع شرحه ر دائم معتار ص ۵۳۵ ج ۳ کہ مصوم و صلوة و صدقة ) و وقف (و اعتکاف) و اعتاق رقبة و حج و لو ماشیا فانها عبادات مقصودة من حسسها و احب لوحوب العتق فی الکفارة و المشی للحج علے القادر من اهل مکة و القعدة الاحید فی الحسلة و هی لمث کالاعتکاف و وقف مسجد للمسلمین و اجب علے الامام من بیت الاحید و الا فعمی المسلمین۔ و یک جبال پکائے مما کین کو تملیک کرد مرکان متعین شرط نیس۔ و الا فعمی المسلمین۔ و یک جبال پکائے مما کین کو تملیک کرد مرکان تعین شرط نیس کا وطن اصل بن

ر ۱۶ بب اس سے ایاں و ان پیور سردوسری جلہ مسس سوست احسیار سری تویہ دوسری جدا ان او ان اسس بن ب سے گااور پہلا دطن اس کاوطن اصلی ندر ہے گا۔اس لیے وہاں جب تک اقامت کی نبیت ندکر لےقصر بی پڑھے گا۔قال فی شرح الوقایه ویبطل الوطن مثله۔فقط واللہ تحالی اعلم

حرره عبدالنطيف غفرله عين مفتى مدرسدقاسم العلوم ملمان الجواب مجيم محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملمان كربيج الثاني ١٣٨١ ه

شفیع ہے اگر حقیقی رقم ہے زیادہ رقم لی گئے ہے تو اگر شفعہ شرع ہے توشفیع کو واپس کرے ورنہ ہیں

€U\$

کی فر و تے جی علاء دین دریں مسئد کہ زید نے بھر ہے تقریباً چہار صدر دیبیا کا ال متر و کہ برائے فرید کرنے ایک قطعہ زمین دینے پر لیا ہوا تھا اور مرض الموت کے وقت اپنے لڑکوں کو وصیت کی تھی کہ بھر کو قطعہ زمین دے دیتا تو انہوں نے اس دصیت پر عمل نہیں کیا بلکہ بحر نے دوہمراہیوں کوشاش کر کے آٹھ صدرو پیپزید کاڑکوں کو دیا اور اخراجات رجس کی چہار صدرو پیپے کیا لیکن شفعہ کے خطرہ سے دو ہزار رو پیپے کر یکیا تو جب شفعہ دائر ہوا تو شفیع نے عداست میں بیان دیا کہ بر صفیہ بیان کر دے تو بھر قم ڈگری کر دی جائے رہی ہے۔ تو بائع کو دیا اور اخراجات رجسٹری پر جو چارسو رو پیپے خرج کی کیا اور زید نے جو چارسورو پیپے کا مال متر و کہ بی تھا۔ ان سب کو مذکور کے بور سور دیا ہوں دیا کہ ہوری رقم سور سور و پیپے ہوئے کی کیا اور زید نے اس بیان پر سولہ رو پیٹے تھی پر ڈگری مقر رکر دیا ۔ بھر سولہ سور و پیپے دصول ہونے پر بھر اور اان کے دوسرے دوئوں ہمراہیوں نے بحصہ برابر تقسیم کر دیا ۔ تا جائی دریا فت سے چیز ہے کہ بکر ندکور چارسورو پیپزید کے لیے ہوئے کو دوسرے دوئوں ہمراہیوں نے بحصہ برابر تقسیم کر دیا ۔ تا جائی دریا فت سے چیز ہے کہ بکر ندکور چارسورو پیپزید یو کے بیاری رقم واپس کرے یا ساری رقم واپس کرے یا ساری رقم چارسورو پیپوا پس کرے یا ساری رقم جائے ہوئے کا درسورو پیپوا پس کرے۔

نوٹ: نیز بیبھی قابل دریافت چیز ہے کہ دوران شفعہ میں دوفصل مذکورہ زمیں کیش شفعہ کنندہ نے برواشت کی ہے کیا شفعہ کے فیصالہ سے پہلے بکر بمعہ دوسر ہے دومشتر بیان پیداوار کے برداشت کرنے کے حقدار ستھے یا شفعہ کنندہ فصل و پیداوار برداشت کرسکتا ہے۔

404

جب وہ چارصدرہ پے تفیع ہے سولہ صدرہ پیہ کے شمن میں وصول کرتے ہیں۔ اب و کھنا ہے ہے کہ زید کے لاکوں سے زمین کتنے روپے پر فاتھی۔ اگر وہ چارصدرہ بے جوزید کور بے گئے تھے وہ بھی زمین کی خرید میں داخل ہیں تو نہیں لیے جا سکتے اور اگر وہ زمین کی خرید میں داخل نہیں اور زمین فقط آتھ سو پر خریدی ہے تو زید کی جائیداد میں ہے ہے تھے ہیں۔ بعد لینے کے بیدہ یکھا جائے کہ شفیع نے شفعہ شرکی طریقہ پر کیا تھ یا فقط قانو فی۔ اگر شرکی طریقہ پر کیا تھ یا فقط قانو فی۔ اگر شرکی طریقہ پر کیا تھ یا فقط قانو فی۔ اگر شرکی طریقہ پر کیا ہو یا تھا ہی کو جی سے اور شرعا ای کو حق شفعہ ہے تو اس کو بھی نہ میں اور اگر فقط قانو کی شفعہ ہے تو اس کو بھی نہ کہ میں اور اگر فقط قانو کی شفعہ ہے تو اس کو گال ہو کہ کو کہ میں خود اس کو کھا سکتا ہے۔ باقی دور ال شفعہ میں فصل برداشت کاحق شفیع کو ہرگر نہیں ہے۔ اگر ختم اس نے ڈالا ہو کیونکہ میں فود اس کے لیے حرام ہے صدف کرد سے بیکن بحراس سے ضان نہیں لیے سکتا۔ اگر اس نے جی ختم ڈالا ہو کیونکہ منافع غصب کے مضمون نہیں ہوتے۔ ( کما ہو فی الفتاوی)

محموعفي التدعنه مفتى عدر بهقاسم العلوم ملتان

حق شفعہ نہ ہونے کے باوجودا گرشفیع ہے رقم لی گئی کووں بیمن کا مالک بن جائے گا

**€**∪**>** 

کیا فر ، تے ہیں علاء دین دریں مسئد کہرنے ف سے ایک قطعدا راضی خریدی۔ چند ، و بعد سے کواس سودے کے بارے میں مثر یا ہے۔ پین علم ہوا تو مشتری کے خلاف تے شفعہ کروانے کا پروگرام بنامیا۔ چنا نچے رشتری نے شفعہ کے خوف سے متناثر

ہوکر آخ کووہ بی اراضی سی قیمت پرخرید بینے کی استدی کی گرتے نے ندصرف زمین خرید نے سے اکار کیا بلکہ شفعہ نہ کرنے کا بھی زبانی یقین دل یا۔ گر دوسری طرف اپنے خوش دامن تی جو کہ بائع کا قریبی رشتہ دارتھ نے کہا کہ آپ کا حق شفعہ فوک فی سے کہا گہ آپ کا حق شفعہ فوک ہے ہے۔ آپ میر سے بیے رمشتری کے خواف شفعہ دائر کرنے کے فورم پروستخط کریں۔ بقیہ کیس کی پیروک میں بحثیت مختیار نامہ خود سرانجام دول گا۔

آ پہلے تو چھٹال رہا گرس کے اخت م پر رشتہ کی بن پر دعوی کے فارم پر دستخط کر دیے اور اپنے بہنوئی کی و مختیار نامدد ہے دیا جس نے کیس کی پیروی کی۔ اب مروجہ قانون شفعہ کے تحت چونکدا کیے جدی رشتہ دار کاحق فائل ہے اس لیے عدست سے کی کوؤ گری کا ہے۔ یعنی شفعہ کے ذریعہ مشتری رہے زمین سے لی گئی ہے اس طرح حاصل کی ہوئی اراضی اسلامی فقہ کی روہے کیسی ہے۔

محدرمضان ولدلورمحمر محتبه بإنهيا نوالهموى خيل بخصيل وضعع ميانوالي

### \$ 5 p

# اگرشفعہ سے بیچنے کے لیے زمین کسی سے زبانی تبدیل کرلی تو چھوڑنے پر رقم کامطالبہ کرنا حرام ہے

€U\$

کیا فرہتے ہیں میں وہ ین اس مسلمیں کہ یک شخص نمبرانے ایک جگہ پرمکان خریدا۔ مگر شفعہ کے تن کو وڑنے کے یہ وہر یے شخص نمبرا ہے فرضی تبادلہ کا ارادہ کیا تو خرید کردہ مکان کے ساتھ والے مکان کے ، لک فدکور نمبراکواس بت پر آ ہدہ کیا تو نمبرا نے اپنے خرچہ پر جو ڈیشنل کا فغذات وسر شیقکیٹ انگم ٹیکس وسرکاری خرچہ رجشری اداکی تو نمبرا نے کا غذات تجریر ہو چکے اور نشان انگوش بھی شبت ہو چکا اور رجشری کرنے سے پہلے کا غذات تجریر ہو چکے اور نشان انگوش بھی شبت ہو چکا اور رجشری کرنے سے پہلے نمبراس بات پر مجبور ہو گیا۔ آخر کا رنمبرانے بلغ وہ کرو بیہ فہراکو ویہ ہے جس کے ساتھ فرضی تبادلہ کرن تھ نمبرا رقم لینے کی صورت میں کوئی رسیدیا قلمی و شخط کردیے سے بھی انکاری کی سیدیا قلمی و شخط کردیے سے بھی انکاری کی ۔ آخر نمبرا ہے رہے کی اس کے بیار اس نے بیار کا دی کے سے بھی انکاری کی سیدیا قلمی و شخط کردیے سے بھی انکاری کی ۔ آخر نمبرا نے دی ہے۔

تگرای ان کے طور برفرضی تبادلہ تھا۔ایک جگہ جود وسری جگہ کے مقالبلے میں دی گئی ہے نمبرا کا قبضہ اینے پاس رہے نمبر آکا قصدا ہے پاس رہا چونکہ فرضی تھ اس لیے کوئی کرایہ نامہ بھی تحریز ہیں کیا گیا مدت میں دختم ہونے برنمبرا نے نمبرا کو تبادلہ م کان اور رقم کی ادائیگی کے لیے کہا تو اس شخص نے ٹال مٹوں کیا۔ بہرہ ل رقم کی قسطیں مقرر ہوئیں ۲۰ روپ ما ہوار قسط مقرر ہوئی جونمبر الکو کونمبرا اداکرے گا۔ اس طور پرنمبرا نے نمبرا کو جیار قسط مبلغ ۲۰ روپ ماجوار کی اداکیں۔ جو ۸۰ روپ پینمبرا نے وصول کر میا۔ بقایا ۲۲۰ رو پر بطور قرضہ حسنہ نمبراکے یاس رہا۔ اب مکان کا تبادلہ کرنے کے لیے انکم ٹیکس کے دفتر سے سر میفکیٹ حاصل کیے گئے اور کا غذات اشام بھی خریدا گیا۔اس اشنام وتح بر کرایا گیا۔ مگرنٹ ن انگو مجھے ثبت نہ ہوئے۔ نمبر ۴ يہيے كى طرح كہنے لگا كداب بھى اشام ميں ركھوں گا۔ نمبرانے كها كه بم نے يہنے بھى سبخر جدكيا تھا اور كاغذتيرے ياس ر ہے۔اب چونکہ ہم خریبہ کر رہے ہیں اور بیدکا غذات اب ہم رکھیں گے۔ اس پر دونوں یار نیول نے ایک دوسرے وکم و جیش کہا۔ بعد میں دونوں یار نیوں نے کوئی بات نہ چھیڑی۔عرصہ ۱ رے ماہ گزر گئے ۔نمبرا نے جس کے ساتھ فرضی تبوال کی کیا تھ سرکاری طور پرایک نوٹس نمبرا کوروانہ کیا کہ میرا قبضہ جھے کو دے دیں وراپنا قبضہ مجھ ہے ہے لیس یا مجھ ہے فیصد کریں تو نمبرا چندمعتبرین محلّہ کوس تھے لے کرنمبرا کے یاس گیا تو نمبرانے کہا کہ جس طرح کا غذات کا تبادلہ ہے یاوہ کرویا مجھ کو دو ہزار رویبید دونت بیس نتا دیہ مکان کرتا ہوں۔ آخر کا رمعتبرین محمد نے کہا کہ بھائی تبھھ نیک صورت کو دیکھ کرانہوں نے ایمان کے طور پر فرصنی تا دلد کیاتھ اب تو بیاکیا کرر ہاہے آخر کارمعتبر بن محلّہ کے کہے کہائے پر وہ نمبرا ایک ہزار رو پہیہ تک آ سی ہے اور جوقر ضدهنه کے طور پر ۱۲۰ یا تی ہیجے ہیں وہ بھی خور دونوش کرتا ہے اور ایک ہزاررو پیدہ جا بزطور برطلب کرتا ہے۔شریعت محمدی میں ان پیپوں کالینا کیے ہے۔معتبرین محلّہ جن کو پہلے ہے معلوم ہے کے فرمننی تبادلہ تھا وہ بطور گواہان و پیخط کرتے ہیں ٹالٹول کے درمیان ہم ازروئے ایمان کہتے ہیں کہ ما مک مٰدکورنمبرا نے کہا کہ میراار وہ مہلے کوئی رقم وغیرہ لینے کا نہ تھ تکراب میراارادہ تنبریل ہوگیا ہے۔لہذااب میں دو ہزار روپہیا لک ندکورنمبرا ہے اول گا۔ آخر کار معتبرین کے کہنے کہلائے پر اب ایک ہزار روپیہ طلب کرتا ہے۔ گواہ شدہ حاجی کریم بخش ولدیشنخ واحد بخش ہیرو ن دبلی گیٹ ۔ گواہ نمبر۳ جا فظ فیض بخش ولد جا جی املد ونٹہ ہیرون د بھی گیٹ ۔ گو ہ شد ہ فرضی تبولہ حضرت مول نا خدا بخش صاحب خطیب جامع مسجد ہیرون دہلی گیٹ۔

### 65%

التلحية هي العقد الذي ينشئه لضرورة امر فيصير كالمدفوع اليه و اله على ثلثة اضرب احدها ان تكون في نفس المبيع وهو ان يقول لرجل اني اطهرابي بعت دارى منك ولس بيبع في الطاهر فالبيع باطل على دالك ثم بيع في الطاهر فالبيع باطل عاسمي كاس ٢٠٩٠٠ من

صورة مسئویہ میں فرضی تبادر نہرا؟ کے درمیان ہوا تھ۔اصطلاح فقہ میں اسے بیج تبجید کہتے ہیں اور بیج تلجید شرع محض افعا اور باطل ہے۔جیس اور بیج تلجید شرع محض افعا اور باطل ہے۔جیسا کہ عبارت بالا میں مصرح ہے۔ بیس بیتبا ولہ مفید ملک نہیں ہیں ، لک مذکور نمبر اکا تنازید سے مکڑا کے معاوضہ پر مخصوص رقم لیرتا با مکل ناجا تزوح ام ہے۔

واضح رہے کہ بیتھم اس وقت ہے جبکہ اس پر گواہ موجود ہوں کہ صورة مسئولہ میں واقع بیج نتھی بند محض فرضی تبادلہ تھ بعض فقہاء نے بیچ بزل کو بیت فاسد کہ ہے سیکن تھم اس فاسد مخصوص کا یہی لکھا ہے کہ بیچ پر ملکیت مشتری کی نہیں آتی۔ سیمافصلہ ابن العابدین فی الود ص ۲۷۳ ج ۵ پس شبہ ملکیت کانہ کیا جائے۔

بنده عبداستار نائب مفتی خیرالمدارس الجواب سیح عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان الجواب صحیح احمد جان عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم الجواب محیح احمد جان عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم

مال نے جوز مین حق شفعہ سے حاصل کی اس میں بیٹے بھی شریک ہوں گے اگر چہ مال کے نام ہو

### **€**U**∲**

کی فرماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ ایک ہی والد کے تین بھائی تھے۔والدفوت ہو گیا تینوں بھائیوں نے کسی اہم ضرورت کے تحت اپنی اراضی فروخت کردی۔اس کے بعد ،ل سے شفعہ کرایا گیا جس میں پچھسر مایہ ہاپ کا تھا اور پچھ تینوں بھائیوں کا۔ آخر کاعدالت عابیہ نے مال کے تق میں فیصلہ سنایا اور زمین مال کے نام ہو گئی۔اب شریعت کے مطابق تینوں بھائیوں میں سے کسی ایک کواس اراضی سے محروم کر سمتی ہے یہ ہیں۔

مینوں بھائیوں میں سے کسی ایک کواس اراضی سے محروم کر سمتی ہے یہ ہیں۔

(1) زمین کے خریداروں گوسلے صفائی کے سرتھ رقم اواکر دی گئی۔

(۲) سر مایی جوخرج ہوا وہ ماں تنیوں ٹر کول اور ان کے والد کی کلی وارثت تھا۔خرید نے وقت مال نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تنیوں کو برابر حصہ بانٹ دے گی۔صرب قانونی طور براس وقت ماں کے نام اراضی کرائی گئی تھی۔

(۳) والدکی و فات کے بعد بیوہ کو پنا حسال چکا تھا اورصرف وہ حصہ لڑکوں نے فروخت کیا جوان کا اپنا تھا۔ اللہ بخش نی ن پوسٹ آفس ریاض آباد تخصیل کوٹ اوضلع مظفر گڑھ

### €0}

بشرط صحت سوال یعنی گرواردہ اور تینوں جھائیوں نے مشتر کہ طور پراس زیبن کوخر ید میا تھ لیکن قانونی کارروائی کے لیے کا غذیت میں زیبن و بدہ کے نام اس حراری کراں تو یک صورت میں بیز بین والدہ اور تینوں نبھائیول کا مشتر کہ ملکیت ہوگی اور والدہ کوشر عامیے تی حاصل نہ ہوگا کہ وہ کسی ایک جیٹے کومحروم کردے۔ واللہ تعالی اعلم حررہ محدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان اجمادی الثانی العلم ملتان اجمادی الثانی المادہ ملتان اجمادی الثانی المادہ اور میں اور والدہ اور میں المادہ المادہ

# شفعہ ہے بیخے کے لیے مناسب حیلہ کیا ہے س

کی فرماتے ہیں علیء وین اس مسئلہ میں کہ فی زمانہ جس آ دمی کی زمین نہ ہویا جس موضع ہیں زمین نہ ہواوراس کو زمین خرمیر نے کی غرض ہوکی وہ آ دمی اراضی بھے رہن اس نیت ہے کرے کشفیع شفعہ نہ کرے۔ بھے اصلی رقم ہے کئی گن زیادہ رقم تکھوا لے تاکہ بیز بین دائی میرے قبصہ میں رہے۔ آیا بیٹمل از روئے شریعت جائز ہے یانہیں یوالیس کوئی اور صورت فرما ویں جس سے خرید کرکے شفعہ کنندہ سے نیج جائے۔ دوسرا دکان کرایہ بیس زکو ق دینی کیسی ہے اور دکا ندار نفع کس حد تک اشیاء میں کرسکتا ہے۔

ضلع مظفر الرحة صيل على بورحاجي **كل محد** 

### €3€

دفع شفد کے لیے تد ہیر کرناجا تز ہے جو تد ہیرلوگوں ہیں مروج ہے زیادہ رقم تکھوانے کی یہ کتابوں ہیں نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے اس ہے اچھی تد ہیر ہے جو کتابوں ہیں تکھی ہے وہ ہے جب کی مکان کوسورہ پید ہیں خرید نے کا خیال ہوتوا ہے ہزاررہ پید میں خرید کرو پھراس بالغ کو ہزاررہ پید کی بجائے ایک پیڑا ہوسورہ پے کا بمودے دے۔اب شفعہ کرنے والا جب حاضر ہوگا تو اس ہزاررہ پید دینا ہوگا تب ج کرمکان پر شفعہ کرسکے گاور نہیں۔مثال عالمگیری کتاب الحمل العشر ون ص ۲۳۳ ج ۲ میں ہے۔اذا اواد شراء المدار بسماۃ در هم یشتر بھا فی المظاهر بالف در هم او اکشر ویدفع الی البائع ثوباً قیمته ماۃ در هم فاذا حاء الشفیع لا یمکه ان یا محدہ الا بشمن المظاهر و هو لا ہر غب فیه لکثر ته فقط واللہ تی الی المام

عبدالتدعفاالثدعنه مفتى مدرسدندا

شفعہ کے لیے جن تین طلبوں کی ضرورت ہے اگرا یک میں زیادہ تا خیر ہوجائے تو کیا تھم ہے ﴿ س﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مثلاً شفیع کے فرمہ بیع فروخت شدہ میں شرعا حق شفعہ کے لیے تین طلبات ضروری ہوتی ہے۔ ایک طلب مراثبت دوسری طلب اشہا داور تیسری طلب خصومت ہیں دوطلبات تو زید شفیع نے شرع شریف کے مطابق ثابت کردی ہیں اور جو تیسری طلب خصومت ہاں کی شریف تو صورت یہ ہے کہ زید شفیع قاضی شرعی کے پاس مہیدنہ کے اندر جا کرقاضی کو کیے کہ فلال نے زمین فروخت کی ہے اور فلال نے فریدی ہے ہیں اس کے شفعہ

\$5\$

قوں مفتی یہ کے مطابق بلا عذر کید وہ سے زائد تاخیر طلب خصومت میں کرنا حق شفعہ کو ساقط کر ویتا ہے۔ بظاہر موجودہ حکومت میں ایک وہ کے ندر مقدمہ کا دائر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ رشوت ، سفارش وغیرہ امور کی ضرورت تو مقدمہ دائر کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے مذکورہ اعذار مقدمہ دائر کرنے کی تاخیر کے سے مذر نہیں ہو سکتے۔ البتۃ اکر واقعی حقیقۂ باوجودکوشش کرنے کے بھی اُسے موافع پیش تے رہے اور س صورت میں ایک وہ سے زائد تاخیر ہوگئی تو وہ عذر ہوگا۔ والتدامیم

محمود عفه ابتدعنه مفتي مدر ساقاتهم لعلوم ملتان شهر

### كيا بمساية كوحق شفعه حاصل ہے

**€U** 

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ ایک شخص نے سفید زمین کا سودا کیا۔ سودا ایک شسرہ کے ساتھ کردیا اور دع خیر کردی گئی ہیں رو پہیے ہی نہ بھی ہیا گئی ہیں رو پہیے ہی موجود تھے شسرہ کی طبیعت اور کردار کا کوئی واقف نہ تھا۔ بعد میں محلہ والوں کو اس کی طبیعت کا پہتہ چل تو اب وہ بیچنے والے کے ہمس نے لینا چاہتے ہیں دیگر ہمس کے اس زمین کو جمس نے بینا چاہتے ہیں۔ کیا سے صورت میں اگر محمد بخش اپنی زمین کو جمس نے بین چاہتے ہیں۔ کیا سے صورت میں اگر محمد بخش اپنی زمین کو جمس نے بین چاہتے ہیں۔ کیا سے صورت میں اگر محمد بخش اپنی زمین ہوجود کیدوی فیر ورفر چہ بیعا نہ نہرہ کو واپس نہ کرے اور سے جمس بیکو وہ زمین وے۔ کیا شرع ما مور ہوگا یو نہیں۔

سے لیے ایسا جائز ہے یہ نہیں۔

محد بخش ولدرميم بحش

€5}

شریعت میں ہمیا ہے کے بہت حقوق میں اس ہے شریعت مقد سدمیں حق شفعہ شریک اور ہمیا ہے کے بھو گیو

ہے۔ جب کوئی شخص مشترک زمین کوفر وخت کرے تو شریک کوشفعہ کا حق ہوتا ہے۔ اس طرح ہم بیکو بھی احناف کے نز دیک شفعہ کا حق دیا گی ہے۔ صورت مسئولہ میں شحر بخش کا زمین خسرے کے ہاتھ میں فر وخت کر دینے ہے اگر ہمسایوں کو ہوتی ہے۔ استان ہوتی ہے مسایوں کو ہوتی ہے کہ اور بیعا نہ واپس ہے کہ ذری ہوتی ہے کہ خشرہ کے ہمسایوں کو و ے دے اور بیعا نہ واپس کر دے۔ انشاء اللہ شرعاً ، خوذ نہ ہوگا۔ فقط والقد اعلم

عبدالله عفاالله عندهفتي مدرسه بلرا

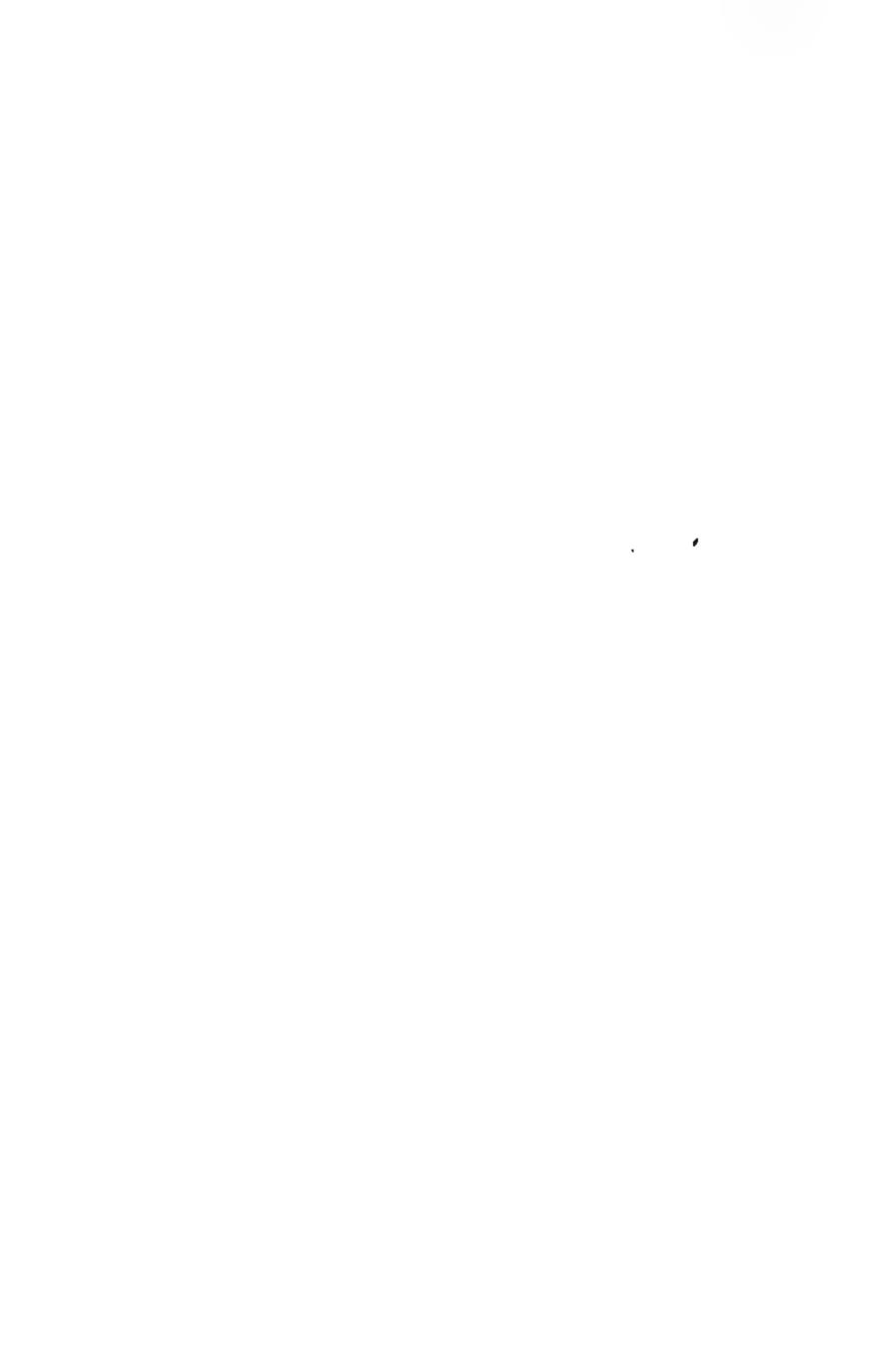

# تقسيم كابيان

دو بھ ئيول نے ايک ايک باغ تقسيم ميں لے ليا ليکن سال کے بعدا يک بھائی ناخوش ہے کيا تھم ہے

€U\$

کی فرماتے ہیں معاء دین دریں مسئد کہ دو بھائیوں نے خداکو حاضر ناظر کر کے آپس میں ہانی ت کا تبادلہ کیا۔ایک
دوسرے کو قبضہ بھی دے دیا جس کو تقریباً ایک سال آٹھ ماہ کا عرصہ ہوگیا ہے۔اب ایک بھائی کا ہائی سرہز ہے۔دوسرے
کا فراب ہوگیا ہے جس بھائی کا ہائے فراب ہوگیا ہے وہ دوسرے سے ہائے لین جاہتا ہے۔ کیا شرعا وہ لےسکتا ہے۔اگر
لے ہے قاس کا کچل کھانا اس کے لیے صول ہے یا حرام ۔ جینواتو جروا

\$5\$

حررة عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة علم العلوم مليان الجواب صحيح محمود عفه القدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّان ۲۲ جما دى الإول ۱۳۸۲ ه

حدود متعین کیے بغیرا گر پلاٹ کونشیم کیا گیا ہے تواس تقسیم سے رجوع جا نز ہے

**€**U\$

کی فر ماتے میں علیائے وین اس مسئلہ میں کہ زیداور بھرنے ایک پلاٹ خریدا پھراس کی تقتیم مے بارے میں انہوں

نے قرعاندازی کی کہ شرق غربا کی جائے یہ ثانا جنوباتو قرعہ ہے ثانا جنوبا متعین ہوا۔ پھر قرعاندازی کی کہ کون ہی جبت کا قرعہ نظا۔ اس کے بعد پلاٹ پر کی نے کسی قتم کا تصرف شیں کیا ۔ حق کہ پلاٹ کی درمیانی حد چونکہ بغیر کسی حساب دال کے متعین شیں ہو عتی تھی اس لیے درمیان کی حداجی تک متعین شیں ہوئی کہ پلاٹ کی درمیانی حد چونکہ بغیر کسی حساب دال کے متعین شیں ہوئی تھی اس لیے درمیان کی حداجی تک متعین شیں ہوئی ۔ فیر دونوں میں طے ہواتھ کہ جس کو ثالی جانب قرعہ شن آئے گی وہ بلاٹ کے شرقی جانب شال جانب والے حصد دار سے لیٹنی بحر سے ہواتھ کہ جس کو ثالی جانب قرعہ شن است کی حدود بھی متعین شیل ہوئی بحر سے ہوئی تھی نہوا گا اور تا حال اس رستہ کی حدود بھی متعین شیل ہوئی کی رستہ گر تھی متاب نے دونوں کا شال ہوئی تھر رستہ شرقی جانب کی بجائے غربی جانب سے دیا جائے ۔ بحر اس میں سے کوئی بات شیل ، نتا ۔ دونوں کا ادادہ ہا گر شرعی طور پر تقیم کھمل نہوئی تھر دیا تھی تا ہوا گر سے کہ بیا گا ہوار رستہ کی جبت مصالحت سے مطے ہوئی ۔ فیز زید کا دیا وہ کوئی ہوئی کے کہ نتا ہوئی کے کہ دیا تھی کہ بیا گا ہوا تھر ہوئی کے کہ تھی کہ کہ دونوں نے ازخود کی ہے ۔ فقط بینواتو جروا

€0\$

اگرواقعی قرعاندازی کے وقت پی کشنیں ہوئی اور صدود قائم نیس ہوئے صرف اطراف کی تعیین بھی ہوئی اورای پر آر عدا الاگیا ہے تو یا وجود دونوں کے راضی ہوجانے کے بعداس تقیم ہے رجوع جائز ہے۔ درحقیقت بی تسمت تام نیس ہوئی اور رجوع قبل تمام القسمت شرعا جائز ہے۔ عالیگیری ص ۱۲ ت ۵ میں ہے۔ ان کانت المدار بیس رجلیس فی اقتسما علمے ان یا خذ احدهما الثلث من مؤخر ها بجمیع حقه ویا خذ الاخر الثلثین من مقدمها بحمیع حقه فلکل و احد منهما ان یرجع عن ذالک مالم تقع المحدود بینهما و لا یعتسر رضاهما بما قالا قبل وقوع المحدود واسما یعتسر رضاهما بعد وقوع المحدود کذا فی الذخیر ہے والتدا علم العلوم مالی شرم المحدود واسما یعتسر رضاهما بعد وقوع المحدود کذا فی الذخیر ہے والتدا علم العلوم مالی شرم المحدود واسما یعتسر رضاهما بعد وقوع المحدود کذا فی الذخیر ہے والتدا علم العلوم مالی شرم المحدود واسما یعتسر رضاهما بعد وقوع المحدود کذا فی الذخیر ہے والتدا علم العلوم مالی شرم المحدود کانی اللہ علی المحدود والمحدود والمحدود کی اللہ علی المحدود والمحدود والمحدود

# زراعت اورمسا قات كابيان

ایک کھیت سے مزارع کو بیسوال اور باقی تمام کھیتوں سے نصف الخارج وینا

**€**U**}** 

احقرنے اپنی زمین جوایک مربع جو پچیس کھیتوں پرمشمل ہے ایک کاشتکار کو بٹائی پر دمی ہے۔مزارعت کی جملہ صورتیں کنز وقد روی کے موافق ہیں ۔صرف ایک ان ہیں شبہ ہے کہ بنائی کی تقسیم کی نسبت تمام زمین لیعنی تمام کھیتوں ہیں ما لک اور مزارع کے درمیان صف نصف ہے۔ گر کھیت تمبرہ امیں تقسیم کی نسبت ایک ہیں کی بطریق رضامندی فریقین طے یا گی ہے۔ حاصل ہیر کہ چوہیں کھیتوں کی مزارعت میں مزارع کونصل کا نصف ملے گا۔ ال چلا نا گوڈی وغیرہ و پینے کی کارجس طرح مربعہ کے چوہیں تھیتوں میں مزارع کے ذمہ طے بائی ہےاس طرح اس تعیین شدہ تھیت نمبرہ ا ہیں گوڈی وغیرہ کرنے کی کارروائی مزارع کے ذمہ طے یائی ہے۔صرف فرق پہ ہے کہاں تعیین شدہ کھیت نمبر ۱۵ میں ہے تو مزارع کو بیسوال حصہ قصل کا معے گااور باتی اراضی ہے نصف حصہ۔ مزارعت کی بیہ ندکورصورت ما لک اور مزارع کے درمیان رضا مندی ہے ہے ہوئی ہے کسی قشم کا جبزہیں کیا گیا۔ مزارع کو زمین دیتے وقت یہ مذکورہ صورت بٹائی وغیرہ کی یوری طرح دو جارگواہوں کے سامنے سمجھا دی گئی تھی کہ اس صورت پر میں اپنی زمین تم کو بڑائی پر دے سکتا موں۔ اگر طبیعت ہے ہتی ہے تو عقد کرلواور اگرنہیں جا ہتی تو نہ کرو۔ چنانچہ مزارع نے بطوع خاطر اس بٹائی بررضا مندی کا اظہار فریاتے ہوئے یا د داشت کے لیے مجھے ستنقل تحریر مذکورہ صورت پر رضا مندی کی مکھ کر دے دی۔اب فعد وی عرض گز ار ہے کہ بیر تعیین شدہ کھیت نمبر۵ا میں مزارع ہے بعینہ زمین کی طرح ہل جلوا کر گوڈی وغیرہ کروا کراس کومقررشدہ ہیسواں حصہ کھیت کی آ مدنی کا وے کرباقی آ مدنی اس کھیت کی اینے پاس رکھنا شریعت مطہرہ کی روے جائز ہے پانہیں۔ براہ کرم جواب مرحمت فرمادیں۔

محمه طفيل قيوم روش والالانكيور



جب کھیت متعین میں بھی اور دوسرے کھیتوں میں بھی مزارع کا حصہ فی الخارج مشاع مقرر ہےتو اجارہ صیحہ ہے۔
اللہ التو نہیں ہے لیکن ہو حصہ مزارع کے لیے مقرر کرنا اجرمشل سے لیل ہے۔ جس میں مزارع کے لیے نمبن فاحش ہے۔
اس لیے وہ اگر چہ دوسری زمین کی مزارعت کی وجہ ہے مجبورا اس پر رضا کا اظہر رکرتا ہے۔ تب بھی عرف عام کے اعتبار

ے اس عقد کواس کے لیے غین فاحش بی کہ جائے گا اور عقد بالغین الفاحش کروہ تحریجی ہے اور ضا، ف مرتبت ہوتا ہے۔ اس لیے اچھ میہ ہے کہ کل زمین ہجائے نصف کے ۲۰۵ پر مثلاً مزارع کودی جائے۔ وابند اعلم محمود عند ایند عند مفتی مدریت ہم العموم ملتان

### مزارع کوز مین • • امن گندم پر دینا جائز ہے یانہیں

653

کی فرماتے ہیں۔ الماء وین دریں مسند کراگرر مین سی مزار کا کودی جانے اور ٹھیکد کردیو جانے کداس زمین کے بجھے سال میں مثلاً • • امن دانا ویٹاشر کی طور پر۔ بیجائز ہے یا نہیں۔ فوٹ سیر حصہ پر دیدی جائے تو پھر ہروقت جمیں گرنی کرنی پڑتی ہے۔ اس سے کلیف سے نیچ کے لیے ٹھیکہ پر دی جائے تو جائز ہے۔ اس سے کلیف سے نیچ کے لیے ٹھیکہ پر دی جائے تو جائز ہیں۔

\$ C 30

شرعا بیاج روج مز ہے لیکن گندم کی اوا یکی کارٹ کانعین کرنا ضروری ہے۔

حرره محمد نورش دغفرله نائب مفتی مدرسه قاسم انعنوسها تات ۲۹ محرم ۱۳۸۹ه

بالع كا قلعه بندى والول ہے ساز بازكر كے مبيعہ زمين ہے درخت والس لينا

€U\$

کی فرماتے ہیں میں وین دریں مسکد کہ ایک شخص نے زمین خریدی۔ چالیس ساں سے زاکد طرصہ ہو چکا ہے اس میں آ موں کے پیڑ ہتے جو بالنع نے اگا کے ہتے۔ زمین مبیعہ میں سے ایک ایکڑ مشتر ک تی جس ہیں ۱۹ مر لے پر باٹ کا قبضہ تھا۔ اس مقبوضہ مراوں ہیں بھی آ موں کے پیڑ ہتے اور لائن بھی موجود تھی۔ لائن کے اندر آ موں ک بیڑ تھے۔ اب دوسر ے نثر یک محکمہ قلعہ بندی وا وں ہے ساز باز کر کے رئن کی سپر الی ایک کر نی کہ آ موں ک دو بیڑ اس کی طرف آگئے۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ سپر الی لائن کی وجہ سے ہماری زمین جواس کی طرف آگئی ہے اس میں آ موں ک دو بیڑ ہیں۔ شرعا وہ آئی ہے اس کی طرف آگئی ہے اس میں آ موں ک دو بیڑ ہیں۔ شرعا وہ آئی ہے اس کی طرف آگئی ہے اس میں آ موں کے دو بیڑ ہیں۔ شرعا وہ آئی ہے اس میں آگر چرز مین کے وض زمین آگئی گئی آئی ہیں۔ بینوا تو جروا

### €5¢

اس مدسلہ بین محکمہ قلعہ بندی کا جوط یقہ ہے بیٹنی اگر و و زمین کے ساتھ ارخت بھی دے جاتے ہیں اور در نہوں کا میں چد و حساب نہیں ہوتا تو پھر جس کو زمین ملی ہے ورخت بھی ان کی ملکیت ہوئی اور اگر وہ در نہوں کا میں کد و حساب اکا ہے میں تو پھراس کی ملیت نہیں ہوگی۔ شرع بہی مسئدہاس بارے میں کے زمین دیتے وقت اگر درختوں کا استثناء نہ کیا جائے تو درخت بھی زمین کے ساتھ لینے والے کی ملیت ہو جاتی ہے۔ فقط والقدنتی لی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملسّان الجواب محمد مفتی محمد عبدانتد عنه ۱۲۹ حرم ۱۳۸۹ه

# جب تیج ہیل اور محنت ایک شخص کی اور زمین دوسرے کی ہوتو کیا بیرجا ئز ہے

### €J\$

کیا فرماتے ہیں ملائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئد میں کہ

(۱) ہمارے علی قبہ میں زمیندارا پی زمین مزارعت پر دیتے ہیں اور اُس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ مزارع زمین میں نئج بھی اپنی طرف سے ڈالے اور بل اونٹ وغیر ہ بھی اپنا استعمال کرے اور کا م بھی اس میں خود کرے۔ اس کے بعد جب فصل آئے تو مالک زمین اس میں سے اپنا نصف حصہ تقسیم کرا ہتا ہے۔ کیا بیصورت جائز ہے۔ زمیندار نئج سمیت نصف تقسیم کرا ایا ہے۔

(٣) مزارعت کی کون می صورتیں جائز اور کون می ناچ ئز ہیں ۔ باحوالہ جواب بوصوا ہے ہے سرفراز فر مادیں۔

### €5€

(۱) مستوليصورت عائز بكما في الهدايه ص ٣٢٣ ح٣ وان كا الارص لواحد و العمل والبقرة والبذر لواحد جازت.

(۲) مزارعت کی بہت کی صورتیں ہیں جن کی تفصیل بح الرائن اور شامی وغیرہ میں موجود ہے۔ البتہ مزارعت کے متعلق قاعدہ کلیے بتائے و بتا ہوں کہ اگر زمین کی ایک کی ہے تو صرف تین صورتیں اتفاق اور ایک صورت اختار فی جائز ہے۔ بتی ناچائز ہیں۔ نہر (۱) زمین اور تخم ایک کا ہواور بیل اور عمل ایک کا ان کے انست الارض و البندر کی فسر احد و البقر من الاحور جازت فی اور تمل اور تیل ایک کا اور تمل ایک کا ان کا انت الارض و البقر فی الاحور جازت فیمر (۳) زمین اور تمل ایک کا اور تمل ایک کا اس میں افتر البند و و البقر و البقر و البقر فی و البقر فی البند و و البقر و البقر و البقر فی البند و و البقر الو ایت و عن انبی یوسف انه یجور ایضا ص ۲۳۳ ح ۲ التی فقط و اندا هم

حرره محمد نورشاه نحفریه نائب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملتان الجواب صحیح محمودعف القدعنه مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملتان ۱۰ رئیج اله فرل ۱۳۸۹ ه

# كيامزارعت كي مندرجه ذيل صورتيں جائز ہيں

**€U** 

اس مسئلہ کے متعمق علمائے وین کیا قرماتے ہیں۔

(۱) زمین کاشت کے لیے مزارع کو مٹے پر دینا جا کڑے یا کہ محصول پر۔ یوری تفصیل ہے آگاہ کر دیجیے۔

(٢) ہمارے علاقہ میں ایک قدمہ کا مُقدّامن یا ڈھائی من مالک کوڈھیری پر دیا جاتا ہے جائز ہے یا ناج ئز۔

(۳) یا ایک جوہ کی زمین کا کاشت کے واسطے مزارع کومٹہ پردے دی جس کامٹے مثلاً ۳۰ من مقرر ہوا تو ہاتی ہر ایک فصل مزارع اپنی مرضی ہے کاشت کرسکتا ہے نہ اس میں مالک زمین کا کوئی حق نہیں ہوتا تو وہ صرف تمیں من گندم کا حقدار ہوتا ہے۔ کیا بیشر عاً جا کز ہے یا نا جا کڑ۔

#### 40%

(۱) دونوں طرح جائز ہے کیکن طریقه مزارعت کا بیہو کہ جو پیداوار ہواس میں نصف یا ثلث مثلاً مالک کو ملے اور بوقی مزارع کوگویا مالک اور مزارع کے صص منعین ہوں۔

(۲) اس طرح جائز نہیں کہ مالک کوامن مثلاً دیے جائیں اور ہاتی مزارع کے۔اس طرح تو ممکن ہے کہ فصل خراب ہواورصرف دومن کی پیداوار ہوتو مزارع کو کیامل۔

(۳) نیزنمبر ۱۳ بھی جائز نہیں۔ جواز کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک وانہ میں دونوں اپنے اپنے تفصص کے مطابق شریک ہوں ۔ کوئی خاص فتو کی ایک کے لیے مقرر نہ ہو۔ واللہ اعلم

محمود عفی الله عنه شقی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ربیج الا وّل ۱۳۸۹ ه

### کیامحنت کے ساتھ ساتھ ٹیوب ویل کاخر چہمزارع پرڈالنا جائز ہے

**€**U**}** 

کیافر استے ہیں علیء وین دریں مسکد کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے شخص کوبطور مزارعت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مملو کہ زمین کا شت کر جو ہیدا وار ہوگ میرے تیرے درمیان ۱۳۸ یا ۱۳۸ یا نصف العصف حصہ پر ہوگی یا صرف ایک تہائی تجھے دے دی جائے گی اور اس حساب سے خرچہ ہوگا۔ وہ بھی مزارع کو دینا ہوگا۔ مثلاً پانی ٹیوب ویل کا خرچہ حصہ رسد ہوگا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یانا جائز ہے۔ بینوا تو جروا

موبوي نذيرا حدمدرس وخطيب جامع مسجدوية الورمخصيل لودهرال ضلع ملتان

#### €0}

چ تزے۔وان كانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جارت لانه استجار الارض ببعص معلوم من الخارح فيحوز كما ادا قيل استاجرها بدراهم معلومة (مرابير ٣٢٣ ج٣) فظاوالله تواليا الم

خرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۳۹۱ هه ۱۳۹۱ ه

# کیاافیون کی زراعت ہخرید وفر وخت جا ئز ہے

#### **€U**

علماء کرام وفقهاء اسلام دری مسئنه شرعیه چه میفر مایند که دربعض مما لک زراعت وخرید وفروخت افیون از طرف حکومت مما حکومت ممنوع است و باوجودای اگر مخص تجارت آنراشغل خودقر ارداده دری حالت قبل گردد آیایی مقتول شهبید میشود یا نه... و نیز قطع نظرازمی نعت کردن حکومت زراعت وخرید افیون مطابق حکم انتد جائز است یا نه...

#### €0\$

خرید وفروخت افیون وزراعت اور درشرع جائز است \_ پس اگر کے تنجارت افیون کند و ہریں بنا کے اوراقتل کند شرعاً مقتول شہیدخواہد شد \_ فقط والنّداعلم

ينده محمداسحا شخفرالله لدنائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

جان از درخطرا نداختن رو نبیت للبداازی تشم تجارت احتر از باید کرد \_ الجواب صحیح محمدانورشاه غفرلدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

# مزارع ہے سیکورٹی کے طور پررقم لینا

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کہ دیہات ہیں رواج ہے کہ زمیندار جب کسی مزارع کواپنی زمین بطور مزارعت و بتا ہے تو اُس سے بطور زرضانت ایک مخصوص قم لے لیتا ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ بیرتم ما لک زمین کے پاس رہے گی۔ جب مزارع زمین واپس کرے گاتواپنی دی ہوئی رقم واپس لے لے گا۔ دیہات کی اصطلاح میں اُسے تقاوی کہتے ہیں بیرتم اس لیے لی جاتی ہے کہ مزارع ما لک کو پیداوار دینے سے تنگ ندکرے اور زمین کا قبضہ واپس کرنے میں بھی تنگ ندکرے واضح رہے کہ تقاوی لینے کا معاہدہ با ہمی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ عموماً بیہ ہوتا ہے کہ ذمینداراس رقم کو بھی تنگ ندکرے۔ واضح رہے کہ تقاوی کے کا معاہدہ با ہمی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ عموماً بیہ ہوتا ہے کہ ذمینداراس رقم کو

کے کر پنی ضرور بات میں ستعمال کرتا ہے اور کس سے مفاد اُٹھ تار ہتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ بیاتقاوی لین از روئے شرک جا نز ہے پنیس ۔ آسر جا نز ہے تو کیواس کا استعمال اور زمیندار کا اپنے مفاد میں اس قم سے فائدہ حاصل کرنا جا کز ہے یانہیں۔ سجاداحمہ جاول تعملق روڈ ملتان

#### €5\$

زمیندارک لیے مزارع ہے قم لیناجا ئزے۔فقط وابلدتع کی اعلم

ینده محمد اسحاق غفر القدلد نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما آن سامحرم ۱۳۹۲ ه

مزار تا ہے رقم تقاوی لے کراس ہے فائد و اُٹھانا تو جا رُنہیں ہے۔البتہ اس قم کوبطور صان کے کسی بنک میں امانیا رکھ دین جا بز ہے۔ تا کہ مزار تازیمین کے فارغ کرنے میں پس و پیش ندکرے یا محصول کے اداکرنے میں ننگ ندکرے۔ دالجواب مجمع محمد عبداللہ عفا، لتدعنہ

#### زمیندارکا مزارع پر بیشر طالگانا که زکو ة عشروغیره فلال خاص جماعت کودو گے

#### 4U>

سوال بیہ ہے کہ زیدا کی جن عت کار کن ہے۔ وہ اپنی زمین مزارعت کے لیے اس شرط پرویتا ہے کہ جوآ دمی مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دینداری وز کو آگا پابند ہونے کا عبد کرے اور جو مال نصاب کا زکو آگا اور جو غلدال کے مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دینداری وز کو آگا ور خو غلد زید کی زمین سے فار ج پاس اس وقت موجود ہے اس کی زکو آ اور غد کا عشر اس وقت اوا کرے آئندہ اپنی زکو آ اور جو غلد زید کی زمین سے فار ج ہوا س کا عشر سب یا کہ حصہ یا بجر کم یا زباس جماعت اسلامی کے بیت امال میں شال کرے جو اقامت وین کے لیے جدو جبد کر رہی ہے۔ اگر اس مزادع نے اپنی زکو آ یا عشر اس جماعت کے بیت المال میں واقل نہ کیا تو زیداس سے زمین و بینا شرعہ جو رہ یا ناج بز جا ہے بنا جو بنا ہو بن ہوئی مدل جو ایک ہو ہو ہو اور جو بالا شرائط کے سے تھازید کا مزارعت پر زمین و بنا شرعہ جو بنا با بنا جا بنا ہر بنا ہم بنا بنا جا بنا ہم بنا بنا جا بنا جا بنا ہم بن

#### \$ 5 m

ز مین مزارعت پرلیز جائز ہے لیکن شرط، زمنہیں ہوگی اگر مناسب خیال کرے اور بیا مید ہوکہ ما مک زمین فقد خفی کے مطابق باقا عدو تماسیک عشر کو مصارف میں صاف کروں گا قاعشر دے دے ورند خود مطابق فقد تنقیم کرے۔ فقط واللہ تحانی اعلم

# جس شخص کوقر ضه دیا بوأس کی زمین مزارعت پر لینا

#### **€**U**}**

کی <sup>ت</sup>ر ہاتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص زید نے بکر کوغیر مشر وط طور پرقم ضد دیا تھا۔ پکھ عرصہ بعد ا**ب زید** تبر سے مزارعت پرزمین بینا جا ہتا ہے۔ زمین کے معاملہ سے قرض کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا زید کے ہے بکر سے مزارعت پر زمیں لیٹا جائز ہے یانہیں۔

مطا جمد مونت مجتصيل تؤ أسرته بف صلع ذيره ما زي خار

#### \$5 p

صورت مسئولہ میں زید کے لیے بھر ہے زمین لینا مزارعت پر پائز ہے۔اس قرض کی وجہ ہے مزارعت پر زمین ویتے میں کوئی حرمت نہیں آتی ۔ فقط واللہ اعلم

حرر ومحمدا أورش وففر بدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ا ۲ فریقعده ۳۹۹ه

# مزارع کازمین آ گے کسی اور کومزارعت پر دینا

#### × 50

کیا فر ہاتے ہیں ملا اورین وریں مسئد کدا کیٹ شخص نے سی ومز رعت کے بین دی ہے اور پھر مزارع نے سی شخص کو و ہے دی اب حصد مقرر ہے۔ ما مک نے ایک حسد اپنے لیے مقرر کیا ور ہاقی مز رع کے لیے پھر مزارع ووسر ہے شخص کو و ہے دی اب حصد مقرر ہے۔ ما مک نے ایک حسد اپنے لیے مقرر کیا ور ہاقی مز رع کے لیے پھر مزارع ووسر ہے شخص کو و یت ہا اس شرط پر کہ یک حصد مقرر و بین جائز ہے میں اور ہاقی میرا۔ آ یا مزار بالوں کے لیے بغیرسی مشقت کے حصد مقرر و بین جائز ہے یا نہیں۔

حبيب الله سكته راجن بورضلع ذميره غازي خان

#### \$ 5 p

آر ما مک زمین نے مزار گاہ س کوئسی اور شخص کوز مین مزارعت پر دینے کی اجازت دید دی ہوتو مزار گئے لیے ہوں دی میں ( پیٹن چ ہے تخم بھی ما لک زمین کی طرف ہے ہویا مزار گ کی طرف ہے ہو ) ، وسری جگہ زمین مزارعت پر وین وراپنے لیے دھید مقرر کر وین جا نزہے۔ اگر ما لک زمین نے اجازت نہیں دکی لیکن تخم مزار گ کی طرف ہے ہے جب بھی اس ہے جو اس ہے ہوں اس نے اجازت بھی اس ہے ہوں رکی جگہ مزار گ کی طرف ہے ہوازت بھی نہیں دکی گھر مزارع اول کے لیے دوسر ہے فض کوز مین مزارعت میردینا جا نزمین ۔

قال فى فتاوى قاضى خان على هامش العالمگيرية ص ١٨٩ ح ٣ رجل دفع ارصه مزارعة فدفعها العامل الى غيره مزارعة قان كان صاحب الارض قال للعامل اعمل فيه برايك يجوز دفع العامل الى غيره على كل حال وان لم يقل صاحب الارض ذلك فان كان البذر من قبل صاحب الارض خلك فان كان البذر من قبل صاحب الارض كان للمعامل ان يذرعها سفسه واجرائه وليس له ان يدفعها الى غيره مزارعة (الى ان قال) وان كان السذر من قبل العامل كن له ان يدفع الارض الى غيره مزارعة لان البذر اذا كان من قبل العامل يكون هو مسناجر الارض وللمستاجر ان يدفع الارض مزارعة الانقظ والتدتى لى المم العلوم الكان عمره مرازعة الان المؤلفة والتدتى لى المه العلوم الكان عمره مرازعة الان المؤلفة والتدتى الى العلوم الكان عمره مرازعة المؤلفة والتدتى الى العلوم الكان

# مزارع کاما لک زمین کواس شرط برقر ضد دینا که قرض کی واپسی تک زمین ہے کوئی تعلق نہ ہوگا ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء وین دریں منلہ کہ زید نے عمر کوچ رصدر و پیپقرض ہیں شراکا دیا کہ زید عمر کی زمین برطرین عام مروجہ کاشت کرے گا۔ پینی عمر محصوں چھوٹا یا تن کی لیتا رہے گا۔ بیہ بات شرط کی گئی کہ جب تک عمر چارصدر و ہے ادانہ کرے گاز مین سے تعلق ندر ہے گا۔ کیازید کا قرض وے کراس کی زمین مزارعت پرلیٹا تا وفت ادائیگی قرض جائز ہے یا ند۔ حافظ محمد الیا ہی اوقت ادائیگی قرض جائزیہ کا ازی خان

#### **€**5﴾

ترره عبد اللطيف غفر له عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۲ نيقعده ۱۳۸۷ه ه الجواب سيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۹ نيقعده ۱۳۸۷ه

# مالک زمین کے لیے بل از وقت مزارع سے زمین خالی کرانا جا ئزنہیں ہے

€U\$

شریعت مقد سرکا کی تھم ہے اس مسلم میں کہ والی بال کا بیٹی ہور ہتی جس پراتی تی جھڑا ہوگی یہ تفارا ہوگی یہ بیٹا زعہ پھر تو م سمتہ بلہ کے علاقہ میں اور دو سری طرف قوم ہند بلہ تھی۔ یہ جھڑا تین ماہ تک جاری وابا تو مسند بلہ کے علاقہ میں اور ورس کی طرف قوم ہند بلہ تو م سند بلہ کے علاقہ میں ماہ جاتا تو بلو تی توم کے افر اوا ہے پیٹے اور اگر کوئی سند بلہ تو م کا فرویا ہم سیدوج تو م کے افر اور ہے پیٹے اور اگر کوئی سند بلہ تو م کا فرویا ہی خاری والی غلام عباس بخاری ایم بی اے کی سرکر دگی میں تھی ہوا۔ جس میں وعا خیر کہی گئی کہ اس فیصلہ کے مطابق کوئی فریق زیر دتی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کی تو اس کا بیہ اس میں وعا خیر کہی گئی کہ اس فیصلہ کے مطابق کوئی فریق زیر دتی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کی تو اس کا بیہ چندا فراد جو خود بھی اس فیصل کی جو تو م کے خلاف ہو تھی ہوں تھی اس تھی اور بیارات کی فیصل کے پس ہے نے بیٹ علاقہ میں انتقال مستاجری کر الیاجو بلوچ تو م کے فراد کے قیفہ بیس ہواور مستاجری کر الیاجو بلوچ تو م کے فراد کے وقیفہ بیس ہواور کی اس کا حصر محصول سابق مالک جو آئیں میں مشنق تیں اور چاہے میں کہ بلوچ تو م اپنے قبضے چھوڑ و سیال سے بلوچ تو م میں فراد میں مالک کی برواشت کے بعد قبضہ چھوڑ و میں کے گر مالک اس بیر رضا مند نہیں آخر کار معاملہ تھانے پر گیا۔ اب تھانے نے یہ معاملہ پھر دیوان فلام عباس بخاری ایم کی میں اس معاملہ کو شرعی طور پر حل کرنا چاہے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کا کیا حس سے معاملہ کا کیا حس سے جور کردیا ہے۔ مگر دیوان صاحب سب معاملہ کو شرعی طور پر حل کرنا چا جے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کو شرعی طور پر حل کرنا چا جے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کو شرعی کور پر حل کرنا چا جے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کو شرعی طور پر حل کرنا چا جے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کو شرعی طور پر حل کرنا چا جے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کو شرعی طور پر حل کرنا چا جے ہیں لہذا عرض ہے کہ شریعت اس معاملہ کو شرعی ہے۔

€5¢

مزارع حضرات نے زمین کوآباد کرلیا ہے تو ازروئے شریعت مطہرہ ان کو ما کان اس محنت کا پھل حاصل کر لین انہیں ہے وضکر ویٹا نا جا کر ہے۔ کیونکہ دو دیں ۔ فوری طور پراس سے پہلے کہ وہ اپنی محنت کا پھل زمین سے حاصل کرلیں انہیں ہے وضل کر دیٹا نا جا کر ہے ۔ کیونکہ دو چیزیں یہ الیک دوسر سے کے مقابلہ میں ہیں ۔ ایک تو مزارع کے حق محنت کو بطل کر نا اور دوسرا ، لکان کا اپنی زمین کو جاسل کرنے میں تا خیر کر نایعنی اگر مزارع اس وقت زمین چیوڑ دیں تو ان کی محنت ضا کتے ہوجاتی ہے اور حق باطل ہوتا ہے اور گر نہ چیوڑیں تو ، لکان کواپی اراضی کے حاصل کرنے میں دیر ہوتی ہے تو فقیہ ، کرام نے یہ ان پر مزارع کے حق کا لفظ کی ہے اور ، لکان کو دیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنا نچہ ہدایہ شریف میں ہے والمت الحب اھو ن من الا بطال ص ۲۲ ہے میں کی سے اور ، لکان کا زمین کو دیر سے حاصل کرنا آسان ہے ، اس لیے کہ مزارع کو حق ویا جائے لہٰذا ، بمان دیر کریں ۔ یہال تک کہ مزارعان موجودہ محنت کا فوئد واٹھا کیس ۔ فقط والشراعلم

ا بوان نور محدم ورالقاوري نائب مفتى مدرسهم في انوار العلوم مليّان ۲۲۰۰۰ ساده

### ﴿ هوالمصوب ﴾

واضح رے کہ مزارعت کے سے مت کا بین کرن مشا ایک سال یا دوسال وغیر وضروری ہوتا ہے۔ اگر مت بین نہ ک جے توال صورت بیل شمل کی مزارعت ہوچاتی ہے۔ ای طرح اگر پہلی فصل ماسل کر لینے کے جمد بھی مزارئ سن میں بین کاشت کر ۔ ور ما مک زبین کو ہم ہوج کے قو وہ مزارعت بی شار ہوتی ہے۔ اگر چیجہ یعقد نہ بھی مزارئ سن میں کاشت کر ۔ ور ما کہ زبین کو ہم ہوج کے قو وہ مزارعت بی شار ہوتی ہے۔ اگر چیجہ یعقد نہ بھی کریں کے ما قبال فی المعالم گیر مه ص ۲۳۲ ح و واما اللہ ی یوجع الی المدة فہو ان تکون المدة معلومة فلا تصبح الموزارعة الا سیان المدة لتفاوت وقت ابتداء الرراعة حتی اللہ لو کان فی موضع لا یت ماوت یہ حور من غیر بیان المدة و ھو علے اول روع یخوج ھکدا فی المدائع و فیھا ایصا ص ۲۲۲ ح و رحل دفع المی رحل ارصا مرازعة سنة لیزرعها المرازع سندہ فررعها ثم زرعها بعد مصبی السنة سعیر اذن صاحبها فعلہ صاحبها بدلک قبل بیات الروع او بعدہ فلم یحر قالوا ن کانت العادة فی تلک المقریة الهم ییزرعوں مرة بعد احری من غیر تحدید العقد حار و کان المحارج بینهما علم ما شوطا فی العقد فیما مصبی المخ

اسی طرح جب مدت بیان ندگ گئی ہواور ایک فسل ختم ہوج ئے اور مزارع دوسری فسل کے بیے زبین کو تیار کرے اور مالک کو علم ہواور شدرو کے اور پھر رو کنا چ ہے تب گرعرف ماوت اس طرح ہو کہ مالک اس وقت ہے بیچ رو کن ہے ور اپ دورے کنا یہ ہواور مدت گزرگئی ہوتو اس صورت میں وہ مزارع کے پاس درجا کم اس کا ہمدا گر لیٹا چ ہے تو لے سکتا ہے۔ بشر طبکہ تئم مز رع کی طرف بیچ کمانی ہدایة ج ۲۸۸ فق وی النفسیلی (عبرت نہایت خشہ ہے) فقط والمدت کی اعلم عبد اسطیف غفر معین مفتی مدرسدہ سم العلوم ملتان عبد اسطیف غفر معین مفتی مدرسدہ سم العلوم ملتان المجواب سیجے محمود عفد القدعت مقی مدرسدہ سم العلوم ملتان

# اگرمزارع کے ہاتھوں کوئی چور معطی سے لل ہواتو مقدمہ کاخرچ کس کے ذمہ ہوگا

**€**∪**}** 

کی فر ماتے ہیں عدو وین اس مسئد میں کہ بندہ کمترین س مرکامتفق ہے کہ زیدا کیک رقبہ زمین کا ما لک ہے اور عمر اس مربعہ کی کا شت کرتا ہے بطریقہ معروف نصف بٹائی پر تو ما لک زمین نے کہدر کھا تھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو فور میرے پاس لا فیواس کو سمجھ و ڈانٹو۔ بعد ازال ایک چور پکڑا جاتا ہے تو عمر جو کہ مزارع ہے کس نے بغیر رادہ آل لائمی و غیرہ سے مار تو دہ مرگیا۔ حاصل ہے کہ نہ ماکارادہ آل ہے اور نہ مزرع کا تو س مقدمہ پر جوخرج آیا ہے تقریباً چھ ہزار دوصدرہ پر بیتو آیا ماک کی میں کو الدویں۔ دوصدرہ پر بیتو آیا ماک کہ میں کو کھی اس میں سے نصف ادا کرنا پڑے گایا نہیں۔ ایک آدھ کہ باک بھی حوالدویں۔ اسک کمترین بیشر حمد چشتی

\$ C \$

صورت مسئور میں خرچ مقدمہ صرف مزارع پر ہوگا ما یک پرنہیں۔البتہ بطورا حسان کےا گرخرچ اوا کر دیتو احجمی بات برازم بیس رو للداعم

محمودعف المتدعنية مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان شهر كيجبري روؤ ملتان a 72430 25,4

# ما لک زمین کامزارع ہے تیکس کا ثنا

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک صاحب جا ئیدا داینی زمین کا شت کے بیے مزارعین کواس شرط پر دیت ہے کہ صل زمین نصف نصف ہوگا اور تھیکہ بھی نصف نصف ہوگا اور بیجی شرط لگا تا ہے جومز ارع کا نصف ٹھیکہ آتا ہے اس کے ہرروپید بردس آنے بھی مالک زمین کواوا کرے وہ مالک زمین ہرروپید بردس آنے اس سے وصور کرتا ہے کہ حکومت کوزر کی ٹیکس ادا کرے۔ حالا نکہ زرگی ٹیکس صرف ، لک زمین کے ذمہ ہوتا ہے اور زراعت کا تخم وغیرہ جوزمین میں ڈالا جاتا ہے وہ بھی مزارع کے ذمہ ہوتا ہے اور مزارع ان شرا بطا کومنظور کرتا ہے۔ کیاان شرا کہ میں کوئی شرع نقص تو نہیں اگر ہے تو کسی قشم کا آیا درجہ حرمت پر یا درجہ کراہت پر ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے یہ صرف مروت کے خلاف ہے۔

#### 40 p

صورت مسئولہ میں برتقند برصحت واقعہ یہ عقد شرعاً فاسد ہے۔ ما لک زمین کے لیے مزارع سے نصف ٹھیکہ اوراس کے نصف ٹھیکہ کے ہرروپ پر دس آنے مزید دصول کرنا جا تزنہیں۔شرء اس عقد مزارعت کو ننخ کرنا لازم ہے۔ وہ لک ز مین کوچاہیے کہ بیداوار میں حصد زائدے لے بجائے نصف کے ۱۲٫۳ یا ۵٫۳ یا ۷٫۷ لے لیکن زرعی ٹیکس اور ہالیہ ٹیکس خودادا کرے مزارع پر کوئی شرط اس تشم کی نہ لگائے۔فقط والتد تعالی اعلم

بنده احمرعف التدعشانا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم مأثات شبر

مزارع اگرمشتری کی زمین کا قبضه بیس جھوڑ تا تو پیلم ہے مشترى بطورمصالحت دوسرى زمين ليسكتا ہے

کی فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئد کہ ایک شخص عبدالخالق نامی نے ایک زمین ڈیزھ کنال ملک ریاض ہے

خریدی ہے اور اس نے اس زمین کا قبضہ وے ویا ہے۔ عبدالی لق نے اس زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔ اس کے بعد اس کے مزارع نے کسی مہینے کے بعد اس کے قبضے کے ملے کوتو ژویا۔ ایک سال گزرنے کے بعد کہا کہ بیل آپ کو بہاں زمین نہیں دول گا۔ آخر کارعبدالیٰ بق مالک کے پاس گیا مالک نے کہا جوجگہ آپ نے بی ہے جس کا بیس نے آپ کو قبضہ ویا تھا وہ مہرے کی زمین تھی ۔ اب میں آپ کو پیچھے زمین ویتا ہوں آپ اس پر قبضہ کرلیں۔ پھراس نے زمین دی ہے عبدالیٰ لق نے قبضہ کرلیا ہے۔ مالک نے کہ کہ کہ نیظم آپ پر مزارع نے کیا ہے کہ وہ زمین جومڑک پرواقع تھی وہ اُس نے نہیں دی۔ لہذا میں آپ کو اتنی زمین دول گا۔ یقین قیمت کے امتبارے بیز مین اُس زمین جیسی نہیں ہے۔ جو کہ ممرے کی تھی۔ اللہ لہذا میں آپ کو اتنی زمین مضف آ دی ہے دونوں رقبول کی قیمت کرا کر اوہ زائد رقم کے سکتا ہے۔ مزارع سے جس نے عبدالیٰ الق سے دونول کی اس وقت قیمت کرا کر وہ زائد رقم لے سکتا ہے۔ مزارع سے جس نے عبدالیٰ الق سے مرقول کی اس وقت قیمت کرا کر وہ زائد رقم لے سکتا ہے۔ مزارع سے جس نے عبدالیٰ الق سے مرقول کی بیس ہے۔ کی ذری سے جس نے عبدالیٰ الق سے کہ کرا کر وہ زائد رقم لے سکتا ہے۔ مزارع سے جس نے عبدالیٰ الق سے مرقبی کرا کر وہ زائد رقم کے کہا کہ اس منازع ہے جس نے عبدالیٰ الق سے محمل کے کی ذری سے جبر اقبضہ کر لیا تھا یا کئیس ۔

عبدالخالق

#### €0\$

بشرط صحت سوال جب عبدالخائل نے ریاض سے زمین مہرے کی خرید کراس پر قبضہ کرلیا تو شرعاً اس زمین کا ، لک عبدالخالق بن میں کا ، لک عبدالخالق بن گیا اور مزارع کا اس زمین پر قبضہ کرنا شرعاً ناجائز اور ظلم ہے اور اس کی آیدنی حاصل کرنا حرام ہے۔ مزارع پر لازم ہے کہ وہ زمین کا قبضہ عبدالخالق کودے دے۔

البتہ اگر مصالحت کی صورت میں ریاض اور زمین عبدالخالق کو دے دے اور مزارع سے زائد قیمت لینے پر عبدالخالق راضی ہوجائے تو یہ بھی درست ہے۔ بہر حال مزارع پر زمین کا دالیس کرنالازم ہے۔ اگر عبدالخالق قیمت لینے پر راضی ہوتو قیمت دینا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳ رجب ۱۳۹۵ه لجواب صحیح محمد عبدالله عفرالله عند

# مزارع خرج کی ہوئی رقم مالک زمین سے لےسکتا ہے یانہیں

#### **€**U**)**

کی فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئد کے عمر نے زید کی زمین کچہ کی آباد کی۔ (بینی بیٹ کی زمین ) اس کی صفائی پر نصف قیمت اصل زمین کی بے نسبت خبرتی ہوئی اورمحصول زمید کا ہے عمر تو صرف مزارع ہے۔ وہ اگر دوسرے فریق کو حصہ پر دے اور احکام میں حصہ ۱۳ رائفہرا لے اور تخم بھی اپنے حصہ کا دے کیا وہ تخص بینی عمرا پی مز دوری لیعنی صفائی زمین کے عوض نصل پر حصہ لے سکتا ہے یانہ۔

\$ 5 p

واضح رہے کہ مزارع مزارعت کی زمین کوکسی دوسر مے خص کو مزارعت پرشری دے سکتا ہے جبکہ تخم مالک زمین کی طرف سے نہ ہواوراگر ختم مالک زمین کی طرف سے ہوتب دوسرے کو مزارعت پرتب دے سکتا ہے جبکہ مالک زمین کی طرف سے اس کی صراحة اج زت اس کول گئی ہو یا واللہ بایں طور کہ اس کو کہد دیا گیا ہو کہ اعتمال میں ایک بیخی آپ اپنی رائے کے ساتھ اس میں عمل کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ مالک زمین اور مزارع دوم کا حصد معلوم ہو جو بھی حصد طے کیا جائے شرعاً جائز ہے۔

صورت مسئولہ میں اگر عمرونے زید ما لک زمین سے زمین مزارعت پراس شرط پر لی تھی کہ مالک کو ۱/۲ حصد وی جائے گا اور پھر عمر نے تخص کو مزارعت پردے دی بایں طور کہ عزر رئ وہ کہ کو کو گفتل کا ۱/۲ معرفی جائے گا گوی کہ ان دوثوں میں ہے جس کے ماتھ وہ کہ کو کا فصل کا ۱/۲ معرفاں کو دے گا۔ تب مزارع اور کے لیے ۱/۲ معدفی جائے گا گوی کہ ان دوثوں میں ہے جس کے ماتھ جی ہے سے کیا بہوو ہے ہی حصد اس کو دے گا۔ تو اور مزرع اول کے لیے بچھ بچے یہ نہ بچے ۔ قبال فی المعالم گیریه ص مواد علی الدوس الی عیوہ مزارعة فان کان البذر من قبل رب الارص بدل میں قبل رب الارض بذلک دلالة بان یقول رب سے سے لئہ ان یسدف عالارص الی غیرہ مرازعة الا ان اذر له رب الارض بذلک دلالة بان یقول رب الارض اعمل فی میں المواد جائے اس المواد جائے میں المواد کو واذا دفع الرحل الی الرجل ارضا یزرعها المواد علی ان الحاد جائے میں المواد وقال له اعمل فی ذلک برایک اولم یقل فد فعها المواد عوبذرامعها الی رجل مرازعة بالمصف فهو حائر الخ فقد وائت تی گی اللم

حرره عبد اللطبق عفر له معین مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محج محمو دعف الله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ک ربیج الا ول ۱۹۳۸ ه

# سچلوں کے باغ کوخاص قم پرمزارع کودینا

\$U\$

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ

(۱) کہ ایک شخص نے اپنابا غیچہ حصہ پر دید ہے مزارع کو یاسٹ شخص کولیتی جوتھ کی وغیر ہ پراوراس نے یہ بہت

طے کرلی کہ جب پھل پک جائے گااس وقت ہ غیچ فروخت کریں گے استے تک اس ہاغیچہ کی ویکھ بھال اور رکھوالی میرے ذمہ ہے جس وقت ہاغیچ فروخت ہوجائے گاتو کل رقم کا ایک حصہ تجھے اور دوجھے میں لول گا۔ ایسا کرنا درست ہے۔

(۲) ایک شخص نے اپنی زمین کامٹھہ کر رہا۔ مثلاً دس بیکھے زمین ہے جب گندم پک کر تیار ہوجائے تو اس میں سے جب گندم میری ہاتی مزارع کی ہوگی کیا یہ مزارعت ہوئز ہے۔

#### €5¢

(۱)اس طرح معاملہ کرنا کہ میوہ میں اتنا حصہ تمہاراا تنامیرایہ جائز ہے۔ پک جانے کے بعد خود فروخت کریں یا جو کچھ دو تول کی مرضی ہے۔

(٣) بيمزارعت ناجائز ب\_والتداعلم

محودعفا الذعندختى يردسدقاسم العلوم ملتان

جس زمین میں نشانات قبر ہوں اُس کوفر وخت کرنا، مذکورہ زمین کومشتری آباد کرسکتا ہے یانبیں

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان کرام شرع متین دریں صورت کہ ایک جگہ جہاں مدت قدیم سے چند قبور تھیں جن میں سے صرف ایک دوقبروں کا نش ن موجود ہے۔ باقی جتنی قبرین تھیں وہ تمام کی تمام مسار ہو چکی ہیں۔ شنید میں آیا ہے کہ یہاں کفار ہندوا پی چھوٹی اولا دکو ڈن کیا کرتے تھے۔ زماند قدیم سے ملکیت مسلمانوں کی ہاوراس بات کا پوراعلم نہیں ہے کہ جب ہندووں نے اپنے بچیاں پہلے پہل ڈن کرنا چا ہا اجاز تا یا بغیرا جازت کے ڈن کرویا کیونکہ وہ زمین تقریباً بہا جائے تا بغیرا جازت کے ڈن کرویا کیونکہ وہ زمین تقریباً بہا جائے ہیں جب کہ جب ہندووک نے اپنے مرکاری کا نشدات میں تحریبی جاتی ہے۔ پہلے زمانہ میں زمین کی قدرو قیت کم تھی۔ مقریباً بہا جائے ہیں جب کے دمانہ میں زمین کی قدرو قیت کم تھی۔ مقدیبر کے سواا کٹر زمین آباد ہو چکی ہے۔ اب میں کہ زمین جب رکہیں کھودگ گئی ہے قبر کی لحد کا نشان ماتا ہے۔ سے صرف دوایک قبر کے نشان باتی ہیں۔ مقاہر والی زمین جب رکہیں کھودگ گئی ہے قبر کی لحد کا نشان ماتا ہے۔

(۱) کیاما لک زمین (مقابر والی زمین جو که اس کی مملو که ہے۔ جہاں ظاہری نثان قبور کے نہیں ہیں کھودنے سے لحد وغیرہ کے نثان منتے ہیں) فروخت کرسکتا ہے یا نہ۔

(۲) مشتری زمین لینے کے بعد جہاں پرلحد وغیرہ کے نشان ملتے ہیں۔اپنے تصرف کے بعد زمین وآ باد کرسکتا ہے۔ یعن کھیتی و قبیرہ یامکان وغیرہ بنواسکتا ہے یانہ۔

(m) جوایک دوقبرول کےنشان ہاتی ہیں (مدت مزیدگزر جانے ہے جس کا پورا اور کمل علم اجازت نااجازت کا

نہیں کہ مالک زمین کے اجد دوغیرہ نے ہندوؤل کو بچے بچیاں دفن کرنے کی اجازت دی تھی یانہیں ، بالغ یامشتری اپنے تصرف میں مسمار کر بھتے ہیں یا ند۔ المستفتی محمد بخش مخصیل شجاع آپاد

#### €5€

قال فی المدر الممختار کما جاز زرعه و البناء علیه اذ بلی و صار تو ابّا زیلعی جب قبر پرانی ہوجائے اورمیت کی انش خاک میں بدل ج نے تو اس پر زراعت وغیرہ کرن جائز ہواں کو قبروں کی تعظیم کی جائے بکدان کو کمل سمار دغوی ادکام میں ای کے تابع ہیں۔ نبنداان کی کوئی خصر مست نہیں کہ ان کی قبروں کی تعظیم کی جائے بکدان کو کمل سمار کرے اس پر زراعت وغیرہ کی جاسکتی ہے ، لکے زمین اس کوفر وخت کرسکتا ہے اورمشتری اس کواپئی تصرف میں لاسکتا ہے ایکن ایک بات قابل تفیح ہے کہ بیز مین جب بنجر قدیم ہے تو ما لک اس کا مالک کیے بن گیا۔ بنجر قدیم کے آبود کرنے والا بی اس کا مالک ہوتا ہے۔ احمی عموات فقہ کا ایک مشہور باب ہے جس سے بیٹا بت ہے کہ بنجر کے آباد کرنے والا بی اس کا مالک ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ مسن احب ی ارضا میشۃ فہی کے معلوم ہوتا ہے کہ فقط سرکا را مگریز کی اس کا مالک ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ من احب ی ارضا میشۃ فہی کے معلوم ہوتا ہے کہ فقط سرکا را مگریز کی اس سے بیٹر عام الکیت کے لیے سب نہیں ہے۔ اس شقیح کے بعد معلوم ہوجا ہے گااگر وہ مالک شرع نہیں ہے تو اب فروخت نہیں کرسکتا بلکہ اس کو آباد کرکے بعد ہی شرع مالک شرع نہیں ہے تو اب فروخت نہیں کرسکتا بلکہ اس کو آباد کرکے بعد ہی شرع مالک ہوئے یہ وہ فروخت کر بیور فروخت کرسکتا ہو تا ہے۔ وہ اس کا مالک ہوئے یہ وہ فروخت کر بیور اللے ہوئے یہ وہ فروخت کر بیور کا میں الک ہوئے یہ وہ فروخت کر بی بعد ہی شرع کی مالکہ وہ نے یہ وہ فروخت کر سکتا ہو کہ کہ وہ نے یہ وہ فروخت کر سکتا ہو اللہ ہوئے یہ وہ فروخت کر سکتا ہوئی ہوئے۔ وہ اس کا مالک ہوئے یہ وہ فروخت کر سکتا ہوئی کا کہ وہ نے یہ وہ فروخت کر سکتا ہوئی کو میں کر سکتا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو اللہ ہوئی کر سکتا ہوئی کی کر سکتا ہوئی کے دو اس کا مالک ہوئی کر سے اس کی کر سکتا ہوئی ہوئی کے دو اس کا مالک شرع نہ نہ ہوئی ہوئی ہے۔ وہ اس کا مالک شرع نہ نہ کی کر سکتا ہوئی کر سکتا ہوئی ہوئی کر سکتا ہوئی کے دو اس کا معلوم ہوئی کے دو اس کا مالک ہوئی کر سکتا ہوئی کے دو اس کا میں کر سکتا ہوئی کو سکتا ہوئی کر سکتا ہوئیں کر سکتا ہوئی کر سکتا ہوئیں کر سکتا ہوئی کر سکتا ہوئی کر سکتا ہوئی

محمودعف الله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگر کسی دوسرے کی زمین میں درخت لگائے اور فوت ہو گیا تواب بیددرخت کس کے ہول گے

#### €U\$

کیافر استے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ کی شخص نے کسی اور کی زمین ہیں رہائش افقتیا رکر لی اور وہاں مکان بنائے اور درخت لگائے اب وہ خود مرجا تا ہے اور اُن کے ورثاء موجود ہیں۔ اب اولان زمین دعوی کرتے ہیں کہ بید درخت ہمارے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان مماری ہے اور ورثاء دعویٰ کرتے ہیں کہ بید درخت ہمارے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کی پرورش کی ہے۔ ابشر عاوہ ورخت اوکان زمین کے ہول کے بایر ورش کنندگان کے ورثاء کے ہول گے۔

#### 454

اگروہ در خت خود بخو د پیدا ہو گئے ہیں تو پھروہ ، لک زمین کولیس کے ۔ وفسی العالم گیریة ص ۹۳ ح۳ ولو

نبت زرع سلا انبات احد فلصاحب الارض البت اگران در فتول كوزين يس سكونت افتي ركرن والول نه لكا عالى عرصه كذا بالميراث وقضى لكا عالى عرصه كذا بالميراث وقضى المقاضى للمدعى بالعرصة بنية اقامها ثم احتلف المقضى له بالعرصة والمقضى عليه بالعرصة فى الاشحار والسكنى و لا بنية لواحد منها فقيل القول قول المقضى عليه بالعرضة فقط والتداعلم بنده محدات والمقضى عليه مالعوضة مقط والتداعلم التان عمرات مالعوم لمان

## ﴿ موالمصوب ﴾

درخت لگانے والے کے بیں اور اُن کے مرجانے کی صورت میں اُن کے ورثاء کوملیس گے۔ گر ما لک زمین جب جا ہے زمین عالی کراسکتا ہے۔ ققظ واللہ تعالی اعلم

محمد الورث وغفرلدنا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۳۸۳ من ۱۳۹۷ ه

مرتبن کے لیے مرہونہ زمین مے نفع اُٹھانا، مزارع کا مالک زمین کورو پے دے کر زمین اپنے قبضہ میں رکھنا،اونی کپڑوں کے جائے نماز میں نماز کا حکم

#### **€U**

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زمین ربن رکھنا اور مرتبن کے لیے زمین مربونہ کی پیداوار کھانا شرایعت محمد میر کی روسے جائز ہے یا نہتو اس کی کوئی صورت اگر جائز ہو تکتی ہے بیان فر ماویں۔

(۴) یہد مزاز تا صاحب زمین کورتم دے دے اس شرط پر کہ زمین کا حاصل نصف صاحب زمین کا ہے۔ جب تک صاحب زمین کا ہے۔ جب تک صاحب زمین رقم ادانہ کرے گااس دفت تک زمین اس کے یعنی مزارع کے قبضہ میں دہے گی کیا بیصورت جائز ہے یا ناج نزے ہے۔ منصل طور پرتجر برفر مادیں۔

(۳) اونی کپڑ اجیسے لوکاریا کمبل ہے اس پرنماز جا ئز ہے یا ناج ئز ہے۔فقط والتداعلم محدموی صاحب معلم مدرسدة سم العلوم ملتان

\$ 5 pm

(۱) مرتبن کے لیے مرہونہ زمین ہے انتفاع جائز نہیں ہے۔

(۳) البعة اگر مرتبن زمین مر ہونہ کوبطور مزارعت کے لینا جا ہے قو مزارعت کی تمام شرطیں (جوفقہانے تحریر کی ہیں) پوری کر کے بے سکتا ہے۔ان شرطوں کی تفصیل بہشتی زیور میں بھی موجو د ہے۔ (۳) اس کمبل یا اونی کیڑے کو بچھ کراس برنمازیڑھنا جائز ہے۔فقط وابتداعلم

عبدا بندعفا ابتدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

# جس کی زمین میں بندیا حوض ہےوہ پانی کا زیادہ حقدار ہے

#### €U\$

کی فرماتے ہیںعلوء دین اس مسئلہ میں کہا یک بند جو کہ غیر آ با در مین میں سے عرصہ چندساں ہے ہم نے اس بند کو آ ہ دکیا ہے اس برایک شخص مری نے دعوی کیا ہے کہ تہارااس بندیس یانی کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ او بروالا بارانی یانی جو کہ جمع ہوکر آتا ہے اس سے پہلے ہم سیرانی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس مدعی کی ملکیت میں اس بند سے نہ تو او پر زمین ہے اور نہ نصف میل تک زمین ہے۔نصف میل دوراس کی نیجے زمین ہےاورجس بانی سے وہ بندآ یا دہوتا ہے وہ یانی جہ ری ز مین ہے گز رکر آتا ہے۔اب مدعی کہتا ہے کہوہ یانی جوتمہارے بندے گز رتا ہے اس میں تمہاراحق نہیں ہے جکہ یہ یانی ہماری طرف آنے دواور ہمارے بند کی سیرالی کا ذریعہ اس پانی کے بغیر کوئی نہیں۔ اگر اس پانی ہے آباد نہ کریں تو وہ غیر آبادرہ جاتا ہے اوراویر سے جو ہارانی یانی جمع ہوکر آتا ہے وہ بھی ہماری زمین میں جمع ہوتا ہے تو ہم اس زمین کو پہلے آباد کر کے بعد میں اس کووہ یانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہتم اپنی زمین آباد کیے بغیریانی نیچے آنے دو۔اب ہم شریعت پر فیصلہ کرنا جا ہے ہیں جوشریعت مقد سہ فیصلہ دے ہم اس پڑعمل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ مدعی شریعت پر نہیں آتا اب فرمائیں کہ اس یا نی میں کس کاحق ہاور رہی فرماویں کہ جوشر بعت کا فیصلہ ندمانے اس کاشرعا کیا تھم ہے۔ نوٹ ۔ ہم رے ہاں عرفا اول اوپر والی ملکیت والا پہلے بندسیر اب کرتا ہے اس کے بعد نیچے والے کو بچاہوا یا نی دیتے ہیں اورجس یانی ہے یہ بندسیراب ہوتا ہےوہ یانی ہماری اپنی زمین میں جمع ہوکر آتا ہے اوراس ہے ہم بندسیراب کرتے میں۔ نیز سر کاری کاغذات میں بیلکھا ہوا ہے کہ بیریانی بینچے والے مدعی کا ہے اس میں مدعی جن کی اوپر ملکیت ہے اور جن کی زمین میں پانی جمع ہوتا ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا شرعا بھی اس قانون کے مطابق پانی کاحق نیچے والے کا ہے یا اویروالے کا واضح فر مادیں۔

€C}

صورة مسئول میں جبکہ بیدیا فی بندسیراب کرنے واے کی اپنی زمین ہے جمع ہوکر اس کی زمین ہے گزرتے ہوئے

# کھڑی فصل کو معین مقدار کے عوض فروخت کرنا

#### **€**U\$

کیا فر ،تے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل میں کہ کھیت گندم قریب القطع ہو چکا ہے۔ مالک زمین اپنے مزارع کو کہتا ہے کہ میں نے اپناتمام حصہ گندم وبھوسہ تھے دیا۔اس کے عوض میں ہیں من گندم صاف وزن کر کے دے دو کیا بیرجا تزہے۔

#### €0\$

اگر بالیقین معلوم ہو کہ گھیت کے اندر جوغلہ ہو وہ بیں من ہے کم ہے اور بیں من زیادہ ہے تو جا تزہاں لیے کہ من میں سے پچھ غلہ گھیت کے بدلہ بیں ہوجائے گا اور باتی کھیت بھوسہ کے بدلے بیں ہوگا اور اگر کھیت کے اندر کا غلہ مساوی بیس من ہو بیازیادہ ہو یا معلوم نہ ہو سکے تو جا ترنہیں ہے۔ در حق رہیں ہے والا الزیتون بزیت والسمسم لیکون قلدہ بحل بسمھ مملة الشیسر حسم لیکون الزیت والحل اکثر مما فی الزیتون والسمسم لیکون قلدہ بمثله والزائد بالنقل و گذا کل مالئفله قیمة (ص ۱۸ ق مائے الربوا) الح گذم کے قل یعنی بھوسکی چونکہ قیمت ہے اس لیے وہ بھی ای صورت میں داخل ہے۔ والنداعلم

محمود عند الله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ٢ فرى الحجيرة ١٢٥٠ه

# عشر کی ادائیگی مالک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے ﴿ س ﴾

ابھی تک ہمارا خیال تھا کہ زمین کی پیداوار ہے عشر (۱۰۱۰) حصہ ما لک کے ذمداوا لینگی ہوتی ہے۔حضرت مولانا تھانوی صاحب کی تغییر سے بیمعلوم ہوا کہ عشر کی ادا لینگی بذمہ مزارع ہے۔

چونکه جم عام آ دمی بین شاید سیح مطلب نه جمجه سیکے ہوں مہر بانی فر « کرا پی رائے عانی ہے مطلع فر « ویں۔ امیر حمز ہ خان نمبر دار دلد محمد عمر خان مرحوم مویٰ زئی ضلع ڈیر ہ اساعیل خان کلا چی

#### 45)

مزارعت لینی بٹائی کی صورت بی عشر دونوں پر ہے لینی جس قدر نار مالک زبین کے حصہ بیں آئے اس کاعشروہ دیوے۔وفی المهزاد عند البذر من دب الارض دیوے اور جس قدر کا شکار کے حصہ بیل آئے اس کاعشروہ دیوے۔وفی المهزاد عند البذر من دب الارض فعلیہ ولو من العامل فعلیہ ہما بالعصة (الدر المعندار باب العشر ص ۳۳۵ ج ۲) مولا تا تھا تو کی صاحب رحمہ اللہ بہتی زیور بیل لکھتے ہیں۔ یہ بات کہ بیدوسول یا بیسوال حصہ کس کے ذمہ ہے۔ گرہم آسانی کے واسطے یہی بتلایا کرتے ہیں کہ پیداوار والے کے ذمہ ہے۔ سواگر کھیت ٹھیکہ پر ہوخواہ نفتدی یا غلہ پر تو کسان کے ذمہ ہوگا اور اگر کھیت بٹائی پر ہوتو زمینداراور کسان کے ذمہ ہوگا اور اگر کھیت بٹائی پر ہوتو زمینداراور کسان و تو ل اپنے اپنے حصہ کا دیں۔ (بہتی زیور س ۳۹ حصہ ٹالٹ) فقط وانٹہ تھا کی اعلم مالکن پر ہوتو زمینداراور کسان و تو ل اپنے اپنے حصہ کا دیں۔ (بہتی زیور ص ۳۹ حصہ ٹالٹ) فقط وانٹہ تھا کی اعلم مالکن کررہ جم انورشاہ فغر لدنا برسفتی مررہ جم انورشاہ فغر لدنا برسفتی مرسد قاسم العلوم مالکان

# اگر ما لک زمین نے بھوسہ اور گندم کے مخصوص وزن کی شرط لگائی ہوتو اب شرعی فیصلہ کیا ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں عمائے دین وشرع متین اس مسئلہ ہیں کہ زید کی اراضی بحرکا شت کرتا ہے۔ بحر نے زید کومسئلہ کی تحریر کردی تھی کہ زمین کی پیدا وار سے پندرہ ٹوپ کردل گا۔ ۱۲ ٹوپ گندم تین سوٹوپنخو د بوقت برواشت فصل میں اوا کیا جائے گا۔ بھوسہ کا حصہ برصورت زید نے لین ضرور کی تحریر کرالیا تھا۔ گزشتہ سال فصل خریف میں زیر تل کاشت کے گئے فصل ربیج میں بحر نے گندم ۱۲ ٹوپ او پنخو وکل مجملہ ۱۵ اٹوپ سن تحریر مد والی کے مطابق زید کے حوالہ کی گئی۔ زید نے مد جنس تو مول کرلیا لیکن بھوسہ کا مطالبہ کیا بحر نے کہا کہ جب گندم کا وجود بھی نہیں ہے بھوسہ کہاں سے پیدا کیا جائے ہر دوفر یقین نے چاہا کہ شریعت کے تاکم کے مطابق جو فیصلہ ہومنظور ہوگا۔ شریعت کیا تھے وی تی ہے۔ عدالت میں دعوی زید نے بحر کے خلاف وائر کررکھا ہے۔

#### €5€

بیعقد فاسد ہے۔ شرعاً اس کا تو ژنالہ زم ہے۔ گزشتہ کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ زمین کی پیداوار تو سالم کا شکار بکر ک
ہوگ ور بکر نے زید کی زمین سے جونفع اُٹھ یہ ہے وف کے مطابق جواجرمشل دوعادل تجربہ کار ثالث بکر کے ذمہ گاویں
سے وہ زید کو دیا جائے گا۔ بھوسہ وگندم کی شرط انفو ہے۔ آئندہ عقد اس طرح کریں کہ یا تو زمین مت جری پر وے دیں ور
مخصوص اجرت مقررہ سالانہ زیدوغیرہ کو دی جائے یا زمین کی پیداوار میں سے تا رایا سارا جو طے بوند اور بھوسہ وغیرہ سب
میں سے زید کو دیا جائے ۔ گندم ونخو دیا اس کی کوئی مقد ارکا محصوص کرنا ٹھیک نہیں ۔ صرف پیداوار کا حصہ مقررہ و۔ والتد اعلم
محمود عق متدعنہ مقتی مدرسہ قاسم العموم ملتان

# زرعی زمین اگرزمین سے تبدیل کی تو بیج تام ہے کسی فریق کوا نکار کی گنجائش نہیں

#### \$ U 3

کیا قرماتے ہیں معاء وین دریں مسئلہ کہ زید نے بھر سے شہر کی زمین رہائشی مکا نوں کے لیے باہر کی مزروعہ زمین سے تبادلہ کیا۔ جس کی تفصیل درج ذبل ہے۔

زید نے جوز مین رہائش مکانول کے لیے بکر سے لی وہ ایک کنی انیس مر بے تھے جو بکر کوز مین دی گئی وہ شہر سے

با برتھی اور کم قیمت تھی۔ اس لیے ہزاررہ پے نقد اس صورت میں ادا کیا کہ پانچ صدرہ پیانقد اور پندرہ ہزار پختہ اینٹ ۔
زمین بائیس کنال یعنی اس طرح بیجھے کہ زید نے ایک کنال انیس مر لے بکر سے نے لی اور بکر کو بائیس کنال زمین پانچ صدرہ پے نقد پندرہ ہزار پختہ اینٹ وے دی۔ بیمود اہوج نے بعد یک وجھرے کو قبضہ دے دیا گیا اور اپنی اپنی متباولہ زمینوں پر ہر شخص نے تصرف شروع کر دیا۔ زید نے مکانوں کے لیے تھد وغیرہ مارا اور چھاہ تک سوائے تھی مکان کے زمین پر ہر شخص نے تصرف شروع کر دیا۔ زید نے مکانوں کے لیے تھد وغیرہ مارا اور چھاہ تک سوائے تھی مکان کے اس زمین پر ہرفتم کا تصرف کیا۔ گرانتی ل قانونی یعنی سرکاری نہیں ہوا تھا۔ نقذ پانچ صدرہ پیدز ید نے بکرکواوا کیا لیکن پندرہ ہزار اینٹ دیے کا وعدہ کیا یا بنیادوں والی اینٹ اکھیڑ لینے کا حق دیا۔ یعنی بکر جس وقت جا ہے اکھیڑ لے باوجود ان تصرف سے انکار کردیا۔
تقرف سے اورادا کیگی نقد کے زید نے جھاہ وجد تبادلہ اراضی سے انکار کردیا۔

کیا یہ تبادلہ شرع پختہ ہے ورزید کی تمسیک صحیح ہے اور زید پر تبادلہ کی ادا کیگی شرعاُ واجب ہے یا نہ۔

نوٹ: نیزیہ بھی ارشادفر مائیں کے زیرز ہان ہے تو کہتا ہے کے شریعت کا کہنا بسر وچٹم گریہ تبادلہ زیبن نبیس کروں گا۔ کیا اس کا زبان ہے اقر اراور دل ہے انکارصاف فل ہر ہے۔ کیا زید پر کوئی شرق سزا آ سکتی ہے یا ند۔

لعنی زید کا حسب منت شریعت کا فیصد ہوتو ما نتا ہے اور شریعت کا تھکم زید کے منت کے خل ف ہوتو اٹکاری ہے۔ سلطان مخصیل لیاضلے مظفر گڑھ عبدالملک خطیب جامع مسجد

#### €5€

حرره عبدا ملطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان الجواب سيح محمود عفي المندعنة مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ١٩٤٨ م ١٣٨٩ هـ

#### پہاڑی ندیوں کا پانی کس طرح تقسیم کیا جائے پہاڑی ندیوں کا پانی کھ

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ہمارے علاقہ میں ندیاں ہیں بعض بردی بعض چھوٹی۔ ان میں لوگ تصرف کرتے ہیں بعض شرکاء پہلے بعض پھھے بیٹی او پراوربعض نیچ تو یہ نیچ والے او پر والول کو کہتے ہیں کہتم سب پائی اپنی اراضی پراستعال نہ کرو ہمارا بھی حق ہے اور پہلے ور شاورشرکاء کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پہلے ہیں لہذا جتنا پائی ہمیں ضرورت ہواس کو ہم استعال کر کے جب ہم ہے اور پہلے ور شاورشرکاء کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پہلے ہیں لہذا جتنا پائی جمیں ضرورت ہواس کو ہم استعال کر سے ہیں یانہ ہمیں فرو ہوائے کا گوکھل استعال کر سے ہیں یانہ جبکہ تقسیم اسی فرکورطریق پھرتم استعال کر سے ہیں یانہ جبکہ تقسیم اسی فرکورطریق پر ہے۔

(۲) بعض لوگوں نے وادی یعنی ندی جس میں بارش کا پونی آتا ہے تقسیم کیا ہے ، وجود کید سخت بارش ہوتی ہے۔ تو ندی برش سے بھر جاتی ہے۔ کیا باوجود پونی زیادہ ہونے کے بعض اوقات پونی کی یہ تقسیم سیح ہے یو نہ۔ ہال جب بارش نہ ہوتو وادی خالی رہتی ہے۔

#### €5€

(١) وفي العالمگيرية ص ٣٩٦ ج٥ والماء الذي ينحدر عن الحبل في الوادي اختلفوا فيه
 لاهـل الاعـلى السكر والمنع عن اهل الاسفل ولكن ليس لهم قصد الاضرار باهل الاسفل في منع

الماء ماوراء الحاحة واختاره السرخسي رحمه الله

روایت بالا ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں اس پانی کی تقسیم کے بارے میں فقہا ، رحمہم اللہ تعالی آپس میں مختلف ہیں۔ حضرت سرحمی رحمہ اللہ تعالی کریں گے مختلف ہیں۔ حضرت سرحمی رحمہ اللہ عدید کا بی تول ہے کہ اس پانی کو پہلے او پروالے ضرورت کے مطابق ، ستعال کریں گے اور اس کے بعد نیچے والوں کی باری آئے گی۔

(٢) اگرتمام كى رضامندى سے يانى تقسيم كيا كيا ہے توبيدورست بے فقط والتداعم

بنده محمد اسحاق نحفر التدله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان اار جب ۱۳۹۹ ه

# ایک شخص کے کھیت سے پانی تجاوز کر کے دوسر مے خص کی کھیت کوخراب کرتا ہے کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

€5€

قطعہ اراضی نمبر ۵ کو جونقصان پانی کے آئے ہے جہنچ رہا ہے اس نقصان کا ذمہ دارش تطعہ اراضی نمبر ۳ کا ، لک ہے جس کوسائل نے عمر دکے نام ہے سمی کیا ہے۔ قطعہ اراضی ، لک نمبر ۱ کا مالک نمبر ۵ کے اس نقصان کا ذمہ دار نہیں کیونکہ نمبر ۲ کے مالک نے عمر دکت ہے پی کی کو بند (لئھ) کے ذریعہ ہے مسدود کر دیا ہے اور اپنی زمین میں ہے ایک ٹکڑے کو غیر آ با دچھوڑنے ہے ہی کے ضرر بین کا مرتکب تو نہیں بن رہا ہے۔ ہال قطعہ نمبر ۳ کی طرف سے چونکہ یہ پانی گر رکر قطعہ آ با دچھوڑنے سے یہ کئی کے شرویین کا مرتکب تو نہیں بن رہا ہے۔ ہال قطعہ نمبر ۳ کی طرف سے چونکہ یہ پانی گر رکر قطعہ

حرره عبداللطيف

اگر چیشرعاً بند با ندھنا س جگہ پر جو کہ عمر کے کھیت نمبر ساکی حد ہے جس سے پینی گزر کر کھیت نمبر ۵ کونقصان پہنچا تا ہے عمر پر لازم ہاوربصورت بندنہ باندھنے کے اگر نمبر ۵ والے کا عمر وکی طرف آنے والے پانی سے نقصان ہوجائے تو اس کا عمر ضامن ہے کی نمبر ۵ والے کو بھی اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے جس جگہ سے اس کی زمین کی حدسے پانی گزر کر اس کا عمر ضامن ہے بند باندھنا چا ہے تا کہ جھگڑ اپیدانہ ہولیکن اگر وہ بندنہ بھی باندھے تو بھی جواب مذکور بالا ہے۔ افقصان پہنچا تا ہے بند باندھنا چا ہے تا کہ جھگڑ اپیدانہ ہولیکن اگر وہ بندنہ بھی باندھ تو بھی جواب مذکور بالا ہے۔ الجواب سے بند باندھنا تا بہ مفتی مدرسة اسم العلوم ملتان کے الدے سے اللہ اللہ عندہ اس کے ذیقعدہ ۱۳۸۳ھ

# ذبح ،قربانی اور عقیقه کابیان

اگرجانورذنج كرے تونماز قضا ہوتى ہادراگرنماز پڑھے توجانورمردار ہوجا تاہے كياتھم ہے

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئنہ کہ ایک شخص صبح کو فجر کی نمی زے وقت بیدار ہوا تو گائے بھینس مری جارہی تھی۔اگران جانو روں کوحلاں کرتا ہے۔نماز قضاء ہوتی ہے اگر نماز پڑھتا ہے تو جانو رحرام ہوتے ہیں اب کی کرے۔ جنبی شخص جانو رکوڈ نے کرسکتا ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

#### 40)

الی صورت میں جائز ہے کے جانور ذرج کرے اور نم زکی قضاء کرے اور اگرکوئی صورت ممکن ہو سکے کہ جانور بھی ذرج ہوجائے اور نم زبھی قضائہ ہوتو اس پر ممل کرے ورند قضاء کرنے کی گنجائش ہے۔ کیونکہ بقر تک فقہاء مال کے ضائع ہوئے کی صورت میں نماز کا تو ڑنا جائز ہے۔ لہٰ ڈا تا خیر بھی جائز ہوگی۔ کے صافال فی الدر المنحتار مع ردالمحتار ص ۲۵۳ جا (باب مکروهات الصلوة) و بباح قطعها محو لقتل حیة و ند دابة و فور قدر و ضیاع ما قیمته در هم له او لغیرہ۔

جنبی شخص جانور ذیح کرسکتا ہے کیونکہ ذائح کامسلمان یا کتابی ہو ناشرط ہے۔اس کے طاہر ہونے کی قید کوئی نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف تحفر له معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٩ ربيج الاول ٢ ١٣٨ هـ الجواب مح محمود عف الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

# ذنح فوق العقد ہ کا کیا تھم ہے

**€**U**}** 

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ ایک جانور گھنڈی ہے اوپر ذرج کیا گیا ہے اس کا کھانا حلاں ہے یا حرام ہے یا مکروہ۔

جيمه كميش شابافتح يورخصيل ليه

€0}

حرره عبدالعطیف غفرنه معین مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان عندی قصده ۱۳۸۵ ه الجواب مسیح محمود عفاالله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان عنده کی الا و تی ۱۳۸۲ ه

# سودی رقم سے خریدے گئے گوشت کی خرید وفر وخت کا کیا تھم ہے

#### **€**U**)**

کیا فرہ تے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ ہیں کہ ایک آ دمی کسی ہے سود پر روپیہ لے کر پھر اسی رقم پر بھینس گائے وغیرہ خرید کر ذرخ کرنے کے بعد پھرلوگوں پر اسی جانور کا گوشت فروخت کر رہا ہے اور جولوگ اس آ دمی ہے گوشت خرید کرتے ہیں وہ دونتم کے ہیں۔

ایک بید کہ ان کو پہتا ہے کہ بیسود کی رقم پر لیا ہوا گوشت ہے۔ دوسرے بید کہ ان کو پہتا ہیں کہ بیسود کی رقم پر لیا ہوا گوشت ہے۔ اور دونوں صورتوں کا حکم مطلوب ہے۔ آیا دونوں صورتوں کا حکم مطلوب ہے۔ آیا دونوں صورتوں میں گوشت کھاتا جا ایک صورت میں صورتوں میں گوشت کھاتا حلال ہے۔ خرید نے والوں کے لیے یا کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے یا ایک صورت میں حلال ہے۔ اگرایک صورت میں حلال ہے۔ تو یہ تعین فرمادیں۔

محمة شعيب بزاروي كمره نمبرا د رالعنوم عيد گاه بهيروال ضلع ملتان

€5€

حرام ، ب اً سرنفتر ہے تو اس میں کرخی کا قول ہے کہ اگر بُونت اشتراء اس خاص رقم کی طرف اشارہ کیا ہواور پھرا دا مجی اس ہے کیے ہوتو خرید کردہ اشیاء حرام ہوں گی۔اگر بوقت اشتراءاں حرام رقم کی طرف اشارہ ندکیا یا اشارہ کیا مگراس ے ادائبیں کیا بلکہ دوسری رقم ہے اوا کیا تو اس حالت میں خریدی ہوئی اشیاء میں کوئی کراہت نہیں ۔موجودہ زمانہ میں عام طور پراشتراء مطلق ہوتا ہے۔کسی خاص رقم کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ای طرح اگراشارہ اور رقم کی طرف کیا تکرا دااس ے کیا تو کرفی کے نزد کیاس میں بھی کراہت نہیں ۔ بعض نے کرفی کے ضلاف بھی تھیج کی ہے اور ترجیح بھی ای کی معلوم ہوتی ہے کہ ہر حال میں حرام ماں سے حاصل کردہ اشیاء حرام ہیں خواہ اشارہ کیا ہو یا نہ اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔ و ان كان مما لا يتعين فعلى اربعة اوجه فان اشار اليها ونقدها فكذلك يتصدق وان اشار اليها ونقد غيرها او اشار الى غيرها ونقدها او اطلق ولم يشر و نقدها لايتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي. قيل و به يفتي والمختار انه لا يحل مطلقا كذا في الملتقي ولو بعد الصمان هو الصحيح كما فيي فتناوي النوازل واحتار بعصهم الفتوي على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند ابي يوسف لا يتصدق شئ منه كما لو اختلف الحنس ذكره الريلعي فليحفظ. وفي الشامية تحت (قوله قيل وبه يفتي) قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستاني (الى ان قال) قال مشائخًا لا يطيب قيل ان يضمن وكذا بعد بعد الضمان بكل حال هو المختار لا طلاق الجواب في الجامعين والمضاربة الخ. وايضا في الشامية ولا يخفي انهما (اي قول الكرخي وخلافه) قولان مصححان وايضًا فيها عن الحميدي عن صدر الاسلام ان الصحيح لايحل له الاكن ولا الوطى لان في السبب نوع حبث اه فليتامل (شاي ١٥٩ اج٢ كتاب النصب)

الحاصل باو جود علم کے اس گوشت کا استعمال درست نہیں۔اگر لاعلمی میں کھالیا تو گن ہگا رنہیں ہوگا۔فقط والقد تعی کی اعلم حررہ مجمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محدود عفد القد عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۲۹ مربیع الاقرل ۱۳۹۷ ہ

دریا کے تمام جانور حلال جانے والی قوم مسلمان ہے یانہیں



کیا فرماتے میں علاء دین اس مسئلہ میں کہ کہیل ایک قوم ہے جو کہ ہماری ذبیحہ چیز کھاتے ہیں۔ نکاح اور طلاق بھی

۵۲۸ ــــــ ذيح ،قرباني اور عقيقه كابيان

شریعت کے موفق ہوتا ہے صرف اتنافرق ہے کہ وہ قوم در یا کے سارے جانورحل ں جانتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیا میہ قوم شرعاً مسلمان ہے یانہیں۔

#### €5¢

اگر ضرور بات دین بر ایمان ہے تو اس عقیدہ سے کددریا کے جانورول کو حوال سمجھتے ہیں اسوام میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ بید سندخود مجتہدین میں مختلف فیدہ اگر چیر حضرت امام اعظم رحمہ القد صرف مجھلی ہی کو حدال سمجھتے ہیں۔ موتا۔ بید سندخود مجہد میں میں مختلف فیدہ اگر چیر حضرت امام اعظم مرحمہ القد صرف محمود علی الله عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم مثمان

کن چیزوں ہے ذنکے جائز ہے ﴿ س ﴾

کن کن اشیاء ہے ذرج جائز ہے۔ بینوا تو جروا

#### 40%

بروہ چیز جودھاردارہ وجس ہے رگیس کٹ جا کیں اور خون بہہ جائے جیسے چھری وھاردار پیھر، گئے یوب سی کا چھلکا وغیرہ سب سے ذکح کرنا جا کرنا جا کرنا جا در محق رس ۲۹۵ تا ۲۹ میں ہے۔ وحسل المذب ہے بسک ما افوی الاو داح و انحو اللہ منا و ظفر اقالہ مین ۔ فقط واللہ تق لی اعلم حررہ محمدانور شرہ فقر لہ نا کہ مقتی مدرسہ قاسم العوم لمانان

خر گوش حلال ہے بیا حرام ﴿ س﴾

چەمەغىر مايندىماءكرام دريس مىندە كەخرگوش حرام ہے ياحدال بينوا تو جروا عبدالغفورا رانی مدرسدم به تيجو بداغر آن

#### €5€

طراست كما في الهداية ص ٣٣٩ ج ٢ ولا بأس باكل الارنب لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه فقط و لتداعم وسلم اكل منه حين اهدى اليه مشويًا و امر اصحابه رصى الله عنهم بالاكل منه فقط و لتداعم بنده محمد التحاق غفر التدليثا عب مفتى مدرسة مم العلوم لمثان بنده محمد التحاق غفر التدليثا عب مفتى مدرسة مم العلوم لمثان مدرسة العلوم التحال المدينة المسلمان عبده محمد التحاق عبد التحال المسلمان المسلمان

## كياطوطاوميناواقعي حلال بين

#### **€**U**}**

کیا فر ماتے ہیں علمائے کرام کہ جمارے اسکول میں ایک جمارے دینی و مذہبی تعلیم دینے کے لیے استاد مقرر میں جو کہ عالم ستند ہیں و وفر ماتے ہیں کے طوط اور مین (لالی) حال پرندے ہیں ورثبوت کے لیے قناوی دارالعلوم دیو بند جمد دوم مصنف سابق مفتی دیو بندمولا نامح شفیع صاحب ہیں کیا دونوں پرندے حماں ہیں یا حرام۔ جواب سے ممنون ومشکور فرمائیں۔

#### 45%

ہر دو پرندے جن کی سبت ہو چھ گیا ہے حدال ہیں۔ کیونکہ میہ پرندے اً سر چہ کھ نے وقت خوراک کو پنجے سے کڑتے ہیں لیکن پنجے سے شکارنہیں کرتے کیونکہ میہ شکاری جانورنہیں۔

عبدالرحن نائب مفتى مدرسة قاسم العكوم ملتكان

جس جانور کی جار رکیس کٹ گئی ہوں لیکن ذبح گھنڈی سے اوپر ہوتو کیا جتم ہے

#### 食び夢

کیافر ماتے ہیں علماء دین در میں مسئلہ کہ

(۱) اگر جانور ذرج کرنے کے وقت میاروں رگیس کٹ جائیں لیکن گھنڈی وھڑ کے ساتھ ال جائے تو کیا نہ بوجہ حلال ہے یانہیں۔

(۲) اگر کوئی جانور ہے احتیاطی ہے مرجائے اور مرنے کے بعداس پرتکبیر پڑھ لی جائے۔ کیا چڑی حلال ہوجائے گی بانہیں۔ اس میں کوئی شک کی ہائیں کہ گوشت تو اس کا حرام ہے لیکن اس کے چڑے کے حل ل ہونے کی وجہاور صورت کیا ہے۔ کیاوہ چڑ انکہیر پڑھنے کے بعد حرام ہے یا حل ۔ بینواتو جروا

عكيم ثين فض الرحمن ضلع جھنگ

#### 434

(۱) بنب رگیس کٹ چکی ہیں قواس کے صلاب ہونے میں ہوئز شبہ ہیں کرنا چاہیے۔ بہر حال یہ فد بوحد حوال ہے۔ اس کا استعمال درست ہے۔

(۲) اس کے چیڑ ہے کو بھوپ وغیرہ میں سکھایا جائے تو اس کا پیچنااوراستعال کرنا درست ہوگا۔ فقط والقداعلم یندہ محمد اسحاق غفر الندلہ نا ب مفتی مدرست ہم العلوم بلتان الجواب سے محمد انورش وغفر لہ نائب مفتی مدرست ہم العلوم ملتان اجروب سے محمد انورش وغفر لہ نائب مفتی مدرست ہم العلوم ملتان

# مرزائی کے ذبیجہ کا کیا تھم ہے

€U\$

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا ن شرع متین اس ہارہ میں کہ

(۱) ایک مرزائی کے ہاتھ کا ذبیحہ حلاں ہے یا حرام مع دلائل مفصل سے رق م فرماویں۔

(٢) مرزائی قصاب سے گوشت خرید نے کا کیا تھم ہے۔ بینوا بالکتاب وتو جروا ہوم الحساب

اسائل محداسنم فاروقي

#### 45%

(۱) مرزائی مرتد ہے۔مرتد کا ذبیجہ میتہ (مردار) کے حکم میں ہوتا ہے۔ کم ہونی جمیع کتب الفقہ۔

(۲) مرتد ہے کسی چیز کاخر بیدنا جائز نہیں ہے۔اس کے تصرف ت (خرید وفر دخت) وغیرہ سب باطل بالوقوف ہیں اور اگر اس کے پس گوشت اس کا اپنا ذبیجہ ہے پھر تو بوجہ مردار ہونے کے بھی اس کاخرید نا جائز نہیں۔وہ مال نہیں ہے۔ جملہ کتب الفقہ میں ریمسکلہ درج ہے۔والتداعلم

محمودعفه الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان شهر ۳ ذي الحج ۲ ۲۳ احد

# رات کے وفت ذبح کرتے وفت اگرایک رگ رہ جائے تو کیا تھم ہے

#### **€**U**∲**

#### €5¢

صورت مسئورہ میں اگرتمام رگیں بیل کو ذیح کرنے سے کٹ گئی تھیں۔ صرف ذیح کرنے سے ایک گا ٹھے جسم کی طرف رہ گئی تعین دیج کے لئے جسم کی طرف رہ گئی تعین دیج بعنی دیج کے لئے بعنی دیج بعنی دیج بعنی دیج بعد عقدہ ( گا نٹھ ) دھڑ کے ساتھ مگ جائے تو بھی رگیس کٹ جاتی ہیں کیونکہ مرک کی انتہا ،عقدہ پرنہیں بلکہ

عقدہ سے آ گے سرکی طرف جلی گئے ہے۔ اس لیے وہ ضرور کٹ جاتی ہیں۔ نیز صدیث شریف ہیں آتا ہے کہ السذہ مسئلہ کی امداد ماہیان اللہ آو اللحیین جو کہ مطلق ہے کوئی قیداس ہیں فوق العقد ہ اور تخت العقدہ کی نہیں مزید تحقیق اس مسئلہ کی امداد الفتادی کی جد۳ کتاب الذبائے ص ۵۳۹۵۵۵۵ جسم پر موجود ہے۔ فقط والند تن لی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه تائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح عبد العطيف غفر له مدرس مدرسة قاسم العلوم ملتان

# طوطاحلاں ہے یانہیں ،مرغی کو اگر گھنڈی کے اوپر ذبح کیا گیاتو کیا تھم ہے

**€**U**∲** 

کیا فرماتے ہیں علاء دین واقف اسرارشرع متین اس مسئلہ میں کہ

(ا) طوط حلال ہے یاحرام۔

(٢) مرغ كوذن كيا كيا بي فوق العقد ه يعني كندُ هدهر كيس ته بوكني بين آيامرغي حل إب ياحرام -

€0\$

(1) طوطا حل ال ہے۔ كذا في جميع الكتب الفقه \_

(۲) مرغی کے رگوں کی تمیز نہیں ہو عتی۔اس لیے اس میں احتیاط جمہور کے قوں میں ہے کہ مافوق العقدہ فہ بوحہ کونہ کھایا ج ئے۔ باقی بکری وغیرہ بڑے جانوروں میں صاحب بصیرت اور تج بہ کارلوگ دیکھے لیس۔ اگر دونوں رگ اور خوراک کی نالی تینوں کٹ چکی جیں تو کھایا جائے کذا فی الشامی کتاب الذیائے ص ۲۹۵ ج میں تو کھایا جائے کذا فی الشامی کتاب الذیائے ص ۲۹۵ ج میں و لئداعلم

محمودعف الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان شهر ۱۵ربیج الثانی ۱۳۷۷ه

## بری کوجلد بازی میں فوق العقد ہ ذرج کیا گیا کیا تھم ہے

**€**∪**}** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئد ہیں کہ ایک بکری مرتی جاتی ہومسمان مرد بھاگتا ہوا تکبیر بسم القدالقدا کبر کہہ کر

ذکا کر ہے لیکن شتا بی کرنے میں عقدہ دھڑکی طرف چلی جائے اور جانو را بھی تڑپ رہا ہو۔ فور اُعقدہ کاٹ لے تو اُس کا
کھا نا کیسا ہے۔ اگر عقدہ نہ کائے تو کیا ہے۔ مفصل تحریر فرہ دیں کیونکو دور گیس عقدہ تک فتم ہوجاتی ہیں۔ لہذا دور گیس کث
جاتی ہیں۔ نصف سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن اضطراری کا کوئی فرق ہوتا کہ علم ہوجائے۔ بینوا تو جروا

\$ 5 p

ال صورت میں دوبارہ کا ٹائو مفید نہیں۔ جب ایک مرتبہ رگیں کاٹ میں اور طقوم کا اعلی حصہ بھی کاٹ ایا تو اس جانور کی موت اس کی طرف منسوب ہوگئی۔ دوبارہ کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ البنتہ پہلی مرتبہ جب عقدہ ہے او پر کاٹا تو اس جانور کوکسی تجربہ کارآ دمی کے ذریعہ ہے دیکھا جائے۔ اس صقوم کے ساتھ مری (کھانے پینے کا راستہ) بالکل ایک پردہ کے اندر متصل ہوتا ہے۔ اگر وہ ابھی نہیں کئی (اور اکثر ایس ہوتا ہے) تو جانور حرام ہے اور اگر وہ کٹ چکی ہے تو بوجہ تین کے کٹ جانے کے صال ہے۔ والتداعلم

محمود عقاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّان ۲۵ زيقعد ه ۱۳۷۷ ه

## چورا گرچوری کرده بکری کوذنج کرے تو حلال ہے یانہیں

**€**U**)** 

کی فر ماتے ہیں علی ء دین اس مسئد میں کہ چور نے ایک بکری چوری کی۔ دوسرے گاؤں میں جا کرؤ نے کروی۔ بکری کا مالک بھی و ہال چہنے گیا۔ اب بکری والے ہے جور نے چور نے چونکہ بھیر تین بار پر بھی۔ بکری حلال ہے یا حرام ہے۔ کا مالک بھی و ہال بھی گیا۔ اب بکری والے ہم مدرسہ قاسم العلوم مالیان السائل مولوی ثناء اللہ بمعرفت ماسٹرمحمد قاسم مدرسہ قاسم العلوم مالیان

#### 654

#### ﴿ هوالمصوب ﴾

صحیح ذبح کی صورت میں اگر چہ گوشت اس جانو رکا مردار نہیں ہے لیکن اس کا کھانا مالک کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔

محمود عفاالقدعنه مفتى يدرسه قاسم العلوم ملتأن

# مشيني ذبح كے متعلق حضرت مفتى صاحب رحمه الله كى بےمثال تحقیق

کیافر ماتے ہیں عماء دین اس مسئلہ میں کہ یہاں انگلتان میں لاکھوں مسمانوں کو یک اجتماعی مسئلہ در پیش ہے اور وہ ہے حدال گوشت کا۔ کافی عرصہ ہے ہی رے ہال کمشنرص حب نے ایک فتوی جو کہ ڈ اکٹر فضل ارحمن کی طرف ہے تھا یہاں کی حکومت کو پیش کیا کہ بیہ گوشت جو کہ جانو رکوحلال کرنے ہے قبل بجل کا جھٹکا لگا کریا گو لی ، رکرحل ل کیا جائے وہ توشت حلال ہے اور اسلام میں اس بات کی اجازت ہے لیکن ہم او گول نے اس کو فی الحال نامنظور کر ویا ہے اور کہا ہے کہ جب تک جارے علماء دین اس مسئلہ میں ایٹا فتو کی نہ دیں یہ گوشت ہورے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہاں بہت علوء دین آئے مثلاً مولوی مودودی صاحب اورانہوں نے بھی اس گوشت کوحلال قر اردیا اور خاموش رہے کیکن ہمیں اب بھی تسلی نہیں ہوئی اور گوشت کھانا ترک کر دیا ہے۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک فتویٰ کے ذریعہ ایسے گوشت کوقر آن وحدیث کی روشنی میں نا جائز اور حرام قرار دیاس لیے مختصرالفاظ کے ساتھ حاضر خدمت ہول کہ مذکورہ فتوی ٹھک نقل عبارت فرما کرم شکورفر ما کمیں ۔ گستاخی معاف فرما کمیں ۔عرض کردہ اس سلسلہ میں جتنے اخراجات ہول سے بندہ شکریہ کے ساتھ حاضر کرے گا۔

راتم محمر عارف صدر جمعیت تبلیغ اسلام

#### 424

میں سجھتا ہوں کے بٹن و بانے والامسلمان بھی ہواور بٹن د باتے وقت تنمیہ بھی پڑھے تب بھی مشین کے مروجہ ذبیحہ کو حلال نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ مردار ہی ہے آ ہے ہید دیکھیں کہٹن دیانے والے نے صرف یمی تو کیا ہے کہ برقی طاقتو مشین کا جوکنکشن (تعلق رابطہ) کٹ جاکا تھااوران دونوں کے درمیان جو مانع تھاس کوروک دیااور پھر ہے کنکشن جوڑ دیااور یس۔دراصل مشین کی چیری کو چلانے والی اور جانور کا گلا کا شنے والی برقی لہر ( کرنٹ ) ہے نہ کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کی قوت محركدامرية كلاكا ننابرقي قوت اورمشين كافعل ہے نه كه اس مسلمان كا ۔ ذرح اختياري ميں ذرح كافعل (اينے ہاتھ ہے گا کا ٹنا) اور اس کی تحریک کا موثر ہونا شرط ہے۔ یہاں تو بٹن دیانے والے کا فعل سوائے'' رفع مالع'' (رکاوٹ کو ہٹا دینے) کے اور پھینیں۔''رفع ما نع''(رکاوٹ دورکروینے) نفعل ذیح کی نسبت'' رافع''(ہٹنے والے) کی طرف سطرح ہوسکتی ہے؟ اس کی مثال اس طرح سمجھیں۔

(۱) ایک مجوی تھری ہاتھ میں لے کر کسی جانور کو ذیح کرنا جا ہتا تھا کہ کسی شخص نے اس کا ہاتھ لیا اور ذیح کرنے ہے

روک دیا۔ اب ایک مسلمان شخص سم امتدالتدا کہ جمہ کر اس رو کنے والے کا ہاتھ تھے تھے ہے اور جموی کا ہاتھ چھڑا دے اور وہ فور آ
جانور کی گردن پرچھری پھیروے تو کیا بیذ بیچہ صال ہوجائے گا۔ دیکھیے اس مثل میں '' رفع مانع (رکاوٹ ہٹنے نے) کافعل
قوالک مسلمان نے کیا ہے اور تسمیہ پڑھ کر کیا ہے اور وہ ذکح کا اٹل بھی ہے لیکن چونکہ اصل ذک کرنے والا جس کی تحریک
موثر ہے وہ مجوی ہے۔ اس لیے لاز ما اصل محرک وموثر کو دیکھ کربی اس ذبیحہ کے حرام ہونے کا تھم نگایا گیا اور'' رفع ہ نع''
(رگاوٹ دور کرنے والے) کے فعل کا اعتماز نہیں کی گیا۔

(۲) اسی طرح اگرایک تیز دھار آلد مثل چھری کسی ری سے بندھا ہوا نگ رہ ہے اور وہ آلدا سے طبعی نقل سے بنچ مرئی یا بکری کا بچہ یو کوئی جو نور کھڑا ہے اب اگر کوئی مسلمان شعبہ پڑھ کرری کا ث دے اور وہ آلدا سے طبعی نقل سے بنچ گرکراس جو نور کا گلاکا ث دے تو کیا بید ذبیجہ صال ہوگا ؟ اور یفعل ذبیج اس' درافع با نع' مسلمان کی طرف منسوب ہوگا اور اس جو انور ذبیح کرنے والا اور اس جا نور کومسلمان کا ذبیجہ کہا جو نے گا؟ اگر ان دونوں مثالوں بیل اس ذبیجہ کا تھم صلت کا نہیں ہے اور ان دونوں مثالوں بیل اس ذبیجہ کا تھم صلت کا نہیں ہے اور بید نہیں ہے اور ان دونوں مثالوں بیل اس ذبیجہ کا تھم صلت کا نہیں ہے اور ان دونوں مثالوں بیل کی فرق ہے۔ دوسری بوت ہا بی کہا گر اس حقیقت کونظر انداز بھی کر دیا جو بے اور ایک کھ کے لیے تسلیم کر لیا جا گئی دونا کہ دونا کہ کہ کہ کے لیے تسلیم کر لیا جا گئی دونا کہ کا کہ دونا کہ کہ کہ کہ کہ کوئی ہو جا تا ہے۔ مشین کے جا دور گلے کئنے کے وقت تو اس کا فعل موجوز نہیں ہوتا۔ مشین چلتی رہتی ہے اور گلے کئنے رہتے ہیں۔ وہ تو گلے گئنے سے جا ور گلے کئنے کے وقت تو اس کا فعل موجوز نہیں ہوتا۔ مشین چلتی رہتی ہے اور گلے کئنے رہتے ہیں۔ وہ تو گلے گئنے سے خوا تا ہے۔ مشین کے کہا ہے کے وقت تو اس کا فعل موجوز نہیں ہوتا۔ مشین چلتی رہتی ہے اور گلے کئنے رہتے ہیں۔ وہ تو گلے گئنے سے خوا تا ہے۔ کا رہتے ہیں میں خوا تا ہے۔

میصورت حال ' فربحداضطراری ' (مجورهی ک فرن ) میں توشر عاگوارا ہے کہ تیر پھینکتے ہی رامی (مجھینکنے والے) کا عمل ختم ہوج تا ہے اور اصابت سہم ( تیر مکنے ) کوفت بظاہراس کا فعل باتی نہیں ہوتا گراس صورت میں شریعت نے صرف عذر اضطرار (مجبوری کے عذر ) کی وجہ سے اصبت تھم کی نبست کورامی (پھینکنے والے ) کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ اور اس کوفن کرنے والا قرار دے دیا۔ در اصل اس کا فعل صرف ری (پھینکن) ہے وربس حتی کہ (ا) اور اس کی وجہ بھی سے اور اس کوفن کرنے والا قرار دے دیا۔ در اصل اس کا فعل صرف ری (پھینکن) ہے وربس حتی کہ (ا) اور اس کی وجہ بھی سے کہ تیر میں بذات خود شکار جاکر مگنے کی طافت مطلق نہیں میں موثر برقی طافت ہے وہی مشین کی تھری کوچل تی ہے۔ بان دبانے والے کی قوت اس میں مطلق موثر نہیں ہے لبذا مشین کا بٹن دبانے والے کے فعل کورامی ( تیر چانے والے ) کے فعل پر قال میں نہیں کیا جا سکتا ''اصابت تھم'' ( تیر کنے ) کے وقت اس رامی کا بل رہنا بھی ضروری نہیں۔ جبکہ ری (پھینکے ) کے وقت وہ اہل تھا امام ابو بکر کاس نی بدائع صن نکھ موس میں کھتے ہیں و لیو رمی او ارسل وھو مسلم نم ارتدا و وقت وہ اہل تھا امام ابو بکر کاس نی بدائع صن نکھ موس میں میں کھتے ہیں و لیو رمی او ارسل وھو مسلم نم ارتدا و کان مرتد اثم اسلم و سمی لایحل لان کان حیالا فیا حیر مقبل الاصاب ہو اسمی لایحل لان

المعتبو وقت الرمی و الارسال فنو اعی الاهلیة عند ذلک (اگرتیر پینایاسدهایی بواشکاری جانور چهور ااس حالت میں کدوه سلمان تھا پیمرفور تیر مگئے ہے پہلے مرتد ہوگیای حال تھا اور پیمرفور ااحرام با ندھالیا اور شکاری جانیا تو وہ شکار علی اور تیم میں بوگ اور تیم بی پڑھالیا تو وہ شکار علی اور تیم بی پڑھالیا تو وہ شکار علی اور تیم بی بیٹ مرتد تھا اور پیم سمی نہوگا اور تیم بی پڑھالیا تو وہ شکار علی حال ندہوگا۔ اس لیے اعتبار تیم بیسینئے یہ جانور چھوڑ نے کے وقت ہے۔ اس وقت الجیت فرج کود یکھ جائے گا۔ اس طرح مدالی مدہوگا۔ اس لیے اعتبار تیم بیسینئے یہ جانور چھوڑ نے کہ وقت ہے۔ اس وقت الجیت فرج کود یکھ جائے گا۔ اس طرح مدالہ الاستعمال برائے ہوئے ہوئے گا۔ اس مدہود الآلة الا بالاستعمال و ذلک فیھے ما بالارسال فنزل منزلة الرمی و امو اور السکین. (اس لیے کہ سدھایہ ہوا کہ اور باز آ دے کھم میں میں اور فرخ اضیاری کا بنیادی فرق یہی ہے کہ اختیاری میں میں امرار کین دی فرق یہی ہے کہ اختیاری و زبحہ میں امرار کین (تیم پینیکنا) اور ارسال (سدھائے ہوئے فرادی جائور کوچھوڑ نا) ازرد نے ممل فرخ کے قائم مقام ہے۔

امام شقع رحمة التدعليه بحى اختيارى ذك يحني وفعل الله في المنافي المراح الدم والنحر وفيما لم يقدر عليه مانا له الانسان في حديد والنور وفيما لم يقدر عليه مانا له الانسان بسلاح بيده اور ميه بيده فهى عمل يده وما احل الله عزوج من الجوارح المعلمات التي تخذ بفعل الانسان كما يصيب السهم فاما الحفرة فانها ليست واحد من ذا كان فيها سلاح اولم يكن ولو ان رجلا نصب سيفا اور محاثم اضطر صيدا فاصابه فزكاه لم يحل اكله لانما زكوة بعير قتل احد.

ترجمہ: ذیخ شرع کی دوصورتی ہیں ایک صورت ہیہ کہ جانو رقابو میں ہاس صورت میں ذیخ کرنانح کرنا ہے اور جانورقا بو میں نہ ہوتو اس صورت میں انسان اپنے ہاتھ ہے ہتھیا رکے ذرایع آل کردے یہ اپنے ہاتھ سے تیر پھینک کریاان سدھائے ہوئے جانوروں کے ذرایعہ جو اللہ تعالی نے (شکار کے لیے) کیے ہیں۔ جو تیر کی طرح انسان کے فعل (چھوڑنے) ہے کام کرتے ہیں شکار کرے ہاتی گڑھا کھودویتا چاہی میں ہتھیا رہویا نہ ہووہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک میں ہتھیا رہویا نہ ہوہ ہان دونوں صورتوں میں سے ایک میں ہتھیا رہویا نہ ہوہ ان دونوں صورتوں میں نیزے یا تلوارے گارکواس طرف بھاگئے ہم مجبور کیا اوراس نیزے یا تلوارے گا کہ کہ گڑ ویا اور پھرشکا کواس طرف بھاگئے ہم مجبور کیا اوراس میں نیزے یا تلوارے گا کہ کہ گئے اور اس کے گئے ہیں وہ یقینا ندانسان کافعل ہے نداس کے ہاتھ کی قوت کو اس میں کو کئی دیلے میں وہ یقینا ندانسان کافعل نہیں کہ سکتا ای لیے اس کوشینی ذہیجہ کہتے ہیں۔

# ذبح کے دفت جانور کامنہ قبلہ کی طرف کرنا شرط ہے ﴿ س ﴾

متتفتى عبدالغفور

#### €0\$

جانورکا چیره تبلدکی طرف کرن ذرخ کے وقت مستحب باور ترک اس کا کروہ ہے۔ گر گوشت بلاکراہت حلال ہے اور اس کا کھانا جا نز ہے اور جب جانورکا من قبلہ کی طرف کرنامستحب ہوا تو ذائع کا منہ بھی قبلہ کی طرف بی ہونامستحب ہو گا۔ کیونکہ ذرئع صلتوم کی طرف ہے ہوتا ہے۔ تفا کی طرف سے نہیں توجب جانورکا منہ قبلہ کی طرف ہوگا تو اس کا سرشہال کو اور پاؤل جنوب کو ہول کے باباحکس اور ذائع اس کی گردن کی طرف کے امہوکر کے صلتوم (گلے) کی طرف سے ذرئع کر تا ہوگا تو اس کا چیرہ بھی قبلہ کی طرف بی ہوگا۔ تو فقہ و کی عبر رات میں کوئی تی رض و تد افغے نہیں ہے۔ و سے توجیہ ہوتا وجبہ ہوگا تو اس کا چیرہ بھی قبلہ کی طرف بی ہوگا۔ تو فقہ و کی عبر رات میں کوئی تی رض و تد افغے نہیں ہے۔ و سے توجیہ ہو المحل یستحب توجیہ ہوگا اللی المقسلة فی وقت الذبح و فی المعالم شیریة ص ۲۸۸ ج ۵ و ادا ذبحہا بغیر توجه الفسلة حلت ولکن یکرہ کذا فی جو اہر الاخلاطی فقط والتہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة اسم العلوم ما آن ٢٦ في يقعده ١٣٨٥ه الجواب من محمود عفد امتد عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ما آن ٢٨ في يقعده ١٣٨٤ه

# بلی نے مرغا پکڑلیامرنے سے پہلے ذبح کرلیا گیاتو کیا تھم ہے شس ﴾

کیافر ، تے بیل علیاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مرغ جس کو بلی نے بکڑ اابھی تک مرانبیں تھا کہ اس کو پکڑ کر ذیج کر لیا جب ذیح کیا گیا تو مرغ نے بالکار کر کت نبیس کی لیکن خون اس سے کافی ٹکل آیا طال ہے یاحرام۔

#### €5¢

# جس مرغی کا سر بلی نے الگ کرلیا ہو کیا اس کا ذیح جائز ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مرغی کو بلی نے پکڑ کراس کا سرقر زلیا۔ اس کے بعدوہ مرغی اچھی طرح
پوری حیاتی سے بچھ دیر تک زندہ ربی اور پھرتی ربی ۔ تو اس اثنا میں ایک مسلمان آدمی اُس مرغی کی باتی ماندہ گردن پرجس
کے ساتھ کہ مرغی کا سرنہیں تھ تنہیر پڑھ کرچھری چلائی اور ذرخ کیا اور اُس کا پہیٹ بھی تنجیبر پڑھ کر بچھ چاک کیا۔ اس کے بعد
بھی وہ مرغی اپنی حیات سے پچھ دیر حرکت کرتی ربی ۔ کیا ہے مرغی طلال ہوگی یا نہ۔

قمآوی بزازید دورعانگیریه میں بظاہر دومتضادع برتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان دونوں عبارتوں کا مطلب بھی ہمیں واضح فر مادی۔

(١)شاه قبطع الذنب او داحها وهي حية لا تزكي لفوات محل الدبح عالمگيريه باب الثالث

في المتفرقات.

ج ئے گا۔ فقط دالقداعلم

(۲) و بو انتزع الذئب رأس الشاة وبقيت حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين. بزاريه كتاب الذبائح عبارت عمر في كاحرام بون اورعبارت عمر في كاحدال بونامعلوم بوتا ہے۔ مولوى عبيدالر من ورسكاه محمد يوا مين العموم غان

#### €5€

اگر بلی نے اسکا سربدان سے جدا کردیے تھ تو پھر پیر غی ذیح کرنے سے صال نہ ہوگ۔ سندور قسطے رأس دجاجة فالباقی الا تحل بالذبح وال کان یت حوک کذا فی الملتقط عالم گیریه ص ۲۸۷ ج ۵.
ان دونول جزئیات میں کوئی تی رض نہیں اس لیے کہ جزئین برامیں کل ذیح فوت ہونے کی دجہ سے حرمت کا تھم کیا گیا ہے جبکہ جزئین بھیردی تو وہ حلال ہو گی ہے جبکہ جزئی بیم میں گل ذیح موجود ہے۔ پس اگر حیا تا ہے جبکہ جزئی بھیردی تو وہ حلال ہو

بنده محمد اسى ق غفر الله له ما ئب مفتى مدرسه قاسم الععوم ملتان ۱۰ اربیج الثانی ۱۳۹۷ ه

# جان کرتکبیرند پڑھنے والے کا ذبیجہ حلال ہے یانہیں

#### €U\$

کی فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ کوئی آ دمی جب وقت ذیج تجمیر دانستہ ہیں پڑھتا اور اس کی جگہ کیمہ شریف تین دفعہ پڑھتا ہے تو ذبیحہ حرام ہوگا یہ صل ۔مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے۔

محمر ليحقوب

#### €5¢

اگرشمیدگی نیت ہے پوراکلمہ شریف پڑھ کرجانور ذبح کیا تو ذبحہ حدال ہے لیکن شمید کے لیے اس صورت کو ختیار ، کرنے میں کراہت ہے۔

لما فى الهداية ص ٣٣٣ ج ونظيره ان يقول بستم الله محمد رسول الله لان الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعاله الا انه يكره لوجود القرآن صورة فيتصور بصورة المحرم اها المائيت شميد كلم برحاتوذ يحرام بالمهدية ص ٢٨٦ ج ٥ وكذا اى لابحل لوسبح او هلل او كبر ولم يرد به التسمية على الذبيحة اهاورا كربيت شميد لا الدالا التدري هرذ كري توجانوره لل بالمال

فى الهنديه ص ٢٨٥ ج ٥ ومنها التسمية حالة الذكواة عندنا اى اسم كان وكذا التهليل والتحميد والتسبيح اهـ فقط والتدنى لي اعلم

حرره محمدانورش وغفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۲ ذوالحجه ۱۳۹۲ه

# اگرمری اور حلقوم (رگیس) نه کثیں تو کیا تھم ہے

**€U** 

فقیر محد نے ایک برا ذرج کیا غلطی سے مری اور حلقوم قطع نہ ہو کیں۔ ایک مولوی صدحب سے مستد پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ذرج اختیاری میں کم از کم تین رگول کا کا ثنا امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ کر دریک لازمی ہے اور امام محری کے نزویک ویک اور کیا گوروں کا کا ثنا ضروری ہے۔ چونکہ اب تین یا چار رگیس قطع نہ ہو کیل لہٰذا بکرا حرام ہے لیکن ایک صدحب کہتے ہیں اور اپنے دعویٰ کی دیل ہے پیش کرتے ہیں کہ اگر روزہ دار بھول کر پھے کھا فی لینو روزہ نہیں ٹو شا کیونکہ اس کی ثبت روزہ کے تو روزہ نہیں ٹو شا کیونکہ اس کی ثبت روزہ کے تو روزہ نہیں خطی سے ایسا ہوگیا تو فد بوحہ حلال ہے۔ اب ان دوہیں سے س کا قول شجے ہے۔

رحيم الله بخش مجمد بخش سودا كرال مهوت والانز داشيشن جمن شايختصيل ليهضلع مظفر كرو

€C}

سابق الذكرموبوى صدحب كى بات ميج جودس مولوى نے قياس فرمايا ہے وہ سيج نہيں۔ وابتداعلم العلوم ملتان عبدالرحمٰن تا بمب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

# اگرتین رگیس کٹ جائیں تو جانورحلال ہے ور نہیں

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئد میں کہ مثلاً زید نے بیل ذیج کیا اور بوفت ذیج دوسری رکیس کٹ گئیں اور زخرہ مجھی کٹ گیا۔ گرزخرہ میں کوئی ایک چوڑی بھی شاتی ہوئی تھی ۔ تو کیا ایسا ذیج حلال ہے یا حرام ۔ بینوا تو جروا

€3¢

علامد شامی نے اس میں بہت ساختلاف نقل کر کے آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر منجملہ جار رگوں میں سے تین رکیس کٹ گئیں تو حدال ہے درنہ حرام ہے اور وہ چار رکیس یہ ہیں۔ مری صفوم اور دو و حوان خلاصہ رہے کہ نرخرہ اگر کٹ ۵۴۰ ---- ذح بعر ولي اور عقيقه كابيان

جائے پھردیکھنا چاہیے کہ آیا واجبین جیسے می سہر گیس کہتے ہیں بھی کٹ گئی ہیں یانبیس۔ اگروہ دونوں کٹ گئی ہول تو علال ہے در شھرام۔ وائلداعلم

عبدالرحن تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۵ شوال ۱۳۷۹ه

بوفت ذیج سر کا دھڑ ہے الگ ہوجا نا اور پیٹ جا ک کرنا

**€**U**}** 

کی قرماتے ہیں علاء دین دریں مسکد کہ

(۱) ذیح کرتے وقت اگر آیہ تیز ہونے کی دجہ سے بیاسی مجبوری کی دجہ سے گردن سے سرا مگ ہو جائے تو کیا وہ مذبوحہ مرغی دغیرہ حدال ہے یا مکروہ یا حرام۔

(۲) ذیج کرنے کے بعد پیٹ جاکرنا ضروری ہے کہ بعد میں سرجدا کرے۔ اگر ذیجے کے بعد پیٹ جاک کرنے سے پہلے سرجدا کیا جائے تو کیا تھم ہے۔

حافظ غلام مجتبى مدرس كورنمنث مائى سكول تخصيل ليه سلع مظفر كزج

€C}

ذَرَ كَرَبْ مِن الرَّمِ فِي كَا كُناكَ لِيَا اورسرجدا بواتواس كا كهانا درست بِ مَروه بَحَى نبيس ـ البته اتنازي وه ذرح كر ديناية المَروه به مرخى مَروه نبيس بوتى ـ قال في الهدايه ص ٣٣٣ ح٣ و من بلغ بالسكين المنحاع او قطع الوأس كوه له و توكل ذبيحته ـ

۔ (۲) پیٹ جپاک کرنے کے بعد سرجدا کرنا ضروری نہیں پہلے بھی درست ہے بہتریہ ہے کہ پہلے الگ کر کے دم مسفوح لینٹی گردن کا خون دھوکر بعد میں پیٹ جپاک کرے تا کہ پیخون گوشت کے ساتھ ندیکے کیونکہ پیخون نجس ہے۔ فقط وابتداعم

حرره محمدانورشاه غفرله تا ئب مفتی مدرسه قاسم انعموم ملیان کیم ذکی قعده ۱۳۹۷ه الجواب سیح بنده محمد اسحاق غفرانلدره نائب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملیان

> اگر بندوق سے جانور کا سرا لگ ہوجائے کیکن گردن مکمل ہ قی ہوتو کیا حکم ہے زمین سے عشر نکالتے وقت آبیا نہاورٹیکس مشتنی ہوں گے یانہیں

> > **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علماء اس سکے کے بارے میں کہ

۵۳۱ ---- ذرك بقربانی اور عقیقه کابیان

(۱)عشر یا نصف عشر کل کھیتی ہے ماحصل ہے اوا کیا جائے گا یا گندم کی صفائی کی اجرت، باربرواری کے اخراجات اور آبیانہ وغیرہ کے اخراجات اس ہے مشتنی ہول گے۔

(۲)اً کر بندوق کی گولی یا درکسی ذر لیجہ ہے جانور کی گھو پڑی گردن سے جدا ہو جائے اور رکیس باقی ہوں لیعنی گروں سالم رہ جائے تو کیا ذرج کرنے ہے بیرجانورحل ل ہوجائے گا پانہیں۔

اورا گر گردن بالکل کٹ جائے تو اس صورت میں ذخ کرنے کی صورت کیا ہوگی جَبَداس کی حیات ابھی ہو تی ہو۔ مولوی عبدا سلام تحصیل خانیو ں

### **€**5﴾

(۱) بلا وضع مصارف كل بيداوار يس عشر واجب ب بارانى زيين بين عشر اورجس زيين كا آبيانداداكيا بهوجاتا ب سيس نصف عشر (بيسوال) ب ببير حال عشريا نصف كل بيداوار بيس ب سوال بيس ندكوره اخراجات وضع كي بغيركل ، حصل بى پرعشر لازم ب قال فى شوح التنويو بلا دفع مؤن اى كمف الزوع و بلا اخواج البذو لتصويحهم بالعشر فى كل المخارح (در عن رص ٢٩٣٩ ج ٢)

(۲) ال بارہ میں امام صاحب اور صحبین کا اختواف ہے کہ عند الذی کس قدر حیات کی موجودگی شرط ہے۔ صاحبین کے ہاں حیات مستقر (مینی فوق مایکوں فی المذبوح) ضروری ہاورامام صاحب کے ہاں مطابق حیات شرط ہے۔ یعنی بوقت ذی حیات قلیلہ خفیفہ بھی کافی ہے اور یہی قول مفتی ہے۔ یس صورت مسئولہ میں چونکہ کل ذی شرط ہے۔ یعنی بوقت ذی حیات قلیلہ خفیفہ بھی کافی ہے اور یہی قول مفتی ہے۔ یس صورت مسئولہ میں چونکہ کل ذی ایعنی مابین المحلق و اللبة ) موجود ہاور جانور میں حیات بھی باتی تا اگر چیقلیلہ ہالبنداا، مصاحب کے قول پر سے جانور بعد الذی حدال ہے۔ (وعلیہ الفتوی)

ابت جداشده کور کرام ب لقوله علیه السلام ما امین من الحی فهو میت ) اً برکل و کی لکل ندر ب تو جانو رحرام ب دان کرد کرد محقق ناس الدلائل فی العالمگیریه کتاب الصید و هدایه فقط والتدتی لی اعلم جانو رحرام ب دان لیے کرد کرد محقق میں سو الدلائل فی العالم کیره محمد انورشاه فقر لدنا تب مفتی مدرسه قاسم العلوم ماتان

ورجب١٣٩٦ه

# اگرجلدی میں 'بسم اللہ اللہ اکبر' میں ہیرز برنبیں پڑھی گئی تو کیا تھم ہے س

کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص کا بمرارات کو بوجہ گوار ہ کھائے ہے پہیٹ میں ہوا بھرگنی۔ بمراا جا تک مرنے کے قریب ہو گیا تو ما یک

۵۳۲ ---- ذرع بقرياني اور عقيقه كابيان

نے جدی میں ذرخ کر دیا۔ نیز تکبیر کا افاظاس طرح۔ بہم القداللہ اکبر پڑھے۔ (ھاکی زیز بیس پڑھی گئی)

(۲) گھنڈی تمام کی تمام دھڑ کے ساتھ چلی گئی۔ بہت معمولی می سرکے ساتھ تھی ۔ پھر کھال اُتار نے کے بعد سر
علیحدہ کیا گیا بعد میں شبہ ہوا کہ تھے تکبیر نہیں ہوئی ۔ تو بکرے کا سرمولوی کے پاس لے جایا گیا تو ایک شخص نے گواہی دی کہ
تمام رکیس تھے کئے گئی ہیں۔ اس گواہی پرمولوی صاحب نے بکرادرست قراردے کر گوشت کھلا دیا۔ عوام میں بدائنی پھیلی
ہوئی ہے۔

بشرف نكاه عبدالستارمعردنت محمد يعقوب خان صلع ميانوالي

### €C}

صورت مسئولہ میں بسم القدائلدا کبر کے آخر پر لیعنی بسم اللہ کے آخر میں اعراب ظاہر کے بغیر تحبیر درست ہے اور گھنڈی کے او پر ذرج کرنے سے بھی چونکہ عروق لیعنی رکیس کٹ گئی ہیں اس لیے ذبیحہ بلا شبہ حلال ہے اور گوشت کھا نا ہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا تورشاه غفرانندله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب سیح بنده محمداسی آغفرانندله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۳ شوال ۱۳۹۵ ه

اگر جانور ذبح کے بعد حرکت نہ کر لیکن خون بہہ پڑے تو حلال ہے یانہیں

### **€**U**}**

کیافرہاتے ہیں علماء وین وشرع متین دریں مسئلہ کہ ایک بھیڑ کا بچہ جو کہ تقریباً دو ماہ سے بچھز اکد ہے۔ کسی علالت کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ مالک نے اُسے چارٹا نگوں پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اُسے اٹھا کر دوسری جگہ لٹا کر ذرج کی گیا اور وقت ذرج سانس یقینا جاری تھے۔ گمر بعداز ذرج کے حرکت اعضاء کی خبرنہیں ہوئی اور خون فوارہ مار کرنہیں نکلا بلکہ اگر نکلا ہے تو تقریباً تین باشت سے پچھ زاکد فاصلہ پر روال ہوا ہے۔ آیا یہ نہ بوحہ حلال ہے یا حرام۔ جینوا تو جروا احد صن ولد غلام مجھ نم بروائے جنگ

#### €5€

اگر ذیج کرتے وقت حیات بینی تھی تو ند بوحہ حلال ہے۔ اگر چہتر کت اعضاء کی خبر نہیں ہو گی۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم حرر وجمد انور شاہ مخفر لہذا ئب مفتی مدر سہ قاسم العلوم متان ساشعبان ۱۳۹۵ھ

### زنده جانور کی کھال وگوشت فروخت کرنا

### **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین اندریں مسئلہ کہ

(۱) بعض حضرات میں بیرواج مروج ہے کہ زندہ جانور کے گوشت کی بڑے کر کے یا کھال کی بیچ کر کے بیچ و یے ہیں کیا یہ بچ سیجے ہے۔

(۲) دور بائع بائع اورمشتری کے لیے کیا شریعت فرماتی ہے۔

(m)اگر ہو نع اورمشتری کے سوااورکوئی اس جانور کا بچا ہوا گوشت خرید کرے کھا نمیں تو کیاج نز ہے یا ناجا کز۔

#### €5€

زندہ جانور کے گوشت اور کھال کو تبل از فرج فروخت کرنا تیج فاسد ہے۔ جس کا تھم ہیہ ہے کہ بائع اور مشتری ونوں گنہگا راور آثم ہوں گے۔ ان کو تو بہ کرنا لازم ہے اور گوشت اور کھال مشتری کے حوالہ نہ کرے بلکہ وجو بائیج فنخ کر دے۔ ہرایک اس کو فنخ کر سکتا ہے اور کھال وگوشت کے بیغ میں آجا تا ہے اور وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے اور کھال وگوشت کے بیغ کو فنخ کر کے واپس بائع پر روکر دیا جائے ہی واجب اس میں تصرف کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہ ملک خبیث ہے اس لیے بیچ کو فنخ کر کے واپس بائع پر روکر دیا جائے ہی واجب ہے۔ اگر بالغرض آگے ہی مشتری نے دوسرے کی شخص پر فروخت کر دیا تو اگر چہ دہ گنہگار ہوگا اور واپس بائع پر ہی روکر تا لازم ہوگا لیکن پھر بھی جس شخص نے اس سے گوشت یا کھال فریدا ہے اس لیے استعمال جو کر ہوگا۔ کذائی الفتاوی الفقہ محمود عف اللہ عزم نفتی مدرسہ قاسم العلوم مثمان الذم ہوگا لیکن پھر بھی مسرق مم العلوم مثمان

### بسم التدالرحمن الرحيم لا الهالا التدمجد رسول التدبية هاكرة بح كرنا

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسمی زید راعلم بندہ ہے بھی اس نے ذیخ وغیرہ نہیں کی۔اس نے ایک بکرا جورام ہوجانے کا ڈرتھا اور اس وفت اور کوئی قابل آ دی بھی موجود نہ تھا۔ اس خطرے سے بہتے کی وجہ سے بکرا کوحرام ہونے سے بہتے نے کی خاطر تکبیر چلائی ۔ تکبیر چلاتے وفت بہائے ہم ابتدالتدا کبر کے ہم التدالر حن الرحیم اور لا الدالا التد محمد رسول التداور التداکبر پڑھا اور ذیخ ہیں کوئی شک نہیں ۔ ذیخ ٹھیک تھ لیکن کلے ٹھیک نہیں سے کیونکہ ہم التدالتدا کبر کی جم رسول التداور التداکبر پڑھا اور ذیخ ہیں کوئی شک نہیں ۔ ذیخ ٹھیک تھ لیکن کلے ٹھیک نہیں سے کیونکہ ہم التدالتدا کبر کی جائے یہ کلے پڑھے۔اب مہر بانی فر ماکر بیفر مادیں کہ بکرا حمال ہے یا حرام بالدائل فقد بیون فر مادیں کیونکہ ہم رسے چک ہیں ایک اہل حدیث زیادہ ترنہیں مانتا اور کہنا ہے کہ ہیں فقہ کا مقلز نہیں ہوں اگر ہو سکے حدیث ہے بھی ٹابت کریں۔ محمد عید اللہ بھی گھی ہیں ایک اہل حدیث زیادہ ترنہیں مانتا اور کہنا ہے کہ ہیں فقہ کا مقلز نہیں ہوں اگر ہو سکے حدیث ہے بھی ٹابت کریں۔

### 45 b

قوله تعالى كلو مما ذكر اسم الله عليه (٣) وما لكم ان لاتأكلو مما ذكر اسم الله عليه (مسوره المعام ركوع ٣) محاري شريف ص ٨٢٧ ح٢ عن عباية بن رفاعة بن افع عي حده ان قال يارسول الله ليسل معامدي فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الحديث درمختار مع شرحه ردالمحتار ص ٢٠١ ج٢ والشرط في التسمية هو الدكر الخالص عن شوب الدعاء وعيره فلا يحل نقوله. اللهم اعفرلي لانه دعاء وسوال بحلاف الحمدلله او سبحان الله مريدٌ به التسمية فناسه يسحل الح وفي الشامية (قوله والشرط في التسمية هو الذكر الخالص) باي اسم كان مقروباً بصفة كالله اكبر او احل او اعظم اولا كالله او الرحمن جهل التسمية او لا باالعربية اولا ولو كان قسادرًا عسلیها بیقرآن یاک کی آیات بین اور حدیث بخاری ہے اس کے ملاوہ کتب حدیث میں اس تشم کی بہت می روایتیں موجود میں جوصراحہ وال ہیں اس بات پر کہ جس جانور پر ذیج کے وقت ابتد تعالیٰ کا نام لیا جائے کیس و وحلال ہے اس سے تم کھاؤ نیز در مختار اور شامی کی عبارت سے بیصاف واضح ہے ذکر خالص ابتد کا کرے۔ دی کرنے کے ارا دہ سے الله كا نام نه ہے پھر جا ہے جس اسم اللہ ہے بھی ذبح كرے اعظم اجل وغير وكی صفت اس اسم کے ساتھ ملا دے اور الله ا کبراواجل اوراعظم ایک سے یا فقط اسم ذکر کرے صفت اکبروغیرہ کی ندملہ وے وہ غد بوحہ جانورحلال ہے۔ نیزیہ پھی در محتی را ورشامی کی عب رت میں مذکور ہے کہ جبیج وہلیل ہے بھی ذیح درست ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں اس آ دمی نے ذ کے درست کیا ہوا ورکوئی خرابی نہ ہوا وراس نے ہم التہ کلمہ طیبہ، ابتدا کبر ذ نح کرتے وفت پڑھ ہے تو بیہ ند بوحہ ہو ربلاشبہ حدال ہے اور مولوی صاحب نے اس کی حدت کا فتوی درست ویا ہے کھا ناشیح ہے البت مستحب ذکر ذرج کے وقت بسم اللہ اللہ اکبرے تو لہٰدا یہ ذکرخلاف مستحب ہے بینیں کہ اس سے مذبوحہ جانو رحلال نبیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم احرعف اللهعشا تميسفتي مددسدقاهم العبوم لمثمان

اجواب صحح عبد لتدعفا التدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتاب

### تحسی مزار برذنج کرنے کی منت ماننا



کیا فر ماتے جیں معاء دین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص کسی پیریا وی کے مزار پرمنت مان کرمولیثی یا زبکرا ذبح کرسکتا ے۔قران وحدیث کی روشنی میں ٹھوں و اِئل ہے جواب دیے سے مشکورفر ہو نمیں ۔ مین فوازش ہوگ €5¢

اس میں تفصیل ہے ایک میصورت ہے کہ صفحف نے غیر امتد کے نامز دکوئی جانور کر دیا اور اس نیت ہے اس کو ذریح کیا گو وقت ذریح سیم القد بھی کیے میصورہ با نفاق و باجماع حرام ہے اور میہ جانور میتہ ہے اس کے کسی جزء ہے انتقاع جائز منیں اور آیۃ کر بہرو ما اہل اخیر امتد میں اس کا واخل ہو ہ متنق علیہ اور بھی عدیہ ہے اور کتب فقد در مختار وغیرہ میں تصریحاً ندکور ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ غیر امتد کا نام محض تعبیر وعنوان میں ہے نہت میں ان کا تقر ب وترضی مقصود نہیں جیسے حدیث میں عقیقہ کے وقت میہ کہنا وارد ہے ھدا عقیقہ فلان یہ بلاشہ حلال ہے۔ فقط وامتد تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نأئب مفتی مدرسدقاسم العلوم ملیان کیم رکتے الاقرال ۱۳۸۹ ه الجواب محمود عفه الله عند مفتی مدرسد قاسم العلوم ملیان

سرتج الاول ١٣٨٩ ه

### اگرکوئی جانورمرر ہاہوتوشیعہ کا ذبح کرنا جا ئز ہے

### €U\$

کیا فرہاتے ہیں علی ء دین دریں مسئلہ کہ ایک بیل پرہل چلاتے وقت اچا تک موت واقع ہوگئی تو اس وقت ہیں ایک مذہب شیعہ کے علہ وہ کوئی ایسافخص مسلمان موجو دہیں تھ جس کوؤئی کرنے کا طریقہ ہوا ور بوجہ جہالت یہ بھی معلوم ندتھا کہ نہ ہب شیعہ انسان سے ذریح کروانا نامنا سب ہے۔ تو حالت اضطراری ہیں بوجہ مجبوری اس سبی شیعہ سے وہ بیل ذری کر ایا گیا اُس بیل کا کھانا حلال ہے وجرم ہے۔ جواب بالوضاحت مع الدلائل عنایت فرما کیں۔

#### €5¢

# ذ بح فوق العقد واورعورت کے ذبح کے متعلق کیا تھم ہے

**€**U**)** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین کہ

(۱) ذائح ہے تقدیراعقدہ (گھنڈی) جانور کے جسم کی طرف چلی گئی ہوتو مذیوحہ حلال ہے یا حرام۔

(۲) اگروہ حلال ہے تو جو کیے کہ اگر چہ بیرحلال بھی ہوتے بھی میں کسی کتاب حدیث یا فقد کے قول کونبیں مانتااور وہ لوگوں کا امام بھی ہوکیواس کواس بات کے کہنے ہے تو یہ کرنی ضروری ہے پہیں۔

(۳) عورت اگر ذرج کرے تو جائز ہے یا ناجائز۔ بحوالہ کتب معتبرہ فقہ سے جواب باصواب سے سرفراز فرمائمں۔ بینواتو جروا

عبدالجيد شلع راولبندي

### €C}

(۲۰۱) ذکے فوق العقد ہ کے متعلق ملی میں اختلاف ہے علامہ شامی نے بعد تحقیق کے فیصد فرمایا ہے کہ اگر تین رکیس کا ٹی گئیں تو ذکح جا نز ہے۔ اہل تجربہ سے استفسار کے بعد فتوی اس پر ہے کہ ذکح فوق العقد ہ اگر اتفا قا ہوجائے تو فد بوحہ حلال ہے اور عمد الیہ کرنا مکر وہ ہے۔ دوسرے سوال میں جو الفہ ظفتل کیے گئے ہیں ان لفاظ کے کہنے میں خطرہ ہے۔ مسلمان کوا یہ الفہ ظاسته ل کرنے سے پر بیز کرنا چا ہے۔ جس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں اس پر تو بہ کرنی لازم ہے۔ واللہ الموفق

(٣) عورت اگرؤ ج كرناجانتي جوتواك كاؤ مح با شك درست ہے۔والتداعلم

محرعبدالشكورمان أن عفى عند 10 جمادى الثانية ا**٣٩**اھ

الجواب مجمح محمد غلام سرور قادری خادم الافق و مدرسها نو ارالعلوم ملتان ۱۲ جمادی اثنائیه ۱۳۱ه

الجواب سيح محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# اگرقصاب شیعه ہول تو گوشت کا کیا حکم ہے

**€**U**}** 

یا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسکد کہ ہمارے شبر میں گوشت کا کام شیعہ مذہب کے توگ کرتے ہیں بعض بکری

٢٥٠ ---- ون مح بقر بانى اور عقيقه كابيان

ذی کرنے والے قصائی شیعہ شم کے لوگ ہیں لہذا فتوی طے فرمادیں کہ ٹی لوگ اُسے جائز سمجھ کر کھا کیتے ہیں مہر و فی ہوگ ۔

ضلع مظفر وتخصيل على بورجا فظعبدالمجيدامام سجد

### €5€

حفرت کیم ال مت مو یا نامحمد اشرف علی صاحب رحمد الله تعالی اس کے متعبق ارشاد فر وست میں شیعہ کے ذبیجہ کی طلب میں ناماء الل سنت کا فتا اف ہرائے اور سے ہیں کے حال ہے قال الشامی و کیف ین بغی القول معدم حل دبیعت مع قولنا بحل ذبیعة الیهو دو المصاری (امداد الفتاوی ص ۲۰۸ ج ۳) کیكن مجھے اس مستدمی تا ماس تشفی شیس ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مآن

پچھشنی ہوئتی ہو وہ یہ کہ کفر کا تھم کیا جا سکتا ہے اسلام کا تھم اول میں تو خوداس کے معاملات کے اعتبار سے احتیاط ہے اور تھم ٹانی میں دوسر ہے سلمانوں کے معاملات کے اعتبار میں بیا حتیاط ہے ایس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی اس سے نا تو من کحت کی اجازت دیں گے نہ اس کی اقتد اگریں گے نہ اس کا ذبیجہ کھا کیں گے اور نہ اس پر سیاست کا فرانہ جاری کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت سیاست کا فرانہ جاری کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو و لیے احکام جاری کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعیانی کے سپر دکریں گے ۔ اخ (امداد الفت وی سیاست کا فرانہ تعیانی اعلم

خرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم مثان ۲۳ رجب ۱۳۸۷ ه

# عورت کا ذبیجہ کن صورتوں میں حلال ہے

#### (U)

کیا فرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ میں کہ کیا مسلمان عورت جو ذیجے اورتسمیہ جانتی ہواس کا ذیجے کن کن صورتوں میں حلال ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا المستفتی غلام فرید معرفت ذکر مجرنوا زخان میذیکل ہال محمود کوئے تحصیل کوٹ اورضع مظفر گڑھ

#### 40%

مسلمان عورت کا ذبیحہ بہرصورت حلال ہےا گر اور کو کی خرا لی صورت ذبح میں نہ ہوتو صرف عورت ہونے کی وجہہ

ئے وق خرابی رازم نیس آتی۔ بیصرف عوام کے فاط مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ عورت ذیح نہیں کر سکتی۔ کے دا فسی جمعیع کتب الفقه واللہ اعلم

مفتی مدرسه قاسم العلوم متبال شهر ۱۳۵۸ مالحرام ۱۳۷۸ ه

اگر جا نور ذبح کرنے کے بعد حرکت نہ کر لے کیکن خون نکے اور خرخرا ہٹ کی آ واز ہوتو کیا تھم ہے

کیا فرماتے ہیں ہواء دین ومفتیان شرع متین اس شرع مسئلہ میں کہ ایک بیل ای وفت ہے رہوا اور آج صبح کو بے ہوت ہو کرگر پڑا ہے۔ حلق پر فوراً حجری چلائی گئی ہے خون کی دھارتقریباً دو فٹ کے فاصلہ پر مپنجی ہے اور صق سے خرخرا ہے گئی ربی ہے کیکن ذیج کے بعد اس کے جسم کوکوئی حرکت نہیں ہوئی ہے بعض حاضرین موقع کہتے ہیں خرخرا ہے گئی آ واز بھی نگلتی ربی ہے کیکن ذیج کے بعد اس کے جسم کوکوئی حرکت نہیں ہوئی ہے بعض حاضرین موقع کہتے ہیں کے حال کے اور بعض و گھر حرام کہتے ہیں ۔ آ ب ہمیں شرعی فیصلہ سے مطلع فر ماکرا جردارین حاصل کریں۔ ا

### €5€

صورة مستولين بيجانور فربود حلل بدفسى المدرالم حندار ص ٢٠٠٨ ح ٢ ذبيح شاةً مريضة فتحركت او خوح الدم حلت والا فلاال لم تدرحياته عند الذبيح وان علم حياته حلت مطلقًا وان لم تتحرك ولم يخرج الدم دوفي الشامية قوله فتحركت اى بغير مدنحو رحل وفتح عين مما لا يدل على الحياة. كما بأتى قوله او حوح الدم اى كما يخوح الحي الى قوله وهو ظاهر الرواية والتداغم ماتان

٠ از يقعد وا ١٣٨ ص

# اگر بیار بھینس ہے ذ<sup>ہ</sup>ے بعد مرغی جتنا خون نکلے تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کی فر ، تے ہیں ملاء دین دریں مسکد کہ ایک بھینس کو ہے ہوٹنی کی حالت میں ذرج کیا گیا ذرج کی حالت میں بھینس نے حرکت بھی نہیں کی اور ند ہی خون آیالیکن ذرج ، رست ہوا۔ ذرج ہوجانے کے تھوڑ کی دیر بعدتھوڑ اساخون آیاجتنا کہ دو مرغیوں کا خون ہوتا ہے۔ کیا یہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ عبدالرشید صدیقی معرفت ہوجی غلام محمر خصیل وضلغ ذرہ ہازی خان \$5\$

اگر ذیج کرتے وقت بھینس میں حیات کی کہ تھم کی ملامت موجود ہوتو ذیجے صال ہے ور نہیں اگر خولہ اس طریقہ سے نکا اجیما کہ عام طور پر ذیج کے وقت جانور سے نکلت ہے تو یہ بھی حیات کی علامت ہے لیکن اگر بغیر کسی تیزی کے پانی کی طرح بہہ گیا تو حرام ہے۔فقط والقد اعلم

حرره محمدانورشاه فحفرله ناب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

کیا جس جا قو حچری ہے جانور کوذیج کیا جاتا ہے اس کا دستہ لکڑن کا ہونا ضروری ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ یہاں ایک اور سنلہ ور بیش ہے وہ بیہ ہے کہ اگر کوئی چیز حدال کی جائے تو جب تک حوالے وہ ہے تک حوالے ہوتا کیا بیشل ہے دستہ والے جو حیاتو ہیں ان سے حدال نہیں ہوتیں۔ پیتل نے دستہ والے جو حیاتو ہیں ان سے حدال نہیں ہوتیں۔ پیتل کے دستہ سے حلال ہوتا ہے یا نہ۔

404

درمنختار معن الاربعة تغلیباً وانهر الدم ولو بسار او بلیطة او مروة هی حجر ابیض کالسکین یذبع بها الاسنا او ظفرا قائمین ولو کانا منرو عین حل عدنا مع الکراهة الاریخاری عبرت واضح ب کرجی چیز نے وُن کی کیا جائے اور گیس کث جا کی اور تون بہجائے تو فد ہوج صال بے جائے آگ یا کانے کے کہ جس چیز نے وُن کی کیا جائے اور گیس کث جا کیں اور تون بہجائے تو فد ہوج صال بے جائے آگ یا کانے کے چیکی یا تیز پھر سے بھی کائے جا کیں۔ حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ جرتیز چیز سے جس سے فد ہوج کی رکیس کث جا کیں گئیس کے جاتا ہے۔ خالص بیش کی چھری جاتو بھی کیوں ندہو۔ اس بات کے لیکوئی اصل نہیں کہ بیتا کے وست سے حلال نہیں اور لکڑی سے حلال ہیں اور لکڑی سے حلال ہیں اور لکڑی سے حلال ہیں اور لکڑی سے حلال ہیں۔

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتى درسه قاسم العلوم مليان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه عربية قاسم العلوه مليان شهر ساار جب ا ١٣٨ ه

جانور ذبح كرتے وقت ''بهم الله الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر'' برِ هنا

**€U** 

کیا فرماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ حلال جانو رکوذ کے کرتے وفت بسم اللّہ اللّہ اکبرتک پڑھنے ہے جانو رحلال

موتا ہے یا نہیں بعض علماء مصر میں کہ جو تو رذیج کرتے وقت بسم القدالقدا کبر ما الدولالقدوالقدا کبر ولقدالحمد تک ندیز ھا جائے توجوں حدال نہیں ہوتا۔ پس بسم القدالقدا کبرتک پڑھنے ہے ذبیجہ درست نہیں ہے۔لہذا سیحے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرمادیں۔

محد خان ملتان شهر

### \$C)

وفی الدرص مست ۲ والسست حب ان یقول بسم الله الله اکبر ملا و او الع روایت بالاے معلوم ہوا کہ بسم ابتدا بتدا کبرتک کہنے ہے جو نو رصل ہوجائے گا۔ لہٰذاؤ کے کا حل ہونالا الدالا اللہ وابتدا کبرویتدالحمد تک پڑھنے پر موقوف نبیس ہے۔اس لیے بعض عماء کا اصرار غلع ہے۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسى ق غفرالله له ما ئنب مفتى مدرسه قاسم العنوم ملتان الجواب صحيح محمد عبدالله عنه البحد الله عنه ۱۲۹۲ مه اربیع الثانی ۱۳۹۲ ه

# جانورکوذ کے کرنے کے بعد مقدہ کودوبارہ کا ٹنا

### **€U**

کیافر و ہے جی علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کدایک شخص نے بگری بوس میں کہ بیکی قبل الموت فوراً ند بوحہ صال ہے یا سرا الموت فوراً ند بوحہ کا شدہ کا شنے کے بعد مذیبوحہ حرکت کر کے ختم ہوگئی۔ کیا بید ند بوحہ صال ہے یا سرا الموت فوراً ند بوحہ کی عقدہ کا شنے کے بعد مذیبوحہ حرکت کر کے ختم ہوگئی۔ کیا بید ند بوحہ صال ہے یا سرا الموت فوراً ند بوحہ کی مقدم کی مقتلی ہوئے ہوئے اللہ بور منطق فریرہ ندازی خان منتقلی کی شریع مقام ان بیار کر پھی صل حرام پور منطق فریرہ ندازی خان

#### 40%

# شیعہ کے بیجہ کا کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کی فرہ تے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ جو ہوگ صی بہ کرام کو برا کہتے ہیں لیعنی شیعہ حضرات اُن کے ذبیحہ جانور کا گوشت کھا نا درست ہے کہ ہیں اور بریلوی حضرات کے ہاتھ کا ذبیحہ جو نورے گوشت کا کھا نا ٹھیک ہے یانہیں۔ ملک محمداش نے ضلع مظفر کڑھے سیل علی ہور

#### €5¢

# اگر ما اہل بلغیر القد کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو حلال ہے یانہیں

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں عماء دین اس مسلم میں کہ ایک مسجد کے مقتہ یان اختلاف عقیدہ کی وجہ ہے ، وحموں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ایک فریق کہتا ہے کہ نفر رہائی ہیش کرتا ہے کہ ذرخ ہیں ہیں کہتا ہے کہ نفر رہائی ہیش کرتا ہے کہ ذرخ کے وقت بینہیں کہتے کہ ہم المدفلاں بھک تکبیر پڑھ کر ذرخ کرتے ہیں اور تجبیر سے چیز حلال ہوتی ہو اور فریق اول کہتا ہے کہ جونذ رو نیاز اللہ تعالیٰ کے ، سواکسی نبی ، ولی یا جن ، فرشتہ کے نام پر مانی جائے ای وقت حرام ہو جائے ہو جائے ہو کہ حال نہیں ہے۔ای اختلاف کی وجہ سے ہر دوفریق اس مسجد ہیں ہو جاتی ہو جائے ہو کہ الگ میں ہو جائے ہو کہ مقابل کے ، سواکسی نبی ، ولی یا جن ، فرشتہ کے نام پر مانی جائے اس مسجد ہیں ہو جائے ہو کہ مان الگ الگ مقد م ہیں اداکر سے ہیں۔ کیاس صورت ہیں دونوں جی عتیں ہو سے ہیں یانہیں۔ نیز جمعیت اکا ہرین اہل سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق این سے دعوی ہیں سے ہے۔ اللہ بخش ضلع ایک سے میں یانہیں۔ نیز جمعیت اکا ہرین اہل سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اپنے دعوی میں سے اسٹر ہیں ایک مقابل کے اللہ مقابل کے مطابق کون سافریق اپنے دعوی میں سے ہے۔ اللہ بخش ضلع ایک سے مطابل کی میں بیانہیں۔ نیز جمعیت اکا ہرین اہل سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اپنے دعوی میں سے ایک اللہ بخش ضلع ایک اللہ بین اہل سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اللہ بین اللہ سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اللہ بین اللہ سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اللہ بین اللہ سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اللہ بین اللہ سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اللہ کوئی میں سے اللہ بین اللہ سنت کے عقید سے کے مطابق کون سافریق اللہ کے دور کے مطابق کوئی میں سے کہ مور کی میں سے کی مطابق کے دور کے مقابل کے دور کے مطابق کے دور کے مطابق کے دور کے دو

**€**5**€** 

فریق اول کی بات سی ہے اور فریق ٹانی کا استدلال غلط ہے نذرونیا زغیر اللہ کی برگز جائز نہیں ، ماسوی اللہ کے تقرب اور تغظیم کے لیے کوئی چیز دی جائے یا کوئی جائور ذرج کیا جائے وہ ، اہل لغیر اللہ اور ماذرج علے النصب میں داخل

ہے۔ایسے نذرو نیاز والے جانوریر ذی کے وقت گرصرف تنبیر ہی کہی جائے غیر اللہ کا نام نہ بھی لیا جائے کیکن جب مقصورتقر باورتغظیم غیرالتد کی بے پھر بھی حرام ہے۔قال فی الدر السمحتار ص 9 ۰ س ح ۲ (ذبح لقدر م الامير) وبحوه كو احدمن العظماء (يحرم) لانه اهل به لعير الله (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى ولنو) ذسح (لبلنصيف لا يسحنزم) لاته سنة الخليل و اكرام الضيف اكرام الله تعالى والفارق انه ان قندمهنا لينكل منهاكان الذبنج لله والمنفعة للضيف وللوليمة او للربنج وان لم يقدمها لياكل منها سل يمدفعها لغيسره كنان لتعظيم غير الله فتحرم وقال في البحر الرائق واما انزر الذي ينذره اكثر العوام شاهد كان يكون لانسان غائب او مرنص او له حاجة ضرورية فياتي بعض الصلحاء فيحعل سنزا عبلسر راسه باليدي فلان ان رد غائبي او عوفي مريض او آفت حاجتي فلك من الذهب كذا او من البقضة كذا او من الطفام كذا او من الماء كذا ادين شمع كذا او من الذيت كذا فهذ البذر باطل بالاجماع لوجوه منها الدلدر محلوق والبذر للمخلوق لا يجوز لاله عبادة والعبادة لاتكون للمخلوق ومنها ان المنذور لهميت والميت لايملك ومها ان لحن ان الميت يتصرفها في الامور دون الله تعالى و اعتقاده دالك كفو الهم الا الخ. لبذاجوجانورسي بي، ولي وغيره تقربك لیے: مزد کیا گیا ہواس کوذیج کرتے وقت اگر صرف تکبیر ہی کہی جائے وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ در مختی رکی عبر رت میں اس ک صراحت موجود ہے۔ ہاں اگر اس عقیدہ تقرب ہے قبل از ذبح رجوع کر کے صرف ابتد جل مجدہ کے قرب اور تعظیم کے لیے ذیج کیا جائے پھر حلال ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدورية قاسم العلوم ما آن الجواب سيح بنده احمد عفاالله عنه ما تب مفتى مدرسة قاسم العلوم مآنان ۱۳۸۳ جردى الاولى ۱۳۸۲ ه

# اگررات کوروشنی کا انتظام نه جوتو پیدذ نج اضطراری ہے

€U\$

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد ہیں کہ ایک شخص کی بکری رات کومر نے کے قریب ہوئی تواس نے فور انجراغ جل کر ہے قو حلاش کیا اور بکری کوؤن کے کرنے کے لیانا کہ بکری نے چرائ ہیں ہیر مارکر گرادیاس نے فور اندھیرے میں بکری پر سم اللہ اللہ اکبر کہدکر ہے قو چلا ویا۔ بکری سے خون کا فی نکلہ اور اس کی دونوں پر گیس کٹ گئیں۔ اس نے رات کو کپڑے میں لیسٹ کر بکری کورکھ دیا۔ سے کو خود کھا یا اور دوسروں کو کھلا یا کیا رید بکری حرام ہے یا حلال ہے۔ کپڑے میں لیسٹ کر بکری کورکھ دیا۔ سے کوخود کھا یا اور دوسروں کو کھلا یا کیا رید بکری حرام ہے یا حلال ہے۔ حافظ سلطان احمد سلط مظفر کر می سے مطابق کو شادو

- وْرْحُ بِقْرِ بِالْيِ اور عَقِيقَة كابيان

\$C\$

بیرذ کو ة اضطراری ہےاس لیے جب رئیس کٹ تنئیں اور بحری کا خون کافی نگاہ تو پی بحری حدال ہوگئی ہے اور کھا ، جائز ے۔فقط اللہ العلم

ينده احد عفا التدعنه لا تب مقتى مدرسة قاسم العلوم مليان الجواب فيح عبدا بتدعفا بتدعنه فتي مدرسه قاسم انعلوم ملتان ٢٩ شعبان٢٨٦ اه

### حلال جانور کے جھیے حلال ہیں یانہیں

**€U** 

کیا فر ماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ هدال جانور کے تصبے حل ل ہیں۔ان کو کھایا جائے یا حرام ہیں ان کو نہ کھایا جائے یا مکروہ دغیرہ ہیں۔

وسليم

حل ل جانور كنصي كها نا كروة تحريم بكهان جائز تبين قال في مدانع الصدائع واما بيان مايحوم اكله من اجزاء الحيوان الماكول فالدي يحرم اكله منه سبعة الدم المسفوح والذكر والانتيان والقبل والعدة والمثانة والمرارة لفوله عرشانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذه الاشياء السبعة مما تستخنه الطبائع السلمة فكانت محرمة وروى عن محاهد رصي الله عنه انه قال كره رسبول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الدكر والابثين والقبل والعدة والمرارة والمثابة والدم فالمراد مه كراهة التحريم الخ بدائع صنائع صالح٥وقاوي الربهم ١٩٠ج٥ وري رس ٢٩٠ج٦ وكنز الد فائق ص ٩٦ مسأئل ثتى \_ فقط والثدتعالى اعلم

حرره فحمر من شاه ففريدتا بب مفتى مدرسه قاسم العلوم ماتمات ۵اکر ۱۳۹۲ه الجواب سيح بنده محمرا سحاق غفرالله لينائب مفتى مدرسه قاسم العلوم مكمان

# طوطا حلال ہے

#### **€**U**∲**

مہر بانی فر ماکر طوطے کے متعلق تحریر کریں کہ وہ صال ہے کتاب کے حوالے دے کرمشکور فر مادیں۔اگر صال ہے تو كسامام كے نزويك اورا گرحرام ہے توكس امام كے نزويك \_ جناب اعراب وين خنك يخصيل خانوال ضلع ملتان

ہراس پر ندے کا کھا ناحرام ہوتا ہے جو کہ بنجہ کے ساتھ شکار کرتا ہوا ور درندہ پر ندہ ہو۔طوط چونکہ اس قتم کا پرندہ نہیں بابداس كأكانا طال بجياك كتاب الفقه على المداهب الاربعة ص ٢٠٦٢ برب ويحل من الطير اكبل العصافير والسمان والقنبر والزر زور والقطا والكروان والبلبل والببغاء والبعامه والطاؤوس وقال في حاشية الشافعية قالوا لايحل اكل البغاء ربال امشاقع كزو يك طوط كاكه ناجا تزنيس بياور فناوی دا رالعلوم ایدا دانمفتین ص ۲۹ بے جعد دوم پر ہے۔طوعا بلاشبہ حل ل ہےا ورزید جوحرمت پر استدیال کرتا ہے سیجے نہیں کیونکہ ذی مخلب جس کوحدیث میں حرام فرہ یا گیا ہے اس سے مراد بیٹیں کہ پنجہ سے پکڑ کرکسی چیز کو کھائے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ جانور جو پنجہ سے شکار کرتا ہے اور فل ہر ہے کہ طوطا شکاری جانور نہیں اور نہ پنجہ سے جانوروں کا شکار کرتا ہے الخ فقط والثدتغالي اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مررسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمو دعفا الله عنه مفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٢ في لقعد و١٢٨ الص

ہارے ہاں جو کواعام ہے لیعنی ''کال' سے طلال ہے یا حرام ہے

کیا فرماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ موجود ہ کواجس کوعا م زبان میں کاں بولتے ہیں بیہوئے بھی کھڑت سے ہیں اس کا کھانا حلال ہے یا حرام یا مکروہ یا مباح۔

بنده اسحاق موضع محال مختصيل وضلع مظفر كرثه

واضح رہے کہ فقہاء کرام نے غراب( کوا) کی تین قسمیں ذکر کی ہیں اور تینوں کے احکام علیحدہ ہیں۔ایک وہ غراب

حرره عبدا ملطیف غفرله معین مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان سے اقری قعده ۱۳۸۵ه ها الجواب سیج محمود عقد امتدعنه مفتی مدرسه قاسم الععوم ملیان

# ذبح فوق العقد ہ کی صورت میں بعض علماء صن اور بعض حرمت کے قائل ہیں صحیح کیا ہے

€U\$

کی فرماتے ہیں علی عرام اس مسلم میں کے ذرح مافوق العقد ہ جائز ہے یہ شدجو زکے قائلین امام ستغنی کی عبادت کو چیش کرتے ہیں اور صاحب ملتقی کی عبارت چیش کرتے ہیں اور حدووں کرتے ہیں کہ عقدہ ہے آ گے مری اور صفوم گزر گئے نے ، اور جامع صغیراور مبسوط کی عبارت کی تعیم ہے استدال کرتے ہیں اور حرمت نے تکلین صاحب و قابید کی عبارت اور ان کے شروح ذیرہ و غیرہ کی عبارت اور فتوی سمر قندی کی عبارت چیش کرتے ہیں ۔ نیز مجوزین فت و کی وارائعموم دیو بند کی عبارت چیش کرتے ہیں ۔ نیز مجوزین فت و کی وارائعموم دیو بند کی عبارت چیش کرتے ہیں ۔ فیصد کن بات مدل مع عبارات مطلوب ہے اور مجوزی کے جوابات عندیت فرمائیں ۔

ا، می سعد الدّث و بنوی مختصیل کلی مروت ضلع بنول صوبه سوحد

40%

علامت می نے جدمادی ۱۲۵ پران تمام اقوال کوش کرنے یہ بعد فیصلہ کی ہے کہ اگرم کی کئے جہ بدوں صفوم کا گرچہ پرناور ہے۔ لا تصاله ما نو للاکٹر حکم الکل کے انتخت ہوئز ہوا الاصلاقال الرملی الایلزم منه عدم قبطع الممری اذیمکن ان یقطع الحرقد کو سرح و هو اصل اللسان وینزل علے الممری فیقطعه فیحصل قبطع المنلاثة اورای نادرصورت کوعلامت کی نے منظر کے کہا ہے۔ والتحریر للمقام ان یقال ان کان بالذبح فوق العقدة حصل قبطع المئلاثة من العووق فالحق ما قاله شراح الهداية تبغا الملوسة خسی والا فالحق حدالہ المقال و مع عنک المحدال ۔ و مت کے قائمین جو بالسمشاهدة او سوال اهل المخبرة فاغتنم هذا المقال و دع عنک المجدال ۔ و مت کے قائمین جو المادالفتاوی کا حوالہ دیج بی اگر ہیں ان ہوا ہوا ہوا ہوا کی سے موع بھی انہوں نے کیا ہے۔ موانا تھا نوی رحماللہ کی مت کا فتوی کی سے موانا تھا نوی کرمت کا فتوی کتب فقد ہے تاک کی سے موانا کی تاہوں دیے جگے علامہ شامی کرمت کا فتوی کئیں دیے جگے علامہ شامی کی تاہوں۔ انتمی گویامولانا تھا نوی رحماللہ اب مطلقا حمد کا فتوی نہیں دیے جگے علامہ شامی کی تفصیل مندرجہ ذیل برفتوی دیے جگے علامہ شامی کی تاہوں۔ انتمی گویامولانا تھا نوی رحماللہ اب مطلقا حمد کا فتوی نہیں دیے جگے علامہ شامی کی تفصیل مندرجہ ذیل برفتوی دیے جی ۔

اس میں عدامہ ش می نے بہت سا اختلاف نقل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجربہ کاروں سے دریا فت کرنا چاہیے کہ فوق العقد ہ ذائح کرنے سے تیمن رگیس منجلہ چاررگ یعنی حدقوم ومری دوود جین کے قطع ہوجاتی میں یانہیں۔اگر قطع ہوجاتی میں العقد ہ ذائح کرنے سے تیمن رگیس منجلہ چاررگ یعنی حدقوم ومری دوود جین کے جیجے نماز پڑھنا چاہیے۔اس میں نماز پرکوئی تو حدال ہے درنہ حراماور وہ ان م جواس ذبیجہ کے حرمت کا قائل ہے اس کے چیجے نماز پڑھنا چاہیے۔اس میں نماز پرکوئی ارثہ نہیں پڑتا ہے۔وارنداعلم

نائب مفتی عبدالرحن بنوی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیج محمود عف ملد عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر الجواب سیج محمود عف ملد عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر الجواب سیج محمود عف ملاحت التحد التحد التحد التحد

### ایسال واب کے لیے مزار پرمینڈ ھاؤے کرنا

€0\$

کی فر ماتے ہیں علی ء دین دریں مسئلہ کدا یک مسممان شخص نے ایک مینڈ ھا، یت سے خریدا کہ ہیں اس جانور کو کسٹول گا۔
کسی ولی القد کے مزار کے پاس لے جا کر القد کے نام پر ذرح کروں گا اور اور القد کی مزار کے پاس شالص ثبت واسطے فدا پھروہ می نبیت پر قائم رہا پھراس نے پچھ محرصہ کے بعد اُسی جانو کا منابقہ کے مزار کے پاس شالص ثبت واسطے فدا تبارک و تعالیٰ کے ذرج کیا اور اس کا تواب ولی القد کو بخشا کہ انہیں۔کیا مسلمان اسے کھا سکتے ہیں یہ نبیل ۔
تبارک و تعالیٰ کے ذرج کیا اور اس کا تواب ولی القد کو بخشا ک

€0\$

گر خالصۂ شرعی طریقہ ہے تھبیر کے ساتھ اس جانو رکو ذیح کیا ہے تو بید ذیح درست اور گوشت حلال ہے لیکن مزار کے پاس لےجانایاوہاں ذیح کرنے کاتعین کرنا درست نہیں آئندہ اس ہےاحر از کریں۔ حرره مجمرا نورشا وغفرله نائب مفتي مدرسه قاسم العلوم مليان

ڪاڏ والحي**ه 9س**اھ

### کیاذ انج اور مذبوح دونوں کا منەقبله کی طرف ہو، شرط ہے

کیا فر ماتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ زیدیو چھتا ہے کہ جانور کو ذیج کرتے وقت ندیو حہ کا چبرہ قبلہ کی طرف کرتا شرط ہے یا ذائح کا مندکرنا قبلہ کی طرف شرط ہے۔اگر ند بوحہ کی تو جیہ شرط ہے تو مروجہ ذیح میں تو ند بوحہ کی پیش نی (مند) مشرق کی جانب رہتی ہے اور یاؤں وفیر وقبلہ کی طرف رہتے ہیں۔ حالانکہ شرعی شرط ند بوحہ کی تو جیہ ہے و ومفقو د ہے۔ اگر ذائح کی توجہ شرط ہے تو فقہاء کی عبارات میں فقط توجہ آتی ہے۔جس کے معنی (بیعنی تو جیہ ابذائح المذبوحة ) ہے ند بوحہ کی تو جید کرنا معلوم ہوتی ہے اور پہیے تق ہے جو خرابی لازم آتی تھی اس کی وجہ ند بوحہ کوم وجہ طریق کے برعکس لٹا کر أے ذیح کرنا جا ہے تا کہ مند ند بوحہ کا قبلہ کی طرف متحقق ہوجائے ۔ فقہاء کی عبارات میں توجہ وتو جیہ دونوں آتے ہیں للبذا برائے مہر بانی اس مسئد کی تفصیل ہے جواب مع تو جیدعبارات فقہاء بیان فر مادیں۔

مستفتى عيدالغفور

\$ 5 p

جا نور کا چبرہ قبلہ کی طرف کرنا ذبح کے دفت مستحب ہے اور ترک اس کا مکروہ ہے گر گوشت با کراہت حلال ہے او اس کا کھانا جائز ہےاور جب جانور کا منے قبلہ کی طرف کرنامتی ہوا تو ذائح کا منہ بھی قبلہ کی طرف ہی ہونامتی ہو۔ -کیونکہ ذیج حلقوم کی طرف ہے ہوتا ہے۔ قفا کی طرف ہے نہیں تو جب جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہوگا تو اس کا س<sup>ہ واور</sup> یا وَں جنوب کوہوں گے یا ب<sup>لغکس ہ</sup>ور ذائح اس کی گرون کی طرف کھڑ اہو کرصفوم کی طرف ہے ذ<sup>یع</sup> کرتا ہ<sup>یں ہی کا چبرہ</sup> بھی قبد کی طرف ہی ہوگا۔ تو فقہ ء کی عبارات میں کوئی تعارض وید افع نہیں ہے۔ ویسے تو جیہ وتوجہ و سے کیے شرط كولَى ليس حكما قال في خلاصة الفتاوي ص٨٠٣ ح٣ وفي الاصل يستحب توجر وقت الذبح. وفي العالمگيرية ص ٢٨٦ ج٥ واذا ذبحها بغير توجه القبلة في حواهر الاخلاطي فقط والتدتق لي اعم

بالمفتى مدرسدتا سم العلوم مليّان حرر وعبد النطبة اذ والحبيث ١٣٨٧ ه بالمتدونة مقتي مدرسه قاسم العلوم ماتال لجوا ٢٦٪ والجيسة ١٣٨ اط

# غالی شیعه کا ذبیحہ حلال ہے یانہیں

**€U** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ بیں کہ شیعہ کی ذیبچہ حلول ہے یا حرام؟

محمر فاصل

454

شیدا گربر ایخت عالی باس صرتک کداس کا غلو کفرتک بینی گیا باوراس کے معتقدات کی فی صفح سے متعد وم بیل پھرتو وہ بمزر مرتد کے باوراس کا ذبیح حال نہیں ہاورا گرشیعہ ہے کین کا فرنہیں ہاں کا ذبیح حلال ہے ۔قال فی المدر السمنحت رعلے ها مس المشاعیة ص ۲۹۸ ج ۲ لا (تحل دبیحة) عیر کتابی من وثنی و مسجوسی و مرتد) بحلاف یہودی او مجوسی تنصر لانه یقر علے ما انتقل الیه عندنا وقال الشامی تسحت قوله بخلاف یہودی) مرتبط بقوبه و مرتد وقوله لانه یقر الح هو الفرق بینهما فان المسلم اذا انتقل الی ای دین کار لا یقر علیه فظ واللہ تی لیا علم

حرره عبد النطيف غفر له معين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ملتان الجواب مجيح محمود عفا للدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان سهم الحجيم ١٣٨ ه

# اہل کتاب کے ذبیجہ سے متعلق مفصل شحقیق

4J

کیا تے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ اس گوشت کی شرکی حیثیت یعنی صنت وحرمت کے فاظ ہے کیا ہے جو کہ کسی حلال جانورازُ حلال جانورازُ ادارہ میں مندرجبہ فی سے ذبح کی گیا ہواور پھر کھانے کے سے مختلف تعلیمی اداروں میں مہیا کیا گیا ہو جہاں مسلمان طلباء زبرتعلیم ہور

(۱) جانورکو( ذہبے۔ ) ،
امذن کی میں لے جاکر ذریح کی جگہ پر بجل کے کرنٹ کے ذریعہ یا بندوق ہے
پچھاڑ کر پچھلی ٹائلوں کے بل اُکٹر ہوت پچھاڑ کر پچھلی ٹائلوں کے بل اُکٹر ہوت (۲) بجلی سے ذریعیہ یا بندوق ۔ آٹی اریاقی ہوں پھراس کو اُکٹر ہوت کا کر کر دون کا کے دوران اگر ذبیحہ یک حالت میں ہو کہ اس میں زندگی کے (۳) بجلی کے ذریعہ یابندوق سے پچھاڑنے کے ممل کے نتیجہ میں بے ہوش ہو جائے یا کمل طور پر بے جان ہو جائے یعنی مرجائے دونوں حالتوں کے متعلق فتو کی درکار ہے۔

( ۴ ) میسائی اور یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں اس لیے اس امر کالحاظ مدنظر رکھے۔

عبدالقا درلعه حيانوي معرضت انورياش ملتان حيها وُني

#### €0\$

ائل كتاب كاذبيجين قرآنى طال ب-البتشرطيب كرفيراللدكنام بون كذرك دول الله تعالى وطعام المذين اوتوا المكتاب حل لكم. وفى الدر المختار ٩٥ ح ٢ او كتابيا ذميا او حربياً الا اذا مسمع منه عند المذبح ذكو المسيح اور بعض نقهاء ني كتابي كذبي كالى بون يس شرط بحى لكائى بكدوه كتابي الريبودى بوتو حضرت عربي عليه السلام ندبود

نیز اہل کتاب کسی قوم کا نام نہیں بھداُس ندہب والوں کا نام ہے جو نبی مرسل کی تصدیق کرتے ہوں کسی کتاب منزل کا اقر ارکرتے ہوں پس اگر کوئی میبودی یا تصرانی ندہب کے اعتبار سے الحاو اور دہر بہت کے خیالات رکھتے ہوں تو اس کا ذبیحہ حلال ندہوگا پس اگر ذبیحہ کرنٹ دینے یابندوق مارنے سے اس حد پر پہنچ کہ اس کی زندگی کی اُمید نہ ہولیکن حیاۃ اس میں موجود ہے اور پھراُسے ذن کی جگہ پر سے گردن کا فی جائے اور بسم القد امتدا کبراس پر کہا جائے اور تینوں رکیس کت جا کیں تو اس نے حرام ندہوگا۔ البتدا گرقصدا کہ جا کی قواس کہا جائے گا۔ اگر بھول سے تسمیہ کہنا رہ جائے تو اُس سے حرام ندہوگا۔ البتدا گرقصدا چھوڑ سے گا تو حرمت کا تھم کیا جائے گا اور اگر کرنٹ دینے یابندوق مارنے سے جانور باسکل مرگیا ہے اس میں حیات بو تی میٹیں ہوتا وہ وہ جانور حرام ہوگیا ہے۔ اخراج خون کو کھمل کرنے کے لیے گردن کا نینے سے صلال ندہوگا اور اگر بجل کے کرنٹ سے میٹیں جانور میں گردن پر سے گردن کرنے کے لیے گردن کا نینے سے صلال ندہوگا اور اگر بجل ہوگیا۔

واضح ہو کہ جانو رکو ذ<sup>ہ</sup> کرنے ہے بل بحل کے کرنٹ یا بندوق مارنے ہے ہوش کرنا ای طرح جانو رکواُلٹالڈکا کر ذ<sup>ہے کر</sup>نا بیغل درست نہیں ہے لیکن اس عمل کا ذ<sup>ہ</sup> کے پرکوئی اڑنہیں پڑتا۔

پس اگر جانور میں حیاۃ موجود ہےاور بسم انقدائلدا کبر کہدکر ذرج کیا گیا ہےاور غیر انقد کا نام بوقت ذرج نہیں کیا گیا اور تسمیہ قصد اُنہ جھوڑا گیا ہواور ذارج دھری اور ملحد نہ ہوتو اس ذبحہ کوھلال کہا جائے گا۔ وائتداعلم

بنده محمداسحا ت غفرانندله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

٥٢٥ ---- ذريح ،قرباني اور عقيقه كابيان

یورپ والے خصوص ان شرا نطا کا جو جواب میں مذکور میں با عکل لحاظ نبی*ں کرتے ۔*لہنداان کا ذیح شدہ اور ڈیوں و لا گوشت مطاقاً حرام اور قابل احتر اڑھے بچنا جاہیے۔

و کجواب صحیح محمر عبدانقد عقدانقد عند ۱۴ فری قعده ۱۳۹۷ه

# کیاا گرگائے کمزور ہوتو اس میں پانچ سے زیادہ آ دمی شریک نہیں ہوسکتے سسکتھ

کی فر ، تے ہیں علہ ، دین دریں مسئلہ کہ اس علاقہ میں لوگوں کار جھان اس طرف ہے کہ کمزورگائے میں قربانی کے لیے۔ لیے ۵ آ دمی حصہ دار ہو سکتے ہیں تو ہراہ کرم یہ بتا کیں کہ مذکورہ فعل شرعاً جائز ہے۔ اگر نہیں تو شرع محمدی کا مسعک کیا ہے۔ جولوگ ایسا کریں ان کے ساتھ حصہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔

محدامين تخصيل وضلع جهنگ

#### €0\$

واضح رب کدا تناد بل پناا با کل مریل ج نورجس کی بدیول پیل بانکل گوداند با ہواس کی قربانی درست نہیں ہو اور اثرا تناد بلانہ ہوتو و بلا ہونے ہے کہ کرج نہیں اس کی قربانی درست ہے لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کریاز یادہ بہتر ہوئے گئیس اس کی قربانی درست ہے گئے ، بھینس ، اونٹ (چاہے کمزور ہول چاہم موٹے تازے) پیل سات آدی شریک ہوکر قربانی کریں تو بھی درست ہے اوراگرسات آدمیول ہے کم لوگ شریک ہوئے اور کی درست ہے اوراگرسات آدمیول ہے کم لوگ شریک ہوئے جے پہنے آدی شریک ہوئے یا چھآدی شریک ہوئے اور کی حصد کا حصد ساتویں حصد ہے کم نہیں تب بھی سب کی قربانی درست ہے۔ لہذا ہورجی ان رکھنا کہ کرورگائے بیل پہنے آدی دوست دار بن سکتے ہیں البت اگر پہنے شریک ہوئے تو بھی الن کی قربانی درست ہے اوران کے ساتھ حصد رکھنا درست ہے لیکن پانچ کی تعیین اس وجہ ہے نہ کرے کہ زیردہ (لیمی سات آدی ) شریک نیمیں ہو کتے و سے اگر سات آدی کی شریک نیمیں الدر الم ختار ص ۱۵ اس ح ۲ و تحب شاۃ او سمع ہو کے قط والد تی لی المال والمقر و لو لاحد ھے اقل من مسمع لم یحز عن احد و تجری عما دون سبعة مالاولی مدمیۃ فیل الگر فی فقط والد تی لی المالی والمقر و لو لاحد ھے اقل من مسمع لم یحز عن احد و تجری عما دون سبعة مالاولی المنے فقط والد تی لی المالی والمقر و لو لاحد ہے اقل من مسمع لم یحز عن احد و تجری عما دون سبعة مالاولی المن والمند تی لی المالی والمند تی لی المالی والمند تی لی المالی والمند تو لی المالی والمند تی لی المالی والمند تی لی المالی والمند تی لی المالی والمند تو المالی والمند تو المالی والمند تی لی المالی والمند تو المالی والمند تو المند تو المند و تو و کی المالی والمند تو المالی والمند تو المالی والمند تو تو المالی والمند و تو المالی و تو المالیوں و ت

حرره حجد انورشاه تحفرله خادم الافتآء مدرسة قسم العلوم ملتان ۴ ذي الحجة ١٣٨٨ ه

### قربانی کی کھال لائبر ریی پرصرف کرنا

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ آیا قربانی کی کھالیں لائبریری کے مصرف میں آسکتی ہیں جبکہ لائبریری صرف میں آسکتی ہیں جبکہ لائبریری صرف دین کا اور اسلامی تاریخی کتابول پرمشمنل ہواس ہے کوئی دنیاوی غرض مقصود نہ ہو بلکہ صرف اشاعت دین مراوجو۔ اراکین انجمن بخاری لائبریری لوکوشید خانیوال

454

قربانی کی کھال کولا بسریری پرصرف کرنا درست نہیں کیونگہاس میں تملیک متحقق نہیں ۔فقط والٹد تغالی اعلم حررہ محمد نورشاہ نخفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# قربانی کی کھالوں کی رقم کوقبرستان برخرچ کرنا

€∪>

کیا فرماتے ہیں عماء کرام کہ کیا تر بونی کی کھا ہوں کی رقم قبرستان کی مرمت یہ چار دیواری وغیرہ پرنگا تا جائز ہے یا نہیں قربانی کی کھالوں کا پیسے س جگہ ہرخرچ کرنا چاہیے۔

€0\$

قربانی کی کھال تو ہرکسی کو دینا جائز ہے اور اپنے استعمال میں لا تا بھی جائز ہے کیکن قربانی کی کھال کی قیمت کا مصرف و بی ہے جوز کو ق کا ہے یعنی فقراءاور مساکین کو ملک کر دینا قربانی کی کھال کی قیمت سے مسجد یا عیدگاہ تعمیر کرنا جائز نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانو رشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان مهم خدانو رشاه غفرله تا که مناه

# جس گائے کے جسم میں کوئی چیز رکھ دی گئی ہواس کی قربانی کا کیا تھم ہے

**€**U**}** 

کیا فرہاتے ہیں علاء دین کہ ایک گائے جس کے فرج میں جہاں سے پیشاب آتا ہے لڑکوں نے لکڑی داخل کی ہے جس کی وجہ سے وہ کئی دن جب پیشاب کرتی تو خون بھی ساتھ آتا تھ اس کے بعد اس کو آرام ہوا اب جب پیشاب کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کئی دن جب بیشاب کرتی ہے تو دم کواد پر کرتی ہے باتی فل ہری کو کی عیب معلوم نہیں ہوتا۔ شرع کی روسے فر مادیں کہ آیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔

انہیں اور یہ بھی فر مادیں کہ جو گائے بھی بچہ نہ جو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔
عبداننی مدرس مدرسا حیاء العلوم ضلع مظفر کڑھ تھے سے لی بور

\$ 5 m

اس کی قریانی جائز ہے۔ کیونکہ یہ کوئی حیب فاحش شیں اور جوگائے بچہ نہ جنتی بوتو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ کے ما قال العالم گیریة ص ۲۹۷ حد و اما صفته فهو ان یکون سلیما من العیوب الفاحشة کذا فی السدائع و فیھا بعد السطر . ویحور المحبوب العاجز عن الحماع و التی بھا السعال و العاجزة عن الدائع و فیھا بعد السطر . ویحور المحبوب العاجز عن الحماع و التی بھا السعال و العاجزة عن الولادة لکر سبھاو التی بھا کی و التی لاینزل لھا لبن من غیر علة و التی لھا و للہ فقط و الترتالي اعلم حرره عبد الطیف غفر لہ معین مفتی مرسرة سم العلوم ملتان

۱۸ ذیقعد ه ۱۳۸۷ ه الجواب سیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۱۹ ذیقعد ه ۱۳۸۷ ه

جس گائے کا ایک کان دواُ نگلِی اور دوسراایک اُنگل کٹا ہوا ہواس کی قربانی جائز ہے یانہیں

**€**∪**>** 

کی فرماتے ہیں ہاء دین دریں مسئلہ کہ اٹیک گائے قربانی کی ایک شخص نے فریدی ہے۔ اس کے دوکان ہاکل صاف کے ہوئے ہیں نہ چھاڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک کان کی مقدار دوانگی ہے کچھ حصہ کٹ ہوا ہے اور دوسرا کان صرف ایک ایک ایک کے مقدار دوانگی ہے کچھ حصہ کٹ ہوا ہے اور دوسرا کان صرف ایک ایک ایک ایک ایک کے برابر کٹ ہوا ہے۔ اس میں جو ہاتی ہوگ وگ شریک ہیں وہ شبہ کرتے ہیں کہ ہماری قربانی ناجا مزے اور قربانی کا جا فربھی نہیں خرید سے نے ہیں ہوں منظواد پیچے تا کہ ہمیں اطمینان ہوجائے۔ سب لوگ ای فنوی کے منتظرین ساہوال موالی عنایت اللہ شلع ساہوال

€C}

تول مفتی بر کے مطابق آردونوں کا نوں کی ٹی یوئی مقدار کوجی کر کے ایک کان کا نصف یا است اکد بنے واس جانور کی قرب نی جائز شہوگی ورشاس کی قرب نی ورست ہے۔ کے معاقبال فی الدر المختار مع شوحه ردالمختار صسح ۲۳ ۲۳ جالا (مقطوع اکثر الاذن او الذنب ای التی ذهب اکثر نور عینها فاطلق القطع علے السهاب مجازًا و انمار یعرف بتقریب العلف (او) اکثر (الالیة) لان للاکثر حکم الکل نقاء و ذها با فیکھی نقاء الاکثر و علیه الفتوی و فی الشامیة و فی عایة المیان و وجه الروایة الرابعة و هی قولهما والمها رحع الامام ان الکثیر مین کیل شی اکثره و فی النصف تعارض الجانبان اه ای فقال بعدم البحواز احتیاط ابدانع و به ظهر ان ما فی المتن کالهدایة و الکنز و الملتقی هو الرابعة و علیها المتوی کما ید کر الشارح عن المحتی و کانهم اختار و ها لان المتبادر من قول الامام السابق هو الموری کما ید کر الشارح عن المحتی و کانهم اختار و ها لان المتبادر من قول الامام السابق هو

الرحوع عما هو ظاهر الروايه عه الى قولهما وفى البزارية هل تحمع الحروق الابي الاصحية المحتفوا فيه قلت وقدم الشارح فى باب المسح على الحفيل الله ينبغى الحمع استياطا. والتدتق لى المحتفوا فيه قلت وقدم الشارح فى باب المسح على الحفيل الله ينبغى الحمع استياطا. والتدتق للمحتفى مدرسة المم العلوم المثان الجواب محج محمود عن المدعن مدرسة المم العلوم الثان الجواب محج محمود عن المدعن مدرسة المم العلوم الثان المحتفى مدرسة المحتفى المحتفى

جس شخص کے پاس بچاس رو پےضرورت اصلیہ سے زائد ہوں اس پر قربانی واجب ہے یانہیں

**€U** 

کیافرماتے ہیں ملاء دین دریں مسئلہ کہ بچیس رو پیدوجوب قربانی کے لیے اور صدقہ فطرکے لیے نصاب ہوسکتا ہے یا ند لینی جس شخص کے پاس بچیس رو پیدوائی اصلیہ سے زائدموجود ہو کیاس پرقربانی واجب ہے یاند۔ حافظ خبرمحمداں مصحد عالیہ محمود بیتو نسیشریف ضعع ڈیرون زی خان

\$ 5 p

آن کل کاپچسروپید پاستانی نصاب کے کم ہے۔ اس مقدار پر قطرانداور قربانی واجب نہیں ہوا کرتی ۔ کیونکہ ۱۰۰ درہم شری ساڑھ باون تولد چاندی یا اتی قیمت کا حوائی اصدیہ سے زائدا کر مال سی شخص کے پاس موجود ہوتواس پر فطرانداور قربانی واجب ہوا کرتے ہیں اور بچس روپید پاکستانی سے ساڑھ باون تولد چاندی نہیں آیا کرتی ۔ اگرا کی تولد چاندی پیس تین روپید نزل آئے توقد رضاب بھی بروپید پاکستانی ایک سوساڑ ھے ستاون روپید نزل ہے۔ کہما قال فیل سے سندوپسر الابسصار ص ۲۰۰ حسم والمد المصدة والذهب قصة و ذهب و ما غلب غشه یقوم و فی الشامیة رفیر ع) فی الشر نبلالیة العلوس ان کانت اثمانا رائحة او سلعا للتحارة تجب الرکاة فی قیمتھا و الافلاا و فقط واللہ قطاف المحارة تجب الرکاة فی

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ما تان 19 في يقعده ١٣٨٤ هـ الجواب سيح محمود عنه القدعنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ما تان 2 في يقعده ١٣٨٤ هـ

عید کی نمازے پہلے جانور کوؤن کے کرنا

€U\$

کیافر اتے ہیں الماء دین دریں مسئلہ کہ عیدالانتی کے موقعہ برعید بڑھنے سے پہلے قرب فی کا جانور ذیح کرنا جائز ہے

ین بیل ۔ یعنی کرعید پڑھنے سے پہلے قرب نی جائز ہے یا کہ بیں۔ جبکہ عید گاہ موجود اور عید کی نماز ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہوتقریباً ساڑھے آٹھ یا نو بج عید پڑھی جاتی ہوتو اگر قربانی کرلی جائے تو اس کے متعلق شرع شریف کا تھم ہے۔

### \$5\$

بقرعيد كن زبوت سي بها قربانى كرناجا تزييل كما في الهداية ص ٣٣٣ ووقت الاضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحو الا انه لا يجوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلى الامام العيد فاما اهل السواد في ذبحون بعد الفجر و الاصل فيه قوله عليه السلام من ذبح قبل الصلوة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلوة فقدتم نسكه واصاب سنة المسلمين وقال عليه السلام هذا الشرط في حق من عليه الصلوة وهو المصرى دون اهل السواد عيرك تماز عيم جوقرباني كي عوه جائزتيل بوئي دوباره كرنا ضروري بهد وقتل والتدتول المملمين وقال عليه المملوة وهو المصرى دون اهل السواد عيرك تماز سي جوقرباني كي عوه جائزتيل بوئي دوباره كرنا ضروري بهد وقتل والتدتول المملم

حرره محمدانو رشاه تحفرسه خادم الدفق ء مدرسه قاسم العلوم مليان ۱۲۸ کافری الحجه ۱۳۸۸ ه

# قربانی کی کھالوں ہے مجد کے لیے قران کریم ،امام کے لیے کتب خرید نا س

كيافرمات جي علىءكرام ق بل احتر ام درج ذيل مسكل كے بارے ميں كه

(۱) اگرایک مسجد کے بالکل متصل بچھ جگہ بچوں کی تعلیم کے لیے رکھی گئی ہوتا کہ اس جگہ پر بیٹھ کر بچے قرآن مجید وغیرہ کی تعلیم حاصل کریں آیا اس پر چرمہائے قرب نی کاصرف کرنا جائز ہے یہ نا جائز بعنی ان پیسیوں سے اس کی تغییر کر کے ضرورت میں لایا جاسکتا ہے یا نہ۔

(۲) اگرایک امام معجد نصاب ہے کم ،لیت کا ما مک ہواوراس کودینی کتابیں درکار ہوں آیا قربانی کا چر جی کردین کتابیں لے سکتا ہے یا کہ ند۔

(۳) مسجد میں لوگوں کے لیے قرآن مجید کا سیٹ قربانی کی کھال سے لینا جائز ہے یہ نہ۔ محمد انور قارو تی گلگشت کالونی ماتان

€0€

(۱) قیمت چرم قربانی تغییرات میں صرف کرنا جائز نہیں۔ قیمت چرم قربانی کامصرف وہی ہے جوز کو 8 ہے۔البتہ چرم قربانی اپنے استعال میں لانا یا کسی ایسے تخص کوخود چرم قربانی ہی ملک کر دینا جومصرف ز کو 8 نہ ہوج کز ہے۔البت

قصاب کواُ جرت میں دینا جا ئزنہیں۔

(۲) اگر کتابیں خرید کرامام صاحب کی ملک کردی جائیں تو جائز ہے بشرطیکہ وہ مصرف زکو ہو۔ (۳) جائز نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره ثمرانورشاه نفرسة تب مفتی مدرسة قاسم العلوم ماتان ۲ فری المحیه ۱۳۹۱ ده

# سی حیلہ کے ذریعہ قربانی کی کھالوں کی رقم کومساجد پرخرچ کرنا

### €0\$

کیا فرماتے ہیں ملاء وین وریں مسئلہ کہ چرم قربانی بلاوجہ و بلا تاویل وحیلہ یا مع تاویل وحیلہ مساجد پر لگ کے ہیں۔ چونکہ مسئلہ نہ کور وجی اختلاف ہوگیا ہے کہ کنز الدقائق اور ہدا ہے وغیرہ جی یہ سے دق ہے لہ ہاکا ذکر ہے۔ یہ عبارت مجمل ہے۔ دولوں فریق آپس جی تاویل کرتے ہیں۔ برائے مہر بانی نغیا وا ثبا تادلاکل وحوالہ جات کی روشن سے تشفی اور فیملہ صاور فرمادی بہدم ہر مدرسہ چونکہ معترض کی نظر جی بہتی زیوراور فراوی ویو بندکوئی معترضیں ہے وست بست عرض ہے کہ سلف صالحین کی کتابوں سے حوالہ بمع شخصی ہوتا کہ قطع تنازع ہو۔ بینوا تو جروا

سائل التديار

€C\$

فقہا و نے تصریح فر مائی ہے کہ جب تک کھال فر وخت نہ ہوا س وفت تک اس کا تھم مثل تم اضحیہ کے ہے۔ ہر مخص کو اس کا ویٹا اور خود بھی اس سے منتفع ہونا جائز ہے۔ فی کو بھی ویٹا جائز ہے۔ جبکہ اس کو تیرعاً ویا جائے اس کی سی خدمت وعمل کے عوض میں نہ ویہ جائے اور جب اس کی ملک کر دیا جائے اس کے لیے اس کو فر وخت کر کے اپنے تصرف میں لا نا بھی مثل دیگرا موال مملوکہ کے جائز ہے۔

اور جنب فروخت کردی تو اس کی قیمت کا تصدق کرنا واجب ہے اور تصدق کی ماہیت میں تملیک ضروری ہے اور چونکہ یہ صدقہ واجب ہے اس لیے اس کے مصارف شل مصارف زکو ہ کے ہیں اور زکو ہ کی رقم مسجد پرنہیں لگ عتی ۔ ولا یہ بنی بھا المستجد ولا یکفن بھامیت لانعدام التملیک و ھو الوکن (ھدایہ جلد اوّل باب من یجوز دفع المستدفات الیه) بنابری قربانی کی کھال کی قیمت مجد میں لگانا جا برنہیں ہے ۔ البت فقیاء نے تغیر مجداوراس میں کے امور کے لیے جواز کی یہ صورت کھی ہے کہ چرم قربانی کی قیمت اولا کی ایسے فض کی ملک کردیا جائے جواس کا مصرف کو چروہ فخص اس قیمت چرم کو اپنی ملک اور قیمت میں کے کرغرض مذکور میں صرف کردے ۔ یہ ادکام مختلف ابواب سے لیے جو جو اب وقو بھ

وسعرة و دلو او يبدله بما ينفع به باقيا كما مر لا بمستهلك كخل ولحم و نحوه كدراهم فان ببع اللحم او الحلديه اى بمستهلك او بدارهم تصدق شمنه النح وفى الدرالمختار ٢٩٨ ج ٥ قبيل باب الرجوع فى الهية و الصدقة كالهية و قال فى الدرالمحتار ص ٢٨٠ ح ٥ فى بدء كتاب الهية هى راى الهية) تسمليك العين محاب وفيه باب المصرف للزكوة ص ١٥٣ ج ٢ وحازت التبطوعات من الصدقات و غلة الاوقاف لهم الح وفى الدرالمختار ص ٢٥١ ح ٢ وحيلة الكتفين النصدق بها عبل فقير ثم هو يكفن فيكون النواب لهما وكدا فى تعمير المسجد اصران روايت النصدة بها عبل فقير ثم هو يكفن فيكون النواب لهما وكدا فى تعمير المسجد اصران روايت عثن جد (قيمت جرم) كالهدق كا جواز ثابت بوار فقط والتدتوالي المالم

حرر المحمد نورشا الخفرية أب مفق مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفا الله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ماصفر ۹ ۱۳۸۹ ه

# کیاحق مہر ہے عورت مالدار بن سکتی ہے

€U\$

کیا فرمائے ہیں ملاء دین وشرع متین اس مسئلہ میں کدا کیے عورت کے پاس اتنا مال ہے کدوہ عورت ما مک نصاب ہوگئی ہے کیکن سے مال و دمہر ہے جواس کے شوم نے دیا ہے اوراس عورت کے پاس اس مہر کے سوا اوسراکوئی مال نہیں ہے تو کیا اس عورت پرقربانی واجب ہے۔

سأتل عبدالحميدامام مجدال چوك زقي ملتان

€5€

اس عورت برقر بانی واجب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه نحفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم مثلان ۴ می انجیه ۱۳۸ ه

# قربانی کی کھالیں مسجد پرکس طرح صرف ہوسکتی ہیں مفصل فتوی

**€**U**)** 

کی فرماتے ہیں علیء وین دریں مسئلہ کہ قربانی کی کھالیس مسجد میں لگ سختی ہیں بینہیں۔ "سرقر ہانی کی کھالیس مسجد میں لگ سکتی ہیں تواس کا کیا طریقہ ہونا جا ہے۔ حیلہ وغیرہ کی ضرورت ہے بینہیں۔ مولوی ریاض الدین مدرس مدرسے میدوارالھدی ضلع میانوالی **€**0€

جِرِمِقْر ہِ نی کوفر وخت کرنے ہے پہلے اپنے استعمال میں لاسکتہ ہےاوراستعمانی چیزیں بنا سکتا ہے ۔مسجد کے ڈول وغیرہ اس سے بن سکت ہے۔ گر فروخت کرنے کے بعد اپنے مصرف میں نہیں اوسکتا اور ندمسجد میں یا مدرسین یوا، م اور مؤذ ن کی تنخواہ میں دے سکتا ہے۔ تیمت چرم قریانی واجب استعدق ہے اور تملیک فقراء اس میں بھی زکوۃ کی طرح ضروری ہے۔ لیمنی فروخت کرنے کے بعد قیمت کامصرف وہی ہے جوز کو ق کامصرف ہے۔فسان سبع المسلحم او الجلدبه اي بمستهلك او بدراهم تصدق بثمه (درمختار مع شرحه ردالمختار كتاب الاضحية ص ٣٢٨ ح ٢ وفي حامع الرموز ص ٣٧٥ ح٣ فان بينع الجلد (اي جلد الاضحية) الي قوله يتصدق بشمنه لان القربة التقلت اليه وفي الشامي (قوله اي مصرف الركوة والعشر الح هو مصرف ايصاً لصدقة الفطر والكفارة والبذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاسي وقبال في الهداية ص ٣٣٨ ح٣ كتاب الاضحية ولو باع الجلد او اللحم بالدراهم او بما لا ينتفع به الاسعد استهلاكه تنصدق بشمنه لان القربة التقلت الى به له الح قوله تصدق لثمنه لان معنى المتول سقط عن الاضحية فاذا تمولها بالبيع انتقلت القربة الى بدله فوجب التصدق اصبرائع الصن تُعص ١١ ج ٣ ش هـ وله ان ينتفع محلد اصحبته (الى قوله) وله ان يبيع هده الاشياء بما يمكن الانتفاع بهمع بقاء عينه من متاع البيت كالحراب والصنخل لان البدل الذي يمكن الانتفاع بهمع بقاء عينه يقوم مقام البدل فكان المبدل قائما معيي فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الحلد بحلاف البيع بالدراهم والدبانير لان ذلك مما لايمكن الابتفاع بهمع بقاء عينه فلايقوم مقام الحلد فلا یکون المحلد قائما معنی اھان جز کیات ہے معلوم ہوا کہ چرم قربانی کو فروخت کرنے سے سہدا ہے استعال میں ل نا جائز ہے اور واجب التقدق نبیل کیکن فروخت کرنے کے بعداس کی قیت کامصرف وہی ہے جوز کو قا کامصرف ہے اور قیمت کا صدقه کرن واجب ہےاور جونکہ قیمت جرم قربانی کی تملیک فقراءکوداجب ہےاس لیے بغیر حیلہ تم میک مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنایا اہم اورمؤ زن وتنخواہ میں دینا جائز نہیں حیلہ تملیک کے بعد صرف کرنا جائز ہے۔فقط والقد تعالی املم حرره محمدانو رشاه فمقرله نائب مفتى مدر سيقاسم العلوم مليان

۶۲۸ ی الحج۳۹۳ ه الجواب سیح محمد عبدالله عشالله عنه مهم محرم ۱۳۹۳ ه

# قربانی کی کھالوں کی رقم سول ڈیفنس پرخرچ کرنا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ملک کو جو حالات اس وقت درپیش ہیں حکومت پاکستان نے اپنے دفاع کے بیے خصوص شظیمیں قائم کی ہیں۔ جن ہیں سول ڈیفنس ایک ایس شظیم ہے جو بغیر کسی معاوضہ کے دوران جنگ ہیں اپنی خد مات چیش کرتی ہے۔ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس شظیم شہری دفاع کو ور دیاں وسامان وغیرہ کی اشد ضرورت ہے۔ اس سامان میں زخیوں کی امداو کے لیے دوائیوں ریسکو کے لیے ملبہ کوصاف کرنے اور ہٹانے کے لیے سامان ، آگ جمانے کے لیے بالٹیاں سسمٹر ہے لیے یہ وغیرہ شامل ہے۔

کیا قربانی کی کھالیں اس مقصد کے لیے شریعت کی روسے قابل قبول ہو عتی ہیں یکمل اور مدلل جواب سے آگاہ فرمادیں۔

ملك حيات محرنسيم مهيڈوارڈ ن انج گروپ ملتان

#### €5€

جائز نہیں۔ سول ڈیننس میں مختلف مصارف ہیں بعض مصارف تو چرم قربانی کی قیمت کے ہیں اور بعض نہیں۔ اس
لیے چرم قربانی کی قیمت کا اپنے مصرف پر لگا نا یقین نہیں۔ اس لیے چرم قربانی کی قیمت اس فنڈ میں واخل نہ کی جائے۔ البتدا گرغریب مریضوں کی مرجم پنی دوائی وغیرہ پرخر چہر کے ان کی تملیک کر دی جائے تو یہ جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نودشاه غفرانه نا تبمفتى يددسه قاسم العلوم مكتان

# اگرسات شریکوں میں سے ایک نے بلانکاح عورت گھر میں رکھی ہوتو کیا حکم ہے

#### €U\$

کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک گائے قربانی کے لیے ہے جس میں سات افراد نے حصہ رکھا ہے اور
ان حصہ داروں میں سے ایک شخص نے بغیر نکاح کے قورت بٹھا رکھی ہے اوراس میں سے اولا دحرام بھی ہے۔ تو کیا ان
سب کی قربانی جائز اور ادا ہوتی ہے یانہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو کیا ہے دوبارہ کریں یانداور ایک مولوی جائز کرنے والا کیسا ہے
اس کی امامت خطابت جائز ہے یانہیں۔

ظهورالحق بمقام معجد فاروقيه احمه بورسيال جهنك

### €5€

کسی عورت کے ساتھ حرام کاری ورزنا کرنا سخت گناہ ہے اور ای طرح بغیر نکاح اے گھر بھانا سخت ترین جرم ہے۔ اگر اسلام کومت ہوتی تو ایشے خص کوحد لگائی جاتی ، سنگسار کیا جاتا درے مارے جاتے اور اب جبکہ ہم اس نعت ہے۔ اگر اسلام کہ ہارے ملک کے اندر حدود اللی قائم نہیں جیں ۔ تو عام مسلمانوں اور رشتہ داروں کا فرض ہے کہا ہے آوی ہے جرات کے مرحوم جیں کہ ہمارے ملک کے اندر حدود اللی قائم نہیں جی کہ دوہ تا نب ہو کر وہ اس عورت کو علیحدہ کرنے پر مجور ہو جائے گئی کر دیں یہاں تک کہ وہ تا نب ہو کر وہ اس عورت کو علیحدہ کرنے پر مجور ہو جائے ۔ قربانی بیس اس آوی کا حصدر کھنا چھ نہیں ہے کیونکہ اس کو تنبیہ نہیں ہوسکتی لیکن اس کے باوجود جبکہ اس کا حصد کی اور جائے گئی کر دیں بھی جو جو از قربانی ہوسکتی لیکن اس کے باوجود جبکہ اس کا حصد کی خطابت وا مامت بھی جو کڑے گئی کہ خطیب صاحب کو از الد منکر کے لیے بائے کا شکی طرف توجہ دلانا بھی لازم ہے۔ فقط والتد اعلم بندہ الم منتی مدرسہ نہا الجواب مجمع عبداللہ عفتی مدرسہ نہا الجواب مجمع عبداللہ عندیا کہ میں الا الم مسلم الجواب مجمع عبداللہ عندیا کہ میں الے الدور میں الم الحوال کے الم میں الم الحوال کے الم میں الم الحوال کے الم میں الم المور کی الم کورٹ کو کی مدرسہ نہا کہ میں الم کا کہ میں الم کی خطاب کی مدرسہ نہا کہ میں الم کورٹ کی میں الم کر کے اس کورٹ کی کی کی کورٹ کی میں الم کی خطاب کے ان کی کی کورٹ کیورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ

# کیا کھالوں کی رقم کا وہی مصرف ہے جوز کو ۃ کا ہے

#### €∪\$

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کر قربانی کی کھالیس یا کھالوں کی تیمت کا مصرف مصرف کیا جائز ہے بیاند۔ مصرف زکو ق ہے بیاعام صدقہ کے تھم ہیں ہے۔ اگر اس قم سے مسجد کے لیے لاؤڈ پیکیر خریدا جائے تو کیا جائز ہے بیاند۔ مولوی غدام احمد صاحب معرفت مولوی نصیراحمد ڈیروی

#### €5€

قاوی دارالعلوم میں ہے ہے 10 اقربانی کی کھال قیمت مسجد میں لگانا جائز نہیں۔ محرکسی بختاج کی تملیک کر کے لیعنی بھروہ بختاج اپنی طرف ہے مسجد میں صرف کرسکتا ہے کذائی درالمختاراس ہے معلوم ہوا کہ کھال قربانی کامصرف وہ ی ہے جومصرف زکو 8 ہے بغیر تملیک لاؤو سپیکر خربید نا جائز نہیں ہے۔ فقط دائند تن کی اعلم عبدالله عند مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان

### حصہ پریالنے والے سے گائے قربانی کے لیے خرید کرنا

### **€U**

کیہ فرماتے ہیں علماء دین بابت اس مسئلہ کے کہ زید نے اپنی گائے بکر کونصف (ادھار) پر دی۔ بکراس پر راضی ہو

• ۵۷ ---- و نح بقر بانی اور عقیقه کا بیان

گیا اور وہ گھر لے گیا۔ بچھ صدک بعداس نے اپنی مرضی ہے یاسی کے کہنے پر بلاا جازت زید نے گائے عمر کو دے دی۔عمرنے اس گائے کوقر مانی کے لیے خریدا۔

(۱) کیا بکراس گائے کوفر وخت کرنے کا مجازتھا۔ جب کہ زیدے یو چھا تک نہیں۔

(۲) عمر نے جوگائے ٹریدی اوراس کی قربانی کی۔ کیاوہ قربانی اس کی ہو گئی عمر کو ہتلایا گیا کہ وہ گائے اس کی ملکیت ہے۔ (۳) شریعت بمر پرامانت میں خیانت کرنے کا مجرم قرار دیتی ہے یا نہیں۔ اگروہ مجرم ہے تو وہ کس طرح تو بہ کرے۔ دیفا

# C }#

اس قسم کے ایک مسئد ہے متعلق مو ا نا تھا نوی اصداح الرسوم لکھتے ہیں کہ عام روان ہے کہ گائے بھینس کا بچہ پر درش کے سے حصہ پر دیتے ہیں۔ یعنی اپنی گائے کا بچے عمر کو بیشر طاکر ک دیتا ہے کہ تم اپنے طور پر اس کی خدمت کر و، کھلاؤ پر ورش کے سے حصہ پر دیتے ہیں۔ یعنی اپنی گائے کا بچے عمر کوت الخدمت واجرت پر ورش ہے۔ پس بھی وہ ذیعہ ک پاس مرا اور آ دھہ تمہار ااور آ دھہ تمہار ااور آ بھی بات کا حق سے جھی داخل شیس اس لیے بید معامد حرام ہواور آ بر ہتا ہے اور وہ اجرت و قیمت عمر کو دیتا ہے۔ یہی بات کی ملک خبیث عقد تھے جس داخل شیس اس لیے بید معامد حراس برقر بانی خدمت کرنے والے کے پاس وہ جانو ر رہا تو اس کی ملک خبیث عاصل ہوگا اس لیے قربانی اس کی مردود ہونی جانے کہ اس معاملہ کو کھی ترک کردیں اور ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کریں۔

(۱) بکرس گائے کوفر وخت کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ بکر پرلازم ہے کہ وہ اس کی قیمت زید کو واپس کردے۔ (۲) فریضہ قربانی اس سے ساقط شار ہوگیا۔

(۳) بکرگائے کی قیمت زیدکووا پس کر دیےاوراس کوراضی کر لے۔فقط وابتدتع بی اعلم حررہ محمدانورشہ دغفرلیدنا نب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲۲ جمادی الاولی ۱۳۹۳ ھ

### شيعوں اورسنيوں کا ايک قربانی ميں شريک ہونا

€U\$

کیا فرماتے ہیں معاء دین دریں مسئد کر قربانی کے جانور میں ٹی اور شیعہ ترکی ہوتے ہیں اور شیعہ دہ ہیں جوسب شخین کرتے ہیں۔ کیار قربانی درست ہوگ۔ منظور حسین €5€

اگر شیعہ موروین میں ہے کسی مسئلہ ضرور ہیے کا مشکر نہیں یعنی الوہیت علی کا قائل ندہو۔ جبر ئیل علیہ السلام کے وحی الے میں غلطی کا قائل ندہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا پر بہتا ان ( تہمت ) نداگا تا ہووغیرہ ذ لک تو وہ کافر نہیں لیکن سب شخیین کی وجہ ہے ہاس وقاجر ہے۔ پس اگر کسی مسئلہ ضرور بیا کم مشکر شیعہ سنیول کے ساتھ ذبیح قربانی میں شریک ہوگا تو سب کی قربانی چر نبیس کے لیے نہیں ہوا اور سب کی قربانی چر نبیس کے لیے نہیں ہوا اور سب کی تھے ہوجائے گریکن ایسے فی سل و فہر کو بھی اگر فاس شیعہ سنیول کے ساتھ قربانی میں شریک ہوگا تو آثر چہ قربانی سب کی تھے ہوجائے گریکن ایسے فی سل و فہر کو بھی قربانی میں شریک ہوگا تو آثر چہ قربانی سب کی تھے ہوجائے گریکن ایسے فی سل و فہر کو بھی قربانی میں جوالی عب دت ہے شریک نہ کرنا چ ہے اور الن سے احتر از کیا جائے ۔ فقط والمتدنتی ہی اعلم ملتان معلوم ملتان میں موالی عب دت ہے شریک نہ محل میں معلوم ملتان معلوم ملتان النے فی مدرسے قاسم لعلوم ملتان میں موالی عب دت ہے شریک میں معلوم ملتان معلوم ملتان میں موالی میں میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں میں میں میں میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں میں موالی میں میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں موالی میں میں موالی موالی میں موالی میں موالی موالی میں موالی میں موالی میں موالی م

### مرزائیوں کوقر بانی میں شریک کرناا وراُن سے ہمدردی کرنا

# **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) مسلمان اپنی قربانی میں مرزائی کا حصد رکھ سکتے ہیں یانہیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو مدل وائل سے ثابت کر دیں کیونکہ مرزائی کہ جہم قرآن شریف ایک ہی پڑھتے ہیں کلمہ ایک ہی پڑھتے ہیں تو ہماری قربانی مسلمانوں کے ساتھ کیوں ج ئرنہیں۔ اس کے علاوہ وہ مرزائی ربوہ کے جلسہ پر بھی جاتے ہیں اور مرزائی کواگر مرتد کہا جائے اور دائرہ اسلام سے خارج کہا جائے ان کوآگ کی جاتے ہوئی ہے۔ آیا ایسے مرزائی کا حصہ مسلمان کواپنی قربانی کے ساتھ رکھنا جائز سے پائیس۔

(۲) جو شخص مرزائی کی تہددل ہے ہمدردی کرےاورمرزائیوں کواگر برا بھلا کہ جائے تو غصہ کرے تو اس کومسعمال کیساسمجھا جائے گا۔

مولوی غلام ثبی تقیم بدر ستعلیم القرآن لودهرال

€5€

(۱) مرزائی کا حصہ قربانی ہیں نہیں رکھا جا سکتا سب کی قربانی ناجائز ہوگی۔مرزائی جھوٹ کہتے ہیں ان کا نمی جدا ہے۔نماز منافقا نہ ہےان کا جلسہ بمزل ہر جج کے ہے جوجدا ہے۔ (۲) ایباشخص منافق ہے مسلمان نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم

مجرعبدائتدعف ائتدعند ۱۳۹۳ مانحرم ۱۳۹۳

# جو خص جھ صدرو ہے کامقروض ہو گیاوہ قربانی وے سکتا ہے

### **€U**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کہ ایک شخص چھ صدر و پیدیکا مقروض ہے اس کے ہا وجود وہ ہو خوشی نقلی قرب نی کرنا جا ہتا ہے کیا عنداللہ اس کی قربانی مقبول ہوگی یانہیں۔

#### 454

مقروض کے لیے نفی قربانی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ پہنے قرضہ اوا کرے۔فقط والقد تعالی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفر سات مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲۷ فری قعدہ ۱۳۹۳ ہے

# مدرسه کی عمارت یا طلباء پر کھالوں کی رقم کوخر ج کرنا

### **€U**

کیا فرماتے ہیں علیء وین دریں مسئلہ کہ مدرسہ کی عمی رتوں پر بیاست دوں کی شخوا ہوں ہیں بیا مدرسہ کے طالب علموں پرصد قد فطراور قربانی کی کھال صرف ہوسکتی ہے یانہیں۔ ذوالنقار علی

#### 454

> کسی غریب آ دمی کارقم زکوۃ اور چرم قربانی وصول کر کے مسجد پرخر چ کرنا کپاس کو تیار ہونے سے بل فروخت کرنا

#### **€**U**)**

کیافر ماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ میں کہ

(۱) بعض آ دمیول نے زکو ۃ اورصد قد فطراور چرم قربانی جمع کر کے ایک فقیر عالم ہمل کووے دیے ہیں۔ پھراس

۵۷۳ ---- ذرح بقر بانی اور عقیقه کابیان

نے بعدالترغیب اپنی کامل رضامندی سے تمام ، ل ندکورہ مجد میں دے دیا ہے۔ انظامیہے تمام ، ل مسجد میں لگا دیا ہے۔ کیا پیز کو ۃ شرعاً ادا ہوگی یاضا کتے ہوگی۔

(۲) بوقت ادا کیکی زکو 6 یا بوقت تملیک نوٹ ہول یہ سکے دالے رو پیول کا ہونالا زمی ہے۔ مولوی فضل الدین نموضع کوٹلی

### €5¢

(۱) شرعاً بيز كو ة وغيره ادا ہوگئيں۔

(۲) سکے دالے روپیوں سے زکو ۃ اداکی جائے کیونکہ زکو ۃ میں نوٹ دیے جانے کے بعد اگر زکوۃ لینے دالا ان نوٹوں سے قرضہاً تارہے گا تو زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔البتہ اگران نوٹوں سے اپنے استعمال کی چیزیں خریدلیس تو زکو ۃ ادا ہو جائے گی۔

بنده احد على عنه منائب مفتى مدرسه قاسم العلوم مكمان الجواب منجح مفتى عبدا ملة عفى عنه

# كيا قرباني كے د بے اور دنبي كے ليے چكى والا مہونا ضرورى ہے

### €U\$

ہمارے علاقہ مروت میں السجد ع من المضان کے بارے میں سخت اختل ف واقع ہے۔ بعض علاء کرام فرماتے ہیں السجد ع میں جواز کے لیے کا بل شم کہ جس کادم گول اور مدور ہوشر طقر اردیتے ہیں اور استدلال ان کا بیہ ہے کہ روالحق رمیں مذکور ہے (مسالمہ المیته ) اور البیتہ ہم مرا دوہ دنیہ ہے کہ جوکا بلی شم کا ہو لیند اہمارے علاقہ میں جو مادہ شم کے بھیڑ ہوتے ہیں اس پر بوجہ انتفاء شرط کے اضحیہ کے لیے جواز کا تھم نہیں دیتے ۔ اگر چہ بہت موٹا تازہ ہو۔ اور بعض علاء کرام بول فرماتے ہیں کہ محدیث میں اور جمجتہ بن اور حکہ شین اور دیگر فقہاء اور تمام اہل ہند کے علاء کے فاوی میں بیشر ط کہیں بھی نہیں بائی ہ قی لہذا روالحتار کا قول بچھ معتبر نہیں لہذا براہ مہر بائی آ ب حضرات اپنی طرف سے اس مسئلہ میں جو امرحق پر ہود لائل ہے منور فرمادیں اور جوغیر حق پر ہوان کی تردید واضح کریں کہ آبی یہ قیدر دالحق رکی احترازی یا وضاحت کے لیے ہے۔

مولوي كل محرخطيب جامع مسجد بسيكوتيل



لغت کی معتبر کتب اور تصریحات فقهاء ہے معلوم ہوتا ہے کہ ضان کالفظ عربی زبان میں عام ہے۔ اون والے

جانور میں خواہ بھیڑ ہویاد نہ یعنی ذوات الدیم ویا غیر دوات الیہ یہ بنا بریں ابن اثیر میں اور اس کی تنخیص مصنفہ سیوطی میں ہے صان سے مشل غسم دات صوف عبداف صوائل جمع صائلة وهی الشاة من الغیم خلاف المعنز نهایه بحواله فتاوی دار العلوم دیوبید امداد المعتین ص ۹۵ حدد دوم رو لحق ربب زکوة الفتم میں ہو کے صاف میں کے و لصان ماکان من دوات الصوف والمعز من ذوات الشعر "قهستانی" اک طرح عام کتب لغت میں بیالفاظ من ان کی تغییر میں منقول میں دوالصوف حلاف من المعنم جمعه صان و صنین النج مصرت شاہر فی الدین دہلوی قدس سرہ منقول میں دوائی فیسین کا ترجمہ بیفر میں ہے دوائی۔

س معدوم بواکر بھیز غیر چی و رچو بموالی بیار سی پی جاتی ہے ہے بھی ضان کا ندرواض ہے اور براشہاس کی قربائی جائز ہے۔ بمبورامت کے ضاف ایک تول کواختی رکرنا شرعاً معتبر نہیں اور دوالحتاری کتاب الاضیہ میں ملامہ شمی نے یہ جس کی اہل افت نے وار الدیت ہے شہر کردی ہے بیتعریف بعض اوصاف ہے جیے کوئی کہ السمواۃ من لھا شادیاں ناھدان وریت حریف بی ظاکرت فی براوا عرب ایا کیا ہے بخصیص کی کوئی ولیل نہیں جیر کہ خود عدامہ شری کی نے ببز کو ق الختم میں اس کون مقرار دی ہے بہتی زیور مدل کے حاشیہ میں ہے فسما نقل العلامہ ابس عابدین فی کتاب الاصحیة عی المنح فی تفسیر المصان هو ماله المیة فیہ نوع قصور فاللہ یو هم منه تسح صیصه ساحد نوعیه ولیس التحصیص فانه رحمه الله دکو فی رکوۃ الغیم عی القهستانی ال المضان می کان من ذو ات المصوف اہ و دو ات المصوف لا تختص ہما له المیة فلیتبه (بہتی زیور سے ۲۵۵ کی سے معمورا ہو المصان حمیع ضائن کے سمعیو مکتبر تھا نیما تان کو قط والمدوائم

حرره فحمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ا جو ب صحیح بنده محمد اسحاق غفرامتدسه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان • ۳۹ صفر ۲۳۹ ه

# جس گائے کے تھن کے نشان ہی نہ ہوں تو کیا قربانی جائز ہے



کی فرماتے ہیں علیء وین دریں مسئلہ کہ ایک گائے کا ضرع اور ثدی با کل نہیں اور ضرع کی جگہ بالکل ق عاصفصفا ہے یعنی ضرع کا نشان بھی نہیں ورفر تی اس گائے ک ہے۔ اس کر قربانی جائز ہے بیاند۔

مولوي محجز يوسف مدرش مدرسه

65%

شریکوں کا قربانی کے گوشت کوانداز ہے تقسیم کرنا

€U\$

کیا فرماتے ہیں ملاء دین دریں مئلہ کدا گر قربانی کے گوشت کو انداز ہے تقلیم کر کے بعد میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں تولیقتیم بھی ہوئی پانبیں اور اس گوشت کو کھا نا جا کڑے پاند۔

محمراسحاق

### €C\$

وفى الدرص ١٤٣ ح ٥ ويقسم اللحم وزنا الاجزافا وفى الشامية ومه ظهران عدم الحوار بمعنى انه الايصح والا يحل لفساد لمبادلة خلافا لما بحثه فى الشرنبلالية من امه فيه بمعنى الا يصح والا حومة فيه روايت والا عموم بواكر في كوشت كواندازه من الما بالإنام معوم بواكر في كوشت كواندازه من الما بالإنام معوم بواكر في الما بالما ب

بنده جمد اسحاق نحفر الثدله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان مسامحرم الحرام ۱۳۹۷ ه

البت الركوشت كماتهمرى بيا اور چرم الكرائدازه ت قسيم كيا بيائة ورست باوركها نا جاكر كما في البدر المحتار مع شرحه ردالمختار ص ١٣ ج ٥ ويقسم اللحم وزنا لاجزافا الا اذا ضم معه من الاكارع او المجلد صرف المخبس لخلاف جنسه اه. وفي العالمگيرية ص ٢٩٨ ح ٥ وان قسموا مجازفة يحوز اذا كان اخذ كل واحد شيئا من الاكارع او الرأس او الحلد.
والجواب مج محمد الورثاه عفرلد المباعلة مم العلوم الله العلوم الله الموادة المجرات ما العلوم الله المحادة المحمد والمجرات ما العلوم الله المحمد والمجرات ما العلوم الله المحمد والمجرات ما المحمد والمجرات ما العلوم الله المحمد والمحرات ما العلوم الله المحمد والمحرات المحمد والمحرود المحرود المح

### اگردنبہ کی ساری چکی قربانی والے نے رکھ لی تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کی فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین نے اس مسئلہ کے کہا لیک دنبہ قربانی کیا گیا ڈیجہ کی چکی (وم)ساری کی ساری قربانی کرنے والاخو در کھلے بیااس کے تین جھے کرے۔

### €5€

وندب ان لا یسقص التصدق عن الثلث و ندب تو که لذی عیال توسعة علیهم (ورمخآر ۳۲۸ج۲)
عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عیالدار ہے توا پنے عیال پر فراخی ہے صرف کر کے کھلاٹا تیسر ہے جھے کے خیرات
کرنے سے زیادہ اولی ہے۔ اگر عیالدار نہ ہوتو اس کے لیے تیسر ہے جھے کا صدقہ کرنامتحب ہے۔ واجب نہیں۔ چکی کا
تیسرا حصہ صدقہ کرنے کا بھی بہی تکم ہے۔ واللہ اعلم

محمودعفا امندعندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ۲۹ زی قعد داسیّاه

> قربانی کی کھال اپنی ضرورت کے لیے استعمال ہوسکتی ہے قصاب وغیرہ کوقر بانی کے گوشت پوست سے اُجرت وینا جائز نہیں ہے قربانی کی کھال سے اپنا حصہ صدقہ کرنا ، محض گوشت کھانے کی نبیت سے قربانی کرنا

### **€U**∌

کیا فرماتے میں علماء دین دریں مشد کہ

(۱) ایک چرم قربانی کا صدقه اداکرتا ہے اور باقی شریک صدقه ادائیں کرتے۔کیااس شخص کی طرف سے قربانی ادا ہوجائے گی پائیس۔

(۲) تر بانی میں سے چوتھ کی پہلے ہوتی ہے۔اس سے قصاب کی مزدوری دیتے ہیں اور اس سے مروت کدہ آ دمیوں کودیتے ہیں اور چرم معمولی رقم پرمو چی کودے دیتے ہیں۔

(۳) وربعض آ دمی ایسے ہیں کہ جس طرح ثلث حصہ بیچ دیا جاتا ہے اس لیے چرم بھی ثلث حصہ پہلے ویتے ہیں۔ کیا قربانی ہوگی یانہیں۔

(۴) ایک شخص محض گوشت کھانے کی نیت سے حصہ رکھتا ہے کیا باتی شرکاء کی طرف سے قربانی ادا ہوجائے گی یانہیں۔ پیز

#### €0\$

(۱) چرم قربانی کا تقیدق واجب نبیس خود اپنے استعمال میں بھی اسکتا ہے۔ ابت فردخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کا تقیدق کرنے ہے بعد اس کی قیمت کا تقیدق باقی شرکاء نبیس کرتے تو وہ مواخذہ ان سے ہوگا۔ اس ایک کی قربانی میں خرالی نبیس۔ قربانی میں خرالی نبیس۔

(۲) قصاب یا ویگر کام کرنے والوں کو گوشت سے اجرت ویناٹھیک نہیں بلکہ جائز نہیں۔

(۳) تہائی کا دینامتحب ہے واجب نہیں۔ چرم کا تھم جواب نمبرا سے معلوم ہوگیا۔ اجرت جزار کے دینے سے واجب اگر چیسا قط ہوجا تا ہے نیکن قربانی کے ثواب سے محروم ہوگا۔ جتنا گوشت اجرت میں دیا ہے اس کی قیمت کا تقعد ق واجب ہے۔

(4) گوشت کی نیت ہے جوشر یک ہوگا تو سب کی قربانی جائز نہیں۔

محمودعف التدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

سات سال ہے قضاشدہ قربانی کی نیت سے گائے کوذ نج کرنا

### €0€

كيافرهات بيس علوء دين اس مسئله بيس كه

(۱) زید نے سات سال سے قربانی ادانہیں کی۔اب اس سال اید منح میں گزشتہ سات سالوں سے ایک گائے قف کی نیت سے ذریح کرلیتا ہے۔ کیا زید کی گزشتہ سالوں کی قربانی ادا ہوئی یا ند۔

(۲) زیدنے کئی سال سے قرب فی نہیں کی اور اس کے والدین نے بھی کئی ساں سے قرب فی نہیں کی۔اب زیدا پے اور والدین کے سے اس سال یام نحریس گائے ذیح کر بیتا ہے تو کیا ہے اور والدین کی طرف سے گزشتہ سالوں کی قرب فی اداکرنے کے سے اس سال یام نحریس گائے ذیح کر بیتا ہے تو کیا ہے قرب فی سے جو کی پنہیں۔اگر سے خبیس ہوئی تو زیدگزشتہ سالوں میں قرب فی کیسے اداکرے۔ عبد الجلیل ضلع ہوں

#### 454

صورت منولم من زير كالرشتم الولى قرباني الأبيل مولى قسال في الفتاوى قاضيخان سبعة اشترو القرحة للاضحية فنوى احدهم الاضحية عن نفسه لهذه السنة وبوى اصحابه الاضحية عن السنة الماضية قالو يحوز الاصحية من هذا الواحد ونية اصحابه السنة الماصية باطلة وصاروا متطوعين

ووجبت الصدقة عديهم ملحمها وعلى الواحد ايضاً لانه نصيبه شائع. ولو اشترى بقرة للاضحية ونوى السبع منها لعامه هذا وسنة اسباعه عن السبين الماصية لا يجوز الماصية ويحور من العام ولو اشترك سبعة في بدنة ونوى بعض الشركاء التطوع وبعصهم يريد الاضحية للعام الماضية الدى صار دينا عليه وبعصهم الاضحية الواحبة عن عامه دلك حاز عن الكل ويكون من الواجب عمن نوى القصاء عن الماصي ولا يحور عن عمن نوى القصاء عن الماصي ولا يحور عن عمن نوى القصاء عن الماصي ولا يحور عن قضا بل يتصدق بقيمة وسط لماهي (تأضى فان ص ١٠٠٩ عن الفراح الماصي ولا يحور عن الواكن قرباني الماريخ الماصي ولا يحور عن الواكن قرباني الماريخ الماصي ولا يحور عن الواكن قرباني الماريخ الماهي المامين الماريخ الما

حرره محمدا نورش وغفرله نائب مفتی مدرسد قاسم العنوم ملیان ۲۱ زی الحج۳۹۳ ه الجواب سیح محرشیدانند عفوا مند عنه

### بكرى كاسينك اكرثوثا مواموتو قرباني جائز ي

**€**∪**>** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں سئلہ کہ ایک بمری ہے۔ جس کا ایک سینگ یجھٹو ٹا ہوا ہے اور چارانگل تقریباً ہاتی ہے۔ کیااس کی قربانی جائز ہے یانہیں۔

صوفی وین محمرصاحب

€5¢

صورت مسئوره میں اس بحری کی قربانی بلاشبه جائز ب فقط والتد تعالی اعلم

حرره فحمدا تورش وغفرید تا ئب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملتان ۲ا ذی تعده ۱۳۹۴ ه

### ١١٠ ي الحجيكو پيدا ہونے والے بكرے كى آئندہ سال قرباني كرنا

**€**U**}** 

کیا فر ماتے ہیں ملہ ء وین وریں مسلد کہ زیدا کیے بکرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے۔ بکرے کی پیدائش مورخہ ۱۳ ذکی الحجہ بروزمنگل ۱۳۹۳ دمط بق ۸ دسمبر ۱۹۵۱ء کی ہے جو کہ ایام قربانی شروع ۱۰ ذکی الحجہ سے تین یوم اوراختام قربانی بوقت عصر سے پندرہ گھنٹے کی کمی واقع ہوتی ہے۔ بکرا جوزید نے قربانی کی نبیت سے پرورش کی ہے ماشاء القد فربد طاقتو رشدرست ہے۔ کسی قشم کا شرع نقص مثلاً نا نگول سینگ اور آ تکھوں وغیرہ میں نہیں ہے اور ایک سال کے بکرول میں ملتا ہے۔ اگر کم ہے قوصرف ایام یا گھنٹوں کی ہے۔ براہ کرم اس قربانی والے مسئلے کودوبارہ کی ایام یا گھنٹوں کی ہے۔ براہ کرم اس قربانی والے مسئلے کودوبارہ کی ایام یا گھنٹوں کی ہے۔ براہ کرم اس قربانی والے مسئلے کودوبارہ کی ایام یا گھنٹے جو کہ از سال بیں مطابق حدیث وفقہ کی روشنی میں کرکے جواب و یا جائے کہ یہ بکر اقربانی کرنا ہرو نے حدیث وفقہ درست ہے یا نہیں۔ سیدھر حسین شاہ پشتی صابری تخصیل بھر ضلع میانوائی میں اوائی

€5€

اضحے بعنی ذبح کرنے کے وفت تک جب یہ پورے سال کانہیں تو اس کی قربانی ج تر نہیں۔ پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔

عیسوی تاریخ لکھنے میں تو آپ سے مہو ہو چکی ہے۔ ۱۳۱۴ ی الحجہ ۱۳۹۳ د منگل کے دن ۸جنوری ۲۳ ے بنمآ ہے۔ اس طرح استفتاء کی تاریخ ۲۰ ذیفتعدہ کی جگہ ۲۰ ذی الحجہ غدمہ درج کیا ہے۔ فقط والند تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفريدنا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

۵۶زی الجیم ۱۳۹۴ ه

الجواب ضجيح محرعبداللدعفاا ملدعته

### • ٨ افراد والے گاؤں میں صبح صادق کے بعد قربانی کے جانور کوذیج کرنا

### **€**U\$

شہرے دور جنگل میں ایک جیموٹ سرگاؤں ہے جس کی کل مردم شہری (خوردوکل س) ستریاای افراد ہیں۔ وہ ہوگ ہرسال نمازعید کے قبل قربانی کا جانور ذرج کرتے ہیں۔ احتیاطاً گاؤں کے حدود کے باہر جنگل میں ذرج کرتے ہیں۔ احتیاطاً گاؤں کے حدود کے باہر جنگل میں ذرج کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جس گاؤں میں نمازعید پڑھنے کا رواج ہوو ہاں نمازعید کے قبل قربانی کا ذرج جا تر نہیں ہے خواہ گاؤں کے اندر ذرج ہویا ہر جنگل میں۔ کیا فقہ نفی کے روسے بیقر بانی جا کرنے بیانہیں۔ گوٹسن مربی معلم گورنمنٹ ہائی سکول جیک آباد

#### €5¢

اس گاؤل میں جس کی آبوی ستر اس افراد ہے جمعدادر عیدین جائز نہیں۔ یہ قربیصغیرہ ہے اور جمعہ کے لیے شہری قربیکیرہ ہونا شرط ہے۔ ایک بستی میں طلوع سے صادق کے بعد قربانی درست ہے اور شہریا قربیکیرہ کے رہنے والے اگر و بی کی موجود ہوں۔ الی صل قربانی کا جانور کسی گاؤل میں بھیج دیں تو اس کی قربانی نمی زعید سے پہلے جائز ہے اگر چہوہ شہر میں موجود ہوں۔ الی صل صورت مسئولہ میں ان لوگول کی قربانی درست ہے۔ فقط والقد تھی لی اعلم

حرره محمدانورشاه نفرله نائب مفتی مدرسدقاسم العلوم ملتان ۲۵صفر ۳۹۵اه

### جرمهائے قربانی کی رقم سے کواٹر بنوا کر مدرسہ کے مفاد سے لیے کرایہ بردینا

#### €U\$

کیا فر ، تے ہیں علماء وین دریں مسئدایک ہمارا ادارہ راجیوت برادری کا گوجرانوالہ ہیں دینیات کا مدرسہ ہے۔ اس ادارہ ہیں ڈرکو ۃ وقر بانی کی کھالوں کی رقم جمع رہتی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہاس رقم سے زمین خرید کرکوارٹر وغیرہ بنادیے جا کیں۔ جواس ہے آمدنی ہوگی اس کو مدرسہ ہذا میں لگادیا جائے۔ شرع متین ان وجو ہات کی اجازت ویتی ہے یا کہیں۔

حاجی محمد ابرا ہیم محمد جمیل گلاس مثبل در کس بیرون کھیا لی گیٹ کوجرا توالہ

€C}

ز کو قااور قربانی کی کھالوں وغیرہ کی رقوم میں تملیک ضروری ہے۔ تملیک کے بعدان رقوم کو مدرسہ کی ہرضرورت میں صرف کرنا درست ہے تملیک کا طریقہ یہ ہے کہ بیار قوم کسی مستحق زکو قائے ملک کرائی جا کمیں پھروہ شخص ان رقوم کو ا ۵۸ ---- ذرج ، قرب فی اور عقیقه کابیان

مدرسہ میں جمع کرادے۔ اس طرح تمدیک کے بعدان رقوم کو مدرسہ کی تمام ضروریات ،مدرسین کی تنخو میں اور مدرسہ کے لیے کمرہ جات اور مدرسہ کی آمدنی کے لیے د کا نیس بنانا جائز ہوگا۔فقظ والقدام م لیے کمرہ جات اور مدرسہ کی آمدنی کے لیے د کا نیس بنانا جائز ہوگا۔فقظ والقدام م بندہ تھراسحات مختی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۲ر چىپە ۱۲۰۰ ھ

# مولا ناعبدالحی رحمہ اللہ کے مطابق جھ ماہ کے بھیڑ، دنبہ کی قربانی درست نبیس ہے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ بھیڑ ،مینڈ ھاچھ ،اہ کی قربانی درست ہے یا نہیں۔ حدیث پاک سے اس کا خبوت ملت ہے یا نہیں ۔فتوی مولا ناعبدالحی رحمہ القد میں پرلکھا ہے کہ چھ ماہ کی بھیڑ کی قربانی میں درست نہیں ہے۔ حافظ غلام حسین خان بورضع مظفر گڑھ

#### 40 p

دنبه یا بھیڑاورمینڈ ھااگرموٹا تازہ ہوکہ سال بجر کامعلوم ہوتا ہواور ساب بھروالے بھیڑیا دنبہ بیں اگر چھوڑ دوتو سیکھ فرق معلوم نہ ہوتا ہوتو ایسے وقت چھ مہینے کا دنبہ اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے۔ مول نااشرف علی تھا نوی ، مولا ناگنگوہی اور مولا نامفتی محمود صاحب مدخلد کی بھی یہی تحقیق ہے۔ مولا ناعبدالحی صاحب رحمدالقد کے فتویٰ میں تامل ہے۔ بہر حال اس مسئد بیل علاء ومفتی حضرات کا فتوی جواز کا ہے۔ مل حظہ ہوا مدادالفتاوی و بہشتی زیورمع حواشی وغیرہ ۔ فقط والقد تعالی اعلم صاحب مردہ محمدانور شاہ غفرلد تا تب مفتی مدرسہ تا ہم العلوم ملکان

ه ۱۳۹۴ ی قیده ۱۳۹۳ ه

### بڑے جانور میں سات سے کم لوگوں کا شریک ہونا

#### **乗び夢**

کیافر ماتے ہیں عماء دین دریں مسئلہ کہ قربانی کی گائے میں سات حصص سے کم حصص رکھنا جائز ہے یا نہ۔ مثلاً چھ آ دمی گائے کو ہرا ہر قم دے کرخرید کرے یا دوآ دمی نصف و نصف خرید کر کے قربانی کر سکتے ہیں یانہیں۔

#### 45%

گائے کے اندرزیوں سے زیادہ سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس میں سے کسی کا حصہ بھی ساتویں حصہ سے کم نہ ہوا اور اگر کسی کا حصہ ساتویں سے کم ہوا تو ان شرکا ، میں سے کسی کی بھی قربانی جا تزنبیں ہوتی ۔ ساتھ آ ومیوں سے کم حصہ دارایک گائے کی قربانی میں شریک ہوسکتے ہیں۔خواہ ہرایک نے برابر قیمت اداکی ہویا ایک نے زیادہ اداکی ہواداکی ہواداکی ہواداکی ہواداک موادر کسی نے کم جصہ دارایک گئے گئے میں اللہ دالمنحماد مع

شرحه ردالمحتار ص ۲۲۲ ج ۵ (اوسبع بدنة) هي الابل والبقر سميت به لصخامتها ولولا حدهم اقبل من سبع لم يحزمن احد و تحزى عمادون سعة بالاولى وقال الشامي تحته (قوله تحرى عمادون سعة بالاولى وقال الشامي تحته (قوله تحرى عمادون سبعة بالاولى عمن لان مالما يعقل واطلقه فشمل ما اذا اتفقت الانصباء قدرًا اولا لكن بعد ان لا ينقص عن السبع الح فقط والترتي الى الم

حرره عبد اللطيف نحفر لد معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ما آن ۱۵ محرم ۲ ۱۳۸ ه

### جماعت اسلامی والول کوقر بانی میں شریک کرنا

\$J\$

کی فرمات ہیں علماء دین دریں مسئد کے عید قربان سے قبل یہاں کا مام سجد صاحب نے جو فیر سے جمعیۃ العمی، اسلام حرار شحفظ ختم نبوت سجی سے اپنے کومنسوب کرتا ہے بیآ علان ہرسر منبر کیا کہ جو وک جماعت اسلامی والوں کے ساتھ جانوں گرے ہوں کے آب تو ہوں ہے۔ مہر بانی کرے بوری ساتھ جانوں کی قربانی ہیں حصہ لیس گے ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس فتویٰ سے ضجان پیدا ہو چکا ہے۔ مہر بانی کرے بوری احتیاط سے بدلائل واضح کیا جائے کے مفتی مذکور کا بیٹنوی شریعت کے مطابل ہے یااس کے خلاف ہے۔ مہرائے وین مخد و مپور ضعیم ملکان

\$ 6 0

واضح رہے کہ قربانی میں شریک ہون ہاں شخص کے ساتھ و نزہ جومسلمان ہواور ٹواب کی نیت سے قربانی کرتا ہو۔ ہاں اس شخص کے ساتھ قربانی میں شریک ہون جائز ہیں ہے جو کافر ہویا گوشت ساسل کرنے کی غرض سے قربانی کرتا ہو۔ تو بکی نیت ندر کھتا ہو۔ کے ماقبال فی الکنو ص ۲۵ ۳۱ واں سحان شریک السنة مصراب و مریدا اللحم لم یحز عن واحد مبھم

جماعت اسلامی والوں کو کسی مشہور عالم نے ابھی کافریامر تدنہیں کہا ہے لبندا ن کے ساتھ جو شخص قربانی میں شک کے ہوگا اس کی قربانی ہوجائے گی۔ ہاں بیاور بات ہے کہ مودودی صاحب کے مخصوص عقائدو خیارات والے اشخاص کو سلاء کرام نے گراہ ضرور کہا ہے اس لیے ان کے ساتھ قربانی میں شریک ندہوں تو بہتر ہے اگر چہان کے ساتھ قربانی میں شریک بدہوں تو بہتر ہے اگر چہان کے ساتھ قربانی میں شریک ہوئے ویک ہوئے میں تھا واللہ تعالی اعلم

حرره عبد العطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان كيريوم ٢ ١٣٨ عند

مولوی صاحب مذکور کابیفتوی زجروتو نیخ ک وجہ ہے ہوگا جس کا اسے حق پہنچتا ہے۔ والجواب سیحے محمود عفااللہ عند مفتی مدر سے قاسم العلوم ملیان

# اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اصول وفر وع نہ رکھتا ہو اور جپار صدر و ہے کا مالک ہو کیا اس پر قربانی واجب ہے

### **€**∪**}**

کیا فرہ تے ہیں علی ء دین دریں مسئد کہ ایک شخص منفر د ہے اس کے پاس کوئی مکان اور دکان ہے نہیں بلکہ کسی ایک چھوٹی کی دکان میں رہتا ہے اور صرف ۳۵رو ہے ماہوار آمدان ہے اور دوایک وقت کی روثی بھی کسی کے گھر کھا تا ہے اور اس کے باس تین جو رسورو پہیزیم ہے۔ کیا ایسے خص پر بھی قربانی واجب ہے اور اس کوصہ حب نصاب سمجھا جے گا۔ اس کے باس تین جو رسورو پہیزیم ہے۔ کیا ایسے خص پر بھی قربانی واجب ہے اور اس کوصہ حب نصاب سمجھا جے گا۔ عافظ عبد ارشید ضلع ماتان

### €5€

جو شخص است ول کاما لک بوجو ضاب کو پنچ یعنی اس سے ساڑھے باون تو ۔ چ ندی خریدی ج سکے اور یہ مال اس کی حاجات اصلیہ از شم قر ضد اسباب خاند ضرور یہ سے فررغ بوتو اس شخص پر قربانی اور فطراند واجب ہے۔ اگر چاس مال پراس کے پاس پوراس ل نہ بھی گرر چکا ہو۔ چونکہ تین چ رسور و پیہ یقیناً ضہ ب ہے۔ اگر اس شخص پرکوئی قر ضدند ہواور نہ خاتی اسب وغیرہ کی ضرورت ہوتو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا صاب اور صدقہ فطر کا نصاب ایک ہی ہے۔ وقال فی المکنو ص ۲۵ تعجب علے حر مسلم ذی نصاب فضل عن مسکمه و ثیابه و اثاثه و فرصه وسلاحه و عبیده الح فقط وائلتہ تعالی اعلم

عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العنوم مليان الجوب صحيح محمود عفد متدعنه مفتى مدرسه قاسم العنوم مليان ١٢٤ و الجيج محمود عفد متدعنه مفتى مدرسه قاسم العنوم مليان

### ورج ذیل عیوب میں مبتلا جانور کی قربانی کا کیا تھم ہے

### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذمل مسکل میں کہ

(۱) کان تہائی ہے کٹھ ہوا کیا تھم ہے۔

(۲) قربانی کے جانور کا تہائی ہے تھوڑے دانت نکے ہوئے ہوں تو کیا تھم ہے۔

(٣) سينگ تنهائي سے كم كتابوابوتو كي حكم ب- دم تنهائي سے تھوڑا كثابوابوتو كي حكم ب-

۵۸۴ ــــــ فربانی اور عقیقه کابیان

(٣) ا چِرى يا غيراد چِرى كُونَى فرق ہے يا نہ يعنى لا حَيارى كے بيے جائز ہواور غيراد چِرى كے ليے منع ہويہ يكيا فرق ہے۔

€5€

(۱) چ ز ہے۔

(٢) دانت تهائی ہے زیادہ بھی نگلے ہوں لیکن جب اس سے خور دوگھاس کھا سکتا ہوتو اس کی قربانی ج نز ہے۔

(٣) سینگ سارابھی گر گیا ہوتب بھی جا تز ہے۔ جب تک مغز کونقصان نہ پہنچا ہو۔

(۴) چائز ہے۔

(۵) جون جائز ہے وہ ہرصورت میں ناج ئز ہے ور جوج ئز ہے کین اس میں تھوڑ اعیب ہوتو وہ بغیر لا چ ری کے مکروہ ہے اور را جاری میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ وابلداعلم

محمودعفا التدعشه فتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### چرم ہائے قربانی کومسجد پرخرج کرنا ، گائے بھینس میں عقیقہ کے حصے رکھنا

### **€U**

کی فرماتے بیس علماء کرام اس مسئلہ میں کہ

(۱) قربانی کے جانوروں کی کھالوں کومسجد کی تعمیر پرخرج کیا جاسکتا ہے یہ نہیں۔ اگرخرج کیا جاسکتا ہے تو کس حیثیت ہے اورا گرنہیں خرج کیا جاسکتا تو کس بنایر۔

(۲) شرعی روے گائے ہو یہ بھینس اس میں سات آ دمی قربانی نے سے شریک ہو سکتے ہیں۔ اگرایک بھینس میں ۔ پانچ حصے قربانی کے سے رکھے جا کیں وردوحصہ عقیقہ کے سے تو اس حیثیت سے عقیقہ اور قربانی درست ہے یا نہیں۔ عبدالغفور معلم مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### €5€

(۱)فان سع اللحم والحلد به ای بمستهلک او بدارهم تصدق ثمنه الدر المختار ص ۳۲۸ ج ۲ قربانی کے جانوروں کی کھالوں کو مجد کی تغییر پرخرچ کرنا جائز نہیں سے کہ جب کھی فروخت کروی تواس کی قیمت کا تقید قرکرتا واجب ہواور تمدیک تقیر علی ماہیت عیں دخل ہے و تسیک کرنال زم ہا ورمنجد کی تغییر عیل تمدیک نہیں یا کی جاتے ہیں دخل ہے و تسیک کرنال زم ہا ورمنجد کی تغییر عیل تمدیک نہیں یا کی جاتے کہ الدر المختار ص ۳۳۵ ج ۲ بال المصرف و لا یصوف الی نحو بناء مسحد

ولا الى كفن ميت وقضاء دينه الى ان قال لعدم التمليك وهو الركن الخ

(۲)و كذا لواراد بعضهم العقيقة عن ولد قدولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب بالشكو على نعمة الولد الخ شاى ١٣٣٣ ج١١ سعبرت عدواضح بكرصورت مستولد م زبر يعنى عقيقة قربانى كى كائم من موسكا مدونة والله الخ شاى من على المناعلم

بنده احمد عفاالله عشدنا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملسّال الجواب صحیح عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه م**ذا** 

#### گائے میں ساڑھے تین تین حصے رکھنا

### €∪}

کیو فرماتے ہیں معاء دین دریں مسئلہ کہ گائے کی قربانی ہیں ساڑھے تین حصے زیدے بول اور ساڑھے تین حصے بحر کے بول توبیقر بانی شرعہ جائز ہے یا نہ ساتو ال حصہ آوھ آوھا ہو گیا ہے۔

#### €C}

صورت سنولديل قرب في برنب - اگر چراق ل حصر نصف نصف بوگي به يونكدگائ يل اشتراك يجواز ك لي فرورى به كرس ايك ايك حصر تولي حص مه في نه بوزائد كي كوئي برواوتيل به كسسا قسال في المدر المسخت ار منع شرحه ردالمعتار ص ١٥ ٣ ج ٢ (او سنع بدنة) هي الا بل والقر سميت به لصخامتها ولولاحدهم اقبل من سنع لمن يجز عن احد و تحرى عمادون سبعة بالاولى وقال الشامى تدحته (قوله و تجزى عمادون سبعة) الاولى عمن لان ما لما لا يعقل واطلقه فشمل ما اذا الشامى تدخته (قوله و تجزى عمادون سنعة) الاولى عمن لان ما لما لا يعقل واطلقه فشمل ما اذا اتفقت الانصباء قدرًا او لا يكن بعد ان لا ينقص عن السنع. وفي العالمگيرية ص ٢٠٥٥ ح ٥ وفي اضاحي الرعفراني ولو كانت البدنة او البقرة بين اثنين فصحيا بها احتلف المشائخ فيه و المختار انساحي و و نصف المسع تبع فلا يصر لحما قال الصدر الشهد رحمه الله تعالى وهذا اختيار الامام الوالد وهو اختيار الفقيه الى الليث رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة فقط والترتي أمام العوم المان

۱۳۸۶ه استیم محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان

### جس گائے کے سینگ ایک تہائی ٹوٹے ہوئے ہوں قربانی کا کیا تھم ہے

#### €U\$

کی فروٹ میں موہ وین اس مسئلہ میں کہ ایک گائے جو کہ تمین دفعہ بچے جن چکی ہے اور یا کل موٹی تازی ہے صرف اس کے سینگ کا تنیسر احصہ توٹ کیا ہے۔ کیااس گائے کی قربانی شرعا جائز ہے یا نہیں۔
مرف اس کے سینگ کا تنیسر احصہ توٹ کیا ہے۔ کیااس گائے کی قربانی شرعا جائز ہے یا نہیں۔
شاہ محمر رشریف آ یا تحصیل و ہاڑی ملتان

#### \$ 5 p

احدعفاالله عنه نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان اجواب شيخ عبدالله عفوالله عنه

### کیاخصی جانور کی قربانی جائز ہے

(€0)

کیافر ماتے ہیں عماء دین اس منلہ میں کے تصی ب اُور کی قُر بانی جائز ہے یا نا جائز۔ حدیث نبوی سے جواب عنایت فرمادیں۔

متضى محريعقوب مهاجرمحته بحارتيال ملتان شبر

\$34

خصى جانورى قربانى جائز ب بكربتر ب ني كريم صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقربين املحين موحونيس جاسر بس عبدالله قال ذبح السي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقربين املحين موحونيس (اى حصييس) فلما وجهها قال ابى وحهت وجهى الحرواه ابوداؤد مشكوة شريف ص ١٢٨ وهى المفتاوى العالم گيرية ص ٢٩٩ ح و الحصى افضل من الفحل لانه اطيب لحماً كذا في المحلل فقط والتراتيالي اعلم

حرره عبداللطيف غفرله معين مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان الجواب سيح محمود عند استدعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم مليان ۱۹ شوال ۱۳۸۵ ه

#### جس وُ نبے کے سینگ کٹوادیے گئے ہوں قربانی جائز ہے ﴿ س ﴾

دئے۔ کے سینگ کٹوائے گئے میں۔ جن سے خطرہ تھ کہ آئی تھول کو نقصان دیں گے۔ بتا کیل کہ قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پچھ حصہ سینگول کا باقی ہے۔

#### €C}

اس كى قربانى چائى بالعظماء التى ذهب الجماء وهى التى لاقون لها محلقة وكذا العظماء التى ذهب معض قرنها بالكسو شامى ٣٢٣ ج١ ـ والله تى لى اعلم

حرره محمدا نورش وغفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۴ فی الحجهٔ ۱۳۹۱ ه

### خصی جانور کی قربانی جائز ہے

### €U\$

کی فر ، تے بیں مدیوء دین دریں مسئلہ کہ تصلی بکرا بیل جھوٹی قربانی ہوسکتا ہے یانبیس اور کیا خصبی ہونا جانور میں عیب ہے یانبیس۔

التدبخش تونسه شريف

#### 45%

جواز قربانی سے وہ عیب مانع ہے جس سے قیمت میں کی ہواور خصی کرنے سے جانور کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ جانوروں میں خصی ہوناعیب نبیں ۔لہذا اس کی قربانی جائز ہے اور اس عضو کا ذھاب بینی معطل ہونامھنر نبیں ۔جیسا کہ عالمگیری میں مجبوب کی قربانی کا جواز تحریر ہے۔ فقط والند تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورش ه غفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳۳ رجب ۲۳۱ه

### ' گا بھن گائے کی قریانی کرنا

### €00

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک گائے قربانی کے لیے خریدی گئی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ گائے گربانی کے لیے خریدی گئی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ گائے گا بھن ہے۔ جبکہ بچہ دینے میں تھوڑے دن باقی ہیں۔ کیا اس کے بدلے میں دوسرا جانورخریدا جاسکتا ہے یہ اس کو دینا ضروری ہے مع حوالہ جواب عنایت فرمادیں۔

احقر مجركر يم عقا الله عنه

\$5\$

صورت مسکویہ میں برتقد برصحت واقعہ بہتریہ ہے کہ شرکاء کی رضا مندی ہے دوسری خرید کی جائے ورنہ اس کو دینا ضروری ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

ویکرہ ذبح الشاۃ اذا تقارب و لا دتھا لانہ یصع ما فی بطنھا (ص ۱۷۱ جلد ۸ محرالوائق اس حامد جانور کی قرب فی مکروہ ہے جس کے بچے میں روح پڑچکی ہو۔ کیونکہ وہ ذیح کرنے سے ضائع ہوج کے گا۔لہذاال کو بدل ویا جائے اور قرب فی کا بدئنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے۔البتہ اگر کسی فقیر نے جس پر قرب فی واجب نہ تھی کوئی جانور خرید کیا تو وہ نذر بن جاتا ہے اور واجب ہوجاتا ہے اس کا بدلنا جائز نہیں ہے اور انتنیاء بڑی خوش سے بدل سکتے ہیں۔ بمکمہ اس صورت میں کراہت سے بیجنے کے لیے ضرور بدل دین جا ہے۔

والجواب مجيح محمد عبدا متُدعف التُدعنه ۴ زي الجير ۱۳۹۲ ه

### حاجی کوکتنی قربانیاں کرنی حیاسیں

€U\$

کی فرہ تے ہیں علاء وین دریں مسئد کہ ایک شخص حج پر گیا ہے۔ وہاں قربانی حج ج کرتے ہیں وہ قربانی تو کرے گا لیکن دوسری واجب قربانی بیوجہ مالیت واجب ہے وہ کرے گایا نہیں۔ نلام قاور سیال مدرس شادن انڈ بخصیل وسلع ڈیر ہ عازی خان

#### €C}

مى فريرقر بانى واجب نبيس أريداس كي بن نصاب ساته بي موجود بوله الدر المحتار ص ٣١٢ ح ٢ وشير السطها الاسلام و الاقامة و اليسار الذي يتعلق به. وفي الشامية (قوله و الاقامة) فالمسافر لا تجب عليه و ان تبطوع بها احر أتها عها فلا تحب على حاج مسافر يتن على مرقم من فريرقر بانى و جب نبيس منى بين قر بانى متن اورقاران ير واجب بمفرد يرمستب به الحر والول ير حرق كي طرف سة ربانى واجب نبيس مقط و الله تعالى اعلم

حرره محمدانورشاه نحفرية بسيمفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۴۰ فى قعده ۱۳۹۳ه ه الجواب سيح محمد عبدالله عفاالله عشه الجواب سيح محمد عبدالله عفاالله عشه محمر فى المجية ۱۳۹۴ه

### جس بھینس کی عمر دوسال ہولیکن کے دانت نہ نکلے کیا تھم ہے

€U\$

ایک بھینس جس کی عمر دوس ل چارمہینہ مکمل ہو چکی ہے ہائتھیں اور ابھی اس کے دو دانت نہیں نکلے جو کہ بطور نث نی کے ہوتے ہیں کہ بیر جانور دوس ل کا مکمل ہو چکا ہے تو کیا اس بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ مہر ہانی فرہ کرمسکہ وضاحت کے ساتھ تحریر فرمادیں بینی دودانت نکلے نہیں۔ ہاتی دانت بورے ہیں۔

التدوية

### €0\$

اگر بھینس کی عمر پورے دوسال یا اس سے زائد ہے اور صرف دو دانت ابھی نکلے نہیں ہاتی دانت پورے صحیح سالم میں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمرانورش ه غفریه تا نب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ملتان ۲۰ فری تعده ۱۳۹۴ ه

### دیہات میںعیدی نماز سے قبل ذبح جائز اورشبر میں ناج ئز ہے

### **€U**

كيافر ماتے ہيں علماء وين دريں مسكدكہ

(۱) ایک شخص شہری عید الاضحیٰ کے روزنمی زیڑھنے سے پہلے اپنے جانو رکی قربانی کرکے بعد کوعید نماز جا کر پڑھتا ہے کیااس کی قربانی جائز ہے پانہیں کیا دوبارہ قربانی کرے۔

(۲) ایک شخص دیباتی ہے عید کے دن اس نے عید نم زیز ھنے سے پہلے قربانی کرلی دیباتی کی قربانی کا شرعا کیا فیصلہ ہے۔ بیدوونوں سوالوں کا مدلل جواب دیں۔ میں میں میں طلع ہیں۔

رشيداحدة نيوال ضلع ملئان

#### \$5\$

(۱) شہری کے سے شہر میں نمازعید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ شیخے نہیں۔ ووبارہ قربانی نماز کے بعد واجب ہے۔ قال فی الهدایة ص ۳۳۳ ج م ووقت الاضحیة ید خل بطلوع الفجو من یہ بوم المنحر الا انه لایحور لاهل الامصار الذبح حتی یصلی الامام العید فاما اهل السواد فیذبحوں بعد الفجر الخ

٥٩٠ ـــــ ذي قرباني اور عقيقه كابيان

(۲) دیبه تی برخی زمیدفرض نبیس و دو بیبات میں دس ذی الحجه کے طلوع فیجر کے بعد ذیح کرسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حرر مجمد اور شاہ نمغرلہ نا ب مفتی مدر سرق سم العلوم ملتال ۲۹ مربیع ش کی ۱۳۹۴ھ

### اگر بیدائش طور پرکسی جانور کے خصیتین خراب ہوں قربانی کا کیا تھم ہے

**€U** 

کیافر ماتے ہیں ملہء دین دریں مسئلہ کدایک دنبہ جو کہ موٹی تازہ ہے لیکن پیدائشی طور پر د نبے کے خصیتین کی ایک طرف ماری ہوئی ہے اور خصیتین کی دوسری طرف بھل ہے کیا ہے دنبہ کی قربانی جا کر نہے نوتوی درکار ہے۔

طرف ماری ہوئی ہے اور خصیتین کی دوسری طرف بھل ہے کیا ہے دنبہ کی قربانی جا کرنے یا نوتوی درکار ہے۔

احمد سین انصاری ملتان

€5€

ا سے دنیا کی قربانی جائز ہے۔ خصیہ کا ذھ ب معنز ہیں۔ جیسا کہ عالمگیری میں مجبوب کی قربانی کا جواز مصرح ہے۔ خصی کے اطلاق ہے بھی اس صورت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ فقط والقد تعالیٰ اسم حررہ مجدا نورش وغفر لدنا ب مفتی مدرسہ قاسم اعموم ملتان

جانور کے ذبح کے بعدایک شریک کا حصہ ہے انکار کرنا اور دوسرے کواپنی جگہ شریک کرنا

### **€U**

کیا فرمائے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ

(۲) کنویں کے پانی نکالنے میں تواتر شرط ہے یانہیں ،اگر تواتر شرط ہے تو پنچھ پانی ایک دن نکلا اور پچھ دوسرے دن کنواں پاک ہوجائے گایانہیں۔

#### 400

(۱) عمراً مرصاحب نصاب بي تواگر چدوه پيخ شريك بهى بو چكا بوليكن پيمراس كودوسرى جگه نج سكتاب وربكرك شركت بهى صحح باور قربانى بهى سب كى صحح باوراً مروه فقير بتب بهى وواگراس حصه كوفر وخت كرد باوردوسر بي حوالد كرد بي تو دوسر في خصى كي قربانى صحح بوج كي اورسب شركاء كي صحح بوگرا كر چديد آنها ربوكا باس كوفر وخت كرنا نميس بي بي تحوال كي ديد تعين اوراضي مي الرواية بوجي تحل في في شاه بنية لا ضحية ان كان المستوى غيباً لا تصيير واحبة بالاتفاق الروايات فله ان يبيعها ويشتوى غيرها وان كان فقيرا ذكر شيخ غيباً لاتصيير واحبة بالاتفاق الروايات فله ان يبيعها ويشتوى غيرها وان كان فقيرا ذكر شيخ الاسلام خواهو زاده في ظاهر الرواية تصير واحبة بنفس الشراء وروى الرعفراني عن اصحابنا لا تصيير واحبة واشار اليه شمس الانمة حلواني في شرحه واليه مال شمس الانمة حلواني في شرحه وقال انه ظاهر الرواية

(۲) بانی تکالے میں تواتر اور اتصال شرط نیں ہے کہ ما یفھم میں عبارة قاصی خان علی هامش العدو العالم گیریة ص ۱ اح اهذه و ثمرة ذلک تظهر فی الرجل اذ اخذ فی التوح فعیی فجاء من العدو وحد الماء اكثر مما ترك فمیهم من قال يسرح جميع الماء ومنهم من قال يسرح مقدار الماء الذي بقى عند الترك وهو الصحيح الح واللہ المام

محمودعفاانتدعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم مکتال شهر 19ذی الحجه

ہالغ یا نابالغ اولا د کی طرف سے والدین پرقربانی واجب ہے یانہیں

#### **€**U**}**

کان دونوں کی قرب فی کاشریعت میں کیا گیا ہے۔قرب فی خودا پے عیال کا طفال نابالغ کی خود کریں یا ڈید کرے۔ بمر کے دولز کے اور دوئر کیاں نابالغہ جیں۔ ایک بالغ عاقل ہے دولز کے اور دوئر کیاں نابالغہ جیں۔ ایک بالغ عاقل ہے اور پیسب کے سب بحر کے ساتھ جیں۔ ان کے تمام افراجات بحر کر تا ہے اور نہ بی اُس کی اول و نے کوئی وال و فقدی عیجہ و بنایا ہو ہے۔ یعنی بک بی کنید ہے۔ ان کی قربانی بحر کر ہے یا وہ خود کریں اور قربانی جیں صاحب نصاب ہونا شرط ہے اور عول نول حولان حول بھی شرط ہے۔ اور نعم فرما کر معنون فرما و ہیں۔

سأئل احد بمعمر وو ليخصيل بميروالا

### €C}

مطلق صاحب نصاب برخواہ نامی یہ غیر نامی حولان حول ہو چکا ہویا نہ ہوا ہو جب اس کی حاجت اسلیہ ہے زائد اور فارغ ہو قربانی واجب ہے ہرایک شخص پراپنی ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اُس پرابنی وعیال بالغ یہ نابالغ کی جانب ہے واجب نہیں ہوتی ۔ بیصد قنۃ الفطر کی طرح نہیں ہے اب زید کی اولا دہیں اگر ندکورہ بالاشرطیں پائی جا کی تو ان پرخود قربانی واجب نہیں ۔ اور بکر کی اولا دپر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ خودصا حب نصاب نہیں اور نہان کے والد بکر کے ذمہ ہے۔ واللہ اللہ عم

محمودعقاالتُدعنه منتقق مدرسدقاسم العلوم ملتان ۱۹۳۰ کی قعد ۴۵ ۱۳۵ ه

## سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کا کیاتھم ہے

### **€U**

کی فرہاتے ہیں علی و بن دریں مسئد کہ غلام فرید نے قربانی کے لیے ایک دنیہ پال رکھا ہے جس کی عمرا یک سال ہے۔ جسمانی عاظ ہے کافی فربہ ہے لیکن اتفاقا اس کے ایک سینگ کا اکثر حصد ٹوٹ گیا بوقت فرید سالم تھے۔ سینگ چھوٹے چھوٹے چھوٹے کیے واضح ہوکہ جھوٹے نکلے (تقریبا ایک ایک ایک سینگ کے ٹوٹ جانے سے مذکورہ دنیہ کی قربانی شرع جائز ہے۔ واضح ہوکہ بندہ صاحب ٹھا ب ڈکو قائجی نہیں ہے۔

غلام فريد

€5€

جس جانور کے سینگ بیدائتی طور پر ند ہول یا جج سے ٹوٹ گیا ہواس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں سینگ جڑ سے ا کھڑ گیا

۵۹۳ ---- ذرج بقر بانی اور عقیقه کابیان

ہوجس کا اثر د ماغ پر ہونا یا زم ہے۔تو اس کی قربانی درست نہیں ۔صورت مسئولہ میں قربانی اس جانور کی ج<sub>ا</sub> ئز ہے۔فقط الند تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۹۷ هه ۱۳۹۷ ها الجواب محمد اسحاق غفرا ملّدله نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان

> اگر کسی گھر میں میاں بیوی اور بیٹی کمانے والے ہوں اور ہرسال ایک ہی فر دقر بانی کرے تو کیا تھم ہے

> > **€U**

کی فرمائے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کدا یک گھر ہیں تین افراد موجود ہیں۔ جب قربانی کا موقعہ آتا ہے تو زوجہ خاوند کو کہتی ہے کہ اسلام سے کہ کہ اسلام سے کہ کہ کہ اسلام سے کہ میں سرداد خاوند پر تو ہر سال میں مشترک ہے۔ جبیبا کہ ہر گھر ہیں کچھ کمائی خاوند کی ہوتی ہے ، پچھ بیوی کی ، پچھاڑی کی ۔ گھر ہیں سرداد خاوند پر تو ہر سال واجب ہوگی اگر ہورت کر بے تو عورت کی قربانی ہوگی یا نہیں ۔ خاوند پر نہ کرنے کا گن ہوگا یا نہیں ۔ فار مرحول کھیل خوشاب غلام مرحول کھیل خوشاب

#### €5€

عید کے دن پیدا ہونے والے بکری کے بیچے کی آئندہ سال قربانی کرنا

کیا فرماتے میں علاء دین دریں مسکد کہ عید کے دن شام کو پیدا ہونے والے بچہ ( بکرا) کی قربانی آنے والی عید الاضحی پر جائز ہے کہیں۔

عبدالخانق ريونيوة فيسروا يثراث نيوال

### \$ Z \$

عیدالاضی کے تین دنوں میں بکری کا ٹر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو دوسرے س ساس پیچے کی قربانی اس ٹائم پراوراس کے بعد بھی (جس ٹائم بروہ پیدا ہواتھ) شرعاً جائز ہے واشک نید۔ فقط وائند تعالی اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له تا ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان الجواب سيح محمد انورشاه غفرله تا ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم مليّان ۳۶م ۱۳۹۸ ه

### کیا فربہ گھرکے ہیے ہوئے اا ماہ کے بکرے کی قربانی درست ہے

€00

کیافر ماتے ہیں ملاء دین دریں مئد کہ ایک شخص نے ایک بحراقر ہائی جس کی عمر عیدالا سی کا سال سے ایک ماہ کم بنتی ہے خوب کھلاتا بلاتا ہے اور یہ بحراحقیقاً ایک سال والے ہے موٹا نظر آتا ہے۔ کیااس صورت میں جبکہ بحر سال سے ایک ماہ کم ہے قربانی جائز ہے یانہیں۔
 ایک ماہ کم ہے قربانی جائز ہے یانہیں۔

ملتان كينث ٢٩ كيولري خطيب حافظ نوراحمر عباى ملتان كينث

### **€**ひ﴾

کرایا کری ایک برس ہے چھوٹی قرب نی بیس درست نہیں۔ البت مینڈ ھایا دنبہ آٹھ دس ماہ کا بشرطیکہ فربہ ہوجوا یک برس کا معلوم ہوتا ہو درست ہے۔ بید صدیث شریف میں آیا ہے اور اس کی اجازت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فقط وابندا علم

حرره محمد انورش ه نحفرسه تا تب مفتی مدرسه قاسم انعلوم ما ما ت ۱۳۹۸ ه

### جس گائے بھینس کے پیدائشی طور پر دو بی تھن ہوں کیا قربانی جائز ہے

**€**U**}** 

کی فر ہاتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک بھینس یا گائے جس کے صرف دوٹھن ہوں اورٹھن پیدا بی نہ ہوئے ہوں اور اُن کا نشان بھی نہ ہواوروہ بھینس یا گائے ابھی گا بھن بھی نہ ہوئی ہوں کیا ایک بھینس یا گائے کی قرب نی جائز ہے یا نہیں۔

مدرسه محدية عليم القرآن ما زي بهما كوخان تخصيل لو دهرال ضلع ملتان

€C}

، جائزے۔وفی العالمگیریة ص ۲۹۹ ج۵وفی الشاقة والمعر اذا لم تكن لهما احدى حلمتیها خلقة. او ذهبت بآفة وبقیت واحدة لم تحروفی الامل والمقران ذهبت واحدة تحور وال ذهبت اثنتان لاتجوز كذا في الخلاصة. تظواللها علم

بنده محمداسحاق نحفرا مقدله نائب مفتی مدرسه قاسم الععوم ملیان ۸اسقر ۱۳۹۸ ه

### بریلوبوں کوشریک کرنے سے قربانی ضائع نہیں ہوتی

€0\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اضحیہ کے جانوریعنی گائے بھینس کے سات شرکاء میں اگر کوئی ہریلوی شریک ہوجو کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کو حاضر ناظر ، عام الغیب ، متی رکل اور او بیاء کونفع نقصان ویلے والہ سمجھتا ہوتو کیا باقی شرکاء کی قربانی درست ہے یانہیں۔

مولوى امد والتدبيش امام لوباري مسجدا اركان

454

بر بیوی عقائد کے لوگوں کو اضحیہ میں شریک کرنے کے دیگر لوگوں کا اضحیہ ضائع نہ ہوگا بیلوگ مبتدع ہیں کا فرنہیں ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمداسحاتی غفرانندله تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۷ شوال ۱۳۹۹هه

### ادھارے قربانی کا جانورخریدنا، قربانی کا گوشت کیے تقسیم کیا جائے



کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) زید کے پاس فی الحال رقم نہیں ہے جس سے قربانی خریدے اور زید مقروض ہے۔ بلکہ زید کی فصل اور دیگر آ مدنی تقریباً تمن چار ہزاررو ہے کی ہوگی۔اب اگر زید قربانی کا جانو راُ دھار فرید کر قربانی کرے اور فصل آنے پراُ دھار واکرے توج تزہے یاند۔

(۲) قربانی کا گوشت کیتے تقسیم کیا جائے اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور قربانی کا گوشت تقسیم نہیں کرتا بلکہ اپنے گھر میں سوکھا کر رکھتا ہے اور سرراسال کھا تا ہے تو کیا جائز ہے یانہیں۔

حافظ چراغ وین سکنه ټورگژ پختصیل لودهرال ضلع مایان

### \$ 5 %

(۱)ج*ازنے۔* 

(۲)مستحب بیہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین جھے کرے۔ایک حصہ فقراء ومساکین کو دےاورایک حصہ دوست و احباب کواورا بیک حصدخود استنعال کرے اورا گرتمام گوشت خودر کھیلے توبیجی جائز ہے۔ فقط والقداعلم بنده محمداسحاق غفرالله للهاتب مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگر بھیڑکوکم عمر ہونے کی وجہ سے فروخت کر دیااور گائے میں حصہ ڈال دیا تو زائدرقم صدقہ کرے

کیا فر ماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص نے قرب فی کے لیے ایک بھیٹر خریدی جو کہ پچھے ہاہ ہے زیادہ تقریباً آٹھ ماہ کی عمر کی تھی کیکن بعد میں اے معلوم ہوا کہ سال ہے کم عمر کی بھیٹر کی قربانی میں علاء دین کا اختلاف ہے تو اس شخص نے ہر بنائے احتیاط اس بھیٹر کو بیچ دیا جو کہ اکتالیس رویئے میں فروخت ہوئی اور اس نے ستر رویے کی گائے میں حصہ ڈال لیا ہے اور ہاقی چوہیں رویے کی ایک اور بھیٹر آئندہ سال کی قربانی کے لیے خریدی ہے۔ اب دریا فت طلب امر ہیہے کہاس کالیمّا شریعت میں جا مُزہے یا ناج مُزہے۔عدم جواز کیصورت میں ان چوہیں رویے کا کیا کرے۔ السائل فارغ الخصيل محمر حذيف مدرسة قاسم العلوم ملتان

عالكيري ١٠٠٠ ج٥ يرميه و لو باع الاضحية جاز خلاف الابي يوسف رحمه الله و يشتري بقيمتها اخوى ويتصدق بفضل مابين القيمتن الخ اسعبارت سي بيواضح بي كماضح يع عائز باوراس قیت ہے دوسراجانور یا جانور بیں حصہ خریدے گا اور جورقم ہاتی رہ جائے اے صدقہ کرنا ہوگا۔لہٰذاصورۃ مسکولہ بیں بھیٹر کے فروخت کرنے کے بعد دوس سے جانور میں حصر خرید لینا سیجے اور باتی چوہیں رویے کواس آ دمی کوصد قد کرنا ہول گے۔ والثدتعالي اعلم

بنده احمدعفاا لتُدعنه نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

فوت شده والدین ،اولا داورحضور صلی ابتدعیبه وسلم کی طرف ہے قربانی کرنا

ے نر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص ہے اس نے مہلے سال جوقر یا نی دی تھی وہ اللہ کے واسطے کی تھی

پھر دوسرے سال اس شخص نے رسول کر پیم صلی امتدعلیہ وسلم کے نام پر کی پھر تیسرے سال اس شخص کا خیال ہے ہے کہ میں ا اپنے بیٹے کے نام پر کروں جونوت ہو چکا ہے کیا یہ شخص اپنے نام پر بھی کرے یاصرف اپنے بیٹے کے نام پر کرے جونوت ہو چکا ہے یادوقر با نیال کر کے ایک اپنے نام لے اور ایک لڑ کے کے نام لے ۔ ایک درست ہے یا دوقر با نیال ۔ خواجہ محرصفیہ

€5¢

اگرآپ غنی بیں تو چونکہ آپ پر قربانی کرنا واجب ہے اس لیے بیٹے یا کسی دوسرے کے نام قربانی کر لینے ہے آپ کا ذمہ بری نہ ہوگا۔ البتہ المتد تعالی کے نام قربانی کرنے ہے آپ کی واجب قربانی اوا ہوگی۔ اللہ تعالیہ وسلم کے نام پر کریں یا ہے باقی بندول کے نام پر قربانی کریں گے اے ثواب پہنچ جائے گا جا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کریں یا کسی دوسرے کی طرف قربانی کرنا سیح ہوگا لیکن واجب قربانی ادا نہیں ہوگی اور اگر آپ نقیر ہیں تو آپ پراپی قربانی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی اور اگر آپ نقیر ہیں تو آپ پراپی قربانی واجب نیز دوسروں کے نام کی بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب بندہ احمد عفو اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر مالتان شہر میں اللہ عنہ عنہ اللہ ع

جس جانور کی ایک آئھ ضائع ہوگئی ہواس کی قربانی درست نہیں جس شخص نے بغیر نکاح کے ورت پاس رکھی ہواس کوقر بانی میں شریک کرنا اگر جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہول تو قربانی کب تک درست ہے اگر جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہول تو قربانی کب تک درست ہے

€U\$

گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل کا جواب مطلوب ہے جواب سے ممنون فر مائیں۔ (۱) ایک گائے جس کی ایک آئکھ خراب ہو چک ہے۔اس سے تھوڑی می دید پڑتی ہے اور دوسری آئکھ ٹھیک ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے۔

(۲) ایک آ دمی نے ایک عورت بلا نکاح بھائی ہوئی ہے۔اس سے اس کی حرامی اولاد بھی پیدا ہوئی ہے۔ کیا اس کے ساتھ گائے کی قربانی میں شریک ہو کے ساتھ قربانی کے جانور میں شریک ہونا جائز ہے یانہیں۔اگر کوئی شخص اس کے ساتھ گائے کی قربانی میں شریک ہو جائز ہے یانہیں۔

(۳) اگر گائے وغیرہ یا قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ جا کیں تو کس حد تک ان کی قربانی جائز ہے۔ محد عبداللہ فارغ شدہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان صلع مظافر گڑھ €5€

(۱) صورت مسئولہ میں اگراس گائے کی خراب آئکھ کی بینائی نصف یا نصف ہے: اندختم ہوگئی ہوتو اس کی قربانی جِ رَنْهِيں اورا گرا كثر بينا كى يو تى ہولينى نصف ہے كم بينا كى فتم ہوتواس ك قرب فى جائز ہے۔شامى ص ٣٢٣ ج ٢ والرابعة هيي قبولهما قال في الهداية وقالا ادا بقي اكثر من النصف احزأ ٥ وهو اختيار الفقيه ابي البليث وقال ابو يوسف احبرت بقولي ابا احنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع مه الي قول اہی یوسف الی ان قال وعلیها الفتوی النج بینائی کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک دودن اس گائے کو گھاس وغیرہ ڈالنے کے وقت اس کی خراب آئکھ ویندھ میں کچھ فاصدے جہاں پہلے ہے گھاس نظرنہ آئے گھاس گائے کوقریب کرتے جا کیں جس جگہ ہے گھا س اسے نظر آئے لگے وہاں نثان لگا دیں۔ پھراس کی وہ ٹھیک آئکھ ہائدہ لیس اور ا ہے اس طرح گھاس قریب کرتے جا کمیں اور جہاں ہے اسے گھاس نظر آئے لگے وہاں دوسرا نشان لگا دیں۔اگر نشان ہے دوس بے نشان کا فی صلہ کم ہے دوسر ہے نشان ہے گائے کی جگہ تک کے فی صبے ہے تو اس کی دید نصف ہے زیادہ ہے۔ اس گائے کی قربانی جا ئز ہوگی اور اگر پہلے نشان سے دوسرے نشان تک کا فاصدد وسرے نشان سے گائے کی جگہ تک کے فی صدے زیادہ یاس کے برابرے تواس کی بینائی اکثر نیس ہے۔ شامی ص ۳۲۴ ج۲ و معرفة المقدار فی عيىر العين متيسرة وفيي النعيسن قبالنو تشبد المعينة بعدان لا تعتلف الشاة يوماً او يومين ثم يقرب العلف قليلاً قليلاً فاذا رأت من موضع اعلم عليه ثم تشد الصحيحة وقرب العلف اليها كذلك فإذا رأته من مكان اعلم عليه. ثم ينطر تفاوت ما بينهما فان كان ثلثا فالذاهب هو الثلث وان نصفا فالذاهب النصف الخ

(۳) صورت مسئولہ میں اگریڈ خص ہوجود سمجھانے کے اس حرام کاری ہے ہو زنہیں آتا تو عامة اسلمین اور ہرادری پر یہ نرض ہے کہ اس سے تطع تعبق کریں س کا حقہ پانی بند کریں اس کو قربانی وغیرہ میں شریک نہ کریں اس کے سہتھ ہرتاؤ نہ کریں ۔ لیکن اگر اس سے قطع تعبق نہ کریں گے اور اس سے ساتھ قربانی میں شریک ہوں گے قو قربانی واجب تو سب کی ادا ہوجائے گی لیکن سب شرکاء گئہ گارو ، خوذ ہول گے اور قطعاً سے حرام کا رہے جب تک کہ تا تب نہ ہواور اس عورت کو الگ نہ کریں ۔ لیک کے باز طریقہ ہے آب دنہ کرے وی درسگاہ کے لیے کھال قبول نہ کریں ۔

(۳) اگریے گائے جس کے دانت اولے بیں گھ س و جارہ وغیرہ کھاتی ہے چرتی ہے تو اس کی قربانی جا کز ہے۔ عمالے مدگیسری ص ۲۹۸ ح۵ و اصا الهتماء و هی التی لا اسماں لها فان کانت نوعی و تعتلف حاذت و الا فلا الح اوراگر چرتی نہیں گھ س نہیں کھ سے تو اس کی قربانی جا کرنہیں۔فقط و مند تی لی اعلم

بنده احمد عفاالقدعنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### كيامال لقط كى قربانى جائز ب

#### **金び**夢

کی فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد ہیں کہ ہ لفظ کی قربانی جائز ہے یہ نہیں۔ تفصیل اس کی ہے ہے کہ ایک پچھڑی تقریباً چالیس برس کا عرصہ جوا کہ کسی آ دمی کے چیئر میں خداج نے کہاں سے سائٹی اب تک کوئی ما لک نہیں بن اور وہ بہت کھی جوئی ہوئی ہے۔ اب اس کی اولا و بہت جگہ ہے۔ اب اس کوئی شخص اس گائے مذکورہ کی فرع کسی آ دمی ہے مول لے کر قربانی کرتا ہے تو ہے جائز اگر جس کوئی ہے کہ ہے اس گائے مذکور کی نسل ہے۔ نیز اگر جس کوئی ہے وہ بی اس کو قربانی کرنا چاہے تو کرنا چائز ہے یا نہیں۔

عبدا غيوم تخصيل منجن آباد ضلع بهاولنكر

#### 金の争

مال تقط جس شخص نے اسے یاس کے فرع کو خریدا ہے دہ تو اس کی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ لینے والے کے لیے بعد مایوں ہونے مالک کے ملنے سے اس کی بیخ جا کر ہے نیز اس کا کسی فقیر پرصد قد کرنا جا کر ہے اور خود بھی اگر وہ فقیر ہے اس سے انتخاع لے سکتا ہے بال خود اس لینے والے کی قربی فی اس پر اور اس کے فرع پرسی خد ہوگی اور دوسر اشخص جس نے خرید لیا ہے یاس پرصد قد کیا گیا ہے اس کے لیے جا کر ہے۔ قبال فی منحة المخالق علم المبحو الو ائق کتاب القطة ص ۱۸۷ ج ۵ (قوله بان یشملکها) قال فی المبھر معنی الانتھاع بھا صرفھا الی نفسه کما فی الفتح و ساخمها کی ما تو هم فی المبحو لما ابھا باقیة علم ملک صاحبها مالم یتصوف فیھا الی فقط واللہ تی الی الم

حرره عبد اللطيف غفر له معين مفتى مردسة قاسم العلوم مليّان كم ذي الحبيم ١٣٨ ه

### غی شخص کا قربانی کی کھالوں کی رقم ہے اپنا قرضہ ادا کرنا

**€**∪**>** 

کی فرماتے ہیں علی دین دریں مئند کے زید نے بکر ہے جملغ اکیس سور و پیے بطور قرض حسند دینی مدرسہ سے لیا۔ پچھے
دن بعد زید کو چرم قربانی کی رقم تملیک کرنے کے لیے دی گئی۔ جب رقم زید کے ہاتھ میں آئی تواس نے وہ اکیس سور و پیے
جوقرض لیاتھ اس چرم قربانی کی رقم ہے واپس ادا کر دیا اور کہا کہ بیر میر اقرض ادا ہو گیا جبکہ باتی رقم ہے اُس نے اپنی زکو ق
بھی ادا کر دی۔ چونکہ زید ند کورغنی اور ص حب جاندا ہے کیا اس طرح اس کا قرض ادا ہوایا نہیں۔ چرم قربانی کی رقم جواس

۲۰۰ — - ذیح بقر بانی اور عقیقه کابیان

کوتملیک کے سے دی گئی تھی جبکہ وہ اس کا مستحق بھی نہیں وہ اپنے تصرف میں اس کو لاسکتا ہے پینہیں اگر وہ نہیں یاسکتا تو اس سے وہ رقم ہدند بہب حنفیہ واپس لی جاسکتی ہے یانہیں۔ جبکہ تملیک کے لیے چرم قربانی کی رقم زید نے از خود کہر کر مانگی کہ میں تملیک کر کے دیتا ہوں لیکن بعد میں وہ خود ما لک بن جیڑا۔

حافظ عطاءالتدخصين وضلع مليان

€C}

اگرزید ندکورغی اورصاحب جائیداد ہے تو ندکورہ بالاطریق پر چرم ہائے قربانی کی قیمت اس کے ہاتھ آنے ہے سے سے خیر نبیل ہوئی ۔ لہندازید کا اس رقم کواپنے قرضہ میں دے دیئے ہے اس کا قرضداداند ہوگا۔ فقظ والقد اعلم شملیک سے نبیرہ محمد اسحاق غفراللہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان بندہ محمد اسحاق غفراللہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العموم ملتان

ہرسال قربانی کرنااور بھائی کو مال زکو ۃ دینا

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل ہیں کہ (۱) قربانی ہرسال کرتی واجب ہے یانہیں۔ (۲) کیا آ دمی اینے بھائی کو مال زکو ۃ دے سکتا ہے۔

€5¢

(۱) صاحب نصاب مال دار شخص پر ہرسال قریانی کرنی واجب ہے۔ جب وہ غنی ہے تو اس کے ذیے اپنی طرف سے ہرسال قریانی کرنی ضروری ہے۔ جب مسکین ہوجائے تو پھراس کو قربانی کرنی ضروری ہے۔ جب مسکین ہوجائے تو پھراس کو قربانی کرنا ضروری ہیں ہے۔

(۲) مال زکو ۃ بھ ٹی کو دے سکتا ہے جبکہ اس کا حساب علیحد ہ ہے۔ مال زکو ۃ اپنی اولا دکو دینا جا ئزنہیں ہے اور نہ ایٹے باپ دا دا ، والد ہ نانے اور دیگر اصول کو دینا جا ٹرنہیں ہے۔فقظ والند تعالیٰ اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مغتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

۲۸ وی تعده۱۳۸۳ ه

اگر کسی شخص نے بکری کے بیچے کی قربانی دینے کی نبیت کی ہولیکن وہ بچہ مرجائے تو کیا تھم ہے

**€U** 

بندہ کی ایک بکری حاملہ تھی میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جس وقت بکری کو بچہ بیدا ہوگا میں اس کی خدمت کروں گا۔ جب دہ بڑا ہوجائے گا تو اس کی قرب نی کروں گا۔ بَبری ہے بچہ بیدا ہوا پچھ عرصہ کے بعدوہ بیار ہوا میں نے اس کوؤ نح کر کے فی سبیل امتد بانٹ دیااور کھال مدرسہ عربیط بائے لیے لیے بھیج دی۔ میں غریب اور عیال دار آ دمی ہوں زکو قاور قرب نی کی طافت نہیں رکھتا۔ویسے ہی دل میں وعدہ کر رکھا تھا کہ بیہ بکری کا بچہ جب بڑا ہوجائے تو اس کوقر ہانی کروں گا۔ بیہ بکری کا بچے قربانی ہے پہلے ہی چلا گیاس کے عوض میں اور قربانی کرنے کا حکم تونہیں۔

غلام محمد وارذنم برامحكه برتيال ملتان شير

اس سے قربانی واجب نہیں ہوتی۔واللہ اعلم

محمو دعفاالقدعند فتي مدرسه قاسم العلوم مليان

بغیر چکی والے دُ نے کا قربانی کے لیے کتنی عمر والا ہونا ضروری ہے

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئد کہ چھتر اجس کی دم ہوچکل نہ ہوقر ہانی کے لیے تنتی عمر ہونا ضروری ہے۔ عبدالقدون براسته كسووال ضلغ سابيوال

بھیٹر دنبہ چکی دار ہویا غیر چکی دار ہو ۲ ماہ کا یا اس سے قدرے زیادہ ہو گر ایسافر بہہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہوتو اس ك قرباني ورست بــــــ قال في الدر المختار ص ٣٢٠ ج ٢ وصبح الجذع ذوستة اشهر من الضأن ان كان بمحيث لواختلط بالثنايا لايمكن التمميز من بعدوفي الشامية وان كان لها الية صغيره مثل المذهب خلقة جاذ \_اوراس تقلم كو يكى دارك ساته غاص كرنا جمهوراً مت كے خلاف ہے \_ كيونكد لغت كى معتبر كتب اور فقہاء کی تصریحات ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ضان کالفظ عرلی زبان میں عام ہے۔اون والے جانور میں خواہ بھیڑ ہویا ونبہ یعنی ذات الیه ہوی غیر ذات الراید نها میراین اثیر میں اور س کی تلخیص مصنفه سیوطی میں ہے۔ ضبأن سحمثل عنه ذات صوف صوائن جمع صابة وهي الشاة من الغنم بخلاف المعز نهايه السطرح، م كتبالغت بيل بيالقاظ اس كَ تَفْسِر مِن مِنقُول بين \_ ذو الصوف خلاف الغمم جمعه ضان وضيين فقط والتداعم بنده محمداسحاق غفرالله ليائب مفتى مدرسة قاسم العلوم مكان

کیمشعبان ۱۳۹۸ د

### آ تھ ماہ کی بھیٹر کی قربانی درست ہے

کیافر ماتے ہیں علاء دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک بھیٹر جس کی عمر آٹھ ماہ ہےاور اتنی موفی تازی اور قلہ آ ورہے کہ ایک سال کی جھیڑوں جھوڑی جاتی ہے تو اُن کے برابر دکھائی ویتی ہے۔ کیا اس کی قریبانی تھیجے ہے یا نہیں۔ بينواتوج وا

محمر بلال كلكشت ملتان

€5¢

م الصأن ان كان بحيث الورص ٢٣٣ ج ٥ وصح الجذع ذوستة اشهر من الصأن ان كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن المتمييز من بعيد قط والتداعم

محمراسی تی غفرله نا ئب مفتی مررسه قاسم العنوممان ن ۱۲۸ یقعده ۱۳۹۸ه

جس شخص پرز نا کاالزام ہواس کوقر بانی میں شریک کرنا

**€**∪**∲** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ یک شخص پر زنا کرنے کا الزام ہے حقیقت میں بیالزام غلط لگایا گیا ہے۔ بالفرض اگر بیالزام سیج بھی ہوتو کیاایسا آ دمی قربانی کرسکتا ہے یانہیں۔

فنتخ محمر صنعتى ۋىريەغا زى خان

€0€

شخص مذکور پراگریدالزام سیح بھی ہوتو اس پرصدق در سے تو بدواستغفار ادارم ہےاوروہ دوسرے مسمی نوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہوسکتا ہے۔ نقط واللہ اعلم

بنده محمد اسحاق غفرله ما نب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۸ فیقنده ۱۳۹۸ ه

ا مام مسجد کی اگر شخواه مقرر ہے تو کھالیں دی جاسکتی ہیں

€U\$

کیا فرماتے میں علماء دین دریں مسئد کہ امام مسجد جس کی شخو ہ بھی مقرر ہے لیکن عمیالداری کی وجہ سے شخواہ بمشکل بوری ہوتی ہو۔ کی قربانی کی کھالیس یہ قیمت دی جاسکتی ہے یانہیں۔ بطورامداد کے شخواہ کی مدمیں۔

\$ 5 m

بطورمعاوف درست نبیس بطورامداد مستحق زکو قاکو قیمت چیم قربانی دینا جائز ہے ۔ فقط والقداملم حررہ محمدانور شاہ نفرلہ نائب مفتی مدرسے قاسم العلوم ملتان عادی المجیہ ۱۳۹۸ھ

### مخنث جانوري قرباني درست نهيس

#### €U\$

کیا قرار ۔ " بین علی ء دین دریں مسئلہ کہ اگر عید قربانی کا جا ٹور مخنٹ پایا جائے تو کیا قربانی جائز ہوگی یہ نہیں۔ عبدالباتی بلوچستان

#### €5€

مخنث جانور كي قرباني درست نبيل ب\_لما في الدر ص٣٢٥ ح ٢ و لا بالخشي لان لحمها لا ينصح و فقط والتداهم

ینده محمد اسی قن غفر القدله تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم مکمان عصفر ۱۳۹۹ ده

### چرم قربانی کا سیح مصرف کیاہے

### €U\$

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ چرم ہائے قربانی کاازروئے شریعت سیحے مصرف کیا ہے۔ غلام سرورشاہ صاحب

### €5€

### خصی بکرے نے اگر فوطوں پر سے کھال ہٹادی پھر بھی قربانی درست ہے

#### €U}

کی فرماتے ہیں علی ء دین دریں مسئنہ کہ ایک بکراجوقر ہانی کے لیے مخصوص ہے چند بفتوں قبل خصی کرایا گیا لیکن اس کے بعد بکرے نے اپنا منہ مارکر فوطوں کے اوپر سے کھال تار دی۔ بعض ادویات کے لگانے کے بعد زخم و کل ختم ہو گیا کیکن ایک فوطہ با کل خالی اور معمولی نشان کی مانندرہ گیا۔ جبکہ دوسرا اُسی طرح تقریباً مرغی کے انڈے سے پچھے چھوٹا موجود ہے اور ممکن ہے اُس میں ابھی سوزش بھی ہودیسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیا ایسی صورت میں وہ بکرا قربانی کے لیے جائز ہے۔ چودھری عبدالسلام تخصیل خانیوال

### \$ 5 p

اس بمرے کی قربانی جائز ہے جبکہ عمر کے اعتبار سے بورا ہونو طوں کی اس تکلیف کی وجہ سے قربانی کے لائق ہونے پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ فقط وائند تن کی اعلم

بنده محمد اسحاق غفرا مثدر منائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ما مان ۹ شوال ۱۳۹۷ه

### قرب نی کے لیے خریدی گئی گائے کا دورہ چھڑے کو پلانا

### €∪}

کی فرماتے ہیں علاء وین اس مستدیں کہ تقریباً عرصہ تین ماہ کا ہوا ہے کہ جاتی نور محد پٹھان نے یک عدد گائے مبلغ الم اروپیہ یس شاہدہ ومدا میرا کوفر وخت کر دی۔ اصل میں شالا (نام) نے گائے قربانی کرنے کے لیے خریدی لیکن ایک شیر خوار بچہ گائے کا تقرب کی تھے ۔ اس وقت پچھڑ ہے کہ عمر اس مستدید کے محر اس میں شاہدہ کے خودی کو مبلغ ایک صدتمیں روپیہ و ہے اور بچاس روپیہ اور پچھڑ اویے کا واپس وعدہ کر لیے۔ اب مسمیہ ہوجی شاہدہ کو ایک مولوی نے شبد ڈال دیا کہ اس گائے کی قربانی جا کر نہیں ہے۔ ہوجی فدکورہ نے یہ سوج کر گائے پر قربانی جا کر نہیں ہے۔ ہوجی فدکورہ نے یہ سوج کر گائے پر قربانی جا کر نہیں ہے۔ ہوجی فدکورہ نے یہ سوج کر گائے کے قربانی جا کر نہیں ہے۔ ہوجی فدکورہ نے یہ سوج کر گائے پر ویسے۔ لہذا بذریعہ ورخواست بذا ہم کوشرع محمدی فتوی سے آگاہ کریں۔

ا سأكل فدوى نور مجمد ولد تتمان قوم ما حيسي مخصيل غانيوال ضلع مليان

€5¢

جس گائے کے متعلق پوچھ گی ہے اس کو قربانی میں ذیخ کرنا بلاشبہ جائز ہے۔قربانی بالکل درست ہے۔ پچھڑے
کے متعلق چونکہ بائع نے صاف کہدویا تھ کہ بیڑج میں داخل نہیں ہے اس لیے اس کا واپس کردینا مشتری پرواجب ہے۔
نیز بچھڑے کو مشتری کے پاس گائے کے دودھ سے پرورش کے لیے جورکھ گیا ہے اس کی شرط بیچ میں نہیں لگائی ہے۔ بلکہ
تبر عاً مشتری نے رکھا ہے۔ واللہ اعم

عبدالرحمٰن نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّان الجواب صيح محمود عفاالقد عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم مليّان

### قربانی کے لیے نامزد جانوراگرایام قربانی میں ذرج نہ ہوسکاتو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیا فر اتے ہیں ملائے دین اس مسئلہ میں کہ سمی زید نے ایک جانور کو برائے قربانی نامزد کیااور قربانی کے ایام سے پہلے کسی ضروری کام کی وجہ ہے کسی دوسری جگہ چلا گیا دورامر مجبوری ایام قربانی میں واپس آ کر جانور کو ذرج ندکر سکا کیا اب مسمی زید جانور مذکور کو آئیدہ سال کے لیے رکھ چھوڑے یا ذرج کر کے بطور صدقہ غرباء ومس کین میں تقسیم کردے۔ ہیڑوا تو جروا

بذامسكين مجرحيات بقلم خود

#### €5€

اس جانور کوزنده تقدق کرد اوراگر فرخ کیاتو گوشت و پوست فیرات کرد اخودند کھائے فرخ کرنے ہے اگراس کی قیمت کم ہوگی اتنی رقم گوشت و پوست وغیرہ کے علاوہ صدقہ اگراس کی قیمت کم ہوگی اتنی رقم گوشت و پوست وغیرہ کے علاوہ صدقہ کرے ۔ کندا فی الدرالمختار ص ۳۳۰ ج ۲ ولو تو کت التضحیة و مصت ایامها تصدق بھا حیة ناذر لمعینة ولو فقیرًا ولو فبحها تصدق بلحمها انتهای وانتداعم

عبدالرحمٰنُ نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان شهر پیچهری روژ محمودعق الله عنه شفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر ۲۲ شعبان ۱۳۷۹ه

### ندكوره فی السوال شخص پرقربانی واجب ہے اورز كو ة لينادرست نبيس ہے

#### **€U**

کی فرہ تے ہیں معاء دین دریں مسئلہ کہ زید کے پاس پانچ ہیمینس ہیں بکریاں ہیں جو تجارت کے لیے ہیں ہیں ہیں اور اس کے پاس کی ہوئی رقم موجود نہیں ہے اور وہ کی دوسری اشیاء ہیں بھی صاحب نصاب نہیں ہے ہاں البت اگر وہ ایک بھینس فروخت کرے تو وہ تین بزاررو پے کا ہ لک بن سکتا ہے تو کیا اب زید پر فطرانہ اضحیہ اور زکو قاواجب ہے اینہیں ہے۔ نیز فقہ کی کتابوں ہیں جو آتا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب جواور حاجت مصلیہ ہے وہ نصاب ہیں زائد ہوتو کیا زید کوصاحب نصاب کہ جائے گایا نہیں۔ نیز آئر زید کوصاحب نصاب اس حال میں نہ کہا جائے تو کیا اُس کوز کو قافطرانہ وغیرہ لیمنا ورست ہے یائد۔

عبداغادر بنگانی ضنع جیکب آباد

€5€

اس شخص پر قربانی اورصد قد فطر واجب ہے۔ زکو ۃ بیٹا اس کے لیے درست نہیں ہے۔البتہ ان جانوروں کی زکو ۃ زید پر فرض نہیں ۔فقط واللّٰد نتعالیٰ اعلم

حرره محمدا نورش ه غفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم مآنان ۲۳۷ فه می الحجه ۱۳۹۹ ه الجواب سیح بند ه محمداسحاق غفرانشدله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم مآنان

### گائے میں سات آ دمیوں کی شرکت کا ذکر حدیث میں ہے

€∪}

کی فروت بیں مفتیان دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ بڑے جانور یعنی گائے وغیرہ کے اندرسات حصہ داریا پانچ ہونے چاہئیں مسئلہ کا جواب احادیث کی روشنی میں حل فرماویں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

عبدالغفوركبير والاضلع ملتان

### €0€

وفي المشكودة ص ١٢٤ ج ا وعن جابرانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة من .

سبعة والجزور عن سبعة رواه مسلم ابو داؤد.

وفيه ايسسًا ص ١٢٨ وعن ابن عباس رضى الله عده قال كما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر الاضخى فاشتر كنا فى البقرة سبعة المخ رواه الترمذى والسائى وابن ماحة) مندرجه به اودنو روايتول عمعلوم بواكماً وغيره براح جانورول بيل سات آدمى شريك بوسكة بيل قظ والتداعم مندرجه به اودنو ردايتول عمعلوم بواكماً وغيره براح جانورول بيل سات آدمى شريك بوسكة بيل قظ والتداعم بنده محمد التحالي العوم التال عنوالتدليد المناب مفتى مدرسة اسم العلوم التال الجواب محمح محمد انورشاه غفر لدنا تب مفتى مدرسة اسم العلوم التال المحمد المح

#### کیامرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنے والے پرقربانی واجب ہے : سسکی

کیا فر ،تے بیں ملاء دین دریں مسئد کہ زیدنے اپنے متوفی والدصاحب کی طرف سے قربانی ک ہے۔ کیا اس پر اپنی قربانی کرنی لازم ہوتی ہے ی<sup>نہیں</sup>۔

#### €0}

زید قربانی اپنے نام کی کرے اور اس کا تو اب والد کو بخش دے اور اگر قربانی متوفی والد کے نام کر دی گئی تو پھر زید پر اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف ہے دوسری قربانی لازم ہوگی۔ وابتداعلم بندہ مجمد اسحاق نخفر اللّٰد لینا ئیب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان سندہ مجمد اسحاق نخفر اللّٰد لینا ئیب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان

### بكرى كا كان اگرتين أنگل كثابوا بوتو كيا حكم ہے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علوء وین دریں مستدک ایک بکری ہے جس کے کان تیسرے حصہ ہے کم کٹے ہوئے ہیں۔ لیعن ۱۳ انگل اس کے کان موجود ہیں جبکرتقریباً ۱۵ انگل ہوتے ہیں۔ کیااس کی قربانی ہوسکتی ہے یا ند۔

### €5€

شامی بین ص۳۲۳ میں ہے۔ والے صحیح ان الثلث و ما دونه قلیل و ما راد علیه کثیر و علیه الفتوی روایت بالا ہے معلوم ہوا کہ اگرایک تہائی تک کان کے ہوئے ہوں تواس کی قرب نی درست ہا درصورت مسئولہ میں تو ایک تہائی ہے ہوئی ہوئے ہوں تواس کی قرب نی درست ہا درصورت مسئولہ میں تو ایک تہائی ہے بھی کم کئے ہوئے ہیں۔ لہذا اس جانور کی قرب نی بغیر تر دو کے ج بُز ہے۔ فقط وابقہ تعالی اعلم بندہ محمد اس فقط دابقہ تعالی اعلم مانان بندہ محمد اس فقط درستا سم انعلوم مانان بندہ محمد اس فقط درستا سم انعلوم مانان سے معلوم مانان س

### کھال کی قیمت بھائی کودینا درست ہے

#### **€**U**∲**

کی فرماتے میں علاء وین دریں مسئد کے قربانی کی تھال فروخت کر ہے اس کی قیمت اپنی بہن بھائی کودے دی کیا ان کی قربانی جائز ہے یاند۔

### €5€

# کنگڑا بین کی کتنی مقدار مانع قربانی ہے، جانو رخر بدنے کے بعد جانو رمیں عیب کا پیدا ہونا

### **€**U**∲**

كيافرمات بين علاء دين وشرع متين السمسكديين كم

(۱) ایک بیل نگڑا ہے جو کہ قرب نی کے لیے خریدا گیا جس یا وک سے نگڑا ہے اس کوآ وھاز مین پرلگا کر چلتا ہے اور اس کنگڑا ہے اس کوآ وھاز مین پرلگا کر چلتا ہے اور اس کنگڑ ہے یا وک سہارا بھی میتہ ہے آ دھا میل سے بچھزا نکہ فاصلہ پر قصبہ سے دایا گیا ہے۔ کی آ دمی قربانی کے لیے شال بھی ہوگئے ہیں۔ بیل فذکورہ وجود میں موہ چر نی والا ہے۔ مولوی صاحب خطیب مجد قصبہ نے اس بیل کی قربانی ناچا تزقر اردی ہے۔

(۲) ایک آ دمی کابیان ہے کہ بیل نے حضرت موہوی محمد شفیع صاحب مہتم مدرسہ قاسم العلوم سے زبانی سناتھ کہ جانور قربانی کے لیے خرید میں گوئی عیب دار ہووہ جانور قربانی کے لیے خرید میں گوئی عیب دار ہووہ قربانی کے لیے خرید میں گوئی عیب دار ہووہ قربانی کے لیے جائز نہیں۔

ہم ویہ تی ہوگ بہتی زیورکوضروری مسکدجات کا ثبوت لے کڑمل کرتے ہیں۔ جناب کا مسکدعیدالانفی کا اشتہار بھی ہم ناخو ندہ مخلوق کو قبل ثبوت ہے جو ہی رے پاس آج شاہر ثبوت ہے۔ ہماراعمل تہائی دانت ، کان دم یالنگڑ اجو ذرح کی جگہ تک چل سکے جائز ہے۔

(۳) مواوی صاحب خطیب مجد نے جور کی تقریر میں مستد بیان فر ایا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی المتدعنہ نے حضرت می اللہ عند نے حضرت می کشدت می کشدت می کشدت میں کشد مند کے حضرت نبی پاک صلی اللہ عندید وسم سے جھے شرم آتی ہے آ پ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسم ہے بید مسئلہ دریا فت فر الرجھے مجھادیں۔ ایسے مسئلہ پر پچھادگ معترض ہیں ایسے ضاف تہذیب مسئلے تقریر میں لانا کسا ہے۔

#### €5¢

(۱) ایر انگر اج نور جوانگر بے باوں کا چتے وقت سہارالیتا ہے اور چلتے وقت اس باق کوز مین پر فیک کر کے چات ہے اس کی قرب نی ج کر ہے ہاں اگر جا فورات انگر اہو کہ انگر سے پاؤں کا سہارا ندیتا ہواور ذرج کی جگہ تک نہ چل سکتا ہوتو سے جا نوروں کی قرب نی جا کر بیاں ۔ کہما قبال فی و دالمحتار تحت قول صاحب اللور المختار ص ۳۲۳ ح ۲ (والعر حاء التی لاتمشی الی المنسک) ای الی المذبح (قوله العر حاء) ای التی لا یمکنها المشسی بنو حلها العر حاء انہ ماتہ مشی بٹلاٹ قوائم حتے لو کانت تضع الرابعة علے الارض وتستعين بها جاز، عناية، وقال في البزازية والعرجاء التي تمشى بثلاث قوائم و لا تضع الرابعة علے الارض لا وان كان تضع وضعًا ضعيفاً الا انها تتمايل مع ذالك يحوز انتهى

(۲) جانور خواہ خرید نے سے پہلے عیب دار ہو یا خرید نے کے بعد عیب دار ہو جائے دوتوں صورتوں میں اس کی تربانی ناجا کر ہے۔ ہاں ذیج کے وقت جانور کے ملخا ورحرکت کرنے کی وجہ اگرا سے کوئی عیب لگ جائے مثل آ کھ وغیرہ وزیدہ فقص ان ہوجائے تو ایک صورت میں قربانی ہوجائے گی۔قال فی اللار المحتار ص ۳۲۵ ح ۲ (ولو اشت راھا سلیمة ثم تعیبت بعیب مانع) کما مر (فعلیہ اقامة غیرها مقامها ان) کان (غیبًا وان) کان (فقیرًا اجرآ ذالک) و گذا لو کانت معید وقت الشراء لعدم و حومها علیہ بخلاف الغی ولا یصر بعیبها من اصطر ابھا عند الذبح

(۳) ہر سیج مسئد جس کی ضرورت خطیب صاحب محسوں کرے اور موقع کے من سب سیجھے اور سیجے انداز کے ساتھ پیش کرے تو وہ تہذیب کے خل ف نہیں ہے اور اس خاص مسئد کا مجھے علم نہیں۔

خرره عبداللطيف غفرله معاون مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محقظيم كان الله له ۱۸ ذوالمحة ۱۳۸۳ ه

> بیوی نے اگر قربانی کی نیت ہے بحرایالا ہواس کی وفات کے بعد شوہر نیچ سکتا ہے مقروض امام سجد کے لیے قربانی کی کھالیس جائز ہیں یانہیں

> > **€**U\$

كيافرمات بيس علاء دين ومفتيان شرع متين درج ذيل مسائل ميس كه

(۱) ایک عورت نے قربانی کی نیت ہے ایک بکرا پالا اور جب ماہ شوال آیا تو عورت فوت ہوگئی اوراس کے فاوند سے بندہ کی وفات کے بعد اس کا بجراجو کہ قربانی کی نیت کا تھا بچے ویا ہے اور خاوند پر بھی قربانی واجب ہے اور صاحب نصاب ہے لہذا جو بجرا خاوذ کے بیاوہ نچے سکتا ہے یا نہیں۔

\$ 5 p

(۱) عورت مذکورہ جب فوت ہوگئی تو اس کا مال تر کہ بن گیا ہے۔ اب تمام ورثاء کی رضامندی ہے اس بکرے کو قربانی کے لیے رکھا جا سکتا تھا اور بیچنا بھی اس کا درست ہے ہروارث اس کی قیمت سے اپناا پنا حصہ لے لے۔ (۲) امام مذکورا گرخریب اور زکو قا کامستحق ہے تو س کے سے قربانی کی کھالیس بینا جائز ہیں لیکن امامت کی اجرت میں نددی جا کیں۔ فقط واللہ اعم

بنده محمداسی تی نحفرانند تا ئب مفتی مدرسه قاسم بمعلوم ماتان ۴ زی الحجه ۱۳۹۵ ه

مال زکو ۃ یا چرم قربانی اگرطلب ءوصول کر کے مدرسہ میں جمع کرائیں تو پھر بھی حیلہ کی ضرورت ہے

**€**U }

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ

(۱) چیم قربانی ، زکو ق ہشروغیر و مدارس عربیا دینیہ میں دینا جانز ہے یانبیں اور مہتم بعد حیلے تمدیک تنخو و مدرسین تقمیر مدرسہ میں خرچ کرسکتا ہے یانہیں۔

(۲) چرمقر بانی زکو ق عشر وغیرہ جوطب وخودلوگوں ہے لے کرآئیں یا وگ خود مدرسہ میں طلبا کودے کر جائیں اور طلبہ مدرسہ میں جمع کرادیں توصورت حیلہ کی ضرورت ہاتی رہتی ہے پنہیں۔

(۳) زید کہتا ہے کہ مدرسہ میں زکو ۃ وغیرہ دینا جائز نہیں اور حبید کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ براہ کرم مدل جواب عزایت فرمادیں تا کہ ملی ہوجائے۔

\$ 5 p

(۱) قیمت چرم قربانی، زکو ق عشر و نیره صدقات واجبیل بل کوش تمدیک قتراء و سب کین کودینا ضروری بیل ایا مدارس از می مدارس از می مدارس از می کودرسد کی تمیرات پرخری کرنایا درسین کوتخواه میس و بینا جائز نیس البت حیله تملیک کے بعد مدرسد کی جمل ضروریات میس اس قم کوخری کرناچ کرناچ می است می البت حیل ایک مصد قب ایک مصد می بعد مدرسد کی جمل شروریات میس اس قم کوخری کرناچ کرناچ می ایست می المناصوب می ایست می این مصرف این مصرف الزکوة و المعشر الی قوله و هو فقیر النخ قال الشامی قوله ای مصرف رکودة و المعشر الی قوله و هو فقیر النخ قال الشامی قوله ای مصرف ریان المنامی قوله ای الصدقات الواحثة کما فی القهستایی الدر المختار مع ردالمحتار ص ۱۳۳۹ ج ۲.

(۲) یا م طور پر طلبہ جو چرم قربانی زکو ۃ وغیر ہ لوگول ہے ئے کرمدرسہ میں ہے آئے بیں وہ بطور وکیل کے ہوتے

میں۔طلبہ کوخود وہ نوگ بطور تملیک کے صدقات نہیں دیتے بلکہ مدرسہ میں پہنچ نے کے لیے حوالہ کر دیتے ہیں اس لیے اس سے تمدیک متحقق نہیں ہوتی ۔ تملیک دو ہارہ ضروری ہے۔ لوگ خود مدرسہ میں اگر طلبہ کو تملیکا دے دیں تو دوبارہ تمدیک کی ضرورت نہیں وہ طالب علم کی ملکیت ہو جائے گی۔ پھر سے مدرسہ کو دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی پر موتو ف ہے۔ اگر دےگا تو اس کی طرف سے صدقہ شار ہوگا۔

(٣) حيد شرع ج تزب اوراس كه اصل بيب كد حيله ميس قانوني اوراصولي بات طے به وجاتی بـ مثلاً زكوة كا معرف فقير به وه أست سل بياب وه بحيثيت و لك بون كي جوجا به كرسكتا بيش مي ميں به وحيلة التكفين لها التحفين لها التحفيل فقير ثم هو يكفن فيكون النواب لهما وكذا في تعمير المسجد (الدرامي را ٢٥ ج٣ كتاب الزكوة) فقط والتّدتن في الملم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۸ ذی قعده ۱۳۹۱ه

### د ہر بیکوقر بانی میں شریک کرنے سے سب کی قربانی خراب ہوجائے گ

**€**U**}** 

کیافرہ نے میں عاہ ءکرام دریں مسئد کر قربانی کے بیل کے اندر بہت سے لوگ شریک میں لیکن ان میں ایک شیعہ یا د ہر بیانی خیالات کا ہے۔ کیا بیقر ہاتی جائز ہوگی یا نہ۔

كاحتب الحروف بخمرعطا التدهيعكم مدرسة قاسم العلوم ملتان

قربانی کا گوشت بغیرتقسیم کیے گھر میں استعمال کرنا جس برصدقۃ الفطرواجب ہے کیااس پرقربانی واجب ہے جس بچے کاعقیقہ تین سال بعد کیا جائے تو بالوں کے برابروزن جاندی کا کیا تھم ہے

**€**J}

١١٢ ---- ذبح بقر باني ورعقيقه كابيان

(۱) چند آ دمی ل کر قربانی کرتے ہیں جانور ذیج کرنے کے بعد گوشت کو تین حصول میں تقسیم نہیں کرتے تمام "وشت سینے گھر لے جا کرخو دایتے استعال میں لاتے ہیں۔ کیا بیدورست ہے۔

(۲) بہتی زیور میں لکھ ہوا ہے کہ جس پرصد قہ فطر واجب ہاں پر قرب نی واجب ہے وائکہ صدقہ فطر تو جھوٹے برے۔ برے سب کا اداکر نہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی کے پاس قربانی کرنے کی دسمت نہیں ہوتی آیا وہ ضروری کرے یا نہ کرے۔ برا ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب اُس نے اپنے لڑکے کا عقیقہ تین سرل یا پانچ سال بعد کر نہ ہے لیکن اُس نے اپنے بچے کے جب سرکے ہیں اتر وائے تو 'س نے ان کون پاتول کر کہیں ڈاں دیے لیکن اب جب وہ عقیقہ کرتا ہے کہ یہ بہار اول کے برابر سون چا ندی وے یااس وقت جواس کے سر پر ہوں ان کے برابر اداکر ہے۔ ہے کہ یہ بالوں کے برابر سون چا ندی وے یااس وقت جواس کے سر پر ہوں ان کے برابر اداکر ہے۔ یہ بالوں کے برابر سون چا ندی وے یااس وقت جواس کے سر پر ہوں ان کے برابر اداکر ہے۔ کہ بالوں کے برابر اور کی سے کہ بالوں کے برابر اور کے برابر اور کے برابر اور کے برابر اور کا تھیں گھی مالی ان کے برابر اور کر کے بالوں کے برابر سون چا ندی وے بالوں کے برابر اور کے برابر سون چا ندی وے بالوں کے برابر سون چا ندی وہ بیابی وہ بیابی

€5€

(۱) تبین حصول میں تقتیم کیے بغیرتمام گوشت اپنے گھر میں استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

(۲) آپ نے نلط سمجھ ہے۔ بہتی زیور تیسرے جھے میں صدقہ فطر کا بیان دیکھ میں تو آپ کا شکال رفع ہوج ئے گا۔

(۳) ساتویں دن سرکے بال جومنڈ وائے ہیں اس کے برابرسونا یا چاندی توں کرخیرات کرے۔فقط والتداعم حررہ محمدانورش ہنمفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۵امحر ۱۳۹۵ ۵

### عقیقهٔ کس کس جانور کا درست ہے اور کب کرنا جا ہیے

4 J

کی فر مات میں عدد مین اس مسلمہ میں کے عقیقہ کس کس جانو رکا درست ہے۔ عقیقہ کی شرائط کیو ہیں۔ سائل غد ماحد مرجینٹ کبوتر منڈی ماتیان شہر

€5¢

جس کا اضحیہ (قربانی) سیح ہوا س جانور کا عقیقہ بھی سیح ہے ورنہ نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ عقیقہ ساتویں ون ہوور نہ چو دہویں یا اکیسویں دن کرے بہر حاں ساتویں ون کالی ظار ہے۔ عقیقہ خود واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اس لیے س مستحب طریقہ بی ہے کر ساتویں دن کے بغیر عقیقہ کرگی تو عقیقہ ہوجا تا ہے کیکن مستحب دانہ ہوگا عقیقہ کے ساتھ یہ بھی مسنون ہے کہ ای دن لڑ کے کے بال مونڈ ہے جائیں اور بالول کے برابر جاندی کے ساتھ وزن کر کے اس کوصد قد کرایا جائے۔ والنداعلم

محمودعقدا مقدعته مفتق مدرسه قاسم العلوم متنان ۲۸ فر می قناد د

### عقیقہ کرناسنت ہے یامستحب ،عقیقہ کے دو بکروں میں سے ایک کوئی دوسرے کوشام ذیح کرنا سسی

كيافر مائ بي علاء دين دري مسكدك

(۱) عقیقه کرناسنت ہے یامستحب ہے اگر سنت ہے تو اس کی وضاحت حدیث کے ساتھ کی جائے اور اگر مستحب ہے تو اُس کی وضاحت بیان ٹریں۔

(۲) ایک آ دمی دو بکریاں عقیقہ کے لیے منتخب کرتا ہے۔اس کے بعد ایک بکری صبح کے وقت ذریح کی اور دوسری شام کے وقت بعد میں بچے کے بال اُتارے گئے۔کیا دوسری اور پہلی بکری میں جوفرق آیا ہے بیاجائز ہے یانہیں ہے۔ سیدفدا حسین

#### 65%

(۱-۱) جس کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتو متحب ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیقہ کردے۔ عقیقہ کا طریقہ بیے کہ اگر لڑکا ہوتو دو بکریا لیا دو بھیٹریں اور لڑکی ہوتو ایک بکری یا بھیٹر فن گردے اور سرکے بال منڈوادے دیوے اور بالوں کے برابر چاندی یا سونا تول کر فیرات کردے۔ سرمونڈ نے کے بعد فن گرے دونول صورتوں میں جائز ہیں۔ یست حب لے من ولد له ولد ان یسمیه یوم اسبوعة و یحلق رأسه و یتصدق عند الائے مة الشلائة بـزنة شعره فضة او ذهبا ثم یعق عند الحلق النج (شامی ص ۳۳۳ ج ۲) عن سمرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الغلام مرتهن بعقیقته تذبیح عنه یوم السابع و یسمی و یحلق رأسه (مشکل ق سمرة الله صلی الله علیه وسلم الغلام مرتهن بعقیقته تذبیح عنه یوم السابع و یسمی و یحلق رأسه (مشکل ق سمرة الله علیه وسلم الغلام مرتهن بعقیقته تذبیح عنه یوم السابع

حرره محمد انورشاه غفرله ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم مکتان ۲۰ رئیج الا ول ۱۳۹۳ هه الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۲ رئیج الا ول ۱۳۹۳ ه

### ایک بزے جانور میں متعدد بچوں کاعقیقہ کرنا

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ کئی جگہ سنا گیا ہے کہ عقیقہ میں دو چارلڑ کے لڑکیوں کی طرف سے سات جھے شار کر کے ایک گائے وے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح قربانی کے جانور میں سات جھے دار شامل ہو سکتے ہیں ای طرح عقیقد کے ایک جانور میں بھی تین جاریجے شامل ہوسکتے ہیں۔ابسوال بیہ ہے کسی حدیث یافعل صحابہ سے عقیقہ میں اونٹ یا گائے کا ذبیحہ بھی درست ہے۔قربانی کی حصہ داری تو ظاہر ہے۔ کیا عقیقہ کی حصہ داری پر بھی کوئی واضح ثبوت ہے۔عقیقہ کو خصہ داری تا گائے کا ذبیحہ بھی کوئی واضح ثبوت ہے۔عقیقہ کوقر بانی کا متر ادف قرار دینا کہاں تک درست ہے۔

عكيم سيد بشيراحمه سبرور دي ملتان شبر

### €5€

عقق من بحى چنرة وميول ك شركت كائي من جائز بـقال فى البدائع الصنائع ولو ارادوا القربة الاضحية او غيرها من القرب اجزأهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا او وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة او اختلفت بان اراد بعضهم الاضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدى الاحصار وبعضهم كفارة شى اصابه فى احرامه وبعضهم هدى التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول اصحابنا الثلاثة (الى ان قال) (ولنا) ان الجهات وان اختلفت صورة فهى فى المعنى واحد لان المقصود من الكل التقرب الى الله عزوجل شانه وكذلك ان اراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب الى الله تعالى عرضانه بالشكر على ما انعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله فى نوادر الضحايا اص عرضانه بالصنائع ص ا ٢٥٥ فتل واشرتها لى الله على الم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان اار نیج الثانی ۱۳۹۲ ه

### کیادوسال کی گائے میں سات بچوں کاعقیقہ ہوسکتا ہے س

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک بندہ اپنے بچے کاعقیقہ کرتا ہے۔ دوسال کی گائے قربان کرتا ہے اس بارے میں وضاحت فر مادیں کہ ہر دوسال کی گائے جائز ہے یانہیں۔اس میں ایک عقیقہ ہوتا ہے اب مبر یانی فر ماکر زیادہ وضاحت سے تحریر فر مادیں۔

(۲) ایک بندہ ہے جس نے اپنی بیٹی کی دعافر مادی ہے جس میں قر آن مجید کا ایک رکوع تلاوت ہوا۔اباس نے انکاری ہوکر بیٹی کا دوسری جگدرشتہ کر دیا ہے یعنی اپنی لڑکی دے دی ہے۔اب طلب امریہ ہے کہ مومن مسلمان ان کے ساتھ برتاؤ کرسکتا ہے یانہیں اگر کرسکتا ہے تو س طریقہ ہے کرسکتا ہے۔جواب سے مطلع فرمادیں۔

### \$5\$

(۱) اسال كى كائي من ايك تاسات آدميون كاعقيقه جائز -

(۲) اگر پہلے شخص کے ساتھ صرف وعدہ ہوا ہے نکاح نہیں ہوا ہے تو دوسری جگہ رشتہ دینا خلاف وعدہ ہے اور ہے صبحے اور نافذ فیظ واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح بنده احمد عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### گا بھن گائے کو تبدیل کر کے اس کی جگہددوسری کو قربان کرنا

#### \$U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے گائے بہ نیت قربانی خریدی۔ گر چند دن بعد معلوم ہوا کہ وہ گائے گا بھن ہے۔ کیاا ب اس گائے کے بدلے میں دوسری گائے کی قربانی ہوسکتی ہے یانہیں۔ اگر تبدیل ہوسکتی ہے تو کیااس کی قیمت کے برابر کی گائے ہویا کم وہیش قیمت والی گائے کی بھی قربانی ہوسکتی ہے۔ نیش احری خصیل وضلع مظفر کروھ

### 454

تبدیل کرنا درست ہے لیکن دوسری گائے اس گائے ہے کم قیمت کی ندہو۔اس کے برابر کی قیمت کی ہو یا بیش قیمت درمختار میں ہے۔ ص ۲۲۴ ج ۵ و کذا الثانیه الی قوله و یتصدق بلافرق بین غنی و فقیر ۔فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ اندائی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

از يقعده ١٣٩٥ه

### عقیقہ کب تک کیا جاسکتا ہے اور عقیقہ کن لوگوں کے لیے سنت یا مستحب ہے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس مسلد میں کے عقیقہ کی مدت کتنی ہولد ہونے کے بعد کہاں تک عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ عقیقہ کس برہے مالیت کتنی ہویا قرض ہے یا واجب حکم تحریر فرمادیں۔

#### \$5\$

ببنتي زيورص ٢٥٨ ج٣مطبوعه مكتبه حقائيه ملاتن مين مولانا اشرف على صاحب تفالوي رحمة الثدعلية تحرير فرمآت مين

جس کے بال کوئی اڑکا یالڑ کی پیدا ہوتو بہتر ہے کہ ساتویں دن ان کانام رکھ دے اور عقیقہ کرد مے عقیقہ کر دیے ہے گی سب با دور ہوجاتی ہے اور آفتوں سے حفاظت رہتی ہے۔ عقیقہ کاطریقہ سے کہ اگراڑ کا ہوتو دو بکری یا دو بھیٹر اوراڑ کی ہوتو ایک بکری یا بھیٹر ذرج کرے یا قربانی کی گائے میں لڑے کے واسطے دو حصے اور لڑکی کے واسطے ایک حصہ لے لے اور سر کے بال منڈواد ہاور بال کے برابر جاندی یاسونا تول کر خیرات کردے اوراڑ کے میسر میں اگرول جاہے زعفران لگا دے اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر ہے تو جب کرے ساتویں دن ہونے کا خیال بہتر ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہواس سے ایک دن پہلے عقیقہ کردے یعنی اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہوتو جمعرات کو عقیقہ کردے اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہوتو بدھ کو کروے جاہے جب کرے وہ حساب ہے سماتواں دن پڑے گا۔عقیقہ والد پر ہے مقدار مالیت کی تعیین نہیں الركے كے ليے دو بحرى اور لاكى كے ليے ايك جتنى قيمت كى بهوجائے عقيقه متحب بے يستحب لمن ولد له ولد ان يسمينه ينوم اسبنوعنه ويحلق راسه ويتصدق عند الائمة الثلاثة بزنة شعر فضة او ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقه اباحة (شامي ص ٣٣٦ ج٢) الغلام مرتهن لعقيقه تذبح عنه الخ شكواة ص ٣٦٢ وهمي شاـة تـصلح للاضحية تذبح للذكر والانثى وعن بريدة قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلاما ذبح شاة ولطخ راسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح السابع يوم الشامي ونحلق راسه والطعه بزعفران رواه ابو داؤد مشكواة ص ٣٧٣ قال في المرقات ص ٥٣٨ جـ وذهب جماعة الى ان بذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة الخ فقط والتدتعالي اعلم

خرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲۸ جب ۱۳۸۹ ه